

رسائل

صرت ولانا بخاللطيف مسورة

المال المال





#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

حضرت مولا ناعبداللطیف مسعودٌ (ماارمکی۳۰۰۰ء) ڈسکہ کے رہاکٹی تھے۔ جامعہ مدینہ ڈسکہ کے مہتم حضرت مولانا محمد فیروز خان فاضل دیوبند کے ابتدائی شاگردوں میں سے تھے۔ دورہ حدیث آپ نے جامعہ اشرفید لاہور سے کیا۔ شیخ النعیر حضرت مولانا محمد ادرایس كاندهلوكً اور جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا رسول خانٌّ كے شاكر درشيد تھے۔ بيعت كا تعلق حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب سے تھا۔ ایسے نابغہروز گار شخصیات کی صحبتوں نے آپ کو چکتا دمکتا ستارہ بنادیا تھا۔صرف ونحو بر کمل وسترس تھی۔ ذی استعداد عالم دین تھے۔ قدرت نے آپ کوخویوں کا مرقعہ بنادیا تھا۔عمر بھر بردی مستعدی سے عمر ویسر میں تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ تمام بے دین فتنوں کے خلاف آپ کے پاس معلومات کا قابل قدروقابل فخر ذخیرہ تھا۔اخلاص وللّٰہیت فقر واستغناء کا بیکر تھے۔ان کو دیکھ کرا کا برعلمائے اسلاف کی یا د تازہ ہوجاتی تھی ۔طبیعت میں وقارتھا۔مزاج میں مسکنت تھی ۔سرایا اخلاص تھے۔نام ونمود دکھاوہ اورریا ہے کوسوں دور تھے۔عمر بھررز ق حلال کما کردین کی فی سبیل الڈ تبلیغ کرتے رہے۔شان ابوذری کا پرتو تھے۔قادیانیت وعیسائیت پربھر پورگرفت رکھتے تھے۔ان کالٹریچرآپ کواز برتھا۔ برصغیر میں اس وقت عیسائیت کے لٹریچر برگہری نظر رکھنے میں آپ کا کوئی ٹانی نہیں تھا۔ قادیا نیت وعیسائیت کے خلاف متعدد وقیع کتب اور عام رسائل تالیف کئے۔ آپ کا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے والہانہ تعلق تھا۔ چناب تمر کے سالا نہ رد قادیا نیت کورس کے افتتاح پرتشریف لاتے اور اختیامی دعاء کے بعدرخصت ہوتے۔ان گنت خوبیوں کے مالک تھے۔ کی بارمخلف بیار بوں کا شکار ہوئے۔ کیکن اتنے مضبوط اعصاب کے انسان تھے کہ ہر دفعہ بیار بول کو شکست دے کرشیر ہوجاتے تھے۔ بیان پررب کریم کا کرم تھا۔احکام شرع پر مداومت ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی۔وفات کے روز شام تين بج جنازه ہوا۔حضرت مولا ناعزيز الرحمان جالندھري نے نماز جناز ہ پڑھايا۔ مولانا عبداللطیف مسعودٌ صاحب کوردنیسائیت پرخصوصی دسترس حاصل تھی یتحریف بائبل، ہزبان بائبل اوراس کا''مقدمہ''ردعیسائیت پریہ آپ کی گرانقذرتصنیفات ہیں۔

مولانا مرحوم کورد قادیانیت پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ نے روقادیانیت پر متعدد کتب .

ورسائل داشتہارشائع کئے جوہمیں میسرآئے وہ یہ ہیں۔

ا..... رفع ونزول دحيات مسيح عليه السلام

ا..... حقیقت مرزائیت

س..... مرزا قادیانی کی تجی باتیس

سم ..... بدترین دجل وفریب

۵..... ایک مجد کی حالت زار

٢ ..... قاديان كالهامي چكر

٤ ..... قاديانيت كى حقيقت

٨..... معركة ق وباطل

٩ ..... مرزا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی

• ا..... بنجانی نبوت کرشے

اا ..... مرزائيول كواحدى كهناز بردست كفر ب

١٢.... عدالتي فيصله

۱۳ .... ده عبد کارسول

۱۳ سنه قادیانی

۵۱..... مسلم ذرا هوشیار باش

١٨.... مرزاغلام احمدقادياني كسائه (60) شابكار جهوث

١٤ مرزائيت كاالهامي ميذكوارثر

۸..... مرزا قادیانی کے رنگ برنگے شیطانی الہامات

وا..... مرزا قادیانی کے بائیس (22) جھوٹ

مقدم الذكر نمبر: استقل كتاب ہے۔ حال ہى بيں شائع ہوئی۔ عام طور پر ل جاتی ہے۔ اختساب قادیا نیت کی اس جلد چوہیں (۲۴) میں وہ شامل نہیں کی۔ باتی اشارہ کتب ورسائل تمام اس جلد میں شامل ہیں۔ مؤخر الذکر تمن نمبر ۱۹،۱۸،۵۰ میں روقادیا نیت پر آپ کے اشتہارات ہیں۔ ان کو بھی اس جلد میں شامل کرویا گیا۔ حق تعالی ، مجلس تحفظ ختم نبوت کی ان فدمات کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ قار کین لیج احتساب قادیا نیت کی ۲۲ویں جلد پیش خدمت ہے۔ حق تعالی کومنظور ہے تو وہ بھی جلد پیش خدمت ہوں گ

اس جلد کی تیاری میں بہت سارے احباب مولا ناعزیز الرحمان ٹانی مبلغ لا ہور ، مولا نا مفتی محمد راشد مدنی مبلغ رحیم یار خان ، مولا نا عبد الحکیم نعمانی مبلغ ساہیوال ، مولا نا غلام رسول دین پوری دفتر مرکزید ، مولا ناعبد الستار حیدری مبلغ میا نوالی ، بھکر ، مولا ناعبد الرشید سیال مبلغ مظفر گڑھ، جناب عزیز الرحمان رحمانی دفتر مرکزید اور دیگر جن دوستوں نے معاونت کی وہ بہت ہی مبار کباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت قبول فرمائی اور کتاب طبع ہور ہی ہے۔

فلحمد لللُّه اوّلًا وآخراً!

محتاج دعاء: فقيرالله وسايا

۱۲/۰۵ یقعده ۱۳۲۹ه، بمطابق ۱۳ رنومبر ۲۰۰۸ ء

### بسم الله الرحمن الرحيم!

# اجمالي فهرست .....اختساب قاديانيت جلد٢٣

| 4            | فيقت مرزائيت                                   | اا خ     |
|--------------|------------------------------------------------|----------|
| سيس          | زا قادیانی کی تچی باتیں                        | ۲۲       |
| ۵۲           | بدترين دجل وفريب                               | <b>,</b> |
| <b>44</b>    | ب مسجد کی حالت زار                             |          |
| ۸۵           | ویان کے الہامی چکر                             | ت۵       |
| 122          | ديانيت كي حقيقت                                |          |
| 171          | نركةحق وباطل                                   |          |
| tti          | زِ ا قادیانی کی کہانی اس کی اپنی زبانی         | ۸۸       |
| <b>1</b> 119 | بالى نبوت كرشے                                 | ÷9       |
| ۳۳۱          | مرزائیوں کواحمدی کہناز بروست کفرہے             |          |
| ۳۸۵          | التى فيصله                                     | اا عر    |
| ۳۷۵          | وه عبد کارسول                                  |          |
| ٥٢٣          | آ ئىينەقادىيانى                                | IF       |
| air          | مسلم ذرا ہوشیار ہاش                            | Ir       |
| 449          | مرزاغلام احمدقا دیانی کے ساٹھ (60) شاہ کارجھوٹ | 1۵       |
| 462          | مرزائيت كالهامي ميذكوارثر                      | ١٠       |
| 410          | مرزا قادیانی کرنگ برنگ شیطانی الهامت           | 1∠       |
| 444          | مرزا قادیانی کے بائیس (22)جموٹ                 | 18       |



### حقيقت مرزائيت

كذب وافتراء، دجل وفريب، حمانت وجهالت (١٠ قادياني اصولوں كي روثني ميں) صلع گورداسپور تخصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غداران ملت وملک کا ایک قدیم خاندان ر ہائش پذیر تھا۔جس کا سربراہ مرز اغلام مرتضٰی تھا۔اس خاندان نے جہاں جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کے دوران اینے آقا آگریز کاحق نمک ادا کرتے ہوئے مجاہدین وطن وطمت کےخون سےخوب ہاتھ رنگے۔ ہاں اس کے آئندہ اخلاف بھی اس ڈگر برچلنے کاعزم لے کردنیا میں وجود پذیر ہوتے عِلے آئے ہیں۔ای غدارملت کے گھر ۱۸۳۹ء،۱۹۴۰ء نے دوران ایک فرزندتو لد ہوا۔جس کا نام مرزاغلام احرتھا۔ یے فرزندابتدائی عربیس کسی نمایاں پوزیشن کا مالک نہ تھا۔اس کے باپ نے خود اور چندو گیرا فراد کے ذریعے اس کی ادھوری تی تعلیم وٹربیت کا بند وبست بھی کیا۔ آخر بیان مشاب (۲۵سال کی عمر میں) ایک شرمناک حرکت کی وجہ سے گھرسے بھاگ کرسیالکوٹ کچہری میں معمولی ی تخواہ مبلغ ۱۰روپیه پر ۱۳ سال تک تعینات رہا۔ پھر دہاں سے اسکلے مرحلہ کے لئے ایک خاص مقصد کے تحت گھروا پس آ گیا اور مختلف اہل نداہب کے ساتھ بحث ومباحثہ شروع کردیا۔ جس میں ہمیشہنا کام بی رہا۔ آخر بلان کےمطابق ۱۸۸۰ء کے الگ بھگ براہین احدیدنا می ایک کتاب حمایت اسلام کے سلسلہ میں شائع کرنے کے لئے اشتبار بازی شروع کردی۔جس پراس کی حرص زراندوزی کی خوب آبیاری ہوئی۔اس کے بعد ۱۸۸۹ء میں مہدویت اور مجدویت کا دعویٰ کر کے بیعت کا سلسلہ شروع کردیا اور دوسال بعد ۹۱ ۱۸ء میں مثیل مسیح اور پھرمسیح موعود کا دعویٰ واغ دیا اور مختلف قتم کے الہامات اور پیش گوئیاں شائع کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ساتھ مختلف تصانیف بھی ککھیں جن میں دعوی مسجیت، نبوت بھی کردیا۔ نیز قرآن وحدیث میں غلو وتح یف کا بھی بازارگرم کردیا۔ تو ہین انبیاء وصلحاء کا محاذ بھی کھول دیا۔ جس کے ردعمل میں علمائے حقانی نے اس کا ڈٹ کرمقابلہ کیا اوراس کے ہر دعوی اور تحریف وتسویل کا تار پور بھیر دیا۔ تمام مکا تب فکر کے جمع علاء نے اس پرفتو کی کفر لگادیا۔جس سے بو کھلا کرید دجال نہایت گندی ذہنیت براتر آیا۔ اس کے بعداس نے ۱۹۰۱ء میں دعویٰ نبوت کر دیا اور نہایت زور شور سے اپنے کفروالحاد کی اشاعت میں مصروف رہا۔ ادھرعلائے حق نے بھی اس کا ناک میں دم کردیا۔ چنا نپراسے بھی بھی آ سنے سامنے بحث ومناظرہ کی جرائت نہ ہو تکی محض اینے گھر بیٹھ کر ہی ہرزہ سرائی کرتا رہتا۔ متعدد مناظرے بھی کئے، مگر سب تح مِری متھے۔تقریری ایک بھی نہ کرسکا۔ بالآخر ای گہما گہی میں ۲۷ رئی ۱۹۰۸ء کونہایت ہی ذات آ میزاور عبر تاک موت مرکر واصل جہنم ہوا۔ اس نے بچاس
کتب اور تین صداشتہارات اپنا محدانہ ترکہ چھوڑا۔ جن میں ہرسم کا کذب وافتر اء، مکر وفریب،
جہالت وحماقت بھری ہوئی ہے۔ کوئی حیح اور معقول بات ہرگزئیں ہے۔ کیونکہ یہ بقول خود خدا کا
فرستادہ نہیں بلکہ ملکہ برطانیہ کے زیر اگر مبعوث ہوا تھا۔ انگریز کا ہی لگایا ہوا پودا تھا۔ یہ حقیقت سو
فیصد حیح اور درست ہے کہا سے اور اس کے پیروکاروں کوخدا، رسول اور دین و فہ جب سے رتی برابر
واسط نہیں ہے۔ یہ حض ایک تخر جی صیبونیت اور استعاریت کا آلہ کارگروہ ہے۔ ان کے قلوب
واد هان میں خدار سول اور دین و فہ جب کارتی برابر تقدی یا عقیدت نہیں ہے۔ یہ لوگ چند فہ بی
مباحث کو حض آ ڈینا کراپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہتے ہیں اور ہم بھی محض اس
کے ان کے ساتھ فہ بی مباحث کرتے ہیں تا کہ حوام الناس میں بیتا شریدانہ ہو سے کہ ہمارے علماء
کوان کے سائل کا جواب نہیں آتا، ورنہ حقیقت وہی ہے جواوپر واضح کردی گئی ہے۔ بھلا دین
وایمان اور جھوٹ میں کیار ابطہ ہے۔ ایمان اور دجل وفریب کا کیا جوار ہو اسے کردی گئی ہے۔ بھلا دین

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں صرف دی وہ اصول اور ضا بلطے پیش کئے جاتے ہیں جو کہ خو دمرزا قادیانی کی ذاتی کتب اور تحریرات سے لئے گئے ہیں۔ پھران اصولوں پر مرزا کی سیرت جمخصیت اور کر دار کو پر کھا گیا ہے کہ مرزا کی بھی قتم کے شرف وضل یا اکرام واعزاز کا مستحق یا کسی بھی سطح پر قابل ذکر اور توجہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ہر منفی وصف کا منبع ومرکز اور پلندہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ تو ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں کیا جاسکتانہ چہ جائیکہ اسے کسی بھی اعزاز یا منصب وعہدہ کا مستحق قرار دیا جائے۔

اب ذیل میں وہ اصول دخوابط اوران پر شخصیت مرزا کی فٹنگ ملاحظہ فر مائے۔ مرز اقادیا نبیت کی اصلی بچز نیشن (شرافت یار ذالت؟)

مرزا قادیانی خود بھی اوراس کے جیلے چانے مرزا کے کی کمالات بیان کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب ہم اہل حق ان کے ساتھ بحث مباحثہ میں مرزا کے کردار پر بحث کاعنوان پیش کرتے ہیں تو کوئی بھی مرزائی اس پر بحث کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ کی شخصیت کے دعوی اور تعلیمات کی صحت وعدم صحت معلوم کرنے کے لئے اس کے ذاتی کردار پر بحث از حدضروری اور مفید ہوتی ہے۔ خود رب العالمین نے اپنے حبیب کریم خاتم الانبیا بھیل کی حقانیت کے اثبات میں یوں ارشادفر مایا ہے۔ ''فقد لبشت فید کم عمرا من قبلی افسلا تعقلون کی ونسان میں اس دعوی رسالت سے پیشتر عمر کا کافی حصہ (یونس نا در) '' ﴿ (اعلان نبوت) بلاشبہ میں میں اس دعوی رسالت سے پیشتر عمر کا کافی حصہ

(جالیس برس) گزار چکا ہوں۔ کیاتم نے بھی جھے جھوٹ بولتے یا وعدہ خلافی کرتے دیکھایا سنا ہے؟ ( یہ بھی نہیں ہواتو سوچ لوکہ میرادعویٰ نبوت کتناضح اور پٹنی برحقیقت ہے) ﴾

ای طرح حدیث پاک میں بھی فہ کورہ کہ جب آپ نے کفار کم کے سامنے وہ وہ حق پیش کرنے کا ارادہ فر مایا تو کوہ صفار کھڑے ہو کرسب کو بلاکراکشافر مایا اور پھر فر مایا تھ وجد تصونی صادقاً او کا ذباً "کہ کیاتم نے مجھے آج سے بل ہر بات ومعاملہ میں سچا پایا ہے یااس کے خلاف غلط بیائی سے کام لینے والا پایا ہے؟ توسب نے بیک زبان ہوکر پکاراک "ماجر بنا کے خلاف غلط بیائی سے کام لینے والا پایا ہے؟ توسب نے بیک زبان ہوکر پکاراک "ماجر بنا کی محموقعہ پر آپ کو عملیات الاصد قا "(بخاری ۲۰۵۲ میں باب وانذر کھی کے مالم جن مرموقعہ پر آپ کو راست باز اور سچابی پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے اعلان حق فرمایا۔

مران حقائق کے برعس قادیا نیت کامعاملہ بالکل الف ہے۔ مرزا قادیانی کا ذاتی کردار ہر پہلو سے داغ دار اور منفی ہے۔ انسانیت کے خصائل وصفات سے بالکل عاری ہے۔ حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے واضح طور پراس کا منفی کردارا ظہمن اشمس ہے۔ ذیل میں اس حقیقت پر شواہد پیش خدمت ہیں۔ ان کو بغور مطالعہ فرما کر بائی قادیا نیت کی سمجے پوزیشن اور کردار معلوم کر لیس کہ وہ توالیہ شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ وہ کسی روحانی عہدے پرفائز ہو۔

ا.....مرزا قادیانی کیا پی پوزیشن کے متعلق وضاحت لکھتے ہیں کہ:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براین احمد پیرهد پنجم ص ۹۷ فزائن ۱۲ص ۱۲۷)

بتلایئے ایس شخصیت کو کیاتشلیم کریں؟ ۲.....اصول

مرزاقادیانی کہتاہے کہ:

ســـــ "تلك كلم متناقضته منها فنة لا ينطق بها الا الذي ضلت هواسه، وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين "

(انجام أتحقم ص٨٨ فزائن ج ااص٨٨)

مندرجه بالا تینوں قادیانی عبارات اور حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ کسی صحیح الدماغ انسان کے کلام میں تناقض اور خالفت (کہیں ایک بات لکھے اور دوسری اس کے خلاف اور بات لکھ دے ) نہیں ہو سکتی ہاں پاگل ، منافق ، مخبوط الحواس اور گمراہ کے کلام میں ایسا ہوسکتا ہے۔ اب ذیل میں جناب مرز اقادیانی کی شہادت اور اقر ارسنے کے سکھتے ہیں کہ:

ا ...... " (میں نے) ان دومتاقض باتوں (حیات سے اور وفات میے ، ناقل) کو اللہ میں جمع کر دیا۔' (امین میں جمع کر دیا۔' (امین میں جمع کر دیا۔'

۲..... "ربی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا اور کلام میں تناقض کیوں پیدا ہوگیا۔ سو
اس بات کو توجہ کر کے مجھلو کہ یہ ای قتم کا تناقض ہے کہ جسیا برا بین احمد یہ میں میں نے میکھا تھا کہ
میج ابن مربم علیہ السلام آسان سے نازل ہوگا۔ گر بعد میں میکھا کہ آنے والاسیح میں ہوں۔ اس
تناقض کا سبب بھی بہی تھا۔'' (حقیقت الوجی سرم ۱۳۹،۱۳۸، نزائن ج۲۲ س۱۵۳،۱۵۲)

سیس "اس جگہ یا درہے کہ میں نے برا ہین میں تعلق سے تو فی کے معنی ایک جگہ پورادیئے کے ہیں۔ جس کو بعض مولوی صاحبان بطوراعتراض بیش کیا کرتے ہیں۔ مگر سیامر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں وہ میری غلطی ہے ۔۔۔۔۔میر البناعقیدہ جو میں نے برا ہین احمد سید میں کھاان الہامات کے منشاء سے جو برا ہین احمد سید میں درج ہیں۔ صرتے نقیض پڑا ہوا ہے۔''

(ایام السلح ص ۱۲،۲۷۱ کن ج۱۳ اص ۲۷،۲۷۱)

ہے۔ پھراس میں تناقض کیسے ہوسکتا ہے؟ للہذا ما ننا پڑے گا کہ قرآن برحق ہے۔ تگرالہامات مرزا محض وسراوس ابلیسیہ ہیں۔ ا

سا....اصول

مرزا قادياني بقلم خود لکھتے ہيں كه:

ا ..... ب " جموت بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔"

(ضیمه تخذ گولژ و بیص ۱۳ نزائن ج ۱۷ص ۵۷ هاشیه)

r..... '' تکلف سے جھوٹ بولنا گوہ کھانا ہے۔''

(ضميرانجام آئتم ص٥٩ فزائن ج١١م ٣٣٣)

سسس ''غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں بلکہ نہایت شریر اور بدذات آ دمی کا کام ہے۔''

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ غلط بیانی کرنا، جھوٹ بولنا، مرتد ہوتا ہے، غلاظت خوری ہے،شرارت اور بدذاتی ہے۔گراس اقرار کے باوجود مرزانے سینئٹروں ہزاروں جھوٹ دھڑ لے سے بولے،سرعدالت بھی بولے۔ چنانچہ کھھتے میں کہ:

يبهلا عدالتي جھوٹ

یا حامی یا سرکردہ تھا۔'' یا حامی یا سرکردہ تھا۔'' ۲۔۔۔۔۔ '' یہ تو مسٹر عبداللہ آتھم کا حال ہوا۔ مگر اس کے باقی رفیق بھی جو فریق بحث کے لفظ میں داخل متے۔۔۔۔ان میں سے کوئی بھی اثرِ ھادیہ سے خالی ندر ہا اور ان سب نے اس

ب میعاد کے اندرا پنی اپنی حالت کے موافق هاویه کا مزه چکھ لیا..... ڈاکٹر مارٹن کلارک اور ویسے ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیز وں اور ماتخوں کو شخت صدمہ پہنچا۔''

(انوارالاسلام مى ٨، خزائن ج٥ ص اييناً)

اور کتاب البرید میں جو ۱۸۹ء میں بیان عدالت میں دیا یا لکل اس کی ضد ہے اور ہے بھی وہ بیان بعد تالیف انو ارالاسلام کے۔

سے ''ہم نے بھی پیش گوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلارک مرجا کیں گے۔۔۔۔عبداللہ آتھم صاحب ن مزنواست پر پیش گوئی صرف اس کے واسطے کی تھی کِل متعلقین مباحث کی بابت پٹن گوئی نتھی۔'( کتاب البریس ۲۸۲ نزائن ج ۱۳ ص ۳۰۰) دیکھے گئی جلد کر گیا ہے۔ ۲ سسس '' ڈاکٹر کلارک صاحب کی بابت یہ پٹن گوئی نتھی اور نہ وہ اس پٹن گوئی میں شامل تھا۔ فریق سے مراد آ تھم ہے۔ جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے۔ فریق اور شخص کے ایک ہی معنی ہیں سسمیں نے کوئی چٹن گوئی نہ اشار تانہ کنایہ، ڈاکٹر صاحب کی بابت کی۔'

(كتاب البريين ٢٦٢،٢٦٢ فزائن ج١٣٥٠)

یبی صاحب انجام آنقم میں لکھ چکے ہیں کہ فریق سے مرادتمام افراد فریق مخالف ہیں۔ایک بھی باہزئییں۔(دیکھنے انجام آنقم ص ۶۷ ہزائن جااص اپینا) اوراب شخص اور فریق کوایک بنار ہاہے۔ دیکھا بھی ایسانوسر باز؟

دوسراعدالتى حجفوث

۱۸۹۷ء میں کتاب انجام آتھم کے ضمیمہ میں لکھا کہ میرے مریدوں کو تعداد آٹھ ہزار سے زائد ہے اور جب انکم ٹیک کا مقدمہ ۱۸۹۸ء میں دائر ہوا تو اس وقت اپنے مریدوں کی تعداد صرف ۱۳۳ تسلیم کی گویا ایک سال بعد تمام مریدوں کو طاعون جاٹ گئی۔ حوالہ جات سنئے:

''مبابله سے پیشتر میر بے ساتھ شاکدتین چارسوآ دی ہوں گے اوراب آٹھ ہزار سے پھوزیا دہ وہ ولوگ ہیں جواس راہ میں جال فشال ہیں۔'' (ضمیمانجام آٹھم ص۲۶، خزائن جااص ۱۹۰۰) ''مرز اغلام احمد قادیانی ابتدائی ایام میں خود ملازمت کرتا رہا۔۔۔۔۔اس فرقہ میں حسب فہرست مسلکہ ہذا کہ اس آت دی ہیں۔'' (ضرورت الامام ص۲۳، خزائن جسام ۱۹۵)

''اس جگه محنت اور تفتیش منشی تاجدین صاحب تخصیل دار پرگنه بثاله قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے انصاف اور احقاق حق مقصود رکھ کر واقعات صححہ کو آئینہ کی طرح حکام بالادست کو دکھادیا۔''

یہ بیان جو داخل عدالت ہوا وہ ایک بخصیل دار صاحب کا بیان تھا۔ جس کی تائید وتصدیق خودمرزا قادیانی نے بھی کردی۔

تبسراحجوث

''مجددصاحب، مندی نے اپن کمتوبات میں لکھاہے کہ جس شخص کو بکثرت اس مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جائیں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوجی میں ۲۹۹ میں ۲۹م ۲۹۰۵) یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ مجد دُصاحب نے تو لفظ محدث لکھا ہے، یہ نبی بنا بیشا۔ چنا نچہ یہی لفظ محدث لکھا ہے، یہ نبی بنا بیشا۔ چنا نچہ یہی لفظ محدث اس سے قبل مرز اقادیا نی نقل کر بھی چکے ہیں۔ ویکھئے (براہین احمہ یہی محام نزائن جسم محمد ماشید در ماشید ) نیز (تخد بغدادس کا ماشید نزائن جسم سام اور (ازالہ اوہا م م م محدث بی نقل کیا ہے۔ مگر یہاں رگ د جالیت نے جوش ما دا تو محدث کی بجائے نبی لکھ ما دا۔

مج ہے۔''ان الشیاطین لیو حون الی اولیٹھم'' ہم.....رصول

جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''وہ فخض بدذات اور حرام زادہ ہے جو مقدس اور راست بازوں پر بے ثبوت تہمت لگا تا ہے۔'' (آرید هرم م ۵۵، نزائن ج ۱۹ ملا)

نیزید بات اور کتب میں بھی مندرج ہے۔ گر مرز اقادیانی نے خوداس جرم کا دل کھول کرار تکاب کیا ہے۔ لہذا پیفتو کی خوداس برعائد ہوگا۔ سنئے:

ا اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تنیک تکا جس سے ایک مدت تک اپنے تنیک تکا جس سے ایک مدت تک اپنے تنیک تکا جس جو ریال تھیں جو پیش آ گئیں۔'' (کشتی نوح ص ۱۹ ہزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

۲..... نیز حفرت عیسی علیه السلام پریشرمناک بہتان لگایا که: ' عیسی علیه السلام شراب پیا کرتے تھے۔ (معاذ الله) شاید کی بیاری کی وجہ سے بایرانی عادت کی وجہ سے۔''

( تحتی نوح ص ۲۷ ماشیه بخزائن ج۹ اص ا ۷)

سسس نیز لکھا ہے کہ: '' یکی نی کواس (مسیح علیہ السلام) پر ایک فضیلت ہے۔
کیونکہ وہ شراب نہیں پتیا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کی فاحشہ عورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے
اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان
عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کیلی نی کا نام حصور رکھا۔ گرمسے کا
نام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے دکھتے سے مانع تھے۔''

(دافع البلاءم، حاشيه خزائن ج ١٨ص ٢٢٠)

مرزا قادیانی نے خودا قرار کیا ہے کہ میں نے حضرت حسین اور سے کے حق میں زبان درازی کی ہے۔ اعجاز احمدی میں لکھا ہے کہ: ''میں نے اس قصیدہ میں جوامام حسین کی نسبت لکھا ہے یاعیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے۔ یہ انسانی کاروائی نہیں۔ ضبیث ہے وہ انسان جواہے نفس سے کا ملوں اور راست بازوں پرزبان دراز کرتا ہے۔' (اعجاز احدی س ۲۸ برزائن جوام ۱۳۹) محویا آپ نے خود بیزبان درازی نہیں گی۔ بلکہ اس کی شیطانی وجی نے کرائی ہے۔ کیونکہ رحمانی وجی میں اس حتم کی ہرز دسرائی نہیں ہو کتی۔''

حضرت داؤدعليه السلام برتهمت، مرزا قادياني لكهمتاب كه:

"اورایک نانی بیوع صاحب کی جوایک رشتہ سے دادی بھی تھی بنت میع (صحح بنت میع) کے نام سے موسوم ہے۔ بیونی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دیکھوم موسوم ہے۔ بیونی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا تھا۔ دیکھوم سوئیل ۲:۱۱ (بیوال مجمی الله مح ۱۱:۲۱)

سوئیل ۲:۱۱ (پیواله می فلایج ۱۳،۱۱ ه.) " حضرت السع اورسیج ،موی اورا برا بیم ملیهم السلام پرمسمریز م کی تهمت

ا ...... '' اوراب به بات قطعی اور نظینی طور پر فابت ہو چکی کے کہ حضرت سیح بن مریم باذن و تھم اللی البیع نبی کی طرح اس عمل الترب میں کمال رکھتے تھے .....اگریہ عاجز اس عمل کو حکروہ اور قاتل نفرت نہ جمعتا تو خدا تعالی کے فضل و تو فیق ہے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجوبہ تمائیوں میں ابن مریم ہے کم ندر ہتا۔'' (از الداد ہام س ۲۰۰۸ عاشیہ نز ائن جسم ۲۵۸،۲۵۷)

۲.....۳ '' گھردہ ایک اور دہم پیش کرتے ہیں کہ قر آن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض مردے زندہ ہوگئے۔ جیسے وہمردہ جس کا خون بنی امرائیل نے چھپادیا تھا۔ جس کا ذکر اس سر سیاست

آیت میں ہے۔ واذ قتلتم نفسا فادار، تم فیھا والله مخرج ملکنتم تکتمون "اس کا جواب یہ کہ: یہ طریق علم مل الرب مسمریزم کا ایک شعبہ تھا۔ جس کے بعض خواص میں ہے یہ جو بہت کے دائد سام کے دائد سام

بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات میں ایک حرکت مشابہ بحرکت حیوانات پیدا ہوکراس ہے بعض مشتبہ اور مجبول امور کا پیتانگ سکتا ہے۔'' (از الداوہام ص ۵۱، نزائن جسم س ۵۰۰)

سو .... " "اور يا در كهنا جائية كر آن كريم من جار پر ندول كاذ كر كهما ب كدان

کا جزاء متفرقہ بینی جدا جدا کر کے چار پہاڑوں پر چھوڑا گیا تھااور پھروہ بلانے ہے آگئے تھے۔ یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے۔'' (ازالدادہام ۲۵۸۷، فزائن ج سم ۵۰۱)

سيدكا ئنات عليك كالحقير

"جب آنخفرت الله كى يىيول نے آپ كروبرو ہاتھ مائي شروع كئے تھاتو آپكوائ فلطى پرمتنبرتين كيا كيا- يهال تك كدآپ فوت ہوگئے۔"

(ازاله ۲۳۷ فرائن چهم ۳۹۷)

مندرجه بالااقتباسات سے واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے ضابطہ تو تھیک بنایا ہے ۔ مگر

اس میں خود بری طرح پینسا ہے۔ و کیھئے ان اقتباسات کی روسے آرید دھرم ص ۵۵ میں ذکر کردہ تمام القاب کا واحد مستق تھہرےگا۔

۵....مرزائی اصول

مرزا قادياني كهته بين كه:

''اسی طرح انسان کو چاہیے کہ جب کوئی شریر گالی دیتو مؤمن کو لازم ہے کہ اعراض کرے نہیں تو وہی کت بن کی مثالِ صادق آئے گی۔'' ( الفوظات احمدیہ ۲۲ص ۸۰)

لہٰذااس حوالہ کی روسے اگر چہ بالفرض مرزا قادیانی نے جواباً ہی گالیاں دی ہوں تو بھی اس پراپنے بیان کردہ کت بن کی مثال تو لاز ما صادق آئے گی۔ادھر آنجناب کی گالیوں اور گندہ میں میں میں میں میں۔

وہنی کی طویل فہر بست محتاج بیاں جبیں ہے۔

٢.....قادياني ضابطه

مرزا قادياني كيتي بين كه:

"ا اخفاكر نالئيمون كاكام ب-"الاخفاء معصيته عندى ومن سير اللئام"
(الاستنام ٣٦٨ محقه حقيقت الوقى فرائن ج٢٢ص ٢٥٤)

مرزا كااعتراف اخفاء ..... لكعتاب كه:

"والله قد كنت اعلم من ايام مديدة اننى جعلت السميح ابن مريم وانى نازل فى منزلته ولكنى اخفيته ..... وتوقفت فى الاظهار عشر سنين"
(آ كَيْمُالاتُّنْ ١٥٥ مُرْاَنُ جَهْسُ ١٥٥)

مندرجه بالااقتباس كي روسے بتلايئے مرزا قادياني لئيم موايانہيں؟

٤....قاديالى ضابطه

مرزا قاد مانی لکھتاہے کہ:

"ایما آ دمی جو ہرروز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیخدا کی دحی ہے جو جھ کو ہوئی ہے۔ابیابدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔"

(ضميمه براين احديي ١٢٦، خزائن ج١٢٥ (١٩٢)

اب دیکھئے مرزا قادیانی خود ہی اس دفعہ کا تنگین مجرم اور ان القابات کا صحیح مستحق بنماً ہے۔ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ محمدی بیکم کا نکاح مجھ سے ہوگا اور اس الہام کوموکد بقسم کیا تھا دیکھئے لکھتا ہے کہ: "يستلونك احق قل اى وربى انه لحق وما انتم بمعجزين زوجنا (آسانی فيملرس مهم بزرائن جهم ٢٥٠) كها لا مبدل بكلماتى " (آسانی فيملرس مهم بزرائن جهم ١٥٠) لوگ آپ سے سوال كرتے ہيں كه كيا وه (آسانی تكاح) حق ہے تو كه و سے كه بال مير درب كي هم وه يقينا حق ہے اور تم عاجز نہيں كر سكتے ہم نے تيرا تكاح اس سے كرديا ہے مير كلام كوكى بحى نہيں بدل سكا ۔

خوداس نے بیاصول تحریر کیا ہے کہ: ''والقسم یدل علی ان الخبر محمول علی الظاهر لا تاویل فیه ولا استثناء والا فای فائدہ کانت فی ذکر القسم'' (حامت البشری ص۱۹۳ مائیہ فزائن ج ۲۵ (۱۹۳ مائیہ فزائن ج ۲ (۱۹۳ مائیہ خ ۲ (۱۹۳ مائیہ فزائن ج ۲ (۱۹۳ مائیہ خ ۲ (۱۹۳ مائی

پھریہ حقیقت واضح ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم ہے بھی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ مرزانے جھوٹ موٹ محمدی بیگم کے والدین کومرعوب کرنے کے لئے یہ بڑھا کی تھی کہ یہ خدائی الہام ہے۔ توصاف طور پرمرزا قادیانی مندرجہ بالاالقابات کا ستحق ہوگیا۔لہٰذااس کا دامن جھوڑ کر سید ھے سادے مسلمان ہوجاؤ۔

۳ ...... ای طرح برا بین کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''میں نے اسے ملہم و مامور ہوکر لکھا ہے۔'' (دیکھواس کی کتاب سرمہ چشم آریہ، اشتہار واجب الاظهار خزائن ج ۲س ۴۸) اور اسی برا بین میں دوجگہ پر حیات ونز ول می کوآیات کی سے ثابت کیا ہے۔ (برا بین احمد میں ۵۰۵،۴۷۹)

جس مسئلہ کے قادیانی غلط اورقمل از الہام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔وہ اس نے بقول خود کہم و مامور ہوکر کلمھا تھا۔معلوم ہوا کہ مرز اکو دتی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی محض منہ زور ہوکر دعویٰ الہام کرتا چھرتا ہے۔لہٰذا وہ بقول خود سوراور بندروں سے بھی بدتر ہوا۔ایسے ہی ہم مرز ا کے بقایا الہامات کو بھی شیطانی سیجھتے ہیں۔لہٰذا جناب مرز ابقول خود بدذات، کتوں، بندروں اورسوروں سے بدتر ہوا۔(اللہ بناہ دے)

٨....قادياني ضابطه

مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ:''یونمی کی آیت کا سرپیر کاٹ کر ادر اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کرنا میتو ان لوگوں کا کام ہے۔ جو تخت شریرا در بدمعاش ادرغنڈے کہلاتے ہیں۔'' (چشہ معرفت ص ۱۹۵، نزائن ج ۲۳۳ ص ۲۰۴،۲۰۳)

دوسری جگد کھھاہے کہ:"اگرہم بے باک اور کذاب ہوجائیں اور خدا تعالی کے سامنے

افترا دُل سے ندوری تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سورا چھے ہیں۔"

(نشان آسانی مسم بخزائن جهم ۱۲۳)

نتیجہ: اسسہ مرزا قادیانی نے بیتمام حرکات بدکی ہیں۔ جیسا کہ سابقہ نبروں میں یہ سب چیزیں ذکر ہوچکی ہیں۔ مرزا قادیانی نے جھوٹ بھی سیر ہوکر ہولے ہیں۔ جھوٹے افتراء بھی خدا کے ذمے باندھے ہیں۔ آیات کو بھی تو ژمروژ کر پیش کیا ہے۔ د کیھے حیات سے کاعقیدہ کس طرح مختلف آیات کا غلط مطلب لے کر دنیا کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے متعلق خوب ڈٹ کر جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی تو میر ے ۲۲ جھوٹ مرز ااور اس کے حواریوں کی گردن پر فرض خوب دئے کہ محدمزید ہے کہ جھوٹوں کا پلندہ ان کو بھیج چکا ہوں۔ جن میں سے ایک کا بھی جواب ان کی طرف سے موصول نہیں ہوا۔

۲..... مرزا قادیانی نے اپنی متعدد تصانیف میں قرآنی آیات اور احادیث بنویقائی سے ختم نبوت کو ثابت کیا اور اس کے منکر کو واضح طور پر کا فرکہا۔ گر مرزا کا بیٹا بشیر الدین محمودا بنی کتاب حقیقت الدوق میں لکھتا ہے کہ میر سے ابانے یفلطی کی ہے اور ان تمام عبارتوں کو جو مرزا نے ختم نبوت کے لئے کھی ہیں اور وہ ۱۹۰۰ء سے پہلی کی ہیں وہ منسوث سمجھو۔

(حقيقت النوة ص ١٢١)

"معلوم ہوا کہ نبوۃ کا مسئلہ آپ (مرزاقادیانی) پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں لکھا ہے اور چونکہ کتاب "ای غلطی کا از الہ" ۱۹۰۱ء میں شائع ہوتی ہے۔ جس میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے ۔۔۔۔۔ (یہ بات ثابت ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنی غلط ہے) یہی بات مرز احمود نے بالصراحت (حقیقت الذہ قص ۲۸۷) پر بھی کھی ہے۔

سیس مرزا قادیانی نے اپنی مسیحت کے اثبات کے لئے سورہ تحریم کی آخری آ سے کنہایت ہی گھنا کا نے طریقے پر تو ژمرہ رکر پیش کیا ہے۔

لکھتا ہے کہ:''اورائی واقعہ کوسورہ تحریم میں بطور پیش گوئی کمال تقریح سے بیان کیا گیا ہے کئیسی بن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فردائ امت کا مریم بنایا جائے گا اور پھر بعدائ کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گا۔ پس وہ مریم کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پاکر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس پر وہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔'' (کشتی نوح ص ۲۹،۳۸،۴۵ بزائن جواص ۲۹،۳۸،۴۵) د یکھے جن باتوں کا سورہ تحریم میں اشارہ تک نہیں اور نہ ہی آج تک کسی محدث مفر، مجردولہم اور مجہدنے طاہر کیا ہے۔ اسے بید وجال لکھتا ہے کہ کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے۔ العیاذ باللہ! ''قد صدق النبی من قال فی القرآن برایه فلیتبؤا مقعدہ من النار (مشکوة ص٥٣، کتاب العلم)''

رستدوه ص ۱۰ کتاب العلم)

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''اور نجملہ ان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سے موجود
ای امت میں ہے ہوگا۔ قرآن شریف کی ہے آیت ہے 'کنتم خید امة اخر جت للناس ''
ای امت میں ہے ہوگا۔ قرآن شریف کی ہے آیت ہے 'کنتم خید امة اخر جت للناس ''
معبود کے فتنہ کوفر وکر کے اور ان کے شرکود فع کر کے مخلوق خدا کوفائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن معبود کے فتنہ کوفر وکر کے اور ان کے شرکود فع کر کے مخلوق خدا کوفائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بھی دجال معبود کی قرآن شریف کے ایک مقام پر الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہوادرہ میں کرنامعصیت ہے۔ چنانچے قرآن شریف کے ایک مقام پر الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہوادرہ میں جائی سے دخل ق الناس '' معنی دجال ہی لکھا ہوادرہ میں ہوادرہ میں کہ بناوٹ اس میں اسرار وعائبات پر ہیں۔ دجال معبود کی طبائع کی بناوٹ اس کے آسانوں اور زبین کی بناوٹ میں اسرار وعائبات پر ہیں۔ دجال معبود کی طبائع کی بناوٹ اس کے براہنہیں۔''

ناظرین! فرمایئے،مندرجہ بالامفہوم آج تک سی صحابیٌ تابعیؓ یا کسی مجتهد مفسر مجدد اور محدث ولہم نے لیا ہے؟ جوبید جال اعظم نکال رہاہے۔

اس طرح اس مثیل د جال نے رب العالمین ، الرحلٰ ، الرحیم ، ما لک یوم الدین کی تفسیر ، آگاش، سورج ، قرر ، زمین کیا ہے۔ (نئیم دعوت ص ۸۱۲۵، منزائن ج۱۹ ص ۱۹۳۸ میں ۔ آگال د یانی براکتھا ، فرمائیس ۔ د جال قادیانی براکتھا ، فرمائیس ۔

٩....قادياني ضابطه

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:''اوراس میں کوئی لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشواکسی فریق کی مرشان لازم آئے اورخودہم ایسے الفاظ کو صراحناً یا کنا پیڈ اختیار کرنا خبث عظیم بھتے ہیں اور مرتکب ایسے امرکو پر لے درجے کا شریرائنٹس خیال کرتے ہیں۔''

(برابین احدیث ا ۱۰ افزائن ج اص ۹۱،۹۰)

مرزا قادیانی نے اس اپنے تسلیم کردہ ضابطے کی قدم قدم پرخود دھیاں بھیری ہیں۔ اس نے کسی بھی ند ہب وملت کے پیشوااورا کا ہرکومعاف نہیں کیا۔ حتی کہ خودسیدالرسلین اللّی اللّی اللّی اللّی اللّی کرام ، اکابرین امت کی زبردست تو ہین کی ہے۔ حضرت مسے کی تو ہین و تنقیص کے ہارہ میں تمام

حدودکو پھلا نگ گیاہے۔

کتاب''مغلظات مرزا'' مشہورمعروف ہے۔اس کا مطالعہ آپ کومرزا قاویانی کی شرافت ودیانت سےخوب متعارف کرادےگا۔

•ا....قاد ياني ضايطه

مرزا قادياني لكمتابيكه:

ا..... " " مجھے متم ہے اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس پر ۲..... '' دو کنجر جو دلد الزنا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جموٹ بولتے ہوئے شر ماتے (شحنة ق ص ٢٠ فزائن ج ٢ص ٣٨٦)

سر..... " " جھوٹ بولنامرتد ہونے سے کمنہیں۔ "

(اربعین نمبر ۱۳ منز ائن ج ۱۵ ص ۹۰۷ هاشیه منیمه تخد کواز دیم ۱۳ مزائن ج ۱۵ س ۵۲) ٣ ..... " " حجموث بولنااورگوه کھاناایک برابر ہے۔''

(حقيقت الوي ص ٢-٦ بخزائن ج ٢٢ص ٢١٥ بغيميدانجام آكتم ص ٣٣٣ بغزائن ج ١١ص ٥٩) ۵..... "جبوث ام الخبائث ہے۔" (تبلیغ رسالت جے ص ۲۸)

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالاحوالہ جات اور فقاد کی ہے ہم سوفیصد مثفق ہیں۔اس نے بالكل مي كها ہے۔ مر مرزا قادياني خود است جھوٹ بولتا ہے كه خدا كى بناه۔ خدا كے ذے،

ر سول الله کے ذہبے ،قر آن وحدیث اور دیگرتمام امور کے متعلق جھوٹ ہی جھوٹ بول جا تا ہے۔ خود ہندہ نے اس کے ۲۵ جھوٹ کا مجموعہ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔ گر آج تک وہ کسی کی تر دید

نهیں کر سکے لہذااو پر درج کردہ تمام القابات اور فتو ؤں کاسسحق خودہی بن گیا۔

مندرجه بالاشوامد كےعلاوہ دومزید بنیادی تتم کے ضابطے مزید ساعت فرمایئے۔مسکلہ ختم نبوت ،مرزا قادیانی لکھتاہے۔

"ماكان لى أن أدعى النبوة وأخرج من الأسلام والحق بقوم كافرين"

مجھے كب حق پہنچاہے كدوعوى نبوت كر كے اسلام سے خارج ہوكر كا فرول ميں جاملوں۔ اس جیسے مرزا قادیانی کے بے شاراقوال اس کی کتابوں میں مندرج ہیں۔و یکھتے اس

میں دعویٰ نبوت کوخروج من الاسلام اور کفر قرار دیا ہے۔ گراس کے بعد دعویٰ نبوت کردیا اور برملا کردیا۔ حتیٰ کہ قادیانی ٹولہ اس کی تائید کے لئے قرآن وحدیث کی نصوص میں باطل تاویلات کرتے رہتے ہیں۔ نیز کہتے ہیں کہ: 'عدم نبوت کے حوالہ جات سے منسوخ ہیں۔''

(حقيقت النبوة ص١٢٠)

گرکوئی قادیانی جیالایہ فابت نہیں کرسکتا کہ پہلےکوئی بات کفر ہواور پھروہ عین اسلام بن جائے۔''ھل من مبارز ''بتلاسیّے جناب قادیانی بقول خودہی اسلام سے نکل کرکا فروں میں جانبیں ملا؟

مسكله حيات ونزول مسيح حقاني عليه السلام

مرزا قادیانی قبل از ارتداد وزندقد اسی چیز کا قائل تھا کہ حضرت سے ازروئے قرآن وصدیث اوراجماع امت بصورت جسد عضری اتریں سے اور دین اسلام کوتمام دنیا میں غالب کر دیں گے۔ (دیکھنے حوالہ جات برابین احمدیم میں ۱۹۸۰، میں ۵۰۵، شہادة القرآن می، ۱۰ ازالہ ادہام میں کھتا ہے کہ: ''یہ بات پوشیدہ نہیں کہ سے بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اقبل درجہ کی پیش گوئی ہے۔ جس کوسب نے با تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش گوئی ایک اقبل درجہ کی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہموزن فابت نہیں ہوتی ۔ تو آتر کا اقبل درجہ اس کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پیلی پیش گوئی افران کا میں موضوع ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور دی شناس سے کہ بھی بخرہ واور حصہ نہیں دیا۔''

(ازالهاوبام ص ۵۵ فزائن جهم ۱۰۰۰)

اس کے بعداس مسئلہ کوشرک قرار دے کر قادیا نیت کی بنیاداس کوقر اردیا ہے قرار اسے مرزا قادیا نی بھول خود کورباطن اور حق شناسی سے اندھا قرار ندیایا؟

ناظرین کرام!بندہ نے مرزا قادیانی کی ذاتی تحریرات سے اس کی ذات اور شخصیت کو پہچانے کے لئے صرف دس شواہد بہت ضمیمہ پیش کئے ہیں۔ جن کے تحت مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل صفات وخصوصیات معلوم ہوتی ہے۔

ا.....مرزا آ دم زاد ہی نہیں۔۲..... وہ بشر کی جائے نفرت (شرمگاہ) ہے۔۳..... متناقض الکلام ہونے کی بناء پر ہے...... وہ پاگل۔۵.....مجنوں اور۔۲.....منافق ہے۔۔.... بوجہ کذب بیانی وہ مرتد اور گندگی خور نیز ولد الزنا اور کنجر وہ راست بازنہیں،راست بازوں پرتہمت لگانے کی وجہ سے ده-۱۰- بدذات اور ۱۱- استرام زاده ب-۱۲- سکت پن کا عادی ۱۳- استیم لین کمینه به ساست بین کمینه به کمینه به است بدزات ۱۲- ۱۸- است موراور بندرول سے بھی بدتر کذاب ومفتری ۱۸- ۱۸- سور، بندر، شریراور عندا ۱۰- ۲۱۰ سنتریرانفس ۲۲- سشیطان ۲۲- ساتنی -

ملاحظہ فرما ئیں مندرجہ بالا مرزا قادیانی کے حوالہ جات سے اس کی صرف اسلام نفر سلم ، غیر سلم ) مرسری نظر سے ہی مطالعہ کر کے فیصلہ کر سے کہ ان تیں اقراری صفات کی موجودگی کی صورت میں ہم مرزا قادیانی مطالعہ کر کے فیصلہ کر سے کہ ان تیں اقراری صفات کی موجودگی کی صورت میں ہم مرزا قادیانی کوکیا منیں ہے دہ بہم ، میح موجود ، نبی ، رسول ، بزرگ ، ایک مسلمان ، ایک انسان یا ہم اسے پکا شیطان بعین دجال و کذاب ، منبع شروضلالت اور جو پچھاس نے خود کہا، خدارا پچھتو انساف سے کام لیجئے۔ آخرایک دن مرکر قبر میں جانا ہے ۔ خدا کے صفور جواب دہی کے لئے بیش ہونا ہے۔ بتلا یئے الی صفات کے مالکہ مخص کے پیچھے لگ کر کیا تمہارا انجام ہوگا۔ ''واللہ ، بساللہ ، تبلا ہ ، تبلا ہ ، تبلا ہ کومرزا قادیانی یااس کے مانے والوں سے کوئی ذاتی دشنی نہیں محصل ہوں۔ خدارا سوچئے پھر سوچئے بندہ نے کوئی مرزا قادیانی پرالزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے مرزا قادیانی پرالزام نہیں لگایا۔ بہتان نہیں با ندھا۔ ایک ایک لفظ اس کی ذاتی تحریرات سے بیش کیا ہے۔ بندہ تو ابلیس لعین پر بھی جموٹا الزام لگانا گناہ عظیم اور ترام بھتا ہے۔ لہذا میری خیرخوابی کوذبن وقلب میں جگہددے کراس صلالت کی دلدل سے نگل کر سابقہ اسلام کے صراط خیر متقیم پر آجا ہے ہے۔ اللہ آپ کا حامی ونا صروح مین!

مرزا قاديانى اورعلامات سيح بن مريم عليه إلسلام

یا اخوۃ الاسلام، یہ ایک دوٹوک اور ہرتم کے شک وشبہ سے بالار حقیقت ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے مرزائیوں کوئی وصدافت اور ندہب سے رتی بھر تعلق نہیں ہے۔ یہ محفن ایک پولیٹکل اور تخریب کارٹولہ ہے جو ہر سطح پر ملک وملت کا کٹر دشمن ہے۔ مرزا قادیانی کے جملہ دعوے اور اعلان محض دجل وفریب اور کذب وافتر اءتھا۔ ان میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ یہ بات مرزا کی مجموعی پوزیشن سے بھی واضح ہوتی ہے اور اس کے تفصیلی کردار، حدوجہداور کتب و تحریرات اور دعوے تفنا داور تاقض کا ملخوباور کور کھ جدوجہداور کتب و تخریرات ہے ہی اس کی تمام تحریرات اور دعوے تفنا داور تاقض کا ملخوباور کور کھ بات و جاری ایک ایک ایک ایک نظریہ اور دعو کی تبوت ہی دار اور پہلودار ہے۔ ایک ایک بات کا اقرار واعتراف اور بھر دوسری جگہاتی کا انکار سلے گا۔ مثلاً اس کا دعوی نبوت ہی ملاحظ فرما لیجئے کہ:

ابتداء میں اس کا بکلی انکار کر کے مدعی نبوت کو کافر و کذاب تک کہتا ہے۔لیکن پھرظلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ پھرغیر تشریح نبوت کا اعلان حتی کہ دبیل فظوں میں حقیقی اور تشریحی نبوت کا بھی دعویٰ کرنے سے نہ چوکا۔جس کی تشریح ووضاحت بعد میں اس کے فرزند دلنبد مرز ابشیر احمداور بشیر الدین محمود نے نبایت تفصیل سے کی ہے۔ (دیکھئے حقیقت النبو ۃ وغیرہ)

ایسے ہی دعویٰ مجددیت اور میسی کا چکر ہے کہ پہلے مہم اور مجدد ومہدی ہونے کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع کی مسیحیت سے بھی انکار تھا۔ بلکداس مسئلہ میں جملہ اہل اسلام کے بیعت لینا شروع کی مسیحیت سے بھی شہادت القرآن ص، ۹۰ از الداد ہام ص ۵۵۵ ملی لاہور) اس کے بحد مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ اور دعویٰ مسیحیت کو افتر اءاور کم فہمی قرار دیا ہے۔

(ازالیم ۱۹۰ نزائن جسم ۱۹۲)

ازاں بعد بعینہ میں مریم ہونے کا دعویٰ اور اعلان اور مسلسل الہامات کا چکر پھرایک نئی یہ بات بتائی کہ اسلامی لٹریچر میں جو تحض فہ کور ہیں۔ مہدیؒ اور میں علیہ السلام وہ دونوں ایک ہی ہتی کا نام ہے۔ بلکہ مجد دبھی وہی ہے۔ حتیٰ کہ نبوت بھی اس میں جمع ہے۔ کیونکہ احادیث میں فہ کور میں کو نبی بھی کہا گیا ہے۔ اس بناء پراس نے مندرہ بالاتمام دعوے علی الاعلان داغ دیئے۔ مگر حقیقت یہے کہ بیتمام عنوانات تقریباً الگ الگ ہیں۔

الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ بین دونوں کی علامات اور کو الگ الگ الگ بین ۔ تمرید بات یہاں بھی واضح الگ الگ بین ۔ تمرید بات یہاں بھی واضح ہے کہ نہ تو مہدی نے آ کر دعویٰ نبوت کر کے بھی الگ پارٹی بنانا ہے اور نہ بی سے نے آ کر اپنی مسیحیت کا علان کر کے اور دوسر ل کو کا فرقر اردے کر اپنی الگ ٹولی بنانا ہے ۔

محض تبلینے وتجدید اسلام ہی کریں گے۔ سب لوگ ان کے عقید تمند اور فرمانبردار ہوں گے۔ کوئی خالفت اور تکفیر نہ کرےگا۔ وین کوغلبہ حاصل ہوگا۔ بخلاف مرزا کے کہاس نے آ کر ہرمنصب کا الگ اعلان ودعو کی بھی کیا۔ نہ ماننے والوں کومشکراور کا فربھی کہاادھراسے نہ تو نمایاں کا میابی ہوئی اور نہ ہی دین اسلام کوعالمی غلبہ نصیب ہوا۔

غرض بدكه اسلامي مجدد، مهدى اورسيح والى كوئى بھى بات مرزامين تابت نبيس مولى - ميص

وی حقیقت ہے جھے تیج نے کہاتھا کہ بہتیرے ہیں میرے نام ہے آ کرلوگوں کو گمراہ کریں گے۔ (انجیل متی ۱۲۲) اور آنخصوملی نی نیس جموئے معیان نبوت کی جزدی۔ ہر فردانسانی پریہ بات محوظ خاطر رکھے کہ ہمارے خاتم الانبیا علیہ کے بعد کی بھی منصب کادعوی نبیں ہوسکتا اور نہ ہی کی حق پرست نے کیا ہے اور نہ بی آئندہ کرے گا۔ حتی کہ خدائے پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل مول گے تو وہ بھی آ کر بیاعلان یا دعویٰ ندکریں گے کہ میں نیا نبی موں۔اس لئے کدان کی آمد کی جُرِخود سید دو عالم الله نے بمع علامات پہلے ہی دے دی ہے۔ تو جب وہ تشریف لاویں گے تو تمام امت مسلمه بسروچیثم ان کو پیچان کرمتیع ہوجادیں گے۔کوئی جنگٹرا کوئی اختلاف کوئی تکفیراوریارٹی بازی کا چکر نہیں چلے گا۔ وہ آتے ہی مسلمانوں کے ساتھ امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں تھے۔ وہ کوئی الگ معجد یا عبادت خاندند بنا کیں گے کہ کوئی مسلمان ان کے پیچھے لگے اور کوئی الگ رہے اور مناظرہ بازی کا چکرچل جائے۔وہ تو آتے ہی نفاذ اسلام اورغلبہ اسلام کی جدوجہد میں مصروف ہوجا کیں گے اور تھوڑی ہی مدت میں دجال کوتل کر کے بیفریضہ پورا کرلیں گے۔ پھر نہ کوئی قادیانی رہے گا نہ کوئی عیسائی نہ یبودی نہ کوئی ہندو اور دھریہ وغیرہ۔ سب کے سب خاتم الانبیا مطابق کے جمنڈے تلے آگر " ودافع نسالك نكرك" كى پرنورفضاءقائم كردين كريم طرف توحيدخالص اور سالت آخر الز مان تاليق بى كاسلسله يطي كاراب ذيل مين بهم حسب تحريرات مرزا قادياني چندعلامات سي عليه السلام كا تذكره كرك واضح كريس كك كدوه علامات خود مرزا قادياني مين نبيس يائي جاتيس الهذامرزا كالمسجيت يامهدديت سے كوئى واسطنيس ب-اس سالگ اور فى كرد بنى من ملامتى ب-ملاحظ فرماي؟! علامت اوّل

بيهة في والي تعليد السلام كم تعلق خودسيد دوعا المتطافة في موكد بقسم بياعلان فرمایا ہے کہ:"والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم (مشکوة ص ٤٧٩، بساب منزول عيسى عليه السلام) "العني اس ذات عالى كالتم جس ك بعد قدرت میں میری جان ہے کہ عقریب تم میں مریم کے بیٹے (عیسی ) نازل مول مے الخ!

ابيهال دوباتي قابل توجهين

آ تحضوه الله في في خوال من كل من كما كربيان فرمايا ب- اسسلسله مين مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ''جو بات قتم کھا کر بیان ہواس میں تاویل استثنا نہیں ہوتا کہ اس سے مرادیہ ب ياده ٢- بلك بعيداس كاظاهري مصداق مرادلياجائكا-" (حمامتدالبشري عن ١٩٢٥) و١٩٢٥) توجب سياعلان مؤكد بقسم بيتواس ميس بيان كرده ابن مريم عليه السلام عصم ادبهي

وہی عیسیٰ ہوں سے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجیدیں ہے۔ دوسراکوئی فردنہ ہوگا۔

' سلسلہ میں نص صریح ہے اور خود میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے نصوص میں نص صریح ہے اور خود مرزا قادیانی نے امر انجام آخم میں اولی کرنے کوالحاد قرار دیا ہے۔ (انجام آخم میں ۱۲۹ ہوزائن جاام ۱۲۹) اور دوسری جگہ کہا ہے۔ ' تحمل النصوص علی خلوا ہو''

(ازالهاومام ۹۰۸، فزائن جسم ۱۳۱۳)

تو چونکہ بیذات دجل وفریب، نہ اسرائیل ہے نہ ہی اس کو خدانے یہودیوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ نہ ہی اس کا ماں کا نام مریم ہے۔ لہذااے اصلی سے علیہ السلام کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ بیمض سیدنہ وری سے دعویٰ مسجیت داغ رہا ہے۔ جب کہ حقیق اور سچاہتے دوبارہ آ کرکوئی دعویٰ وغیرہ نہیں کریں گے۔ دعویٰ وغیرہ نہیں کریں گے۔ دعویٰ وغیرہ نہیں کریں گے۔ بیکوئی مسلمان اس کے زیرفر مان ہوں گے۔ بلکہ تمام سلمان اس کے زیرفر مان ہوں گے۔ بلکہ تمام سلمان اس نے نہ دہے گوئی عیسائی یہودی۔ انسان اس نے نہ جب کوچھوڈ کرمسلمان ہوجا کیں گے۔ بیکوئی مرز ائی ندرہے گانہ کوئی عیسائی یہودی۔ علامت و وم

خاتم الانبيا ملك في ارشادفر مايا كيسى عليه السلام مج كريں كے چنانچ مرزا قاديانى بحل كلمتا ہے كد: " مهارا هج تواس وقت ہوگا جب د جال بھى كفرود جل سے بازآ كر طواف بيت الله كرے گا ہوگا ..... آخرا يك گروه كرے گا ہوگا ..... آخرا يك گروه د جال كا ايمان لاكر هج كرے گا ۔ سو د جال كو ايمان اور هج كے خيال پيدا ہوں گے۔ وہى دن د جال كا ايمان لاكر هج كرے گا۔ سو د جال كو ايمان اور هج كے خيال پيدا ہوں گے۔ وہى دن مارے هج كے بھى ہوں گے۔ " (ايام العلم ص ١٦٨، ١٢٩ نزائن جمام ٢١١م ١٢١م)

بھارے فیج کے بھی ہوں گے۔'' (ایام السلح م ۱۹۹۱، نزائن ج ۱۳ م ۱۹۹۱ میں مرزا قادیانی نے تسلیم کر لیا ہے کہ از روئے حدیث صحیح مسیح موعود کا فیج کرنا ضروری ہے۔لین مرزا قادیانی نے مرتے دم تک جج نہ کیا۔ اس لئے اس میں سے علامت نہ پائی گئ تو بیسے موعود کیسے ہوسکتا ہے؟ ..... البذا مرزا اس علامت میں فیل ہوگیا۔ علامت سوم

مسیح بن مریم کے زمانہ بیس تمام ندا ہب ختم ہوکرصرف دین اسلام ہی رہ جائے گا۔ ہر طرف عملی طور پراسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''نفخ فی المصور فجععنا هم جععا''تب ہم تمام فرقوں کوایک ہی ندہب پر جمع کردیں سے ۔۔۔۔۔اورایسے زمانہ میں صور پھوتک کرتمام فرقوں کودین اسلام پر جمع کیا جائے گا۔۔۔۔۔ اورایک اُ سان مصلح آئے گا۔ در حقیقت ای مصلح کا نام سیح موجود (وہ سیح جس کے آئے کا وعدہ کیا گیاہے) کیا گیاہے)

اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ ازروئے قرآن می موعود کی علامت میں ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں صرف ایک ہی ند جب اسلام باقی رہ جائے گا۔ اب دیکھتے یہ علامت مرزا قادیانی میں بالکل موجود نہیں۔ البذامرز افیل۔

مرزا قاديائى نے يہ جم کھا كـ:''وقد اتى زمان تهلك فيه الا باطليل ولا تبغى الزور والظلام و تفنيى الملل كلها الا الاسلام'' (اعجازائے ص٥٨، فزائن ١٨٥٥)

(چشمه معرفت ص ۲۷ حاشيه فزائن ج ۲۳ ص ۷۵، شهادت القرآن ص ۱۱،۲۱۱ فزائن ج۲ ص ۳۱۲،۳۱۱)

تبرہ ونتیجہ: مندرجہ بالا تینوں اقتباسات سے بالوضاحت معلوم ہوا کمیے موعود کے زمانہ میں تمام ندا بہ ختم ہوکر صرف ایک ہی ند بہب یعنی اسلام رہ جائے گا۔ اب چونکہ میعلامت مرزا قادیانی میں نہیں پائی گئی۔ لہذا مرزا قادیانی اس میں بھی ناکام اور فیل۔

علامت جبارم

مرزا قاديانى نے فورتنايم كيا ہے كہتے موقودكا زماندامن وسلح كا دور ہوگا۔ چنا نچدا يك حَلَّمُ موقودكا زماندامن وسلح كا دور ہوگا۔ چنا نچدا يك حَلَّمُ الله المحدب و تقع الامنة على الارض و تنزل السكينة و الصلح في جذور القلوب" (خطب الهامية ١٣٢٣، خزائن ١٢٥٥ ١٣٢٠)

اور الله تعالى جنك وجدال كوموقوف كرد \_ كارزيين پرامن وسلى بوگى اورلوگول كے دلول ميں اطمينان وسكون اور سلى وصفائى بيدا ہوجائے گى۔

چونکه بیعلامت بھی مرزا قاویانی میں نہیں پائی گئ لہذا مرزافیل۔

علامت فيجم

مرز اقادیانی لکھتاہے کہ: 'مسیح موعود کے زمانہ میں مکداور مدینہ کے درمیان دیل جاری ہو جائے گ۔'' مگر مرزا کی اس چیش گوئی کا اثر بیہوا کہ ترمین میں ریل کی تیاری شروع ہو کر پھررہ گئی۔ مرز اقادیانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ:'' ابھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے (تحفد گوار دیس ۲۹، خزائن ج کام ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، اربیین نبر ۲ ما ۲۵ ماشیه بخزائن ج کام ۱۳۵۵)

تجمره و نتیجه: حدیث میں ایس کی علامت کا تذکره نبیس مرزا قادیانی نے خودایک چیز کود کید
کرجموٹ بیترک القلاص کی تاویل کر کے اپنے اوپر فٹ کر کی البندا خدائے اس کی تذکیل و تکذیب کے
لئے اس شروع کردہ کاردہ ال کوردک دیا۔ چنا نچی آج تک وہ منصوبہ دوبارہ شروع نبیس ہوسکا۔ اگر چاس کی
پیش کوئی کے بال منصوبہ کی تیاری شروع تھی۔ خود بندوستان سے بھی اس کے لئے فند فراہم کیا گیا۔
چنا نچیاس فراہمی فند کا تذکرہ مرزا قادیانی نے خود بھی کیا ہے۔ (ایکم ج میں ۱۴ مورد تار جنوری ۱۸۹۰ء) چونکہ
بیدیل آج تک نبیس چل کی۔ بلکہ اس کی پٹری بھی تیار نہ ہوتکی۔ البندا مرزا قادیانی فیل۔

ملامت مستمسم

مسیح موعود کسی کا شاگر دنه ہوگا۔

چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ '' ہمارے نی اللہ نے اپنوں کی طرح طاہری علوم کی استاد ہے نہیں پڑھاتھ نے اپنوں کی طرح طاہری علوم کی استاد ہے نہیں پڑھاتھ تھے۔ (بالکل غلط اور بکواس) اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی استاد ہے تمام توراۃ پڑھی تھی ....سو آنے والے کا نام مہدی رکھا گیا۔ (بالکل جموث کی صدیث میں نہیں) سواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلوم دین خدابی سے حاصل کرے گا اور قرآن حدیث میں وہ کی کا شاگر دنہ ہوگا ....سو میں صلفا کہ سکتا ہوں کہ میراحال یہ ہے کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کی انسان سے قرآن یا مدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔'' (ایام العسلم میں سے ہمی پڑھا ہو۔'' (ایام العسلم میں سے ہمی پڑھا ہو۔''

مندرجه بالااقتباسات مين دوباتيل قابل توجه بين \_

ا میں حضرت موئی وہ کی اسلام کے بید نے جھوٹ کہ وہ مکتب میں بیٹے تھے۔حضرت عیسی علیہ السلام نے تو را قالیک یہودی استاد سے پڑھی تھی۔ بیسب جھوٹ اور افتراء ہے۔ جس کا کوئی بھی جموت نہیں۔ جب مرزا قادیائی نے پہلے سیکھ لیا کہ ہمارے نی ملک نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی سے نبیس پڑھا۔ تو کیا حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام نبی نبیس کہ انہوں نے لوگوں سے پڑھا تھا۔ کویا خود مرزا قادیانی کے کلام میں تناقض پیدا ہو جا تا ہے جواس منافقت اور یا کل بن کی علامت ہے۔

۲.... دوسری بید بات که مرزا قادیانی نے کسی انسان سے قرآن وحدیث کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا۔ یہ بھی بالکل جموٹ اور ہندیان ہے۔ کیونکہ خوداس کی ذاتی تحریرات میں بید حقیقت موجود ہے کہ' میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا تو ایک فاری خواں معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کی کتابیں مجھے پڑھا کیں۔''

ووسرى جَكَلَها مِهَ كَهُ: "لم يتفق لى التوغل فى علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل" (آكيتكالات ٥٣٥ برّائن ٥٥٥ م ٥٣٥)

لینی مجھےعلوم حدیث،اصول اور فقہ میں مشغول ہونے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا ہے۔ جیسے موسلا دھار ہارش کے مقابلہ میں معمولی پھوار،ا ثبات جزئی سے دعویٰ کلیت منہدم ہوجا تا ہے۔ سیسے مسلم میں معمولی کھوار، اثبات جزئی سے دعویٰ کلیت منہدم ہوجا تا ہے۔

د کیمیے اس حوالہ میں متیوں علوم میں تعلیم کا اقر ارواعتر اف پایا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی کی پوزیشن نیم ملا کی تھی۔اس لئے ہرعلم میں کچااور ناقص تھا۔جس کی بناء پر ہرجگہ شیطانی تاویلات، غلط تاویلات اور منفی مفہوم پیش کرتا ہے۔ حتی کہ مصنفین کتب کے حتی نام بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ تفصیل میرے دوسری مضمون میں بخو بی ملاحظہ فر ماسکتے ہیں۔جس کا عنوان میں نے 'مرزا قادیانی کی پوزیش' قائم کیا ہے۔

مرزا قادیانی کے استادیاوگ سے فضل الی بضل احد بگل علی شیعد، غلام مرتضی حکیم۔
اب دیکھئے اس علامت میں بھی مرزا قادیانی نے تناقض اور تصادیبانی سے کام لیا ہے۔ حالا تکہ سچا
مسیح علیہ السلام کسی سے پڑھا ہوانہ ہوگا۔ نیزوہ اس قتم کے ڈھیٹیس مارنے کا بھی عادی نہ ہوگا۔ لہذا
مرزا قادیانی اس علامت میں بھی ناکام اور فیل۔

علامت بفتم

مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ سے موجود آ کرصلیب کوتوڑے گا۔ البدر ۱۹رجولائی ۱۹۰۰ء۔ چنانچ آنجمانی لکھتا ہے کہ:

''باوجودان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ یمی ہے کہ میں عیسیٰ پرتی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے شلیث کے تو حید کھیلا وَں اور آنخضرت اللّٰہ کی جلالت وعظمت اورشان کو دنیا پر ظاہر کر دوں ۔ پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی مجھ سے ظاہر نہ ہوتو میں جھوٹا ہوں ۔ پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کا م کر دکھایا جو سے موعود اور مہدی معبود کو کرتا تھا تو پھر میں سچا ہوں۔اگر کچھنہ ہوا اور میں مرگیا تو پھرسب گواہ رہیں۔ (واقعی ہم گواہ ہیں کہ کذاب و د جال تھا) کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بالکل ایسا ہی ہے) (تادیانی ایسیہ) (تادیانی اخبار بدربابت ۱۹رجولائی ۲۰۹۱ء)

اب غلبه اسلام اورغلبه عيسائيت كامفهوم بھى اس سے من ليجے ۔

ای اخبار میں اکھتا ہے کہ: ''میں یقینا کہ سکا ہوں اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک الکھ ہے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے۔' البدر ۱۰ رخبر ۱۸ جواء پھر کھا ہے کہ: ''اب جبکہ عیسائی نہ بب کاغلبہ ہوگیا اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں واخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اسلام کواپنے وعدہ کے مطابق غالب کرے۔' (اخبار نہ کورہ بالاس ہ کالم ۱۱) مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ یہ ہے کہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں۔ البندا اب اسلام کا غلبہ یوں ہوگا کہ عیسائی مسلمان ہوجا کیں۔ جیسے کہ احادیث میں سپے مسلمان ہو علیہ السلام کی علامات میں نہ کور ہے کہ کوئی یہودی عیسائی باتی نہ رہے گا۔ تو جب مرز اکے مسلمان ہی خالمان کی علامات میں نہ کور ہے ہیں تو سے کی علامت اسلام کا غلبہ تو نہ ظاہر ہوا۔ بین تو سے کی علامت اسلام کا غلبہ تو نہ ظاہر ہوا۔ بین تو سے کی علامت اسلام کا غلبہ تو نہ ظاہر ہوا۔ بین تو سے کی ور میں بڑے بڑے عالم بلکہ اس کے بر عس صلیب کوترتی وغلبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ اس او بارک دور میں بڑے برے عالم بلکہ اس کے بر عس صلیب کوترتی وغلبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ اس او بادری صفدر، مماد اللہ بن، پادری سلطان محمد پال وغیرہ خذاہم اللہ! تو یہ علامت مرز اتا دیائی کے احداث ہو کراس کی د جالیت پر مہر لگار ہی ہے کہ واقعی یہ چموٹا سے اور کا ذب مدی نبوت تھا۔ اسلام کا خار بیا نہ نہ کی دری صفدر، ہو گئے اور باد نہ کی دیائی ہوں کے دوقعی یہ چموٹا سے اور کا ذب مدی نبوت تھا۔

مزيدايك قادياني ربورث .....قادياني خودلكهتا بك.

" اندازه کرسٹان (عیسائی ہونے والے)
شده آ دمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس بات ظاہر ہوتی ہے۔ پاوری
صاحب فرماتے ہیں۔ جو پچاس سال پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شدہ لوگوں کی تعدادصر ف
ساتیس ہزارتھی۔ اس پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جوستا کیس ہزار سے پانچ لا کھ تک شار
میسائیوں کا پہنچ گئی ہے۔ " (براہین احمد یتحت عنوان عرض خروری بحالت مجودی می و فزائن جام ۲۹٬۲۸)
عیسائیوں کا پہنچ گئی ہے۔ " (براہین احمد یتحت عنوان عرض خروری بحالت مجودی می و فزائن جام ۲۹٬۲۸)

قبل از مقد مہ کتاب دوسری جگہ ہے کہ " دیکھو! اس قدرلوگ عیسائی ہو گئے ہیں۔ جن
کی تعداد ہیں لاکھ تک پینچی ہے۔ میں نے ایک بشپ کے لیکچرکا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس نے بیان کیا
کہ ہم ہیں لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔ " ( المفوظات احمد یہ جامی ۲۵٬۰۷۳) میں لکھا ہے کہ: ۲۹ لاکھ لوگ عیسائی ہوگر مرتد ہوگئے ہیں۔ یہ مرزا قادیائی کی

حقانیت کی دلیل ہے ....عیسائیت دن بدن ترقی کررہ ہی ہے۔ (پیغام اصلح ۲ رمارچ ۱۹۲۸ء) دور جانے کی ضرورت نہیں نے دمرزا قادیانی کے ضلع گورداسپور کی رپورٹ ہی ملاحظ کرلیں۔ ۱۹۸۱ء میں عیسائی تعداد صرف ۲۰۰۰ میں۔

۱۹۰۱ء میں عیسائی تعداد برکت مرزا، ۳۳۷ ہوگئی۔

اا ۱۹ اء میں عیسائی تعداد ہر کت قادیا نی ۲۳۳۳ ہوگئ۔

١٩٢١ء مل عيساني تعداد بركت قادياني ٣٢٨٣٣ تك بيني كئ\_

١٩٣١ء مين عيسا كى تعداد ببركت قاديا نى ٣٣٢٨٣ تك پينچ كئ تقى\_

اب ۱۹۳۱ ہے ۱۹۹۴ء تک مزید ۵ سالوں میں یہ تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ تعداد کا اخود انداز ہوگا لیں اور مرز اقادیانی کا اعتراف پر هیں کہ: ''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سچے موعود کو کرنا چاہے تھا تو بھر میں سچا ہوں اور اگر پچھنہ ہوا اور میں مرگیا توسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔''

مسی نے سی کہاہے۔

کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا نامرادی میں ہوا تیرا آنا جانا

(بحواله محمريه ياكث بكـص ٣٥٠)

مبارک ہیں وہ لوگ جومرزا کی نا کا می اور نامرادی پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں کذہاب ود جال بچھ کراس پر تین حرف (ل عن) بھنج کرا پنی عاقبت سنوارتے ہیں۔ میشوں

علامت مشتم

سچامسے شادی کرے گا اوراس کی اولا دہمی ہوگی۔

مرزا قادیانی کیصے ہیں کہ ''اس (محمدی بیگم کے نکاح والی) پیش گوئی کی تقدیق کے لئے جناب رسول اللقائلی نے نیجی پہلے سے ایک پیش گوئی فرمانی ہے کہ 'یت وہ ہے موجود ہوی کر سے گا۔ نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ تزدج اور اولا دکا ذکر کرنا عام طور پر مقصود نہیں۔ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دی ہوتی ہے۔ اس میں پچھٹو بی نہیں۔ بلکہ تزوج سے نہیں۔ عام طور پر ہرا یک شادی کرتا ہے اور اولا دی موادوہ خاص اولا دہ جس کی نبیس۔ اس عاجز مرادوہ خاص اولا دہ جس کی نبیت اس عاجز کی پیش گوئی ہے۔ اس جگدرسول التعالیہ ان سیاہ دل مشکروں کوان کے شہادت کا جواب دے دے ہے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ یہ با تیں ضرور ہوں گی۔'' (ضمیرانجام آتھ م ۲۵ صاحب شریر ائن جاائی جسی)

اس پیش گوئی کے متعلق مزید سنئے۔مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''یادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی۔ (نگاح) تو میں ہرایک بدسے بدتر تھہروں گا۔اے احمقو! بیانسان کا افتر انہیں۔ یکسی خبیث ومفتری کا کاروبار نہیں۔ یقینا سمجھوکہ بی خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ٹلتیں۔ وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روکے نہیں سکتا۔'' (ضمیمانجام آتھم ص۵۴ بزائن جااص ۳۳۸)

تبره، ملاحظ فرمایے کی بے باکی سے حدیث رسول النفائی کواپنی پیش گوئی بنارہاہے اور پھراس کی صدافت پر اتناز وردے رہاہے۔ گویا کہ یہ بھی ٹل بی نہیں سکتی۔ گرخدائے برحق نے اس کونوب ذلیل فرمایا کہ ندوہ نکاح ہوا اور نہ بی آ گے اولاد کا مسئلہ بنا۔ یہ 'افقد ا ، علی الله و علی الرسول''کی سزاتھی۔ اس تفصیل کے مطابق مرزا قادیانی اس علامت میں بھی فیل ہوئے۔

ف ...... مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے بعد بہت ی تاویلات کیں کہ بیششروط کے بعد بہت ی تاویلات کیں کہ بیششروط کی سے مشروط کا تاویل کا اشارہ تک نمیس۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کی آخری بڑھک میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا مرزا قادیانی اس علامت میں سوفیصلہ ناکام اور فیل ہوا۔

"فلعنة الله على الكاذبين والمفترين الف لعنة الى يوم الحساب"

علامتتهم

میں سے ، ا یچین دنیا میں ۴۵ برس رہیں گے۔اس سلسلہ میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ا..... ''میرایہ دعویٰ تو نہیں .....کہ کوئی مثیل میں پیدانہیں ہوگا۔ بلکہ میرے نزدیکے ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانے میں خاص کردشق میں کوئی مثیل میں پیدا ہوجائے۔''

(ازالداد بام ص٧٤،٣٤ حاشيه، فزائن جهاص ١٣٨)

کسس ''ہاں اس بات کے انکارنمیس کہ شاید پیش گوئی کے ظاہری معنوں کے لحاظ ہری اور کئے موجود بھی آئندہ موجود بھی آئندہ مرزا قادیانی نزول سے مراد پیدائش بتلاتے ہیں۔ لہذا مرزا کو صرف ۲۵ برس زندہ رہنا چاہئے تھا۔ مگر یہ ۲۸ برس تک پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ بیدوہ سے برحق نہیں بلکہ سے کا ذب ہے تواس علامت کے بھی نہ یائے جانے کی بناء پر مرزانا کا م اور فیل ہوا۔

علامت وجم

يَجْ يَجَ عليه السلام كاروضه رسول عليه من مرفون مونا مرزا قادياني لكصة بين كه:

''اوراس کے معنی کو ظاہر پر ہی حمل کریں۔(وہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ کیونکہ النصوص مختل علی ظواہر {)اور حدیث کوشیح بھی مان لیں تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل سے ایسا بھی ہوجو آنخضر تعلیق کے روضہ کے پاس مدفون ہو۔'' (دیکھے ازالہ اوہام ص ۲۵، نزائن جسم ۳۵۰)

نیز مرزا قادیانی نے لکھاہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یامہ پینہ میں۔

گر جناب قادیانی نه مکه نه مدینه جاسکتا نه حج نصیب ہوا۔ مرنا تو دور کی بات ہے اس طرح روضه رسول اللیکھ میں مدفون ہونا تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ للبذا قادیانی اس نمبر میں بھی ناکام اور فیل ہوئے۔

نظرین کرام! مندرجہ بالا حوالہ جات سے آپ ہے مسے علیہ السلام کی ازروئے صدیث رسول اللّق اللّه اور ازروئے تحریرات مرزا اعلامات ملاحظہ فرما کیں۔ جن میں سے ایک بھی اس میں نہ پائی گئی۔ حالانکہ ایک دوکا پایا جانا بھی اس کے صدق کی دلیل نہ بن سکی تھی۔ گر خدائے ذوالجلال والا نقام ایسے کذابول اور دجالوں کوعلی رؤس الا شہادسو فیصد ذلیل وخوار کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ اس کی تخلوق کے کی بھی فردکو ذرا بھی اشتباہ نہ ہو سکے کہ اس میں بیا یک یا دو علامتیں تو پائی ہی گئی ہیں۔ باتی بھی شاید پوری ہوجا کیں۔ اس شک اور اشتباہ کو بلکلی ختم کرنے علامت بھی ظاہر نہ ہوئے دی۔ تاکہ اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہوئے دی۔ تاکہ اس میں ایک علامت بھی ظاہر نہ ہوئے دی۔ تاکہ ''یہ سے می من حی عن جینت و یہلک من ھلک عن بینة "تر میں ہر فرویش ہر فرویش ( قادیانی یاغیر قادیانی ) سے استدعا ہے کہ ایسے داندگان درگاہ اللی سے بلکی مجتنب رہ کراپنی سلامتی کا سامان کریں اور جوافر اداس کے کہا یہ میں چشل میں چشل میں چشل میں چشل میں چشل میں وہ خصوصی طور پر اس مسلہ میں غور وفکر سے کام لے کر سے مسلمان بنیں اور حوافر اداس کے سعادت اخروی کو حاصل کریں۔ ''و میا تو فیقی الا جاللہ و ھو یہدی السبیل ، اللہ ان اللہ انتو فیو ذبک من فتنة الد جال ، آمین ''

ف ..... یا در ہے کہ مرزا قادیان ہر بات میں فیل ہی فیل ہے۔ اپنی علی تربیت میں ہیں بعدہ بختیل ہے۔ اپنی علی تربیت میں بھی بعدہ بختیل بعدہ مختاری کا احتجان دیا اس میں بھی فیل ، اپنی پیش کو ئیوں میں فیل ۔ آتھم وغیرہ کے مناظرہ میں فیل ، مباحثہ میں فیل ، مجری بیگم کے نکاح میں فیل ، اپنے ہر دعویٰ میں فیل ، عربی فیل ، عربی فیل ، غرضیکہ ہر معاملہ میں فیل جب دوسرا نکاح کیا تو اس وقت بھی فیل ، عرزا فیل ، می فیل ۔ البندا قادیا نیوں کی خدمت میں پرزورا پیل ہے کہ اپنے اس سوفیصہ فیل گرو سے جان چھڑا کر سابقہ سیچے دین اسلام سے وابستہ ہوجا کیں ۔



## مرزاصاحب کی سچی باتیں

بسم الله الرحمن الرحيم!

کوئی چیز چاہے کتنی ہی تاپندیدہ اور ناگوار ہو، گر چربھی اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز سراسر شرنبیں ہوتی اور نہ ہی کوئی خیر برقتم کے شرسے خالی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان چاہے کتنا ہی کذاب ، مفتری ، مکارود جال ہوں ، گربھی بھی کوئی بچے بھی بول جاتا ہے۔ چنا نچہ مرز اغلام احمد قادیا نی سو کذاب و مکاراور د جال ہوں ، گربھی بھی بچھ با تنس انہوں نے تبی بھی کی ہیں۔ اس لئے دیا نت داری کا نقاضا یہ ہے کہ آنجناب کے اس پہلو کو بھی نمایاں کیا جائے اور صرف ان کا منفی پہلو کو بھی خوا نہ رکھا جائے۔ چنا نچہ ذیل میں ای حق اوائی کے چیش نظر بندہ خام ، جناب مرز اقادیانی کی بچھ بچائیاں چیش کر کے عدل وانصاف کا نقاضا پورا کرتا ہے۔ تاکہ

''اعدلوا هو اقرب للتقوىٰ (مائده:٨)''كَاهُمُ بِهِي يُورامِوجائے۔

هرز مانه میں بنیا دی اسلامی تعلیمات کی شهرت

مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا...... ''گروہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جانے سے ایک شخص مسلمان کہلاسکتا ہے۔وہ ہرز مانہ میں برابرطور پرشائع ہوتی رہیں۔''

(كرامات السادقين ص ٢٠ فزائن ج ٢٥ ١٢)

ہہ..... '' دوسرے ایسے آئمہ اور اکابر کے ذریعہ سے جن کو ہرا کیک صدی میں فہم قر آن عطاء ہوا ہے۔جنہوں نے قر آن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبو میلانے کی مدد " نفیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہرایک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔" (ایام ملح ص۵۵ بزدائن جسام ۱۸۸۸)

نظرین کرام! مندرجہ بالا چاروں اقتباسات میں واضح طور پر مرزا قادیانی گواہی ورے رہے ہیں کہ جیے قرآن مجید کے الفاظ وحروف روزاوّل ہے آج تک اور ہمیشہ تک محفوظ اور باقی رہیں گے۔ ای طرح اس کے مطالب ومفاہیم بھی محفوظ رہیں گے۔ نیز ہرنظریہ اورعقیدہ اور دیگر اصول واحکام بھی من وعن روزاوّل ہے آخرتک برابر کیسال طور پرواضح اور مشہور رہیں گے۔ مئلہ تو حید ہویا مسئلہ ختم نبوت یا مسئلہ زول وحیات سے وغیرہ ۔ تمام امور برابراور مسئل ہروور میں کیسال اور واضح طور پر افرادامت کے اذہان وقلوب میں رائح اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی نمانہ اور وقتی ایمان اور واضح طور پر افرادامت کے اذہان وقلوب میں رائح اور جاگزیں رہے ہیں۔ کی بھی زمانہ اور فیر واضح نمین رہے۔ لہذا اب کوئی اگر ہے گئے کہ ختم نبوت کا یہ منہوم ہے کہ ستقل نی نہیں آ سکا ، عمرظلی آ سکتا ہے تو یہ بالکل الحاد ہوگا۔ کمراہی ہوگی ، بلکہ اور کی کہ تو بی کا یہ مطلب ہے ، رفع وزول کا یہ منہوم ہے تو بی لکل الحاد ہوگا۔ کمراہی ہوگی ، بلکہ اصول بالا کے تحت ان کا وہی منہوم ہوگا۔ جس کو ہر دور میں آئمہ امت کی تفہیم سے افراد امت حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے۔ "من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له اللہ دی ویتب عفید سبیل المقرمنین نوله ما تولی و نصله جہنم و ساعت مصیرا (نساء: ۱۵)"

ختم نبوت

اس من من من مرزاغلام احمدقاد ياني تحريركرت بين كه

ا..... ''اے اہل عرب تنہیں یہی فخر کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی و می حضرت آ دم سے شروع فرما کراس نبی معظم آن کے پرختم فرمادی جو کہتم میں سے ہوئے ۔ تمہارے ہی خطے، وطن اور علاقے سے مبعوث ہوئے۔'' (آئیند کمالات ص ۴۳۰ بخزائن ج هس ایسنا) میں ''اللہ تعالی کے شایان شان نہیں کہ وہ ہمارے نبی معظم خاتم النہیں میں ایسا

جاری کردے۔اس کے بعد کہ وہ اسے مفقطع کر چکاہے۔''

(آئینه کمالات ص ۲۷۷ فرزائن ج۵ص ایسناً)

سسس "الله وہ ذات ہے کہ جورب العالمین اور رحمٰن اور رحیم ہے۔جس نے زمین اور آسان کو چھودن میں بنایا اور آ دم کو پیدا کیا اور رسول بھیجے اور کتابیں بھیجیں اور سب کے (حقیقت الوحی ص ۱۳۱ خزائن ج۲۲ ص ۱۳۵)

''اے مخاطب، تو مدعی نبوت بن کرخدا تعالیٰ پر جھوٹ بول رہاہے۔ کیونکہ مارے نبی کر م اللہ کے بعد نبی بنے بنانے کاسلساختم ہوچکا ہے۔اب فرقان حمد کے بعد کوئی كابنيس ب جوكة تمام سابقة كتب سے اضل ب اور نه بى شريعت محمديد كے بعد مزيدكوئى شريعت ہوگی۔'' (ضمير حقيقت الوي ص ٢٢ فرزائن ج٢٢ ص ١٨٩، ١٨٨)

"كيااييادة وض جوقرآن شريف برايمان ركهتا باورآيت" ولمكن رسول الله وخساتم النبيين "كوفداكاكلام يقين ركمتا ب-وه كهرسكا بكريس بحي آ تخضرت میالته کے بعدرسول اور نبی ہوں؟'' (انجام آتھم ص ٢٢ حاشيه بنزائن ج ااص ايسنا)

آ گے لکھا کہ''پس بلاشبہ وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے۔اس کے کافر ہونے میں پچھے شكنبيس -ايسے ضبيث كوكيونكر كهدسكة بين كدوه قرآن شريف كومانتا ہے۔''

(انجام آئتم ص ۲۸ بنزائن ج ااص اليناً)

''میں سے سے کہا ہول کہ اسلام ایسے بدیمی طور پرسچا ہے کہ اگرتمام کفار روئے زمین دعاء کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں تو خدامیری ہی تائید کرے گا۔ مگرنداس لئے کہ سب ہے میں ہی بہتر ہوں۔ بلکہاس لئے کہ میں اس کے رسول میں پہر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پرختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۲۴ نزائن جساس ۳۳۹،۳۳۹)

و فضل والے مہربان پروردگارنے ہمارے نبی کریم ایکنے کا نام بلا استثباء خاتم الانبياءركھااورنى كريم الله فيان أنسيراپي فرمان "لانسسى بعدى "ميں واضح فر مادی ۔ تو اگر ہم آنخصوصلی کے احد کی کے ظہور کو جائز قرار دے دیں۔ گویا ہم نے وحی نبوت کے درواز ہ کو بند ہونے کے بعد دوبارہ کھل جانا جائز قرار دے دیا۔ حالانکہ خاتم الانبیا علیہ کے وفات کے بعدسلسلہ دحی منقطع ہو چکا ہے اور الله تعالی نے آپ پرسلسلہ انبیاء کوختم کردیا ہے۔'' (حمامتدالبشر كاص ٢٠ بنزائن ج يص ٢٠٠٠)

"الوك مير معلق كت بين كه يدفحض محمط كالم كو آخرى في إور خاتم الرسل مطالقة نہیں مانتا۔ جب كرآپ كے بعد كوئى نبي نہيں اور آپ خاتم النہين ہيں۔ بيالزام محض من گھڑت اورتحریف ہے۔ سبحان اللہ! میں نے ایس کوئی بات نہیں کی۔ میمض جھوٹ ہے اور بیہ لوگ د جال ہیں۔''

مسية والله معمد وسول من الله الله الله الله محمد وسول الله " من الله محمد وسول الله " كائل بين اورآ تخضرت الله كان رايمان ركت بين - "

(اشتهارمندرجه مجموعه اشتهارات ج۲ص ۲۹۷)

. مزیدهائق اعت فرمائے۔

قادیانی گاشتے کہتے ہیں کہ خاتم النہین کامعنی آخری نی نہیں بلکہ نیوں کامصدق اور افضل النہین ہے۔ گرمرزا قادیانی ان کے مفل نہیں۔ وہ بر ملا کہتے ہیں کہ:''ختم نہوت کے متعلق میں پھر کہنا ہوں کہ خاتم النہین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کوآ دم علیہ السلام سے لے کرآ مخضر تعلیق پڑتم کردیا اور نبوت ختم ہوگئ۔'' (دیکھے ملفوظات احمدیدن اص ۱۲ جیلے اور نبوت ختم ہوگئ۔'' (دیکھے ملفوظات احمدیدن اص ۱۲ جیلے کہ پہلے کہ سے کہ پہلے سے۔ ہاں ضرور توں کے ختم ہونے پرشریعتیں اور حدود ختم ہوگئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے میں اور تعدید کا میں اور نبوتیں اپنے کہ بہلے کہ بہلے کہ بہلے میں اور تبوتیں اپنے کہ بہلے کروں کے ختم ہونے پرشریعتیں اور حدود ختم ہوگئیں اور تبار کروں کے اسلام کروں کے بہلے کہ بہلے کروں کو بہلے کہ بہلے کی بہلے کہ بہلے کو بہلے کہ بہلے کر بہلے کہ بہلے کے کہ بہلے کی کہ بہلے کہ بہلے کے کہ بہلے کہ ب

تھے۔ ہاں شروروں نے م ہوتے چرس کی اور طاوق م ہو یں اور طام اس کی اور طام ہو۔ آ خری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سیدر سول النّعاقیہ کا وجو دھا۔ کمال کو بی گئیں۔''

(اسلامي اصول كي فلاسفي ص٥٠ فرداكن ج٠ اص ١٣٤ مست يجن ص١٣٩ فرداكن ج٠ اص٢٥٣)

مرزا قادياني لكصة بي كـ "قسد قسال رسسول الله عَلَيْهِ للا نبسى بعدى وسماه الله تعالى خاتم الانبياء فمن اين يظهر نبي بعده " (تَمْ بغداوُ ١٨ مُرْ اَسُ ٢٥ ص٣٦) ۵..... " "اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ تھی، وہ حضرت محمد رسول التُعلَّظُةُ (سرمه چیثم آربیص ۱۹۸ نخزائن ج ۲۳ ۲۳۲) " ہمارے نبی کریم آخرز مانے کے نبی تھ ..... چنانچہ بیامرمسلمانوں کا يجه يجه جانتا ہے كه آپ آخرالر مان ملك تھے " (ملفوظات احمدين اص ۸۲) "اليوم اكملت لكم دينكم "اورآيت" ولكن رسول الله وخساتم النبييين "من صرى نبوت كوآ مخضرت الله يرخم كر چكا إورصرى لفظول مين فرماچكاكماً تخضرت الله في المانياء بي - جيك كفرما تاب- " ولكن رسول الله وخاتم (تخفه گولژ و بیم ۵۱، خزائن ج ۱۵م ۱۷۲) النسن A..... ""آپ نے"لا نبسی بعدی "کهرکسی نے نی یادوباره آنے والے (ایام اصلح ص۱۵۱ فزائن جساص ۴۰۰) نى كا قطعة دروازه بند كرديا-" ' والنبوة قد انقطعت بعد نبينا الله الله ولا كتاب بعد الفرقان الـذي هـو خيـر الصحف السابقة ..... وان رسولنا خاتم النبيين عليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق احدان يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى عُلِيْالله (مقیمه هقیقت الوی ص ۲۲ بزرائن ج ۲۲ص ۲۸۸ ،۲۸۹) على الطريقة المستقلة'' ''ایسے زمانے میں خدانعالی نے مسے بن مریم کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا (ازالهاوبام ص ۲۳۵ ، فزائن جسم ۲۳۸) غاتم الانبياء بنا كربهيجا-'' " "اس میں حکمت بیہ ہے کہ آنخضرت مالی خاتم الانبیاء میں۔جیسا کہ آدم عليه السلام خاتم المخلوقات بين -'' (تخفه گولز و پیم ۹۸ بخزائن ج ۱۵۷ (۲۵۷) الكليمية وكان لها كاخر اللبنة وخاتم المرسلين'' (رساله الفرق بين آ دم وأسيح المحقه خطبه الهاميه بخز ائن ج١٦ص ٩٠٠) ١٣ .... " " يرصرف اى خداني بى خردى جس ني الارك ني الله كوسب نبيول کے آخر میں بھیجا۔ تا تمام قوموں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے۔'' (تترحقيقت الوحي ص٣٧ بنزائن ج٢٢ص ٢٧٧)

۱۱ اخذ الله میشاق النبیین الغ! "یادکرجب خدانی تمام رسولوں ہے عہدلیا کہ جب میں تمہارے پاس المولان ہے عہدلیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا اور پھر آخرز مانہ میں تمہارے پاس بیالرسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تقد یق کرے گا تو تمہیں اس پر ایمان لا نا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگا۔ " (حقیقت الوق میں ۱۳۴۴ز اُئن تا ۲۲مس ۱۳۳۳) میں مستل معمال میں شاتم انہین کے بعد پھر جرائیل علم السلام کی مدد دور مستل معمال میں شاتم انہین کے بعد پھر جرائیل علم السلام کی

(ازال ١٨٥، فزائن جسمي

و کیھئے! مندرجہ بالاکثیر مقامات پر مرزا قادیانی نے نہایت وضاحت ہے اصل عقیدہ ختم نبوت کی شاندار طریقے پروضاحت کردی۔اب کسی کو ہرگز اس کے خلاف کیجھ بھی کہنے کا قطعاً حق نبیں جتی کہ اگر مرزا قادیانی بھی ایک نقطہ یا شوشہ کا فرق کریں تو وہ بھی ان کے لئے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ وہ انحراف اور ارتداد ہی ہوگا۔ کہ مرنی ہوگا۔ کہ کرنی ہوگا۔ کہا۔اس کے خلاف ایک حرف بھی کہنا اسلام سے انحراف کہلائے گا۔

قر آن مجید کے معنی ومفہوم کی حفاظت ا..... ''قرآن مجید کے حروف والفاظ کی طرح اس کامفہوم بھی ہر زمانہ میں

ر شہادة القرآن م ۵۲،۳۳۷ بغزائن ج۲مس ۳۵۰،۳۳۸ ایام الصلح ص۵۵ بغزائن ج۳ام ۲۸۸) ۲..... ''مگروه باتیں جویدارایمان ہیں اور جن کوقبول کرنے اور مانے سے ایک

مخص مسلمان کہلاسکتا ہے۔وہ ہرز مانہ میں برابرشائع ہوتی رہیں۔''

( كرامات الصادقين ص ٢٠ فرزائن ج يص ٢٢)

تفسير بالرائئ اورخدا پرافتراء

ا..... "مؤمن كاكام بين كتفير بالرائح كرعدمن فسر القرآن برايه

فهو لين بمؤمن بل هواخ الشيطان''

(اتمام الجحة صم ، فزائن ج ۸ ص ۲ ۲۲ ، از الدص ۱۳۷ ، فزائن جسام • ۱۷)

۲ ..... "دینی کسی آیت کا سر پیرکاٹ کر اور اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش

كرناية وان لوگول كاكام ب\_ جو تخت شريراور بدمعاش اورغند كهلات بين. (چشمه معرفت ص ۱۹۵ نزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴،۲۰۳) ۳..... " "اگر ہم بِ باک اور کذاب ہوجا کیں اور خداتعالیٰ کے سامنے افتر اوّل ے ندڈریں تو بڑار در ہے ہم سے کتے اور سورا وقعے ہیں۔ ' (نشان آسانی من بزائن جسم ٣١٢) س.... " ایسا آ دمی جو ہرروز خدا پر جموٹ بولٹا ہے .....اور پھر کہتا ہے کہ بیخدا کی وجی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ابیا بدذات انسان تو کوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے۔'' (ضميمه براهين ص٢٦، خزائن ج٢١ص٢٩٢) ه..... " مجھے قتم ہے اللہ تعالی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آورجس پر جھوٹ بولناایک شیطان اور معنتی کا کام ہے۔" (حقیقت الوی ص ۹۰۹ خزائن ج ۲۲ص ۲۱۸) كلام ميس تناقض ہونا « تحمی سچیارا در عقل مندا در صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل اور مجنوں یا ایسامنافتی ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملاتا جائے تو اس کا کلام بے شکل متناقض ہوجا تاہے۔'' (ست بچن ص ۳۰ فزائن ج ۱۴ ۱۳۲) اخفاء كرناچ هياناليمؤل كا كام ہے۔ (الاستفتاء ص٣٦ بخزائن ج٢٢ص ٢٥٧) قرآن مجيد كي تفسير كاضابطه ا..... " " قرآن مجید کے دہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قبول ہوں گے جن ک تائیقر آن شریف ہی ہے ہوتی ہو۔ (یعنی شواہ قرآن)" (بركات الدعاءص ١٨، فزائن ج٢ ص ايساً) ٢ ..... " دومرا معيار تفيير رسول النعطي ہے۔اس ميں شک نہيں كەسب سے زیادہ قرآن مجید کے سجھنے والے ہمارے پیارے اور بزرگ حفزت محملی تھے۔ پس اگر كري نبين تواس مين الحاداورفلسفيت كي رگ ہے۔'' (بركات م ١٨، فزائن ٢٥ ص ايساً) سے .... " تیسرا معیار صحابہؓ کی تفییر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرامؓ آنخضرت الله على المرادل كے حاصل كرنے والے اور علم نبوت كے يہلے وارث تصاور خدا كا ان یر بڑافضل تھا اور نصرت الی ان کی قوت مدر کہ کے ساتھ تھی۔ چونکہ ان کا نہ صرف قال ( ظاہر ) تھا۔ بلکہ حال بھی تھا۔''

(بركات ص ١٨ فزائن ج ٢ ص ايسناً)

ہم..... '' پھراگر کسی وقت کلام اللہ اور حدیث ریول کے سجھنے میں اختلاف رونما ہوجائے اور عاقت گمراہ ہونے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ہرصدی میں ایسے علاء ربانی پیدا فرمانے کا انتظام فرمار کھا ہے جو اختلافی مسائل کو خدا اور رسول کی منشاء کے مطابق واضح کرتے رہتے ہیں۔''

مسسس " (مسلم مفہوم کے علاوہ) ایک نظم عنی اپی طرف سے گھڑ لینا (جیسے عام انہیں کا معنی موت کرنا۔ مؤلف) بھی تو الحاد و تم انہیں کا معنی آخری نبی کے بجائے افضل لینا اور تو فی کا معنی موت کرنا۔ مؤلف) بھی تو الحاد و تحریف ہے۔ فدامسلمانوں کواس سے بچائے۔ " (ازالی ۲۵۵ منزائن جسم ۵۰۱ میں کرنے پراجماع ہے۔ " (ازالی ۴۵ میزائن جسم ۳۱۳) کرنے پراجماع ہے۔ " (ازالی ۴۵ میزائن جسم ۳۱۳) مجددین کا کام

سيردوعالم المسلطة كالرشاديك "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين"

(مفکلوة ص ۲۳۱، کتاب العلم)

فرماياً 'أن الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة يجددلها دينا (ابوداؤدج٢ ص١٣٢، باب مايذكر في قدر المائة) ""

نيزفرمايا"لا يزال من امتى امة قائمة بامرالله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى امر الله وهم على ذالك (مشكوة ص٥٨٥، باب ثواب هذه الامة)" مرزاقا ديانى ككت إيلك:

ا...... " د مجد د لوگ دین میں کوئی کی بیشی نہیں کرتے ۔ گمشدہ دین کو پھر د نوں میں قائم کرتے ہیں۔''
قائم کرتے ہیں۔''
۲ ..... " ایسے اکا برائمہ کو نہم قرآن عطاء ہوتا ہے۔ جنہوں نے قرآن شریف کو اجمالی مقامات کوا حادیث نبوید کی مدرسے نفیر کرکے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہرزمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔'' (ایام اصلح ص۵۵ نزائن ج ۱۳۸۸)

۳ ...... ' دمجد دمجملات کی تقسیر کرتا اور کتاب الله کے معارف بیان کرتا ہے۔'' (حمامة البشریٰ ص 2۵ بخزائن ج ۷ س ۳...... ''جولوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں۔ وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آنجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔خدانعالی انہیں تمام نعمتوں کا دارث بنا تاہے۔'' (فخ الاسلام ص٩ بخزائن جسم ٤ عاشيه) ''ملف خلف کے لئے بطوروکیل کے ہوتے ہیں اوران کی شہادتیں آنے والی ذریت کوماننا ہی پردتی ہیں۔'' (ازالهم ۲۵،۳۷۵،۴۲۱ نن جهم ۲۹۳) حديث نبوي ا ..... " " " بس حدیث کی قدر نه کرنا گویا ایک عضواسلام کا کاٹ دینا ہے۔ ہاں ایک الی حدیث جوقر آن وسنت کی نقیض ہے اور الی حدیث کی نقیض ہو جوقر آن کے مطابق یا مثلًا اليي حديث ہوجو سي بخاري كے خالف ہے تو دہ حديث قبول كے لائق نہ ہوگى۔'' (كشتى نوح ص ۵۸ بخزائن ج ۱۹ ص ۲۲) ۲..... " "اوراگریه کهوکه کیول جائز نہیں که بیتمام حدیثیں موضوع ہوں اور آنے والا کوئی بھی نہ ہوتو میں کہتا ہوں کہ ایسا خیال بھی سرا سرظلم ہے۔ کیونکہ بیرحدیثیں (نزول سیح کی) ایسے تواتر کی حد تک پہنچ گئی ہیں کہ عندالعقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواتر ات بدیہیات كريك مين موجات بين " (ايام السلح ص ٢٨، فزائن ج١٥ ص ١٧٥) انبياءكرام اورا كابرقوم كااحترام ا ..... "اسلام میں کسی ٹی کی تحقیر کفر ہے۔" (ضميمه چشمه معرونت ص ۱۸ بخز ائن ج ۲۳ ص ۹ ۳۹) ۲..... ''وہ بڑا ہی خبیث اور ملعون اور بدذات ہے جو خدا کے برگزیدہ ومقدس لوگوں کو گالیاں دیتاہے۔'' (البلاغ المبين ص ١٩، ييجم لا مور، بدرج ينبر٢٥ص ٨، مورخه ٢٥رجون ١٩٠٨ء، ملفوظات ج ١٥٠١م ١٩٩) سسسس ، معتلف فرقول کے بزرگ بادیوں کو بدی اور بادبی سے یاد کرنا ير كے درج كى خباشت اورشرارت بي عظم بيں \_ " (برابين احديد حصد دم مع ١٠١ خزائن جام ٩٢) " تیر بر معصوم مے بارو غیبیث ..... آسال رامے سزد گرستگ بارد ( فتح اسلام ص ۵ مرزوائن جسوس ۲۵)

''جن نبیول کا وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیاہے وہ دو نبی

ہیں۔ایک بوحناجس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے۔ دوسر نے بین مریم جن کوٹیسی اور بسوع بھی (تومنى الرام س، خزائن جسم ۵۲) كہتے ہیں۔" ''حضرت مسیح کا وجود عیسائیوں ادرمسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد (تخذقيم رم ٢٣٠ فزائن ج٢١٥ (٢٧٥) "اس خدا کے دائی پیارے اور دائی مجوب اور دائی مقبول کی نسبت جس کا نام یسوع ہے۔ یہودیوں نے تواپی شرارت ادر ہے ایمانی سے لعنت کے برے سے برے مفہوم کو (تخذقيمريم٢١، فزائن ج١٢٩٠) جائزركھا۔" '' اورخدانے اماموں کے لئے جاہا کہ وہ ذونسب ہوں تا کہ لوگوں کوان کی کمی نسب کا تصور کر کے نفرت پیدا نہ ہو۔ اس طرح خدا کی سنت اس کے نبیوں میں ہے۔ جوقد یم ز مانے سے چاری ہے۔ پس ڈرواور دیکھو۔'' (اعجازاحدی ص ۲۵، جزائن ج ۹ ص ۱۸۴،۱۸۳) "شریرانسانوں کا طریق مدہے کہ ججو (کسی کی برائی) کرنے کے وقت یہلےا کی تعریف کالفظ لے آتے ہیں ۔ گویاوہ منصف مزاج ہیں ۔'' (ست بچن مساا فرائن ج ۱۰ص ۱۲۵، حاشیه) ''خبیث ہے وہ انسان جواییے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان *دراز کرتاہے*۔ (اعازاحري ٢٨، فزائن جهص ١٣٩) ملمان سے بہ ہرگزنبیں موسکا کہ اگر کوئی یادری مارے نی ملا کے کالی د نے وایک مسلمان اس کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ بیاثر پہنچایا گیاہے۔جیسا کہ وہ اپنے نجی الفیق سے محبت رکھتے ہیں، ویسا ہی وہ حضرت عيسى عليدالسلام مع محبت ركھتے ہيں۔ " (ضمر نبر ۳۸ بریاق القلوب بزائن ج۱۵ ص ۱۹۹) ''بعض جاال سلمان کسی عیسائی برزبانی کے مقابل پر جو آنخضرت مالگیہ کی شان میں کرتا ہے حضرت عسلی کی نسبت سخت الفاظ کہددیتے ہیں۔' (مجموعه فآوي احمه به جهم ۸۷، فآوي مسيح موعودس ۲۳۳) ۱۳..... " د و و خص بھی اس ہے کچھ کم بدذات نہیں جومقدس اور راست بازوں پر (آريدهم ص۵۵ فرزائن ج٠١٥ ١٢) ے ثبوت تہمت لگا تا ہے۔'' ''اوراس میں کوئی ایبالفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا چیثیواکسی فرقہ کی كسرشان لازم آئے اورخودہم ایسے الفاظ كوصراحناً يا كنايتاً اختيار كرنا نبث عظيم تجھتے ہيں اور مرتكب

ایسے امرکو پر لے در ہے کا شریرالنفس خیال کرتے ہیں۔'' (براہین ص۱۰ انزائن جاص ۹۰)

8 اسس ''غلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کا منہیں ۔ بلکہ نہایت شریر
اور بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔'' (آریدهم ص ۱۱ نزائن ج ۱۰ ص ۱۳)

۲ اسس ''اسی طرح انسان کو چاہئے کہ جب کوئی شریر گالی دیتو مومن کو لازم ہے کہ دوہ اعراض کرے نہیں تو وہی کتین کی مثال صادق آئے گی۔'' ( ملفوظات احمدیدج اص ۱۰۳)

چی عقا کمد

ا ..... "خداتعالی جانا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جو اہل سنت والجماعت مانے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الله الا الله محمد رسول الله کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدی نہیں۔ بلکہ ایسے مدی کو وائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں اور یہ بھی لکھا کہ میں ملائکہ کا مشکر بھی نہیں۔ بخدا میں اسی طرح ملائک کو مانتا ہوں۔ جیسا کہ شرع میں مانا گیا ہے۔ نہیں استبعاد عقلی کی وجہ سے مجوات کے مانے سے منہ بھوں۔ جیسا کہ شرع میں مانا گیا ہے۔ نہیں استبعاد عقلی کی وجہ سے مجوات کے مانے سے منہ بھیرنے والا ہوں۔ " (آ سانی فیملہ میں مزائن ج سے سامناوں کی ذریت کہلانے والو! دشمن قرآن نہ ہواور مانے خاتم انعیین کے بعد وتی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواور اس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے خاتم انعیین کے بعد وتی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواور اس خداسے شرم کرو۔ جس کے سامنے

خام اسمین کے بعد وقی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرواوراس خدا سے شرم کرو۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔'' ۔''

سسس ''گواہ رہوکہ میراتمسک قرآن شریف ہے ہے اور میں حدیث کی پیروی کرتا ہوں جو چشمہ حق ومعرفت ہے اور میں حدیث کی پیروی کرتا ہوں جو چشمہ حق ومعرفت ہے اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں۔ جو خیر القرون میں باجماع صحابہ مجتمع قرار پاگئی۔ ندان پر کوئی زیادتی کرتا ہوں اور نہ کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ ہوں اور اس پر میرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جو شخص شریعت محمدی میں ذرہ برابر کی بیشی کرے یا کسی عقیدہ اجماعی کا افکار کرے، اس پر خدا، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔''

(انبام آئتم ص ۱۲۲ فزائن ج الص اليناً)

 کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں۔ نماز کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی آلائش کفر کی نہیں۔''

در الجرخداتعالی سے ندور اور نہ ہے جھے دعوی نبوت کی طرف منسوب کیا اور تم لوگ اس بہتان بازی پر ذرا مجرخداتعالی سے ندور اور نہ ہی تو در نے والے ہوئتم لوگ میر سے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔
تم نے میر سے صاف شفاف چشے کو کھا را سمجھ لیا ، نتمہیں عقل ہی ہے ۔ تم کیسے اللی اسرار کو سمجھ سکتے ہو۔ جب کہ تم نے تکبر کے کپڑے لئکا رکھے ہیں۔ تم لوگ کینہ کے جذبات میں غرق ہوا در تن سے اعراض کررہے ہواور اندھوں کی اعراض کررہے ہواور جہالت کی باتوں پر رجھے ہوئے اور تم فضولیات میں غرق ہواور اندھوں کی طرح صراط منتقیم سے منہ پھیررہے ہو۔' (الکتوب الی العلماء کمق سرالخلافی سے الم کو اس منہ کھیررہے ہو۔' (الکتوب الی العلماء کمق سرالخلافی سے الم کرام شم

مرزا قادیانی نے ایک رسالہ بنام سرالخلافہ خزائن ہ (عربی) الہام خداوندی کی روشی میں کھا ہے۔ جس میں تمام صحابہ کرام کی نہایت مدح وقو صیف فرمائی۔ ان کو کے جوار وسے وال الله عَلَيْ الله قرار دے دیا اوران کی صالحیت کوشلیم کیا۔ ان کی ایڈ اکوایڈ اء اللی قرار دیا اور الله علی الله مالے مالے میاب وشتم کو انبیاء کا سب وشتم قرار دیا اور انعماد واعز از ات سے نواز الله مالے میں مالے میں مالے میں مالے میں کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زیدگی محض رضائے اللی کے کہ تمام جہان میں سے کی کو بھی نہیں نواز اگیا۔ ان کے تمام افعال زیدگی محض رضائے اللی کے لئے تھے۔

دوسرى جُكُه لَكُها كه وحمويا وه سبآ تخضرت عَلَيْقَةً كَيْمَكَي تَصُورِيتْ تَقِيسٍ - "

(فتح اسلام ص٢٦، فزائن ج٣ص ٢١)

اس کے بعد مسلم خلافت میں صدیتی وفارون گوآیت استخلاف کاحقیقی مصداق قراردیا اورآیت مبارکہ کوانبی کے حق میں مخصر قرار دیا۔ ای طرح صدیت اکبر گوآیت 'انعم الله علیهم من المنبیدین والصدیقین ''کامصداق قرار دیا۔ خاص کرصدیت اکبر گی مرح وقوصیف میں خوب قلم چلایا۔ ان کو ہمزاج رسول اور خلیفہ رسول آگئی ہم محن امت مروح امت قرار دیا۔ حتی کہ اس سلسلہ میں حق وباطل میں فرق کرنے کے لئے انعامی چینج اور مبابلہ تک اعلان کر دیا۔ صدیت اکبر گوتمام صحابہ سے افضل ، اعلی ، فضل ومرح کا مرکز قرار دیا۔ ان کے بے بناہ حسنات و برکات کا اظہار کیا۔ سیدالم سلین آئی کیا مشکل میں رفیق حقیقی ، خداکا احتجاب اور رفیق ہجرت قرار دیا۔ ان کو شجع الناس ، عافظ امت مرحومہ شفیق ورجیم کہا اور کہا سجان اللہ کیا شان ہے۔ صدیق وفاروق کواشح الناس ، عافظ امت مرحومہ شفیق ورجیم کہا اور کہا سجان اللہ کیا شان ہے۔ صدیق وفاروق

ک، 'لو خان موسی و عیسی حیین لتمنیاها غبطة ولکن لا یحصل هذا المقام بالمهنیة ''لین ان کامقام اتنامنفرداورر فع ب کداگرموی و سین نیده موت تووه بھی ان کے مقام کے حصول کی تمنا کرتے گر حصول مقام صرف آرزو سے نہیں ہوتا۔ بیرتو رب دیم کی دحت از لی کا نتیجہ بے جو کہ آئیں کے ساتھ وابستہ ہے۔

روح صدیق اکبرهامع رجاء وخوف اور شوق وخشیت اور انس ومحبت تقی مهائی باطن میں بے مثال اور صرف درگاه ربوبیت کی طرف متوجه تقی ۔ الیی عظیم الثان اور منفر دہستی کسی تنم کی زیادتی اورظلم کی مرتکب نہیں ہوسکتی ۔

مرزا قاديانى في مريكما "ايها الناس لا تظنوا ظن السوء في الصحابة ولا تهلكوا انفسكم في بوادى الاسترابة "

صدیق اکبر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حق کی گوائی دی۔ای کا ساتھ دیا ای لئے علی المرتفظی نے ان دونوں کے دست اقدس پر رضا درغبت سے بیعت کی۔ان کے پیچے بلا تکلف نماز پڑھتے رہے۔ انہی کے ساتھ ہروقت ہر مشکل میں شامل مشورہ رہے۔ وہ ان کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت استخلاف کا مصدرات ہے ہی خلافت صدیق اکبر ہے۔

وركه كم المراق المرافخ الاسلام واسلمين تقدان كا جوبر فطرت رحمت عالم الله المراقبة ا

جم قرآن تعظیم میں ان کے تذکرہ کے سواقطعاکی کا بھی تذکرہ نیس پاتے۔''ومن عاداہ فبینه وبین الحق باب مسدود ینفخ ابدا الا بعد رجوعه الی سید المصدیقین ''اس لئے ہم گروہ شیعہ میں کوئی اہل تقو کا نہیں پاتے۔ کیونکدان کے اعمال اللہ کے ہاں غیر پہندیدہ ہیں اوروہ صالحین سے عداوت رکھنے والے ہیں۔

نيزلكها كرآپ كى روح سيدالم المين الله كى روح انور كساته ملحق بهاور فيهاائ الله مين ان كى روح مطبره كيساته ما الله مين الله من كتباب حب رسول الله من كتباب الفضل والفتوة من بقية طين النبيين وكان كظل الرسول الما وسيدنا مين اله معميع الاداب وكانت له مناسبة ازلية بحضرة مين

خبر البرية والذالك حصل له من الفيض في الساعة الواحدة ما لم يحصل للاخرين في الازمنة المتطاولة والاقطار المنباعدة"

"اما الصديق فقد خلق منوجها الى مبدء الفيض ومقبلا على رسول الرحمان فلذاك كان احق الناس بحلول صفات النبوة واولى بان يكون خليفة لحضرة خير البرية ويتحد مع متبوعه ويوافقه باتم الوفاق ..... ويكون الداخل فى جوهرروحه صدقاً وصفاء وثباتاً واتقاءً لوارتد العالم كله لا يباليهم ولا يتاثربل يقدم قدمه كل حين"

ای گئے فالق کا تئات نے نمیوں کے بعدصدیقین کاذکرفر مایا۔ فر مایا ' ف اول تك مع الدین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین ' اوراس میں اشارہ ہے شان صدیق کی طرف کے ویکہ نبی کریم الله علیهم من النبیین والصدیقین ' کوبھی صدیق کے لقب نے نہیں نوازا۔ تاکہ آپ کا مقام ظاہر ہو جائے ۔ معلوم ہوا کہ ہے آ یت کریمہ بھی کمالات صدیق پرا کبر شواہد میں سے کے ویک مقدیق اکبری لسان رسالت سے صدیق کہلائے اور فرقان حمید نے ان کوانیاء کے ماتھ طادیا۔ جبیا اہل نظر پر داضح ہے۔ بیشان بھی صدیق اکبری کی ہے جس میں وہ منفرد ہیں۔ کوئی ان کاشریک و مہیم نہیں ہے۔

توان حقائق بالاسے شان صدیق اکبرواضح ہوگئ کہ انبیاء کے بعد آپ کا ہی مقام افضل ہے۔''کہان افضل الناس بعد الانبیاء''آپ کا شان اقدس میں کوئی بھی ہمسرنہیں ہے۔ مگر آپ نی نہیں۔نبوت کا مقام نہایت ہی اعلی وارفع ہے اور وہ ہے بھی وہبی۔ وہ ذاتی کمالات سے نصیب نہیں ہوتا۔ وہ محض عطائے اللی سے ملتا ہے۔

ای طرح مرزا قادیانی نے فاروق اعظم الله کویشی آ نحضو می الله کا طلی وجود قرار دیا ہدرایا مسلم ۲۵۰ جزائن ۱۲۵ م ۲۲۵ مراصد ق الخلق نے صاف فرمادیا ' لوکسان بعدی نبی لکان عمر (مشکوة ص۸۵۰ باب مناقب عمر) '' کمیر ب بعدا گرکوئی نی بوتا تو وہ عرجیا با کمال انسان بوتا گرکیا کہتے باب نبوت کو قواب تا قیامت تالالگ گیا ہے ۔ یعنی اب کی بھی قشم کا کوئی نی نبیس پیدا ہو سکتا۔ 'ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (جامع ترمذی ج ۲ ص ۵۰ ، باب ذهبت النبوة وبقیت المبشرات) ''

صحابہ کرام عالم تھے، فقیہ تھے، متقی صالح سب کھے تھے۔ قریب تھے کہ نبی ہو جا کیں کونکہان میں نبوت کی استعداد اور صلاحیت تھی۔ گروہ اعلان الی آڑے آیا کہ''ماکان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئى عسليما (احزاب: ٤٠) "لهذا آپ كے بعدكى شم كى نبوت كا تا تيامت كوكى امكان نبيل \_"لا نبى بعد ولا امة بعدكم (كنز العمال ج٥٠ ص ٩٤٧، حديث نمبر ٣٨ ٤٣) " حيات ونز ول سيح عليه السلام اور قرآن وحديث مرز اقاديانى تكم ين كه:

ا سس و وفرقانی ارشاداس آیت یس ہے۔ ''هـوالـذی رسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر و علی الدین کله ''یآ یت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت سے علیہ السلام کے قت میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد ین اسلام کا وعدہ کیا گیا ہے وہ غلبہ سے غلبہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے علیہ السلام و وبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے وان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیح آفاق اور اقطار میں چھیل جائے گا۔

(برابین احدیدص ۴۹۸،۳۹۸ فزائن جام ۵۹۳ها هاشیه)

 "عسى ربكم أن يرحمكم وأن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا "فداتعالى كاارادهاس بات كى طرف متوجه برحم كرا اوراكرتم نے گناہ اورسرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزااو رعقوبت کی طرف رجوع کریں گےاور ہم نے جہنم کو کا فروں کے لئے قیدخانہ بنار کھاہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت سیح علیہ السلام کے جلالی طور یر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور نری اور لطف، واحسان کو قبول مہیں کریں گے اور جشمحض دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے۔اس سے سرکش رہیں گے تو وہ ز مانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خداتعالی مجرمین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیه السلام نہایت جلایت کے ساتھ دنیا پراٹریں گے اور تمام راہوں اور سڑ کوں کوخس وخاشاک ہے صاف کر دیں گے اور کجی اور ناراتی کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال اللی این قبری جلی سے نیست و نابود کردےگا۔'' (برامین احدید م ۵۰۵ فزائن جام ۲۰۲) س..... ''اور جو قر آن شریف کی آیتی پیش گوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیه السلام كى طرف منسوب تھيں۔'' (براہين احمد يدج هم ٨٥، خزائن جام ميں ١١١) س..... " "سوواضح هو که اس امر سے دنیا بیس کی کوبھی انکارنبیس که احادیث بیس سے موعود (عیسیٰ بن مریم علیہ السلام) کی تھلی تھلی پیش کوئی موجود ہے۔ بلکہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس پرا تفاق ہے کہ احادیث کی روسے ضرور ایک مخص آنے والا ہے۔ جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا اور

یہ پیش کوئی بخاری مسلم اور تر ندی وغیرہ کتب حدیث میں اس ترت سے پائی جاتی ہے جوا یک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے اور بالضرورت اس قدر مشترک پرایمان لا نا پڑتا ہے کہ ایک سے موعود آنے والا ہے۔ اگرچہ یہ سے کہ اکثر ہر حدیث اپنی ذات میں مرتبہ آ حاد سے زیادہ نہیں \_گراس میں کچے بھی کلام نہیں کہ جس قدر طرق متفرقہ کی روسے احادیث نبویہ اس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ان سب کو تیجائی نظر سے دیکھنے سے بلاشباس قد رفطعی اور بیٹنی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضرور آ مخضر تعلق نے سے موعود کے آنے کی خبردی ہاور پھر جب ہم ان احادیث کے ساتھ جو اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں ہیں، ان احادیث کو بھی ملاتے ہیں جو دوسرے فرقے اسلام کے مثلا شیعہ وغیرہ ان پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اور بھی اس تواتر کی قوت اور طاقت فا بت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ صد ہا کتا ہیں متصوفین کی دیکھی جاتی ہیں تو وہ بھی اس کی شہادت وے رہی ہیں۔ پھر بعداس کے جب ہم بیرونی طور پراہل کتاب یعنی نصاریٰ کی کتابیں دیکھتے ہیں ی خران ہے بھی ملتی ہے .... میکن بیخر مسیح موعود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ مرزماندیں پھلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہیں ہوگی کہ اس کے تو اتر سے انکار کیا جائے۔ میں سیج سیج کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ کتا ہیں جن کی روسے پینچرسلسلہ وارشائع ہوتی چلی آئی ہے۔صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جائیں تو ایک کتابیں ہزار ہاسے پچھے منہیں ہول گ۔ ہاں یہ بات اس آ دی کو مجھا نامشکل ہے جواسلامی کتابوں سے بالکل بے خبر ہے۔ در حقیقت ایسے اعتراض کرنے والے اپنی بدشمتی ہے بچھا ہے بے خبر ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھیرت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ فلاں واقعہ کس قدر توت اور مضبوطی کے ساتھ اپنا ثبوت رکھتا ہے۔''

. (شهادة القرآن ص منزائن ج ٢ص ٢٩٨)

رہبادہ مرائی نا، بررہ بی اس مہید کے بعد یہ جی واضح ہو کہ سے موجود کے بارے میں جو احادیث میں چیش ہوئی ہے۔ وہ الی نہیں کہ جس کوآئمہ حدیث نے چند رواغوں کی بناء پر لکھا ہووہس۔ بلکہ یہ ثابت ہوگیا ہے کہ یہ چیش گوئی عقیدہ کے طور پر ابتداء سے مسلمانوں کے رگ وریشہ میں داخل چلی آتی ہے۔ گویا جس قدراس وفت روئے زمین پر مسلمان تھے، اس قدراس چیش گوئی کی صحت پر شہاوتیں موجود تھیں۔ کیونکہ عقیدہ کے طور پر وہ اس کو ابتداء سے یاد کرتے چلے چیش گوئی کی نسبت اگر کوئی امرا پی کوشش سے نکالا ہے تو صرف یہی ہے کہ جب اس کو کروڑ ہا مسلمانوں میں مشہورا ورزبان زویایا تو اپنے قاعدہ کے موافق مسلمانوں کے اس قولی تعال کے لئے روایت سند کو تلاش کرے پیدا کیا اور روایات صحیحہ کے موافق مسلمانوں کے ایک اور وایات صحیحہ

مرفوعه مقطد سے جن كاليك ذخيره ان كى كتابول ميں پايا جاتا ہے۔اسنادكودكھايا۔"

(شهادة القرآن ص ۹،۸ بخزائن ج٢ص ٣٠٥،٣٠) 

ہیں کیسیٰ بن مریم صاحب انجیل لاز مآنازل ہوں گے۔ پھرا کابرنے ہرتغیرے ای عقیدہ کوفل كيا- صديا تفاسير كے حواله جات الحصے كر ديئے محتے ہيں۔ اس طرح نزول ميے كى احاديث

التصريح بما تواتر في نزول المسيح كنام يمستقل كتاب من المعي كردي مي ہیں۔جس کے بعداس عقیدہ سے انکار کی تنجائش نہیں اور نہ ہی کسی قسم کے اشتباہ کی تنجائش ہے۔

ہاں منکرین حق ہی اس میں شک وشبہات پیش کرتے رہتے ہیں۔اللہ کریم تمام اہل اسلام کوان

تمام وسأوس ہے محفوظ فر ماویں۔

٢ ..... " " يه بات بوشيده نهيس كه مي ابن مريم كي آن كي بيش كوئي ايك اوّل ورجه کی پیش کوئی ہے۔جس کوسب نے با تفاق قبول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں پیش کوئیاں لکھی گئی ہیں،کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی یواز کااوّل درجہاں کو حاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی چھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت وین اور حق شناسی سے پچھ بھی بخر ہ اور حصہ نہیں دیا اور بباعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول كى عظمت باتى نہيں رہى۔اس لئے جو بات اپنى سمجھ سے بالاتر ہواس كومحالات اور ممتععات میں داخل کر لیتے ہیں۔'' (از الداوہام ص ۵۵۵، خزائن جسوم، من ..... " "اورمكن نبيس كه خداكى بيش كوئى ميں كچھ خلف ہو۔اس لئے اس آيت

''هدو الذى ادسل دسوله ''كنسبتان متعدين كالقاق ہے جوہم سے پہلے گذر يكے بير كه بيعالمكيرغلبة مي ابن مريم كووتت مي ظهور من آئے گا۔"

(چشمه معرفت ص۸۳ فزائن ج۳۲ ص۹۱)

مندرجه بالا اقتباسات سے روش ترین طور پر فابت ہوگیا که قرآن مجید کی طرح احادیث رسول علی میں بھی بالا ہتمام آ مرسی علیہ السلام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ نیز ابتداء ہی سے تمام افرادامت (عوام وخواص) كاس بركل اتفاق باورتمام امت اس نظريدكوايك عام بات ك طرح نہیں بلکہ بطور عقیدہ کے اس حقیقت کو اپنے قلب وجگر میں راسخ اور بسائے ہوئے ہیں۔ چنانچیه بیه تقیقت مشامدهٔ مجمی اور بقول مرزا قادیانی مجمی کتب تفسیر وحدیث، شروح حدیث، کتب عقائد وتصوف میں برطا اور بالاجتمام فدكور ہے۔كتب شيعه اور بل كتاب بھى اس نظربيد حقد كى معدق اورمؤید ہیں۔ یہ ہے وہ سیائی،صدانت اور حقیقت جس کا مرزا قادیانی نے واضح ترین

اظمار کے نظریداسلام کی سوفیصد تا سید کردی ہے۔ لہذا ہم صمیم قلب سے مرزا قادیانی کی اس تعبدیق و تا ئید کے مشکور ہیں۔

اس ذخیرہ حدیث میں ندکورعیٹی بن مریم علیماالسلام سے مرادان کا کوئی مثیل نہیں۔

بلكدوبى فرزندمريم بتول اورصاحب المجيل عيسئ عليدالسلام بين جورسسو لا السى بغبى اسراقيل تھے اور مبشر خاتم الانبیا ملطیعہ تھے۔ جیسے کہ سطور بالا سے دوٹوک انداز سے ثابت ہوگیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے اس تاویل وتحریف کا ہمیشہ کے لئے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ضابطہ پیہ طے کر دیا کہ جس بات برقشم کھائی جائے ،لینی اسے حلفا بیان کیا جائے۔اس میں کوئی تاویل اور استثناء

مہیں چل سکتے ۔ چنانچہ مرزا قادیائی تحریر کرتے ہیں۔ "والقسم يدل على أن الخبر محمول على الظاهر لا تأويل فيه ولا استثناء والا فاي فائدة في ذكر القسم فتدبر كالمفتشين المحققين "

(حامته البشري ص ا بنزائن ج يص ١٩٢ عاشيه)

'' ذکر قتم اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس خبر اور اطلاع کوظا ہر ہی پر تسلیم کریں گے۔

اس میں کوئی تاویل یا استثناء کی مختائش نه ہوگی۔ورنه ذکرفتم کا کیا فائدہ تھا؟ لہٰذاتم ایک مفتش اور محقق کے اندر پراس مسلہ میں غور و لکر کرو \_ یعنی قتم کے ساتھ کوئی خبر ، واقعہ یا اطلاع حقیقت پر بنی ہوتی ہے۔ بینیں کہ سکتے کہ اس سے مرادیہ ہے یاوہ ہے۔''اب نزول میچ کی خبر جو سیجے حدیث

ر سول ماللہ میں نہ کور ہے اور نہ کور بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے مادق وامین نی معظم الله فرماتے ہیں کہ:

"والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم

(بخارى ج١ ص٢٩٦، باب قتل الخنزير، ٣٣٦، باب كسر الصليب وقتل الخنزير، ٤٩٠، باب نزول عيسيٰ بن مريم)''

"والذى نفسى بيده لينزلن فيكم ابن مريم (مسلم شريف

ج١ ص٨٧، بأب نزول عيسي بن مريم عليه السلام) ''

الروحاء حاجا "والذي نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا اومعتمراً (مسلم ج١ ص٤٠٨، باب جواز التمتع في الحج والقرآن) '' ۳۰۰۰۰۰۰ "والذی نفسی بیده لیقتلنه ابن مریم بباب لد (مسند حمیدی ج۲ ص۳۶۰ حدیث نمبر ۸۲۸) "

یہ چاراحادیث ہیں جن میں اصد ق الخلق علیہ نے آمری کو حلفا بیان فر مایا ہے۔ گویا

اس خبر پر ایک نہیں چار قسمیں کھائی گئی ہیں اور قسم بھی اس ذات اقدس کی ہے جو براقسم بھی تمام

خلوقات سے زیادہ راست بازاور سے ہیں۔ لہذا اس خبراور پیش گوئی ہیں کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ

مسیح سے مراداس کا مثیل ہے۔ آمد سے مرادیہ ہے، رفع یا نزول سے مرادیہ ہے، قبل خزیر، کسر
صلیب وغیرہ سے مرادیہ ہے یا وہ ہے۔ جب ایک قسم والی خبر میں بیان کی بی نہیں چل سکتا تو چار
قسموں والی خبر میں بید ڈھکو سلے کیسے چل سکیں گے۔ لہذا ازروئے قرآن وصدیث، اجماع امت
اور بقول مرزا قادیانی، اہل اسلام کا نظریہ کہ آنے والے وہی سے ہیں جو کہ فرزندم کے صدیقہ اور
صاحب انجیل سے ۔ دوسراکوئی فردمکن نہیں ورزشتم کھا کربیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھرامت
کا ہر فرد جو یہ قیدہ رکھتا ہے، وہ ہر کتاب میں خدکور ہے کہ وہ اس اسکی انداز میں سلیم نہیں کیا۔ لہذا ہما راعقیدہ سو
فیصد برحق ثابت ہوا اور منکرین (قادیانی یادیگر کھدین) کاعقیدہ باطل ہوا۔

ہارے ہرایک منسر ، محدث ، ہلہم ، مجدد ، منتکلم ، فقیہ ومجہد ، امام وولی وغیرہ تمام کے تمام صراحنا اس عقیدہ حقہ پر شغن ہیں۔ ایک فرد بھی دکھایا نہیں جاسکتا کہ فلاں نے اس کی بیتا ویل کی ہے۔ دنیا کا کوئی قادیانی ، کوئی طحد ایک ، ہی تحریبیش کر کے منہ ما نگا انعام حاصل کرسکتا ہے۔ ھے۔ ل من مبدار ذ؟

مرزا قاوياني كي علت عائي

" ہرایک چیزا پی علت عائی سے شناخت کی جاتی ہے۔"

(ازالیم ۵۵۳ فزائن جسم ۳۹۸)

''میرے آنے کے دومقصد ہیں۔مسلمانوں کے لئے بید کہ وہ سچے مسلمان ہوں اور عیسائیوں کے لئے کسرصلیب ہو،ان کامصنوعی خدانظر ند آ وے، دنیاان کوبھول جائے۔''

(اخباراتكم ج ونبر ٢٥ص ١٠مور فد كارجولاكي ١٩٠٥ء المفوظات ج ٥٩ ١١٥٨)

''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہئے۔(بعنی قیام تقویٰ اور کسرصلیب و تثلیث) تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پچھنہ ہوا اور میں مرگیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ پس اگر جھھ سے کروڑ نشان ( دس لا کھ یا ہزار تو کجارہے )

برا ہیں بھی ظاہر ہوں اور بیعلت عائی (غرض ومقصد )ظہور میں نہ آ وے تو پھرسب گواہ رہیں کہ **میں جموٹا ہوں ۔'' (مرزا قادیانی کا خط بنام قاضی نڈر حسین مندرجہ اخبار بدر ج۲ نمبر۲۹ ص، مورخہ** 

١٩رجولا في ٢ - ١٩ ء مكتوبات احديد ٢٢ حصداوّ ل ١٦٢)

ناظرین کرام! مندرجه بالاتمام تصریحات کوہم بالکل درست اور صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

لہذا ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ جناب مرزا قادیانی اس سے ادر مبنی برحقیقت معیار پر پورے اترے یانہیں؟ سوبات بالکل واضح ہے۔مشاہدہ ہے کہ بندتو مسلمان سیجے مسلمان اورمثقی ہے

بكهمزيدهملى اوراعتقادي كمزوريون مين مبتلا مو يحكي بن-دوسرى بات كسرصليب اورخاتمه تثليث (میسائیت) کی اس ہے بھی خراب اور بدتر حالت ہے۔لہذا صاف واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی ا بني علت عائي ميں بالكل نا كام بلكه صفر ثابت ہوئے۔ چنا نچہ آنجناب خودا پني زبان اور قلم سے بھي

اس حقیقت کا ظهار کر گئے ہیں۔ و کیھئے مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں۔

'' مجھےانسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کاحق بجانبیں لاسکا جو میری مرادھی اوراس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی۔ میں اس دردکوساتھ لے

جاؤں گا كہ جو پچھ مجھے كرنا جا ہے تھا ميں كرنہيں سكا۔ جب مجھےا پنے نقصان حالت كى طرف خيال أتاج وجمها قرار كرنايوتا م كمين كيرا مول ندآ دى اورمرده مول ندزنده-"

(تتر حقیقت الوحی ۵۹ بزائن ج۲۲ ص ۳۹۳)

ناظرين كرام!مندرجه بالاتحريرات كى ردثني مين فيصله اورنتيجه بالكل واضح ہے كه جناب مرزا قادیانی سال ہاسال اپنی آید کے جواغراض ومقاصد پیش کرتے رہے وہ مشاہدۂ اور بقلم خود

پورے نہیں کر سکے۔لہذاانبی کی اس مجی بات کے مطابق (کہ اگر مجھے سے میری علت غائی ظہور میں نہ آ وے تو پھر کروڑوں نشان بھی مجھ سے ظاہر ہوں تو گواہ ر ہو گہ میں جھوٹا ہوں ) ہم اب ببا مگ وال اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی شہادت خود کذاب، دجال اور نا کام و نامراد ثابت

ہو چکے۔اس لئے قادیا نیوں کاان سے چیئے رہنامحض حماقت و جہالت اور کفروصلالت ہے۔ واسطهوحي الهي

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

''اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں سیامر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذربیه جبرئیل حاصل کرے اور ابھی ثابت ہو چکاہے کداب دحی رسالت تابقیا مت منقطع ہے۔'' (ازالداد بام ص ۱۲ فرزائن جسوم ۲۳۳)

السند من کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دینی جبرائیل کے ذریعے حاصل کئے ہوں لیکن دحی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئی ہے۔'' (ازالدادہام میں ۲۳۸، خزائن جسم ۲۳۸۷) سے۔'' سیسند میں کہ بید بات متنزم محال ہے کہ خاتم النمیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی دحی رسالت کے ساتھ ذیمن پرآ مدورفت شروع ہوجائے اورا کے نئی کتاب جبرائیل علیہ السلام کی دحی رسالت کے ساتھ ذیمن پرآ مدورفت شروع ہوجائے اورا کے نئی کتاب

جبرائیل علیہ السلام کی ومی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد درفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب الله گوهنمون میں قر آن شریف سے تو اردر تھتی ہو، پیدا ہوجائے اور جو امرستاز محال ہو، وہ محال ہوتا ہے۔فقد بر!''

، ۱۰ در سولول کی تعلیم اور اعلام کے لئے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جو ہ ہوائی کے سات اللہ قدیم سے جاری ہے جو وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذر بعیہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھلائی جاتی ہے۔''

ن سست مندرجہ بالاا قتباسات ہے معلوم ہوگیا کہا نبیاء درسل پروتی صرف بواسطہ جبرائیل نازل ہوتی ہے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا۔اب وجی نبوت پر مکمل طور پر مہرلگ چکی ہے۔ بینی رسالت ونبوت منقطع ہوچک ہے۔ بیدامر محال ہے کہ جبرائیل امین دوبارہ وتی رسالت لانا شروع کردیں۔اب کوئی کلام ربانی اگر چہوہ قرآن سے توارد ہی رکھتا ہو، نازل نہیں ہوسکتا۔

للندااب قادیانی، جومرزا قادیانی کا کلام مشمل برآیات قرآنی جمع کے بیشے ہیں، وہ سب من جانب الله نہیں ہے۔ بلکہ محض من گھڑت ہے۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی السے کلام کا نزول اب محال ہے۔ باقی رہا حضرت عیسیٰ علیه السلام کا نزول اور امت کی تعلیم وتربیت کے ذرائع توان کواللہ تعالی نے پہلے ہی سب پھی کھادیا ہے۔ جبیبا کے قرآن مجید میں ہے۔ 'ویسے لمسه السکتاب والسحکمة والتوراة والانجیل (آل عمدان: ۱۸) ''کینی الله تعالی نے سے علیہ السلام کو کتاب وسنت کی تعلیم دے دی اور تورات وانجیل کی بھی۔

پہل تعلیم امت آخرالز مان کے لئے اور توارت وانجیل کی تعلیم اصلاح یہود کے لئے۔
اس طرح اللہ تعالی روز حشر آپ کو بطوراحسان جتلا کیں گے کہ 'واذ عسل متك المكتب والمتحدة والمتوراة والانجیل (المائدہ:۱۱۰) ''اوریاد یجئے جب کہ میں نے متمہیں کتاب و حکمت اور توراة وانجیل کی تعلیم دی تھی۔

اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جس کی کوکسی منصب پر فائز کرےگا۔ اس کے متعلق تمام ضروریات پہلے ضرور فراہم فر ماوےگا۔ ورنہ تکلیف مالا بطاق لازم آئے گی۔ جو کہ اللہ کریم کی شان کے شایان ہیں۔ اس لئے حضرت آدم کو جب خلافت کے منصب پر فائز فر مانا تھا تواس سے قبل آپ کو تمام متعلقہ علوم ومعارف سے روشناس کرادیا گیا۔ ایسے ہی والدی قدر فهدی کے تحت تکوین طور پر ہر فردخلوق کواس کی ضروریات حیات کا حصول اس کی فطرت میں ود بعت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رب کریم نے حضرت مسمح علیہ السلام کو امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے

بھیجنا منظور تھا تو اس کے متعلقہ تمام ضروریات (علوم قر آن وسنت) بھی ان کوتعلیم فرما دی گئیں۔ لہذا اس قادیانی اشکال کی کوئی وقعت نہیں کہ ان پر دوبارہ وحی آئے گی یا وہ نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے۔ بیسب قادیانی ڈھکو سلے ہیں کہ وہ احکام شرع کہاں سے اور کیسے اخذ کریں گے؟

ا یں ہے۔ پیسب فادیان و سوسے ہیں مدہ احق ہم سرن ہمان ہے اور جے صابطہ بتادیا کہ تاریخ تاظرین کرام! ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی نے ایک سچا اور صحح ضابطہ بتادیا کہ تاریخ رسالت میں دی واعلام صرف بواسطہ جرائیل ہی چلتا آ رہا ہے۔ دیگر کوئی فرشتہ اس سے متعلق نہیں فرمایا گیا تو جب جرائیل تا قیامت اس منصب سے مؤقف کردیئے گئے ہیں تو آپ کے بعد دیگر کسی بھی فرد کا ادعائے نبوت بھی باطل تھہرا، اور یہ کہنا کہ میری میدوی ہے، میدوی ہے۔ بیسب وصور سلے ہی ہوسکتے ہیں۔ وی المئی نہیں ہو کتی۔ ہال ' وان الشیساطین لیدو حدون السی اولیا نہم ' والی شیطانی وی ہوسکتی ہے۔

خواب، كشف اورالهام كاسجا هونا

ا است درجہ بدکاروں کو بھی تجی خواہیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر نفحہ فاسقوں اور غایت درجہ بدکاروں کو بھی تجی خواہیں آ جاتی ہیں۔ بلکہ بعض پر لے درج کے بدمعاش اور شریر آ دمی ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سیچ نکلتے ہیں۔ بلکہ بیس یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ بیں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کے فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گروہ میں ہے۔ جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ بھی تجی خواب دیکھ لیتی ہے اور زیادہ تر تعجب ہیہ کہ ایسی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ برسروآ شنابہ برکا مصداق ہوتی ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ تجی ہوتی ہوتی ہے۔ '' (توضیح المرام میں ۱۸۵۸۸ مزائن جسامی ۹۵)

روسری جگہ تحریر کرتے ہیں کہ:''ممکن ہے کہ ایک خواب تحی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے بھی دہ شیطان کی طرف سے بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان بڑا جھوٹا ہے۔ کیکن بھی تچی بات بتلا کردھوکا دیتا ہے تا ایمان چھین لے۔''

(حقیقت الوحی ص ا بخز ائن ج۲۲ص۳)

سسس '' بعض فاسق اور فاجراور زانی اور ظالم اورغیرمتدین اور چوراورحرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہان کو بھی بھی بھی بچی خواہیں آجاتی ہیں ۔۔۔۔۔انہوں نے ہمارے روبر وبعض خواہیں بیان کیس اوروہ بچی کٹلیں''

(حقیقت الوحی ص ۱ بخز ائن ج۲۲ ص ۵)

جن میں کوئی مقبولیت اورمحبوبیت کے آٹارنہیں ہوتے۔'' (حقیقت الوقی میں ہم بڑزائن ج۲۲ میں ۲۲) ۲ ...... ''اور بید میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی لیعنی مجنگن تھیں ۔جن کا پیشے مردار کھانا اورار تکاب جرائم کام تھا۔انہوں نے ہمارے رو بروبعض خواہیں بیان

کیں اور دہ تجی تکلیں۔اس سے بھی عجیب تربیہ ہے کہ بعض زانیہ عور تیں اور قوم کے کنجر جن کا دن

رات زنا کاری کا کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اوروہ پوری ہوگئیں اور بعض ایسے ہندوؤں کو بھی دیکھا کہ جونجاست ،شرک سے ملوث اور اسلام کے بخت دشمن ہیں۔ بعض خوابیں ان کوجیسا کردیکھا گیا بظہور میں آگئیں۔'' (حقیقت الدی ص ۴ بزائن ج۲۲ ص ۵) ناظرين كرام! مندرجه بالاجها قتباسات سے صاف معلوم ہوگيا كه خواب، كشف اور الہام وغیرہ کوئی حق وصدانت کا معیار نہیں کیونکہ بیتو کافروں، بدمعاشوں،مشرکوں، زانیوں، وشمنان اسلام اورخاص کر بقول مرزا قادیانی تچی خواب کنجریوں اورزنا کاربد کارعورتوں کوبھی آ سکتا ہے۔ چوہر یوں اور بھنگنوں کو بھی سیا خواب آ جاتا ہے تو پھر مرزائیوں کا مرزا قادیانی کے خوابوں، م کاشفوں اور الہابات کے بلندے شائع کرنے اور دکھانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ حضرت صاحب کا ہیر کشف صحیح نکل آیا۔ بیرخواب درست نکلا۔ دیکھئے مرزا قادیانی نے تجی بات کر دی کہ بیکوئی معیار صدق نہیں۔ سیجے خواب اور کشف تو تنجریوں اور بدمعاشوں کو بھی ہو جاتے ہیں۔ سیچ الہام شیطان کے بھی ہوتے ہیں کسی الہام یا کشف کاسچا ہو جانا کوئی خو بی یا کمال کی بات نہیں۔ بیتو محض و ماغی بناوٹ ہوتی ہے۔اس کے لئے ایمان یا اسلام کی شرطنہیں تو جب ایمان واسلام شرط نہیں تو ان کی بناء بر کسی کومہدی،مجدد یا مسیح موعود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ للبذا قادیا نیوں کا مرزا قادیانی کے البامات اور کشوف کے مجموعے، تذکرہ اورالبشر کی نامی پلندے حیما پنا اوران کو مرزا قادیانی کیصدانت کی دلیل بنانامحض جہالت اورحمانت ہوگی۔اس سے مرزا قادیانی کا کوئی منصب ثابت نبيس هوسكتاب

الهام ووحى كا دوسرامعيار

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے مرزا قادیانی نے کتی صحیح بات کصی ہے۔ آپ نے شیطانی اور رحمانی الہام اور کلام میں کتنا واضح خط امتیاز کھنے کر فیصلہ کر دیا ہے۔ اب اس معیار پر قادیانیوں کے شاکع کر دہ قادیانی الہامات اور کشوف کو پر کھ لیس کہ آیا وہ رحمانی ہیں یا شیطانی۔ فرمائے قادیانی (تذکرہ ص 24) پر فہ کور الہام'' تین استرے، عطر کی شیشی'' رحمانی ہوسکتا ہے؟ فرمائے اس میں کون کی لذت اور طوالت ہے؟ ''امین الملک ہے۔ شکھ بہادر'' (تذکرہ ص 24) فرمائے اس میں کتنی فصاحت و بلاغت کمٹی ہوئی ہے؟ ''شکار مرگ'' (البشری ج م 10 م) ہو تدکرہ ص 20 فرمائے اس میں کتنی فصاحت و بلاغت کمٹی ہوئی ہے؟ ''شکار مرگ'' (البشری ج م 10 م) ہو تدکرہ ص 20 فرمائے اس میں کون می معنویت، افادیت اور کشش ہے؟ ناظرین کرام! تمام مجموعہ الہامات اسی طرح کے کئے بھٹے اور مطحکہ خیز چیتھڑ ہے ہیں۔ جن میں کی قشم کی کوئی معنویت، کشش اور لذت نہیں ہے۔ جن پر کوئی غیر جانبدار آ دمی اچٹتی می نظر ڈال کر بھی ان کی معقولیت کا قائل نہیں ہوسکا۔

جناب مرزا قادیانی ضابطه وی کی صراحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

ناظرین کرام! واقعی مرزا قادیانی نے تھیک کہاہے کہ ہر تہم کواس کی قوی زبان میں ہی الہام ہوتا ہے۔ جیسا کر آن جید بھی گواہی دیتا ہے۔ 'وحسا ارسلنا من رسول الابلسان قد مہ (ابداهیم) ''لیکن اس معیار پر جب ہم قادیانی کشب کو پر کھتے ہیں قومعالمہ بگڑ جا تا ہے۔ کیونکہ ان میں مرزا قادیاتی کے الہامات ہر زبان میں ملتے ہیں۔ عربی، فاری، پنجابی، امردو، انگاش، مشکرت اور عبرانی وغیرہ ۔ جن میں اکثر زبانوں کی ایجد سے بھی مرزا قادیاتی واقف نہیں۔ انگاش، مشکرت اور عبرانی وقوں اقتباسات سے ہیں تو ان کے خلاف ان کی تمام تحریرات لازا اگر مرزا قادیاتی کے خلاف ان کی تمام تحریرات لاز ما غلط ہوں گی۔ ورند تناقض الکلام قراریا کر مرزا قادیاتی یا گل کہلائیں گے۔ جو کہ کی قادیاتی کو

قبول نه ہوگا۔لہٰذامعالمہصاف ہے کہ قادیا نیت کا تمام چکر ہی لیک تماشا ہے۔جس میں ذرہ برابر معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک صورت میں مرزا قادیانی جھوٹے قرار یاتے ہیں اور دوسری صورت میں یا گل،اورتیسری صورت میں خالی۔ بتلایے کون می صورت منظور ہے؟ مرزا قادیانی کی دینداری اور خداور سول سے عقیدت

ا ..... " " ومجھ سے یادر یول کے مقابلہ میں جو کچھ وقوع میں آیا۔ یمی ہے کہ حکمت عملی ہے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیااور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اقال درجه کابنادیا ہے۔ اسساق ل والدمرحوم کے اثر نے۔ ۲ سس اس محور تمنث عالیہ کے احمانوںنے۔ ۳....تیرے خداتعالی کے الہام نے ''

(ضيمة المحق كتاب ترياق القلوب من بخزائن ج ١٥ من ١٩١)

"صرف بدالتماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار، جاں نثار خاندان ٹابت کر چکی ہے اور جس کی نسبتاً مورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مشحکم رائے سے اپنی چیٹیات میں بیگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے کیے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔اس خود کاشتہ پودے کی نسبت نهایت حزم ادراحتیاط اور تحقیق اور توجه سے کام لے ادرا پنے ماتحت کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اوراخلاص کالحاظ کر کے مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مهر بانی کی نظر سے دیکھیں۔'' ( درخواست بھنورنواب لیفٹینٹ گورز بہادر دام ا قبالہ کمق بہ کتاب البربيه ص ۱۳ فزائن ج ۱۳ اص ۳۵ تبلیغ رسالت ج عص ۱۹، مجموعه اشتهارات ج ۱۳ ص ۱۹)

سو ..... ''اور میں سلطنت انگریزی کے ماتحت مبعوث کیا گیا۔''

(اهتهارواجب الاظهار لمحل برترياق القلوب ص منزائن ح ١٥٥٥٥) ''انہوں نے (میرے خاندان نے) ۱۸۵۷ء کے مفیدہ (جنگ آ زادی) کے وقت اپنی تھوڑی ہے حیثیت کے ساتھ بچاس گھوڑے مع بچاس جوانوں کے اس محن گورنمنٹ کی اعداد کے لئے دیتے اور ہروفت اعداد اور خدمت کے لئے کمر بالم مرب بہاں تك كداس دنيات كذر محفية (عايراندور قواست كالمرفز الكي عام ١٨٨)

° مسکصول کا زمانه ایک آتشی تنورتها اورانگریز ون کلاقندم رحمت و برکت کا قدم تقاً'' (روئدادجلسدعاص ١٦، فزائن ج١٥م ٧٠٨)

۲..... "اور میں نے ممانعت جہاداور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی جیں اور اشتہار شائع کئے جیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکھی کی جا کیں تو پچاس الماریاں ان سے جر کتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کوتمام مما لک عرب،مصر،شام، کابل اور دوم تک پہنچادیا ہے۔ میری بمیشہ کوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہوجا کیں اور تمدی خونی اور میے خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے تمام مسائل جو احقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں ۔۔۔۔ میں برس تک احقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں ۔۔۔۔ میں جاری کرتارہا۔ " کی تعلیم اطاعت گورنمنٹ اگریزی کی دیتارہا اور اپنے مریدوں میں یہی ہدایتیں جاری کرتارہا۔ "

يعنى كوئى دين خدمت چيشنبيس جمض انكريزى ايجنى مقصودر با

کست "سواس نے اپنے قدیم وعدہ کے موافق جو ہے موجود کے آنے کی نبعت تھا۔ آسان سے جھے بھبجا ہے تا ہیں اس مردخدا کے انگ ہیں ہوکر جو بیت اللحم ہیں پیدا ہوا ( سی علیہ السلام ) اور ناصرہ ( بہتی ) ہیں پرورٹی پائی، حضور ملکہ معظمہ کے نیک اور بابرکت مقاصد کی اعانت ہیں مشغول ہوں۔ اس نے جھے با نہاء برکوں کے ساتھ جوڑ ااور اپنا ہے بنایا۔ تاوہ ملکہ معظمہ کے پاک اغراض کوخود آسان سے مدود ہے۔ " (ستارہ قیصریہ می بزائن بڑھ اس ۱۱۱) معظمہ کے پاک اغراض کوخود آسان سے مدود ہے۔ " (ستارہ قیصریہ می بزائن بڑھ اس ۱۱۱) معظمہ کے پاک افراف جھا کہ است " اس ان جو آسانی مدوکوا پی طرف جھکا رہے ہیں اور تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس ہے آسان رحمت کے ساتھ زیین کی طرف جھکا جا تا ہے۔ اس لئے تیرے عہد سلطنت کے سواکوئی بھی عہد سلطنت ایسانہیں جو سے موجود کے ظہور کے لئے موز دکل ہو۔ سوخدا نے تیرے نورانی عہد ہیں آسان سے ایک نورنازل کیا۔ کیونکہ نورنورکو جا تا ہے۔ اس لئے تیرے نورانی عہد ہیں آسان سے ایک نورنازل کیا۔ کیونکہ نورنورکو کی سے موجود کا آنا لکھا ہے۔ ان کتابوں میں صریح تیرے پرامن عہد کی طرف بشارات پائے جاتے میں شہرے موجود کا آنا لکھا ہے۔ ان کتابوں میں صریح تیرے پرامن عہد کی طرف بشارات پائے جاتے ہیں۔ " (ستارہ قیمریم کا بڑوائن جھاس کا اس سے اس کے تیرے کیا ہور کی برکت اور دلی نیک نیتی موجود دنیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی ہیں۔ " دسو یہ موجود دنیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور دلی نیک نیتی اور دی میک نیتی سے سے سے سے سے سے سے سے دور کی برکت اور دلیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی میں۔ " دسو یہ موجود دنیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور دیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلیا کیل نیک نیتی اور دیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلیا میں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلیا کیل نیک نیتی اور دیا میں آگا ہیں آیا۔ تیرے بی وجود کی برکت اور دلیا کیل نیک نور

اور سچی ہمر ، ۱۰۰۰ کی نتیجہ ہے۔خدانے تیرےعہدسلطنت میں و نیا کے در دمندروں کو یاد کیااور

لئے یہ ایک گوائی ہوکہ تیری زمین کے سلسلہ عدل نے آسان کے سلسلہ عدل کو اپنی طرف کھینچا اور تیرے رحم کے سلسلہ نے آسان پر ایک سلسلہ رحم بیا کیا اور چونکہ اس مین کا پیدا ہوتا حق اور باطل کی تفریق کے لئے ونیا پر ایک آخری تھم ہے۔جس کی روسے مینے موجود تھم کہلا تا ہے۔ اس لئے ناصرہ کی طرح جس میں تازگی اور سربزی کے زمانہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس مینے کے گاؤں کا نام اسلام پورقاضی ماجھی رکھا۔ تا قاضی کے لفظ سے خدا کے اس آخری تھم کی طرف اشارہ ہو۔''

(ستاره قيصرييص ٨ فمزائن ج١٥ص ١١٩٠١٨)

۰۱..... ''بدذات ہے وہ نفس جو تیرےاحسانوں کاشکر گذار نہیں۔ چونکہ بیہ سئلہ تحقیق شدہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتا ہے۔اس لئے مجھے ضرورت نہیں کہ میں اپنی زبان کی لفاظی سےاس بات کوظا ہر کروں کہ میں آپ سے دلی محبت رکھتا ہوں۔''

(ستاره قيصريي ٩ ،خزائن ج١٥ص١١)

ساا..... مرزا قادیانی اپنامقعد تحریک بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

''دمسلمانوں میں یہ دوسکے نہایت خطرناک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے تلوار
کے جہاد کواپنے مذہب کا ایک رکن بچھتے ہیں۔ دوسراعیب ہماری قوم مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ
ایک ایسے خونی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں جوان کے زعم میں زمین کوخون سے بھردے گا۔
عالانکہ خیال سراسر غلط ہے .....گر جھے خدانے اس لئے بھیجا کہ ان غلطیوں کو دورکر دوں۔''

(ستاروص ٩،٠١٠ ترزائن ج٥٥ ص١٢١،١٢١)

10۔۔۔۔۔۔ پھراس کے مقابلہ میں اقرار کیا کہ:''اور میں کہہسکتا ہوں کہ میں اس ''کورنمنٹ کے لئے بطورا کیے تعویذ کے ہوں اور بطورا یک پناہ کے ہوں جوآ فتوں سے بچاد ہے۔'' (نورالحق ص۳۳ بخزائن ج ۴ص ۳۵)

تبمره وتجزييه

ناظرین کرام! مندرجه بالاکثیرا قتباسات میں جناب قادیانی نے اپنی اصل حقیقت کو بالكل الم نشرح فرماديا \_ كوئى خفاادر برده نبيس ركھا كەمىس كوئى دىنى اور مذہبى آ دمىنېيىں ہوں \_ نىدہى میری تمام تک دوودین اسلام کی حمایت اور اشاعت وتر و یکے لئے مور ہی ہے۔ بلکہ میں تو آپنے خاندانی غداراندائرات کے تحت اگریزی گورنمنٹ کا تخلص ٹاؤٹ ہوں۔ لہذا جب کوئی اسلام کے خلاف تحریک اُٹھتی ہے، کوئی منہ پھٹ یا دری اسلام، قر آن یا سیدالمرسلین اُٹھانٹے کی ذات اقدس پر حملہ کرتا ہےتو مسلمانوں کے ایمانی جذبات اوراشتعال کودبانے کے لئے بظاہران کا حمایتی بن کر کھڑا ہوجاتا ہوں اور بادر بوں کو جواب دیتا ہوں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہؤ حالانکہ میں تو گورنمنٹ کا اوّل نمبر کا خیرخواہ ہوں۔ان کے اقتدار کی حفاظت کے لئے مسلمانوں کواپنی حکمت عملی سے خنڈ اکر دیتا ہوں تا کہ گورنمنٹ کے لئے کوئی تقص امن کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ور نہیں تو ایک سکہ بندانگریزی ایجنٹ ہوں۔ مجھے آگریز نے ہی کھڑا کیا ہے کہ تو نبوت ومسحیت کا ڈرامہ رجا کر ملت اسلامیہ کے عقائد میں شک وشہات پیدا کر دے۔ جذبہ جہاد کوسرد کر دے تا کہ ہماری حکومت متحکم ہوجائے۔ چنانچ میں نے اس خدمت کی ادائیگی کے لئےمسلم معاشرہ میں بے بناہ لٹر پچر پھيلاكرت خدمت اداكيا ہے اوركرتار مول كا ۔ بيكور نمنث بالكل منصف اور عادل ہے ـكى مسلم کواس کے خلاف اٹھنے کی قطعاً مخباکش نہیں ہے۔ای نے مجھے نبی ،مجدد ،سیح کے دعوے کرنے کے اشارے دے کر کھڑ اکیا ہے۔ لہٰذااس کی اطاعت فرض ہے۔ الغرض بیگورنمنٹ میری محافظ ہاور میں اس کا محافظ موں۔ مارابا ہی گھ جوڑ ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمایئے جناب مرزا قادیانی باوجود کذاب ومکارہونے کے کس طرح صحیح اور کھری بات علی اعلان کہدرہے ہیں کہ نہ میں نبی نہ سے اور مجدد وغیرہ ہوں۔ میں توایک سرکاری ٹاؤٹ ہوں۔ میدھندہ محض پیٹ کا جہنم بحرنے کے لئے شروع کیا ہے۔ لہذاتم میرے دامت فریب میں نہ آنا۔ دیکھو میں نے صحیح اسلامی عقائد دتعلیمات کے متعلق دوٹوک الفاظ میں واضح کردیا ہے کہ صحیح اسلامی اصول اور تعلیمات شروع ہے مسلسل تھلم کھلامشہور اور شائع رہی ہیں۔ تحسى بھى زمانەيين كوئى عقيده مجمل يامبهم نېيىن رېا كەبعىدىيى واضح ہوا ہو عقيده ختم نبوت ہو، مزول وحیات مسیح ،امام مهدی کا نظریه مو یا جهاد کا،سب حقائق من وعن صحیح طور پر وہی درست ہیں جو روز اوّل سے برابرمسلم چلے آ رہے ہیں۔ان میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔لبذا ان حقائق میں شک وشبهات پیدا کرنے والےسب بے دین اور محدیں۔ حجموث اور كذاب وافتراء كے متعلق مرزا قادیانی کی پرحقیقت وضاحت مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ا..... " بحيائی اورايمان جمع نہيں ہوسکتے۔" (تخذغزنوييص٥ بخزائن ج٥١٩ ٥٣٦) ''اے بے باک لوگو،جھوٹ بولنا اور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔'' ۳....۲ (حقيقت الوي ص ٢٠٦، نزائن ج ٢٢ص ٢١٥ بغم يمه انجام آئتم ص ٢٥، نزائن ج ١١ص ٩ ٣٠٠مفهوم ) "لعنت ہمفتری پرخداکی کتاب میں،عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی ۳....۳ جناب میں۔'' (برابین ج۵ص الفرائن ج۱۲ص۲۱) (شحندق ۴۶، خزائن ج۲ص ۴۸۱) ۵..... " جموت بولنامر تد ہونے سے کم نہیں \_'' (اربعین جسم ۲۰ نزائن ج ۱م سام ۱۸۰۸ حاشیه ، تخد گواز و پیم ۱۲ نزائن ج ۱۸ ماهیه ) ٢ ..... "ايا آ دى جو برروز خدا يرجموث بولتا ہے اور آپ بى ايك بات تراشتا ہاور پھر کہتا ہے کہ بیضدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوتی ہے۔ابیا بدذ آت انسان تو کوں اور سوروں اور بندرول سے بدتر ہوتا ہے۔' (ضیر براہین احدیدج ۵ص ۲۱ انزائن جام ۲۹۳) '' جھوٹ ام الخبائث ہے۔'' (تبلغ رسالت ج عص ۲۸، مجموع اشتبارات ج سم ساس) ٨..... " جب ايك بات ميل كوئى جموثا ثابت موجائة و چردوسرى باتول ميل بحی اس براعتا دنبیس ربتا۔'' (چشر معرفت ص۲۲۷ بخزائن ج ۲۳س ۱۳۳) ناظرین کرام! کتنی صاف بات ہے جو جناب مرزا قادیانی نے ظاہر کردی کہ جھوٹ

تحمی بھی نہ ہب وملت اور معاشرہ میں اچھی چیز نہیں ۔ حتیٰ کہ برے سے برا آ دی بھی اس کو غلط اور

فیجی ہی ہجمتا ہے۔ حتی کے جھوٹ ام الخبائث ہے۔ جھوٹے پرقرآن مجید میں لعنت فرمائی گئی ہے اور پھر عام معاشرہ میں بھی غلط بیانی کرنے والے کا اعتاد نہیں رہتا۔ ہم ان حقائق کو دل وجان سے شلیم کرتے ہیں کہ واقعتا جھوٹ ایسی ہی بری شے ہے۔ لہذا جب سابقہ صفحات میں مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ حیات ونزول سے وغیرہ قران وحدیث کے حوالہ سے اور نہایت تفصیل کے ساتھ امت مسلمہ کے مطابق صافت تخریر فرمادیئے تو اس کے بعد کوئی تجربہ یا بیان، چاہوہ مرزا قادیانی کا یا ان کے کسی خلیفہ یا مرید کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب جھوٹ اور خبائث ہی ہوگا۔ کیونکہ کچ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ تفاقض بیان صحیح نہیں ہو سکتے ۔ حتی کہ خود قادیانی صاحب نے متاقض الکلام کو پاگل قرار دیا ہے۔ پھر عقا کداور واقعات میں نئے اور تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر صورت میں صحیح بات ایک ہی ہوگا۔ دوسری سراسر غلط اور خرافات ہوگی۔ اس لئے ہم مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا بیانات کو درست اور پچ قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ بیانات کوکوئی مجبوری قرار دیتے ہوئے اصل قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جملہ بیانات کوکوئی مجبوری قرار دے کرمرزا قادیانی کو پاگل بن سے مبر استجھیں گے اور اس بناء پر ہم تمام قادیانیوں کو بھی اسی حقیقت کی دعوت پیش کر کے الدین الصیحة کے تحت ان سے اظہار ہدر دی

آ خری بات

ناظرین کرام! بندہ نے نہایت محنت سے مرزا قادیانی کے سیح اور پرحقیقت اعترافات کو جمع کردیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنجمانی نے ہر بات میں اصل حقیقت واضح کردی ہے۔ اب اس کے خلاف دوسری تحریرات محض کذب وافتر اء، کپ اور دفع الوقتی ہوں گی۔ مرزا قادیانی کی اصل باتوں کو ہی قبول کریں۔ الٹی سیدھی با تیں ہرگز نہ نیں۔ کیونکہ ان کے تسلیم کرنے کی صورت میں پھر مرزا قادیانی یا یا گل اور مخبوط الحواس کہلائیں گے یا کذاب و دجال۔

اب فیصله قادیا نیوں کی مرضی پرموتو ف ہے کہ کون سی صورت کو وہ منظور کرتے ہیں یا تو ان باتوں کو تسلیم کر کے اس کو تھے اللہ ماغ تسلیم کر والیں اور باتی باتوں کوردی قرار دیں۔ یا اس کے برعکس باتوں کو تسلیم کر کے اس کو تجو ط الحواس اور پاگل تسلیم کر الیں۔ یا پھران باتوں کو چھوڑ کر دوسری با تیں تسلیم کر کے اس کو کذاب و و جال اور مفتری علی الله ، غنڈ ہے، بدمعاش ، شریر ، کتا ، سور و غیر ہاتھا بات سے مزین تسلیم کر والیں۔ جو بھی صورت منظور ہو۔ جلد از جلد اس کا اعلان کریں تا کہ لوگ اس مخصے سے چھوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالی سب انسانوں کو حق قبول کرنے کی تو فیق دے۔ آئیں!



## الےمسلم ذرا ہوشیار باش

مرزائی ٹولی کا ہرفرد چاہے وہ بچہ ہویا جوان ، مرد ہویا عورت ، کاروباری ہو۔ ملازم ہو۔ بوڑھا ہو۔ بوڑھا ہو۔ بوڑھا ہو۔ بوڑھا ہو یا جوان ۔غرضیکہ ہرفردا پیٹے مشن کے کام میں ہمدتن مصروف ہے۔ یا پچ سال کے بچے سے لے کرتا مرگ وہ ہرحالت میں مصروف کار ہے۔ ہرسطے کے افراد کی علمی یا عملی مریننگ کر کے اسے مشنری بنایا جاتا ہے۔ چنا نچہان کے بچھ شعبے درج ذیل ہیں:

اطفال احمدييه

بیان کے پانچ سال سے تیرہ سال کے بچوں کی تنظیم ہے۔

غدام احمربيه

ریہ بینو جوانوں کی تنظیم ہے۔

لجنتها ماءالله

بیلژ کیوں اور عورتوں کی ایک فعال تنظیم ہے۔

واقفات

بیلڑ کیوں اورخوا تین کی وہ نظیم ہے جو کہ جز وقی طور پر قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے
مشنری سطح پرمسلمان معاشرہ میں گھوم پھر کر انہیں ہر طریقہ سے قادیا نیت کی دعوت دیتی ہے۔
چنانچہ ہرروز ریوہ وغیرہ سے ٹولیوں کی ٹولیاں مختلف علاقوں کی طرف سفر کرتی نظر آتی ہیں۔
ان کا ہر دورہ خدمت ایک ہفتہ یا دو ہفتہ یا اس سے زیادہ بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ان کو بیلوگ عارضی واقفات کا نام بھی دیتے ہیں اور بعید عیسائی زمانہ تظیموں کی طرح طریقہ کا رہے۔زیر نظر مضمون بھی اطفال احمد میر کی تربیت کے لئے نصاب کے بارہ میں ہے کہ قادیا نی زنانہ تظیم بین ( کبنتہ اماء اللہ ) کراچی ( جن کی کراچی میں ۱۲ پوٹس ہیں ) کے لئے سلیمہ میر کا مرتب کردہ ہے جو کہ باتفصیل اس طرح ہے کہ:

 نلام احد قادیانی ،نوروین ،خلیفهٔ محمود ، ناصراحداور طاہر کے ا<sup>ت</sup>دال پیش کئے گئے ہیں۔جن میں جموٹ کی خوب مذمت کی گئی ہے۔اس طرح یہ پہلاتر ہتی رسالہ ٹائٹل کے علاوہ ۲ اصفحات پر

'''''' دوسرارسالٹ غنچہ ہے جوای ترتیب سے مرتب ہے اور بیا کے سفحات پر مشتل ہے اور بیا کے سفحات پر مشتل ہے اور بیا کے سال سے سات سال کے بچوں کے لئے ہے۔اس کے اور بعد کے رسائل کے ٹائٹل بیچ پر قادیانی پروہتوں کے پر فریب اقوال درج ہیں۔

سا...... تیسر نے نمبر پر''گل'' ہے جو بہترین ٹائٹل کے علاوہ حسب تر تیب ۱۰۰صفحات پرمشتمل ہےاور بیسات سے دس سال کے بچوں کی تربیت کے لئے ہے۔

میست بوقفارساله دیگارست باورحسب ترتیب که پهلے اسلامیات پهرآخر میں قادیا نیت کی زہر تاک اور پرفریب تعلیم دی گئی ہے اور سید ۱۳ اصفحات پر مشمل ہے۔ اس کی مصنف بشری واؤد ہے۔ غرض که بہترین ٹائٹل کے ساتھ اور ترتیب وارعنوان کے ساتھ کوئیل ،غنچ ،گل ،گلدستہ، نہایت ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ ترتیب دیئے گئے ہیں اور نام نہند برعکس کا فور کے مصداق ہیں۔ یہ تین صدصفحات پر مشمل قادیانی مواد دجل وفریب کا انتہائی جدید مرقع ہے اور قادیانی مزاج (دجل وفریب) کا قابل واداور عمدہ عکاس ہے۔

الل اسلام کو باخبر کرنے کے لئے بندہ نے پیخضر ساتعارف مرتب کر کے ہفت روزہ ختم نبوت میں شائع کرایا ہے اوراب علیحدہ طور پراس کوشائع کیا جار ہاہے۔ تا کہ قرب وجوار کے مسلمان اس سے متعارف ہوکر قادیا نبیت کے مزاج ( دجل وفریب ) سے واقف ہوں۔

ے سمان اسے سعارت ہو رہ رہا ہیں۔ برائ رہ سارت ہے۔ اس کئے اس کا ناظرین! بیقادیا نیت کا ایک جدیداور تھمبیر طریق واردات ہے۔ اس کئے اس کا بغور مطالعہ فر ما کراپنے اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اس طرح اپنے بچوں کو بھی ٹرینڈ کر کے مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کریں۔ اللہ کریم آپ کو تو فیق عنایت فرمائے۔ آئین!

حموث كمتعلق قادياً نيول كاعلم بغاوت ونفرت

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیا نیت کی فطرت اور خمیر ہی جھوٹ پر استوار ہے۔ اس کی بنیاد کمروفریب اور جھوٹ پر رکھی گئی تھی۔ چنانچہ قادیا نیت کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ہرنظریئے اور مسئلہ میں بڑی جرأت سے جھوٹ بولنے کے عادی تھے۔ قرآن مجید ہویا حدیث رسول ، صحابہ کرام ہوں یا بعد کے آئمہ حدی ، مجددین امت ہوں یا

تحریک جدید، ہاں اب قادیانیوں کی رسوائے زمانہ تحریک لجنتہ امااللہ کی جناب سے جھوٹ کے خلاف ایک زبردست مہم اور تحریک چلانے کی اپیل کی گئی ہے۔ جس کے متعلق انہوں نے مرزا قادیانی کا نام تو نہیں لیا، شائد وہ آپ کے قول وفعل کے تضاد کا خوب تجربہ ملاحظہ کر پچے ہیں۔ لہذا انہوں نے جھوٹ کے متعلق اپنے خلیفہ اول عکیم نورالدین اور خلیفہ دوم بشیر الدین محمود اور دیگر افراد گروہ کے اقوال وہدایات اور تاکیدات نقل کر کے تمام قادیانیوں کو'' ترک جھوٹ'' مہم چلانے کی اتیل کی ہے۔ اللہ کر سے بیشائد مسنف نازک واقعۃ اب سے جھوٹ کے خلاف مخلص ہو کر علم بغاوت ونفرت بلند کر رہی ہیں یا اپنے پیشوا گا رول ہی اداکر رہی ہیں۔

ذ را توجه فرمایئے! اب ذیل میں مرزا قادیا نی کے سابقہ حوالہ جات کے علاوہ مزید صرف دوا قتباس ملاحظہ فر مائیں۔ جناب والافر ماتے ہیں :

ہ۔۔۔۔۔ بھوٹ نے احلیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہوجاتا ہے۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ صدق کواختیار کرو۔'' یہ س..... جناب حکیم نورالدین خلیفه اول کا فرمان!

دو پس معلوم ہو کہ جب تک جزاز بین میں مضبوطی کے ساتھ ندگر جائے اس وقت اکھیزنا آسان ہے اور جزمضبوط ہوجانے کے بعد دشوار۔ عادات وعقا کدہمی درخت کی طرح

ا کھیڑنا آسان ہے اور جڑمضبوط ہوجانے کے بعد دشوار۔ عادات دعقا کدبھی درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ بری عادت کا اب اکھڑنا آسان ہے۔لیکن جڑپکڑ جانے کے بعد انہیں اکھیڑنا لین ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔بعض بچوں کوجھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔اگر شروع میں ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔

لین ان کا ترک کرنا ناممکن ہوگا۔ بعض بچوں کوجھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر شروع بی سے اسے دور نہ کرو گے تو پھراس کا دور ہونا مشکل ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو بچپنے میں جھوٹ کی عادت پڑگئی پھر عالم فاضل ہو کر بھی ان سے جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔''

برت ن مورت پر ن برن ایک مورور ن می سید ساز می این کتابچه کونیل اندرون تائل بیج ) (اخبار بدرج ۸نبر۱۳می۲۸،۴۸رجنوری۱۹۰۸ یواله قادیانی کتابچه کونیل اندرون تائل بیج ) خلیفه د وم مرز ابشیر الدین محمود کا فر مان

سم ...... '' بہترین اخلاق جن کا پیدا کرنا کسی قوم کی زندگی میں نہایت ضروری ہے وہ سے اوردیانت ہے جن کا فقدان ہی کسی قوم کوغلام بنادیتا ہے۔'' (کتا پی شخیا ندرون ٹائٹل جیج)

۵..... مرزاناصراحد کا توم کے نام پیغام!

سسسسر (د) سرا الروا مرا مرا مرا مرا مرا مرا مرا می المجیا الروی (نفرت) کی دعا ما تکس تا که معاشر کو پاک کریں جموث کی الروی کوشش کریں ۔ بیہ جہاد گھروں سے شروع کریں ۔ مروی واصل کی اصلاح کا یونٹ بنتا چا ہے ۔ جس تک بیآ واز پنچ خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو یا بچ ہوں ۔ ان کوجموث کے خلاف جہاد کاعلم بلند کردینا چا ہے ۔ جہاد کاعلم وی تعلیم وتربیت سے بلند

ہوسکتا ہے۔ ای جذبے سے بینصاف مرتب کیا گیا ہے۔''

۲ ..... ''آپ کے لئے ان (مرزا طاہر) کا پیغام آیا ہے کہ آپ بالکل

جھوٹ نہ بولیں۔'' ( لجنتہ کا مرتب کردہ کتا بچنبر ۴ گلدستر س ۸۸) کسسست ''اس طرح روز نامہ جنگ لندن کی خبر کے متعلق مرز اطاہر نے جرمن

. (جنگ لندن مورندیم جون ۱۹۹۲ء بحواله ما مبنامه الفاروق کراچی ، جمادی الثانی ۱۳۱۷ھ) " ایسے ہی رسالہ کونیل میں سوال جواب کے حمن میں سوال درج ہے کہ احمدی بیچ کس چیز سے نفرت کرتے ہیں تو جواب میں درج ہے'' جھوٹ سے'' صفحۃ ۱۱۔ شاباش بچواس جواب کوخوب یا در کھنا۔''

ناظرین کرام! مندرجہ بالا قادیانی بانی اور اکابر کے ۱۸ قتباس پیش کے گئے ہیں کہ جن میں سب نے بیک زبان جھوٹ کی زبردست ندمت کرتے ہوئے اب اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی تلقین کی ہے کہ جلداز جلداس خباثت سے جان چھڑا ؤ۔ ورنہ کچھ دیر بعداس سے جان جھڑانا ناممکن ہوجائے گا۔ بظاہر ہرفر دجھوٹ جیسی لعنت کو بیخ و بن سے ا کھاڑ چھینکنے کے لئے بے تاب نظر آ رہا ہے۔ گر بانی سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی کا باطن تو بالكل واضع ہوچكا ہے كەانہوں نے جھوٹ كے خلاف محض لاف گراف يربى اكتفاكيا تھا۔ ور نہ اس کی بنیاد ہی اس ام الخبائث پر استوار تھی ۔اس طرح دوسرے اکا بر ۔لیکن اب قا دیا فی سربراہ مرزا طاہراحمہ کےموڈ سے شک گزرنے نگاہے کہ شایدیہ واقعی خلوص سے اور صمیم قلب سے جھوٹ سے پختفر اور بیزار ہوکراس کی بیخ کنی کی فوری کاروائی کا حکم دیے رہے ہیں۔ کیونکہ انداز نیاہے۔ولولہ اورعزم جدید ہے۔ نیز دوسرے افرادسلسلہ حتی کہ قاویانی خواتین بھی اس نجاست کے ازالہ کے لئے پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔اللہ کرے بیہ لوگ اینے اس ارادہ اورعزم میں مخلص ہوں اور اپنی جان تو ڑ جدوجہد سے اس خباشت سے جان چیزانے میں کامیاب ہوجائیں۔ راز فاش ہوگیا .....قادیا نی فراڈ کھل گیا

ناظرین کرام! مذکورہ بالا قادیانی تربیتی کتابچوں کے سرسری مطالعہ کے دوران اور مذکورہ بالا اقتباسات کے پیش نظر بندہ خادم بہت خوش ہوا کہ اللہ! قادیا نیوں کو ہوش آ گیا ہے۔ اب بیالوگ سنجیدہ ہوکر شاید صحیح راستہ پر آ جا کیں۔ گر افسوس لاکھ افسوس جب ان كتابيون كاتفصيلي مطالعه كياتوى وهاك كے تين يات بى فطے وبى كذب وافتراءكى غلاظت کے چھینٹے نہیں انبار نظر آئے۔ ذیل میں آپ بھی وہ غلیظ لوتھڑے ملاحظہ فرما کیں۔ تا کہ آپ کو قادیانی فطرت اور مزاج سے خوب آگا ہی ہوجائے۔ قادیانی خاتون سیلمہ میر جو جھوٹ کے خلاف علم بغاوت ہرگھر میں لہرانے کے لئے بے تابنظر آ رہی تھیں اس نے خود لكھ دياكہ:

ا ...... "رسول پاکھا نے بتایا کہ ہرسوسال کے بعد ایک مجدد آئے گا۔ تیرہ سوسال کے بعد جومجد د آئے گاوہ بردی شان والا ہوگا اور وہ مہدی ہوگا۔رسول پاکھا نے نے بتایا کہ آخری زمانے میں آنے والا مجدد مہدی کہلائے گا۔ وہی مسیح ہوگا۔ بچوہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔اس بری شان والے مہدی کا زمانہ ہے۔''

( د مکھنے لجنتہ اماء اللہ کا دوسرا تربتی رسالہ غنیص ۵۷ )

ناظرین کرام! یمی وہ منفرد اقتباس ہے جو مرزا قادیائی نے اپنی مشہور کتاب
براہین احمد بیده حصہ پنجم میں نقل کیا ہے کہ: ''احادیث صححہ میں آیا ہے کہ اسی طرح دیگر کتب میں
بھی نہایت اہتمام سے بیم فہوم پیش کیا گیا ہے کہ وہ سے موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ
چودھویں صدی کا مجدد ہوگا۔'' (ضمیہ براہین احمد بیس ۱۸۸ ہزائن جام ۳۵۹) اور یہاں ان
الفاظ کو ذرا بدل کر مگر مفہوم وہی بیان کردیا گیا ہے۔ تا کہ عوام الناس ان کے چکر میں
آسکیں۔

یہ حوالہ مدت سے قادیا نیوں کے لئے سوہان روح بنا ہوا ہے۔علائے اسلام کئی مواقع پر بیا قتباس قادیا نی مربیوں کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ کوئی ایک ہی صحیح نہیں بلکہ ضعیف حدیث ہی پیش کر وجس میں چودھویں صدی کا لفظ ذکر ہو۔گرآ ہے تک وہ حوالہ پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ حتیٰ کہ کئی قادیا نی دولت ایمان سے بھی مالا مال ہو پیکے۔گراس کا مجوت پیش نہیں کیا جاسکا اور نہ ہی آ ئندہ ممکن ہے۔ اب جموث کے خلاف علم بعاوت بلند کرنے والی لجند نے لفظی ہیر پھیر کے ساتھ وہ بی نظریہ پیش کرکے قادیا نی فطرت اور مزاج کا اظہار کردیا ہے۔ واقعی کئیم صاحب نے صحیح بات کھی ہے کہ بیودے کی جڑ مضبوط ہوجانے پر الشہار کردیا ہے۔ واقعی کیم صاحب نے صحیح بات کھی ہے کہ بیودے کی جڑ مضبوط ہوجانے پر اصحاح النے الکھا تنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔ جموث کا عادی ہوجانے سے اسے ترک کرنا محال ہوجاتا ہے۔

٢ ..... دوسري جله يول لكه ديا ب:

ا ..... من بچه کے سوال جواب کے سلسلہ میں ایک سوال درج ہے کہ:

رسول پاک الله ان کو (مرزا قادیانی) جانتے تھے۔ جواب میں لجنتہ اماء اللہ کی صدر سلیم میر کھتی ہیں کہ:

''بالكل جائے تھے۔انہوں نے بی بتایا تھا كہ جب جھے اللہ تعالىٰ كے پاس جانے كے بعد چودہ سوسال گررجائيں گے تواكب بڑا بيار الحض مبدى بن كرآ ئے گا اور يہى بتايا تھا كہ اس زبانہ بيں لوگ اسلام كو بھول بھے ہوں گے۔''(كَا بِحِينَا مُغْوِصْ فِهِ ٨٨) الالعنة الله على الكاذبين!

بتاؤ کہاں یے فرمان نبوی ہے؟۔ ندکورہ مندرجہ بالا دونوں اقتباس کذب وافتراء کی برترین مثال ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی حدیث میں تیرھویں صدی کا ذکر ہے نہ چودھویں کا۔ ویسے دوسرے اقتباس میں قادیانی خاتون نے ایک نئی بات لکھ دی ہے کہ چودہ سوسال گزر جانے کے بعد لیعنی کویا پندرھویں صدی میں وہ مجوبہ روزگار مخل بچے آئے گا۔ (بیسب میراق دہشریا کے کرشے ہیں)

نیزیباں مرزا قادیانی کے لئے عہدہ رسالت اورمسیحیت نظر انداز کر کے عہدہ مہدویت پرزور دیا جارہا ہے جو کہ قادیا نیوں کا ایک عظیم فراڈ ہے کہ عوام منصب رسالت کے سننے سے بھی بدکتے ہیں اورمسیحیت کا نام من کر بھی۔

مہدویت چونکہ عام اورمعروف عونان ہے۔ اتنا اشتعال انگیز نہیں۔ لہذا اسے نمایاں شہرت دی جارہی ہے۔ باقی بیدا مربھی قابل توجہ ہے کہ سلمان اسلام کو بھول مجھے ہیں اور مرزا قادیانی اس کی تجدید کریں گے۔ اب بتلایا جائے کہ مسلمان کہاں اسلام کو بھول مجھے تھے۔ اور مرزا قادیانی نے کون سانیا اسلام پیش کیا ہے؟۔

غرضیکدایک ایک جمله کذب وافتر اءاور دجل وفریب کاپیکر ہے جو کہ قادیا نیت کی فطرت اور بنیاد ہے۔

٣ ..... ايك جلّه يول لكودياكه:

''احادیث میں لکھا ہے کہ آنخصور میں گئے۔ کا مال بعد مہدی آئیں گئے۔ آنخصور میں گئیں گے۔ آنخصور میں گئیں گے۔ آنخصور میں گئیں گے۔ آنخصور میں گئیں گے۔ اور چودھویں صدی میں امام مہدی آئیں گے۔'' (گل ۲۰۸)

بیرسب کچھ قادیانی فطرت کا اظہار ہے۔کسی بھی حدیث میں مہدی کے لئے نہ

۱۲۰۰ سال بعد کا ذکر ہے نہ ہی ۴۰۰ اسال بعد کا۔ نیز مرزا قادیانی احادیث میں مذکور امام مہدی کے تو سرے سے منکر ہیں۔ پھر خدا جانے بیسلیمہ میرکیوں بار بار بحوالدامام مہدی کا تذکره کرربی ہیں؟۔ ۵..... سلیمہ میرایک جگہ یوں گھتی ہیں کہ:

'' حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکر میلائے نے فرمایا ایک عظیم الشان مرد ا مامت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ظاہر ہونے کا مقام دونہروں، دو دریاؤں کے درمیان (مفكلوة بإب اشراط االساعة مس ايه)

اس کے بعد لکھاہے کہ:

'' قادیان دو دریاؤں لیمی راوی اور بیاس کے درمیان ہے۔ پھر مادھپور سے دو بڑی نبروں نہرقا دیان اور نہر بٹالہ کے درمیان بھی واقع ہے۔''

آ گے فرماتی ہیں:

" بات يهال تك يني كى دمش سے مشرق كى طرف برصفير كے ملك مندوستان میں دو دریاؤں کے درمیان ایک گاؤں سے مہدی ظہور فرمائیں گے۔ پھر آ محے گاؤں كانام كدعه بمعنى قاديان بهي لكهوديا\_'' (غنيمنۍ ۸۹)

سجان اللہ! الا مان والحفیظ۔ دعویٰ حبوث کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے اور پھر کرتوت اور ڈ رامہ وہی پرانی طرز کا۔ پچھتو خدا کا خوف کرتیں ۔میرصاحبہ کیا آپ نے مرنا تبین \_ قبر کا اندهیر گھڑ ما تصور میں تبین آتا۔ قول وعمل کا اتنا تضاد۔ آپ کس خدا کی بندی ہیں؟۔اتنی بیبا کی اور جسارت میں نہایت دلسوزی ہے جندمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا مشکوٰۃ شریف کے ندکورہ صفحہ پراپنا ذکر کردہ حوالہ ثابت کردیں کیہ دونہروں یعنی راوی اور بیاں کے درمیان واقع قادمان سے ایک عظیم الثان مرد امامت کا دعویٰ کرے گا.....الخ \_ تومنه ما نگاانعام یا نمیں ۔۔

میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ آ ب بیا لفاظ حدیث میں دکھادیں تو میں آ ب کومنہ ما نگا انعام پیش کروں گا۔لہذا آپ ہے اس مشن کا پر جوش مبلغ بن جاؤں گا۔ اگر نہ د کھا عمیں تو صرف مرزا قادیانی اور مرزائیت پرتین حرف (ل عن) بھیج کر اس اسلام سے وابست ہوجا کیں جوامت مسلمہ کا دین ہے۔ میرصاحبہ حدیث کے الفاظ میں لکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ آپ سيم في دان مے كراكيں منك :

"عن على قال قال رسول الله شيالة يخرج رجل من وراء النهر (ليس بين نهرين) يقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور (فأين منصور القادياني) يوطن اويمكن لال محمد كما مكنت قريش لرسول الله شيالة وجب على كل مومن نصره اوقال اجابته (ابوداؤد بحواله مشكرة ص ٤٧١)"

فرمائے کہاں وونہروں کے درمیان کا ذکر ہے۔ کہاں ہے مرزا قادیانی کے باڈی گارڈکا نام منصور۔ کب مرزا قادیانی نے اہل بیت کا اقتدار قائم کیا۔ وہ تو خودانگریز سرکار کے کاسہ لیس تھے۔ ان سے اپنا شحفظ مانگتے رہتے۔ اب فرمائے قادیانی خواتین نے جموت کے خلاف کون ساعلم بغاوت بلند کیا؟ یا سابقہ جموٹ کو نئے انداز میں بناسنوار کر چیش کردیا ہے۔ خدار انخلوق خدا کے ساتھ اتناظلم نہ کریں۔ ان کی سادہ لوجی سے فلط مفادندا ٹھا کیں۔ کیا قادیانی بچوں کو اسی فراڈ اورڈ رامہ بازی کی تربیت دینا ہے۔ خدار ایکھو خدا کا خوف کرو۔ آخر مرنا ہے اور سننے بہی سلیمہ میر صاحبہ قادیانی دجل وزند قد کا مظاہرہ یوں کرتی ہیں کہ:

'' قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آنحصو مقالیہ دوبار آئیں گے اور آنحضو مقالیہ سمجما رہے ہیں کہ وہ مخض (یعنی دوبارہ آنے والا) غیر عرب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنحضوں مقالیہ خودنہیں آئیں گے بلکہ کوئی غیر عرب مخض آئے گا۔ وہ وہی کام کرے گا جو آنحضوں مقالیہ کرتے آئے تھے۔''

العیاف باللہ! ثم العیاف باللہ! کذب علی النی اللہ کی اتن جرات مندانہ مثال صرف قادیانی فررست ہی چیش کر سکتی ہے جو صدق وہ یانت سے سو فیصد کورے اور بالکل اس کے مخالف ہیں۔ فرمائے کس قرآن میں کھا ہے کہ آنخصور اللہ اللہ وہ دور فعد آئیں گے؟۔ معاف اللہ! پھر کہاں لکھا ہے کہ دوسری مرتبہ کی آمد ایک غیر عرب آدمی کے روپ میں ہوگى؟۔ آنخصور اللہ اللہ نے نے قور مایا ہے کہ میں موجودین کا بھی نبی ہوں۔ ومن بولد بعدی کا بھی اور اللہ بعد آنے والوں کا بھی میں بی بہوں۔ (کنز بحوالہ بدیة المہد بین )

نیز آپ کے پیشوا جناب مرزا قادیانی بھی آپ کے خلاف یہی اقرار کررہے ہیں۔ چنانچے مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں:

كان يزكي صحابته الكريم آخرين من امته بتوجهاته الباطنيه كما كان يزكي صحابته المرابع (تراثن ١٣٣٥، ٢٥٥ما مرابع كان

ایسے ہی (آئینہ کمالات ص ۲۰۸ ہزائنج ۵ سامینا) پر بھی یہی مفہوم نقل کرتے ہیں: تو پھر آپ کیسے اپنے پیشوا کے خلاف ایک دوسرا اور جدید مفہوم پیش کرنے کی
جرائت کر رہی ہیں۔ عجیب چکر ہے۔ دعویٰ تو ہے جھوٹ کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا۔
مگر اس ام النجائث میں پہلے ہے بھی بڑھ کرغرق ہور ہی ہیں۔ خدارا موت کو بھی بھاریاد
کرلیا کریں تو شاید آپ کوراہ ہدایت نصیب ہوجائے۔

#### ٨..... مال كے عنوان سے لكھا ہے كه:

'' بجھے حدیث سناتے ہوئے آنحضو تعلیقہ کے امام مہدی سے پیار کی ایک اور حدیث یاد آگئی۔ ایک اور حدیث یاد آگئی۔ ایک دفعہ آنکے مناتے موسکی آئے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھے ایک دفعہ آپ کے بھائی اسے اللہ بھے ایک سے ملاصحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ بھی ہم آپ کے بھائی نہیں۔ آنحضو تعلیقہ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو آخری زمانہ کے وہ لوگ ہوں گے جو بھی جھے دیکھا بھی نہیں۔''

( مُكُلْمُبِر ٦ ٨ بحواله كماب بحار الالنوار )

فرمایے آپ کواہل سنت کی مسلم شریف چھوڑ کررافضوں کے آگن میں جانے کی کیا ضرورت لاحق ہوگئی۔آیا اس کتاب کے غیر معروف ہونے کی بنا پریائی مسلم شریف سے تمہارا مقصد پورانہیں ہور ہاتھا۔ کیا اس قتم کی تجدید کے لئے بیمغل بچہ صاحب مبعوث ہوئے تتے؟۔

میرصاحبہ میرحدیث مہل الحصول کتاب مشکوۃ کے صفحہ میم پر موجود ہے جو کہ آپ کے مفہوم کے بیسر خلاف تھی۔ پھرتم نے مشکوۃ شریف کونظر انداز کر کے ایک غیر متد اول کتاب کا سہارا کیوں لیا؟۔ صرف اس لئے کہ وہاں الفاظ آپ کے مقصد کے موافق ہوں سے یااس غیر متداول کتاب تک کسی کی رسانہ ہوگ ۔ لہٰذااس کے حوالہ سے جو جی میں آئے کے لکھ کرعوام الناس کو آسانی سے دھو کہ دیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً جھوٹے قادیانی بچوں کی تربیت تو قادیانی بدفطرتی پر ہوسکے۔

کتا بچگل کے صفحہ ۸ پر عنوان تو قائم کیا ہے امام مہدی کا گر آیت بتائی جارہی و آخریت منہم کی است کے متعلق ہے۔ یہ سالت کے متعلق ہے یا مہدویت کے متعلق ہے یہ اس صفحہ کے آخر میں لکھ دیا ہے کہ:

'' و ہی اللہ پھراس رسول ( خاتم الانبیاء ) کو دوسر بے لوگوں میں بھیجے گا۔ بھی رسول پھر آیات سناتے پاک بنانے اور کتاب و حکمت سکھانے کا کام کرے گا۔'' (صغی۱۸،۸۸)

اب أيمان داري سے بتائيے كەمسكارسالت بيان مور باب يا امام مهدى كا؟\_ ملا حظه فرماییۓ وہی امورار بعد جو غاتم الانبیاء محمد رسول النتیا 🚅 کے نمایاں فرائض منصی تھے۔ و بی امام مہدی (اپنے مرزا قادیانی) کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔العیاذ باللہ!

فر مائے ک<sup>ی</sup> آیت یا حدیث میں امام مہدی کے اوصاف میں بیامور اربعہ مذکور ہیں۔ نیز جناب قادیانی نے ان امورار بعہ کیے اور کہاں تعمیل کی ہے۔ آپ نے کتنے بت برستول سے عمر لے کران کوا بمان میں داخل کیا۔ کون سا تعبۃ اللہ واگز ارکرایا۔ ہاں بیکیا کہ آ پ کی برکت سے قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ اہل صلیب کے قبضہ میں آ کریہود کے زیرِ تسلط آگیا۔ فرمایئے آپ نے کتنے غزوات کی کمان فرمائی ہے۔ کتنا ہندوستان کا علاقہ فتح کیا۔ آپ کی برکت سے تو قادیان بھی کفار کے تسلط میں چلا گیا۔ کتنے افراد کو یاک وصاف کرکے بقیہ مسلمانوں کا پیشوا بنایا۔ کتنے حج کئے؟۔کہاں کہاں کتب وحکمت کے ادارے قائم کئے۔ فرمایئے مرزا قادیانی نے خاتم الانبیاء والے کون کون سے کام کئے ہیں۔ کتنے قیاصرہ اور کسروں کومغلوب کیا؟ \_ کتنے بت خانے معدوم کئے؟ \_

ناظرین کرام! فرمائے کتنی بھیا تک اور خطرناک ہے قادیانی ڈرامہ بازی۔ کیسا عجیب وغریب ہے میمکر وفریب کہ علم بغاوت بلند کیا جھوٹ کے خلاف۔مگر اس علم کے تحت پرانے صدسالہ مروج جھوٹ کو پاؤل لگانے کی کوشش کرنے گئے۔ کیاٹرالی شعبہ ہ بازی ہے الله کریم ہر فر دبشر کواس ابلیس کے ہتھکنڈ وں سے محفوظ رکھے اورصرف اپنے حبیب عظیم اللہ ك دامن رحمت وشفقت سے وابسة ركھے \_ آمين !

ا پیل! آخرمیں بندہ دوبارہ قادیانی خواتین سے مطالبہ کرتا ہے کہ مندرجہ بالاحوالہ جات کو ثابت کیجئے۔ ور نہ جموث کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ڈرامہ نہ رجا کیں۔اللہ تعالیٰ آپ کوعقل وشعورنصیب فرمائے۔ ورندآپ کوصفحہ ستی ہے معدوم کرکے اپنی پیاری مخلوق كواس فتندوآ زمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین! فادم عبداللطیف مسعود ڈسکہ!



## ايك مسجد كي حالت زار

# عوام اور حکومت کے لئے لمحہ فکریہ

عوام الناس كی اس ناواقتی اور عدم توجیی سے ان لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے جس كے نتیجہ میں عام مسلمان ان سے رشتہ داریاں کرتے رہے۔ مسجدوں میں انتھی نماز اداء كرتے رہے۔ جنازوں میں شامل ہوتے رہے۔ بڑی قربانی میں شریک ہوتے رہے۔ غرضیکہ معاشرتی، ساجی حتیٰ کہ ذہبی سطیر بھی ان کے شریک کار ہوتے رہے۔ معاذ اللہ!

ہاں! ۱۹۷۳ء میں ان کوغیر مسلم اقلیت قرار دے دیئے جانے پرعوا می سطح پر کافی شعور پیدا ہوا۔ اس کے بعد ناواقف لیکن غیرت مند مسلمان سنجل گئے۔ وہ ان کوغیر مسلم، مرتد اور زندیق ولمحد سمجھ کرمعاشرتی تعلقات کے بارے میں مختاط ہوگئے۔

سی میرابھی تک ایسے افراد کی کی نہیں جوابیے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اپنے دین وایمان اور محبت وعقیدت خاتم النہین تقلیقہ کا تقاصا پورانہیں کرتے۔وہ اب بھی مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں۔ان کی حسب سابق تعلق داریاں ہیں۔خوشی تمی ک رسومات میں برادری یامحلہ داری کی سطم پر شرکت سے پر ہیزنہیں کرتے۔

اللہ سے عاجزانہ استدعا ہے کہ وہ خاتم المرسلین محقیقی کے ہرنام لیوااور عقیدت مند کو اس نہ ہب دملت کے ناسور سے محفوظ رہنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین!

موضع موی والا کی مسجدا ورمسلمان

آ مدم برسر مطلب، مندرجہ بالا تفصیل کی روشی میں اس گاؤں کے مسلمانوں کی حالت مجھی کچھالی ہی تھی۔ جبکہ ابھی قادیا نیت کا بیم بلک ناسور نہ پھوٹا تھا۔ خلا ہر ہے کہ بیم سیم سیم سلمانوں ہی نے تعمیر کی تھی۔ حبکہ ابھی قادیا نیت کا بیم سلمانوں ہی نے تعمیر کی تھی۔ مگر اسی ناواقلی اور عدم تو جبی کی صورت کے تحت سے کھی افراد قادیا نہ تا دیا نہ تا ہوگئے۔ کھی افراد قادیا نی نوٹ کے جب کے افراد قادیا نی نوٹ کے اس مجد میں آ نے جانے گے اور اپنی ہوشیاری اور چا بکد تی سے مجد نہ کور کے کہ تا دھر تا اور متولی بن بیٹھے۔ اسمی نمازیں ، اسمی قربانیاں اور جنازے ہوئے رہے۔

وریں حالات مسلمان تواپنے بھولے بن سے اسنے ہی رہے۔ مگر مرزائی اندرون خانہ ریشہ دوانیاں کرتے ہوئے اپنی نفری میں اضافہ کرتے رہے۔ برادری سٹم اور خاندانی تعلقات سے خوب فائد واٹھاتے رہے۔

ے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔
ماحب ٹا تدہ اٹھاتے رہے۔
ماحب ٹا قب نے دارالعلوم مدنیہ قائم فرمایا۔ تو حیدوسنت کے جاذ پر بالخصوص اس فتنہ مرزائیت کے محاذ پر سینہ پر ہوکر ہر طرف پیش قدی فرمانے گئے۔ ڈسکہ کے بڑے بڑے تادیانی جگادریوں کو محاذ پر سینہ پر ہوکر ہر طرف پیش قدی فرمانے گئے۔ ڈسکہ کے بڑے بڑے تادیانی جگادریوں کو ناکوں چنے چواد ہے۔ اس للکارو بلغارت سے میرگاؤں بھی متاثر ہونے لگا۔ جن کہ یہاں بھی تن وباطل کی کے بیانات اورا جلاس شروع ہوگئے تو عوام دیبہ کو پھٹ عور ہونے لگا۔ جن کہ یہاں بھی تن وباطل کی رزمگاہ بر پا ہوگئی۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موکی والا کے قربی گاؤں بھرو کے بھی اس محاذ آرائی اور للکارت کے نریخے میں آگیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشتر کہ نماز و جنازہ اور قربانیوں کا مسئلہ واضح ہوگیا۔ مرزائیت اور دین تن میں خطا متیاز صاف نظر آنے لگا۔ علیحدہ معجد کا منظر سامنے آگیا۔
موکی اس محاد کا سیا

ر پیسے استخریک کی کامیانی کے نتیج میں قادیانیت کے کروفریب کا پردہ جاک ہوگیا۔
مرزائیت کے کروہ چہرے کا نقاب انر گیا۔ تمام غیرت مندمسلمان اصل حقیقت کو پانچے۔ جس
کے نتیج میں بیدی وباطل کی محاذ آرائی ہر جگہ مزید سے مزید نمایاں اور متحرک ہوگی۔ کیونکہ
قادیانیوں نے اپنی حیثیت (غیرمسلم) بسلیم نہ کی تھی۔ بلکہ انہوں نے اپنی ریشہ دوانیاں اور
سازشیں مزید تیز ترکردیں۔ چنانچہ اس گاؤں (موی والا) میں بھی کچھا کی ہی صورت حال بیدا
ہوگی۔ مرزائیوں نے ایک خاص پلان اور پروگرام کے تحت اہل اسلام سے مختلف حیلوں بہانوں
سے الجھنا شروع کردیا جس کی پھے تفصیلات ہماری کتاب "قصر مرزائیت میں اور شگاف" کے

دیباچہ میں ایک واقف حال کے قلم سے غرکور لے ہیں۔

استحریر کے مطابق ایک سال عید کے موقعہ پرعیدگاہ میں نماز کے لئے آئے ہوئے نہتے مسلمانوں پرقادیانیوں نے ملم کردیا (حالانکہان کے گرومرزاغلام احمدقادیا ٹی نے دینی جنگ کوحرام قرار دیا ہے) جس کے نتیجہ میں دوقادیا ٹی ہلاک ہوکر واصل جہنم ہوئے اور پچھ سلمان شدیدزخی ہوگئے۔

اس کے بعد فوجداری مقد مات بمع ندہی بحثوں کا سلسلہ شروع ہوگیا جوسول کورٹ سے ہائی کورٹ تک پہنچا اور پھر سول کورٹ میں آ کر فیصلہ کے مرحلہ تک پہنچا۔ یہ مقد مداہتدائی طور پر مور خد ماارا پریل 1928ء کو برائے استقرار تق اور تھم امتاعی دوای دائر کیا گیا جو کہ ہائی کورٹ تک پہنچ کر دوبارہ سول عدالت ڈسکہ میں مورخہ ااراکتو بر 19۸2ء کو مقل ہوا۔ پھر پوری بحث و تحجیص کے بعد مورخہ امراک قریب منظور حسین ڈوگر نے اس کا فیصلہ اہل اسلام کے تق میں سناویا۔ اس مقد مدمیں زیر بحث آنے والے امور و ذکا ت

۱۹۵۴ء کا اسمبلی کا فیصلہ اگر چہ اپنی تفصیلات اور ایمان افروز فیصلہ کے لحاظ ہے ایک منفرد تاریخی تھا۔ گرید فیصلہ کے لحاظ ہے ایک منفرد تاریخی تھا۔ گرید فیصلہ بھی اپنی بحث وتحیص، نکات اور فیصلہ کے لحاظ ہے۔ کیونکہ اس میں قادیا نیول کے غیر مسلم ہونے کے علاوہ ان کے اسلامی اصطلاحات وشعائر کو استعال کرنے کے متعلق بھی بحث وفیصلہ تھا۔ جس کوموجودہ سپریم کورٹ کے فیصلہ کا دیبا چہ اور پیش خیمہ قراردیا جا سکتا ہے۔ اس میں کافی حد تک قادیاتی چلا کیوں اور مغالطوں کوزیر بحث لایا گیا تھا جن کا محاری طرف سے مسکت اور فیصلہ کن جواب یا کرفاضل نج بالکل مطمئن ہوگئے تھے۔

ال مقدمه میں زیر بحث آنے والے امورو نکات یہ ہیں: آن میق

قادیاتی موقف ا..... ستمبر ۱۹۷۶ء کے فیصلہ (قادیانی غیر سلم اقلیت ہیں) کوشلیم کرتے ہوئے

٢ ..... مسجد منازعه كي توليت اورانظام وانصرام چونكمدت سے قاديانيوں كے

لے اس کتاب میں مقدمہ سجد کے سلسلہ میں تمام مباحث کو سمودیا گیا ہے اور آخر میں عدالتی فیصلہ کا انگریزی متن اور پھراس کا اردوتر جمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔اس کا مطالعہ آپ پر بہت سے حقائق منکشف کر دےگا۔

پاس ہے۔للبذاوہ معجدا نہی کاحق ہے۔

. ۳..... اس متجد کی تقمیروآ رائش ثانی واضح 'وریر قادیا نیوں نے کرائی ہے۔لہذا وی اس کے حق دار ہیں۔

سم..... قادیانیوں نے اینے مخصوص مسائل وعقائد (وفات مسیح اور اجرائے نبوت) کی تا ئید میں متعدد مغالطه آمیز حوالہ جات پیش کر کے اپنے آپ کو برحق اور عامته انسلمین کوغلط کار ابت کرنے کی ناکام سعی کی۔

ڈسکہ میں عدالتی کارروائی کے دوران قادیا نیوں نے ایک خاص غرض اور منصوبہ کے تحت اینے سینئر قادیانی وکلاء (مجیب الرحمٰن اورعبدالحمید وغیرہ) کوعدالت میں پیش کیا جنہوں نے نہایت عیاری اور چا بکدی سے نئے سرے سے پھراپنے باطل اور گمراہانہ عقائد پر دلائل پیش کرنے شروع کردیے جس کےوہ ہر گزمجاز نہ تھے۔ کیونکہ ان تمام مباحث کا قومی اسمبلی نے پوری بحث وتمحیص کے بعداہل اسلام کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔

پھر اصولی طور پر وہ اس بات کے پابند تھے کہ اپنے پیش کردہ دلاکل کا جواب بھی س كرجاتية يتاكهن وباطل كافيصله عوام الناس بهي كرليتي ليكن وه توصرف وقت گزاري اورخانه يري كي سطح پر تھے۔لہذا جب ہمارے جوانی بیانات کی باری آئی تو تمام قادیانی مع اپنے وکلاء کے کمرہ عدالت ہ روپوں ہو گئے۔اس کے باوجود ہم نے مسکت جوابی بحث کر کے ان کے تمام خاندساز دالال کا تارو پود بھیر کراصل حقیقت نمایاں طور پرواضح کردی جس سےعدالت بوری طرح مطمئن ہوگئی۔ جواب

چنانچہ بم نے بے ثارقر آنی دلائل سے واضح کردیا کہ سجد صرف مسلمانوں ہی کی ہوسکتی ہے۔ کسی غیرمسلم کی عبادت گاہ مجرنہیں کہلاسکتی۔ نیز میجمی ٹابت کردیا کہ تمام انہیاء علیهم السلام سابقين اپني امتول كواسلام بي كي تلقين وتبليغ فرماتے رہے۔ وہ امتيں مسلمان بي تھيں۔ يہ يہود اورسی بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر نام وضع کر لئے ہیں۔ لہذا جب اصل میں وہ مسلمان ہی تصوّان ی عبادت گاہیں بھی معجد ہی کہلا کیں گی۔ ہاں اختلاف اسانی کے لحاظ ہے کوئی دوسرانام بھی ہوسکتا ہے۔ ۲..... معدصرف مسلمان ہی تغیر کرسکتا ہے۔ کسی غیرمسلم کی بنائی ہوئی عمارت بنام مجد مبحد نہیں کہلا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ وہ مبحد ضرار کہلائے گی۔ اسی بنا پر غیر مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گاه بنام مبحد ،مسلمان بطور مبحد استعمال نہیں کر سکتے ۔ جیسے کدمسجد ضرار کا واقعہ سورہ تو بہ میں نذكور ہے اوراس طرح كوفد ميں مسلميوں كى بنائى ہوئى ممارت بنام مىجد،جس كےمسار كرنے كاتھكم

حضرت عبدالله بن مسعودً گورز كوفه نے صاور فر مايا تھا۔ (داري شريف، مديث نبر ٢٥٠٧) س..... اگر کسی وقت مسلمان کوئی معجد تعمیر کریں۔اس کے بعد خدانخواستہ اس پر کفار قابض ہوجائیں تو پھر بھی اس کی محدیت زائل نہ ہوگی۔ بلکہ وہ مجد ہی رہے گ۔ جب بھی مسلمان دوبارہ اس پر قابض ہوں گے تو وہ اسے بطور مجد استعمال کریں گے۔ یہ غیر مسلم کا قبضہ وتصرف چاہے کتنا ہی طویل ہواس کی معجدیت کو زائل نہ کرسکے گا۔ جیسے لا ہور کی شاہی معجد جو کہ سلطان اورنگ زیب نے بنوائی تھی۔ بعد میں اس پر کفار نے قبضہ کر کے اسے اصطبل میں تبدیل کر دیا۔ گر جب وہ دوہارہ مسلمانوں کے حق میں واگز ارہوگئی تو وہ آج تک مسلمانوں کے زیر تصرف معجد ہی ہے۔ بیعارضی تقرف کفاراس کی حیثیت اولیٰ پراڑ انداز نہ ہوا۔ای طرح اندلس، ہندوستان،سمرقند اور بخارا وغیرہ میں لاکھوں مساجد کا معاملہ ہے کہ وہ تعمیر تو مسلمانوں نے کی تھیں۔ بعد میں کقار کے تصرف میں چلی گئیں۔لیکن جب پھراس پرمسلمان قابض ہوں گے تو وہ عمارات اپنی بنیادی اور ابتدائی حیثیت کےمطابق مجد ہی ہوں گی۔اس بھی واضح خانہ کعبہ کی مثال ہے کہ اسے ابتدأ چونکہ امام الموحدين حفرت ابراہيم عليه السلام نے تعمير کيا تھا۔ اس پراس کی مسجدیت ٹابت اور محقق ہوگئی۔ بعد میں اس پر کئی دور آئے۔ خاص کر بعثت آخرالانبیا علیہ سے تین صدی پیشتر ہے وہ بت خاند بناویا گیا تھا۔ گَمر جب اہل اسلام کے قبضہ میں آیا تو اس کی ابتدائی پوزیشن بحال کی گئی اور آج تک وہ بیت اللہ بی ہے۔عہداسلام کے دوران بھی ایک آ دھ مرتبہ کحدین کے تصرف میں آیا جیسے کچھ مدت (۱۹سال) تک قرامطیو ل کا تصرف وقبضه گر جب اس پرمسلمان اہل تو حید متصرف وقابض ہوئے تو اس کی سابقہ حیثیت ہی قائم تھی۔جس پر حضرت خلیل اللہ علیه السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ ای طرح معجد متنازعه کا معاملہ ہے کہ اسے شروع میں مسلمانوں نے تعمیر کیا تھا۔ جس سے اس کامعجد مونا ثابت اور محقق موگیا۔ اب بعد میں قادیانی طحدین کا تصرف وانتظام اس کی مسجدیت پراثر انداز نہیں ہوگا۔ جب مسلمان اس کو واگز ار کرا کر اس پرمتصرف ہوں گے تو پھر اصولاً وہ انہی کی مسجد ہوگی۔قادیا نیوں کا اس پرکوئی استحقاق نہیں ہوسکتا۔ چاہے اسے ایک بارنہیں دس بار بھی تغییر کریں۔ ٣ ..... ال مجد ك متعلق بم في واضح طور برثابت كرديا كديد مجدقا ويانيت ك وجودہے پیشتر کی تغییر شدہ ہے جیے صرف مسلمانوں نے تغییر کیا تھا۔ بعد میں مرزائی اپنی عیاری ہے اس پر قابض دمتفرف ہوگئے۔اس کی تغییر ٹانی میں بھی وہ شریک عمل تھے۔مگر دہ لوگ چونکہ غیرمسلم مونے کی بنا پرمسجد کے اہل بی نہیں۔ لبذا بیصرف اہل اسلام کا بی حق ہے۔ بیدورمیانی قادیانی تقرف اورانتظام والقرام كالعدم موكار بحكم فرقان حميد ان اولياة الاالمتقون!

 ہم نے اس مسئلہ پر کہ مجد صرف مسلمانوں ہی کاحق ہے بطور همنی استشہاد كسرطفرالله قادياني كي تصنيف "تحديث نعمت" سايك اقتباس بيش كياك ''اگراحدی (مرزائی)غیرمسلم ثابت ہوجائیں توان کامسجد کے ساتھ کیاتعلق ہے؟۔'' ا....اس اقتباس پرہم نے اپناحق تفریع استعال کرتے ہوئے بیٹابت کیا کہ جب تمام مرزائی با تفاق عالم اسلام غیرمسلم قرار دیئے جاچکے ہیں تو ان کا اس مسجد یا کسی بھی مسجد کے ساتھ کیاتعلق رہ جاتا ہے۔ ۲۔ ۔۔۔ نیز اس کے نتیجہ میں بیلوگ اپنی عبادت گاہ کا نام بھی مجرنہیں رکھ سکتے اور نہ ہی اسے مسجد کی طرز پر بناسکتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ قادیانی اسلامی اصطلاحات اور شعائر بھی استعال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ سجد سے قادیا نیوں کی لاتعلقی غیر سلم ہونے کی بنا پر ہے۔ ٢..... اى دوران جارے سامنے به شہادت بھى آئى كدايك موقعه برقاديانى مسلمانوں کو یہ پیشکش کرنے لگے کہ وہ ہم سے حسب مرضی کچھ رقم لے کرمسجد سے دستبردار موجائیں گرکوئی بھی مسلمان بوجہ ناجائز ہونے کے اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ادھراس بات ے قادیا نیوں کا کفر اور مسجد سے لاتعلقی اور بھی واضح ہوگئ۔ کیونکہ خانہ خدا ہے۔ اس کی خرید فروخت نامکن ہے اور جواس ضابطہ کا قائل نہ ہو۔ وہ مسلمان نہیں کہلاسکتا۔ ہاں کفار کے لئے سب کچھ تھیک ہے۔ وہ سجد بیچیں یا کچھاور کریں۔ ے..... ہم نے بیمی ثابت کردیا کہ ہر ند ہب کے اپنے اپنے شعائر (خاص علامات)

کے سب ہم نے یہ کی نابت کردیا کہ ہم رخدہ سے اپنے معامر وطان میں سے کوئی ہمی اور اصطلاحات ہوتی ہیں۔ جیسے بہودی، عیسائی، سکھرہ ہندو، پاری وغیرہ۔ مگران میں سے کوئی ہمی دوسرے کا نام اور فرجی علامات واصطلاحات استعمال نہیں کرتا۔ برخلاف قادیا نیوں کے۔ بیاوگ تمام اصول فراہب سے ہٹ کراہل اسلام کا نام (مسلمان) اور اسلامی شعائر واصطلاحات استعمال کررہ ہیں۔ جن کا انہیں کوئی حق نہیں۔ گورنمنٹ کو انہیں بازر کھناچاہئے۔ کیونکہ بیسر اسردھوکہ دہی اور ہماری حق میں جن کا انہیں کوئی حق نہیں گورٹ نے ہمارے اس حق کو سلامی کرتے ہوئے مرزائیوں کو اسلامی شعائر واصطلاحات ویہ مہم ہور کھے، او ان وغیرہ استعمال کرنے سے قانو ناروک دیا ہے) البذا اب انہیں وگیر فراہب کی طرح اپنی اصطلاحات اور شعائر وضع کرے استعمال کرنا چاہئے۔

عدالتی فیصلہ کے بعد

۲ شریک ۱۹۸۸ء کو جب بے فیصلہ صادر کیا گیا تو ہماری تھوڑی می کوتا ہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قادیا نیوں نے نہایت ہوشیاری سے حکم امتنا عی حاصل کرنے کے لئے عدالت میں عرضداشت پیش کردی جس کے نتیجہ میں مسجد کی پوزیشن حسب سابق (سیل) ہمال رہی اور پھرعدالتی کارروائی آیک اورا نداز سے شروع ہوگئ جو کہ تادم تحریہ ۔۔۔۔۔۔۔۔تاریخوں کے چکر میں ہی آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ اب اس کیس میں رتی ہم المجھن باتی نہیں رہی۔ کیونکہ جیسے ان کی حیثیت غیر مسلم قرارد ہدی گئی ہے۔ ان کی تبلیغی کارروائیوں ہر المجھن باتی نہیں رہی گئی ہے اور اب سپر یم کورٹ نے ان کی سات اپیلوں کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ رید لوگ بوجہ غیر مسلم ہونے کے اسلامی علامات وشعائر استعال کرنے کے قانو نا مجاز نہیں۔ کیونکہ یہ بات دھو کہ دہی اور دوسروں کی جن تلفی کے تحت آتی یا ہے۔ مگر حکومت کی دین و فیہ بسیں ۔ کیونکہ یہ بات دھو کہ دہی اور دوسروں کی جن تلفی کے تحت آتی یا ہے۔ مگر حکومت کی دین و فیہ بسیں ۔ کیونکہ یہ بات دھو کہ دہی کا تیجہ ہے کہ آج یہ مجد حکم انوں کی غفلت اور بے پرواہی پونو حہ کنال سے اس کا اسپیکر اور حجیت کا سامان خود قادیانی ہی جراکر لے گئے ہیں۔ وہ دروازہ جسے جناب اسے ی صاحب نے سل کیا تھا۔ وہ بیل تو کجا اس دروازہ کا نام ونشان تھی باتی نہیں رہا۔

ادھرقادیانی نداق اور مسخراڑاتے ہیں کہ یہ ہیں مجد کے بانی اور متولی اور ہیہ ہے اسلامی عومت۔ تمام مجدال سلم آبادی ہیں ہی مجد کی شکل وصورت پڑئیں بلکہ گندگی اور ملہ کے ڈھیر کی صورت اختیار کرچکی ہے۔ ہردیکھنے والا اسے دیکھ کرخون کے آنسورو نے پرمجبور ہوجاتا ہے۔ چنانچہ مجد کی حالت زارکوکسی صحافی نے جب ملاحظہ کیا تو وہ کلیج سوں کررہ گیا۔ اس نے نوری طور پراس کے جملہ کو انف بح موجودہ حالت زار باتصور روز نامہ پاکستان ایک پرلیس کی ۱۹۳۳ جنوری ۱۹۹۵ء کی اشاعت میں شائع کر ادیئے۔ ادھر یہی تفصیلات انگریزی روز نامہ THE NEWs میں شائع ہوئی جس میں شائع کر ادیئے۔ ادھر یہی تفصیلات انگریزی روز نامہ کر استدعا کی گئی ہے کہ اس مبحد کو مسلمانوں کے عدالت اور حکم انوں سے نظریہ پاکستان کا واسطہ دے کر استدعا کی گئی ہے کہ اس مبحد کو مسلمانوں کے حوالے کر کاس خالی میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ دہ حوالے کر کاس مان اسلام رب العالمین کی جناب عالی میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ دہ فراہم کریں اور عدالت ہوئی سیل ہرآ مدکریں۔ مسجد کا سامان فراہم کریں اور عدالت ہوئی میں المان خلالے کے دین فراہم کریں اور عدالت ہوئی میں اللہ الموفق!

آئی کل عالمی سطح پر ہیومن رائنٹس (انسانی بنیادی حقوق) کا بہت پر اپنگنڈہ کیاجار ہا ہے کہ ہرخص آزادی رائے کاحق دار ہے۔اس کے تحت پاکستان میں بھی حقوق انسانی کا بہت واویلا کیا جار ہاہے۔ مگراس واویلا سے خرض میہ ہے کہ عیسائی تھلے بندوں اسلام اور خاتم المرسلین مطابقہ کی تو ہین کا ارتکاب کرتے بھریں۔ نیز قادیاتی اسپے ملحدانہ عقائد دنظریات کومسلمانوں کے مگراہ کرنے کے لئے خوب ریشہ دوانیاں کرتے بھریں اور کوئی غرض وغایت نہیں ہے۔



### قاديال كالهامى چكر بسم الله الرحمن الرحيم! پيش لفظ

"نحمده ونصلى على رسوله الكريم · اما بعد · فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم · ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحى الى ولم يوحى اليه شتى (الانعام: ٩٣) "

"وقال تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروابه ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ايديم وويل لهم مما يكسبون (البقره:٧٧)"

حضرات! جھوٹ اور افتراء ہر مذہب وملت میں ایک فتیج اور بہت بری شے ہے۔ نیز عقل سلیم بھی اس سے انکار کرتی ہے۔جھوٹا آ دمی معاشرے اور سوسائٹ میں صاحب وقار نہیں ہوتا لیکن جب اصدقِ القائلین یعنی خدا تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ بات نگائی جائے تو تو اس سے بدتر کوئی وصف نہیں۔اس لئے کہاس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں اور فعل کی قباحت اور التحسان ۔ تیجہ پر ہی موقوف ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جوسلسلہ وحی درسالت جاری فرمار کھا ہے اسے بطل کی آمیزش سے بالاتر رکھنے کے لئے بہت انظام فرمار کھے ہیں۔جیسے فرمایا''لیسلك و من بین يديسه ومن خلفه رصداً (الجن:٢٧) "كير جوَّخش اس مِس آ ميزش كرنے كى عى تاكام کرےاس کے لئے بڑاعذاب ہے۔ چنانچے راستہ میں خلل انداز ہونے والوں کا تو ناطقہ ہی بند کر دیا۔ آ سانوں پر پہرے لگ گئے اور بعداز نزول جواس وی الٰہی اورشریعت غز اہیں خلط ملط کرنے کی کوشش کر ہے اس کے حق میں عذاب الیم کا پروانہ جاری فرمایا اور اظلم کے خطاب سے نوازا۔ گر پھر بھی اس منبج برآنے والے بغیر کسی جھبک کے آئی دھکتے ہیں۔ بھی مسلمہ ہے تو تمھی اسودعنسی مجمعی طلیحہ ہے تو مجمعی کوئی دوسرا بدبخت نے خرضیکہ کمبی چوڑی فبرست ہے اوراس ز مانہ میں بھی اس قتم کے بہت سے مفتری ہوئے۔جن کے سرغند کا نام نامی مرز اغلام احمد قادیانی ہے۔اس کوبھی جب مالیخو لیا کا دورہ پڑا تو دحی کی الیں بھر مارشروع ہوئی کہ سنجالنا بھی دشوار ہو گیا۔اس مختصر رسالہ میں اس کی وحی کا جائز ہ لیا گیا ہے کہ رحمٰن کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب ہے۔ویسے بى نبيس بلكه ايك معيار اور ضابطه كے تحت تا كه حق وباطل ميں تميز ہواور بندگان خدا نور اور ظلمت میں امتیاز کر کے وہ حق سے دور نہ جارہ یں کہ آخرت کی تاکامی دیکھنا پڑے۔واللہ الموفق!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## كشف،وحى اورالهام

کشف: عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھادینے کو کہتے ہیں۔ پہلے جو چیز مستور تھی وہ مکثوف یعنی ظاہر ہوگئی۔

قاضى محمطى تقانوى (اصطلاحات الفنون ١٢٥٥) مين ارشاد فرماتے بين كه: "المكشف عند اهل السلوك هو المكاشفة ومكاففه رفع حجاب را گويند كه مياں روح جسمانی است كه ادراك آن بحواس ظامرى نتواں كرد. "

(بحواله اعلام از حفرت مولا نامحمد ادرلین کا ندهلوگی مشموله احتساب قادیا نیت بی ۲ مس ۱۵۰)

" اہل سلوک کے نز دیک کشف مکا ہفتہ یعنی اس پر دہ کے اٹھ جانے کو کہتے ہیں جوروح جسمانی کے درمیان ہوتا ہے۔ جس کا ادراک حواس ظاہری (آئھ، کان وغیرہ) سے نہیں ہوسکتا۔ "
الہام اِن کسی اچھی اور بھلی بات کا بلانظر و فکر اور بغیر کسی سبب ظاہری کے اللہ کی طرف سے دل میں القاء ہونا۔ الہام محض اللہ کا عطیہ ہے۔

کشف اپنی معنی کے لحاظ سے الہام سے عام ہے۔ گراس کا تعلق زیادہ تر امور حسّہ سے ہا م کا تعلق اور الدہ تر امور حسّہ سے ہا ور الہام کا تعلق امور قلعیہ سے ہے۔

وی سے: مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے۔ بطور اشارہ کنامہ ہویا خواب کے طور پر ہویا الہام کے طور پر یا کلام کے طور پر۔ گرا صطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جواللہ

ل "وحى اليه، اشار اليه، وحى اليه كلاماً، كلمه سراء اوكلمه بما يخفيه عن غيره الوحى كل ما القية الى لغيرك ليعلمه (المنجد طبع بيروت من ٧٠٠، لفظ وحى)"

کی طرف سے بذر بعد فرشتہ نبی کو بھیجا جائے۔ اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں۔ جوانبیاء کے ساتھ خصوص ہے۔ اگر بذر بعد القافی القلب ہوتو وحی الہام ہے۔ جواولیاء کو ہوتی ہے اور بذر بعد خواب ہوتو اس کوشر بعت میں رویائے صالحہ (نیک خواب) کہتے ہیں۔ جوعام مونین کو بھی ہوتی ہے۔ کشف، الہام اور رویاء صالحہ پر لغیۃ وحی کا اطلاق ہوسکتا ہے۔ گر شر بعت میں جب لفظ وحی بولا جائے گا تو اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ لغیۃ تو شیطانی وسوسوں پر بھی وحی کا لفظ آیا ہے۔ جیسے 'ان المشید اطید ن لیو حون الی اولیہم'' بے شک شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ (اعلام معمولہ احساب قادیانیت جم میں ۱۵)

وی اورالہام میں فرق: وی نبوت قطعی اوریقنی ہوتی ہے۔ علطی سے پاک ہوتی ہے۔
امت براس کا ماننا فرض ہوتا ہے اور نبی براس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا ''ایہا الرسول
بلغ ما انذل الیك ''اےرسول الشفائی اجو کچھ آپ کی طرف اترااس کی تبلیغ کرد ہجئے۔ الہام
طنی ہوتا ہے، علطی سے فائی نبیں ہوتا۔ کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ مگر اولیا نبیس ہوتے۔ پھر
الہام دوسروں پر جمت نبیس ہوتا۔ نہ الہام سے کوئی تھم ٹابت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی چیز الہام سے
متعب بھی نہیں ہوکتی۔ پھر الہام بنبست وی کے ہم بھی ہوتا ہے۔
متحب بھی نہیں ہوکتی۔ پھر الہام بنبست وی کے ہم بھی ہوتا ہے۔
جتنا کوئی صالح اور نیک ہوگا اتنابی الہام شیح اور واضح ہوگا۔

(اعلام مشمولها حتساب قاديانيت ج عص ١٥٢،١٥١)

ا وی چیپا کرر کھنے کوئیس آتی۔ جیسے مرزا قادیانی (اعجازاحری می کے بخوائن جام ۱۱۳)

میں کہتے ہیں کہ بارہ سال جھے یقین نہ آیا۔ جیسے مرزا قادیانی (اعجازاحری می کے بخوائن جام ۱۱۳)

حالانکہ نبیوں کی شان سر ہے کہ 'امس السر سسول بسا انسزل المیسہ مسن ربہ و المومنون

(البقرہ: ۲۸۰) 'رسول پر جو کچھاتر اوہ اس پر ایمان لایا اور ایما ندار بھی۔ انہیں جب خود ہی یقین نہ آیا تو ایمان کیسا؟ اس طرح (آئینہ کمالات می ۵۵، نزائن جهم ایمنا) میں وس سال چھپا کرر کھنا فہ کور ہے۔ یعنی خدا تعالی اس اس وی بھیجتار ہا کہ تو ہی سے ۔ گر میں تھا کہ اسے چھپائے رکھا اور اوپ کے حوالے میں بارہ سال وی پر یقین نہ آیا۔ پھر وہاں عدم یقین یہاں اخفاء، پھر اخفاء اس لوپ کے تھا کہ موقع تا ٹر کرا ظہار کروں گا۔ مبادام یداور عام مسلمان دفعتا دعوی میسیت سے بدک نہ جا کیں اور میری روزی میں فرق نہ آئے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل ، پھر عین میسے کا جا کیں اور میری روزی میں فرق نہ آتے۔ اس لئے پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مثیل ، پھر عین میسے کا جا کیں۔

الهام شيطاني اور رحماني ميس فرق: اگرالهام كسى نيك كام ارالله كي اطاعت كي طرف داعی ہوتو وہ رحمانی ہے اور اگر دنیوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف بلار ہا ہوتو شیطانی ہے۔(جیسے مرزا قادیانی کورویے وغیرہ آنے کا الہام ہوتار ہتا تھا)

( كذا في خواتم الحكم ص ٩ ، مدارج السالكين ج اص ٢٤ ، بحواله اعلام مثموله احتساب قياديا نبيت ج ٢ص ١٥٣ ، ١٥١)

الہام كا شرعى تحكم: حضرات انبياء عليهم السلام كى وى تو تطعى ہوتى ہے۔ ان كا تو خواب ہمى قطعيہ ہوتى ہے۔ ان كا تو خواب ہمى قطعيہ ہے اور واجب العمل ہے۔ جیسے حضرت خلیل الله علیه السلام نے خواب و كيوكر ذبح الله كوذئ كرنے كاعزم كرليا \_مگراولياءالله كالهام جمت اورواجب العمل نہيں \_اگر كتاب الله اور سنت رسول الله کے موافق ہوتو عمل جائز ہے۔ پھر بھی واجب نہیں اور جوخلاف ہوتو اس پر بالاجماع جائز نہیں اور وہ الہام لے شیطانی ہے۔ کیونکہ اس سے کتاب اللہ کا نشخ لازم آتا ہے تو معيارصا دق اوركاذب كاموافقت كتاب الله اورمخالفت كتاب الله بهوا

(اعلام مثموله احتساب قادیانیت ج ۲ص ۱۵۶)

فتوح الغیب میں ہے کہ الہام اور کشف برعمل کرتا جائز ہے۔ بشرطیکہ قرآن وحدیث کے نخالف نہ ہوا یہے ہی دوسرے اولیاءعظام کے بے شارا قوال کتب معتبرہ میں وارد ہیں۔جن کے لکھنے کی اس مختصر میں گنجائش نہیں ۔ گر مرز ا قادیانی کی شان دیکھنے کہ یہاں پر اجما کی عقیدے بھی محض الہام کی بناء پرالٹے جارہے ہیں۔(جیسے نزول سے کاعقیدہ)اپنانب مغل ہے۔ گمرالہام كى بناء براسي بعى بدل دياكروه تى فاطمه باورى فارس سے ب-"على هذا القياس کثیر من الامور الواردة فی کتبه ''اوردحی کے متعلق گذرچکا ہے کہ اصطلاح شرع میں اس کااطلاق وحی النوت سے پر ہوتا ہے۔ جوقطعی اور نقینی ہوتی ہے۔ گر لغتہ الہام وغیرہ پر بھی بولی

ل مرزا قادیانی بھی فرماتے ہیں کہ:''واعلم انبہ (ای الالهام) کلها پخالف القرآن فهو كذب والحاد وزندقة "جاناج عشركالهام جب بعى قرآن ك ظاف موتو وہ جھوٹ اور الحادا ورزندقہ ہے۔ (حمامتهالبشري ص 24 بخزائن ج يص ٢٩٧)

م. جیسے الہام کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی ایسے ہی وحی کا بھی ایک معنی لغوی ہے اور ایک اصطلاحی اور ایسے ہی حضرات صوفیہ نے نبوت کو لغت کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ نبوت · لغت میں اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی خداسے اطلاع یا کردوسروں کو طلع کرنا۔ چونکہ نبوت کے لئے تشریع احکام لازمی ہے اور ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرات صوفیہ نے (بقیه حاشیها گلے صفحہ بر) نبوت ورسالت كانام نبوت تشريعه ركهاا وردلايت كانام غيرتشر يعيه،

جاسکتی ہے۔ چونکہ ظنی ہوتا ہے اور وحی شرعی بوجہ ختم نبوت کے بالکل بند ہے۔اب باقی ہے تو وق لغوی جوظنی ہے اور اگر کوئی اب قطعی وحی کا دعو کی کرے تو دوسر لے لفظوں میں اس نے نبوت کا اعلان کیا، کیوں کقطعی وحی نبوت ہی ہے۔ چنانچے مرز اقادیانی نے بے شارمقامات پراپنی وحی کے قطعی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں۔

(بقیدماشیه گذشته صفی) بیمطلب نبیس که شریعت میں نبوت کی دونشمیس بیں تشریعی اور غیرتشریعی جیسے بیرقادیانی اوراس کی ذریت لوگوں کودھوکا دیتی ہے۔ بلکہ نبوت بمعنی لغوی کی دوفتسیں ہیں۔ ایک اصطلاحی نبوت جس کے لئے تشریع احکام لازمی ہے۔ دوسری عام لغوی جوولا بیت ہے۔جس ے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی تھم شری ثابت نہیں ہوتا اور حضرات صوفیاء نے وضاحت کر دی ہے کہ در نبوت بالکل مسدود ہو چکا ہے۔ وہ وجی جونبیوں پر اتر تی تھی۔ وہ بالکل بند ہے۔خدا جانے اب مرزا قادیائی پر کیوں شروع ہوگئی۔شایدائہیں وحی شیطانی اور رحمانی میں تمیز نہیں ہوئی اور نہ کسی کے لئے بیجائز ہے کہ اپنے آپ پر نبی اور رسولوں کا لفظ بولے۔ جیسے کہ مرزا قادیانی بول کر دائرہ اسلام سے سریٹ دوڑ پڑے۔ ہاں اولیاء کے لئے حافظ قُر آن کے دونوں پہلوؤں میں نبوت داخل کردی گئی ہے۔ حالانکداسے کوئی نبی نہیں کہتا۔ ابن عربي فرماتي بين "اعلم أن النبوءة التي هي الاخبار من شتى سارية في كل موجود منه اهل الكشف والوجود ولكنه لا يطلق على احد منهم اسم نبي ولا رسول الاعلى الملائكة الذي هم رسل '' (كبريت احرق ص١١٨، بحاله اعلام شموله احتساب قادیا نیتج ۲ ص۱۵۴) جانتا جا ہے کہ نبوت جس کے معنی لغت میں خبر دینے کے ہیں وہ اہل کشف کے نز دیک تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے لیکن معنی شرع کے لحاظ سے نبی اور رسول کا اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات پرنہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھئے لغوی لحاظ سے تو ساری موجودات نبی ہونی جا ہے۔مرزا قاریانی کی کوئی خصوصیت نہیں ۔مگراطلاق غیر پر بجو فرشتہ کے جائز نہیں۔اس نغوی لحاظ سے تمام کی طرف الہام وی کاسلسلہ بھی ہے۔ جیسے فرمایا''واو حسسی ربك الى النحل (النحل:٦٨) "" فالهمها فجورها وتقوها (الشمس:٨) " فاسَّ فاجر، حیوان، چرند، برند کسی کی کوئی شخصیص نہیں۔

> سب سے ربط آشنائی ہے کچھے ول میں ہر ایک کے رسائی ہے کچھے

دوسر فظول میں نبوت کا دعویٰ کردیا۔ کیونکہ قطعی وی نبوت ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے گذر چکا اوراس پر بھی بس نبیس صراحنا بھی دعویٰ نبوت تشریعیہ کیا ہے۔ جیسے (اربعین نبرہ، س) ہی خزائن جام دسم کی میں ہے۔ اس بناء پر مرزا قادیانی اپنے منہ سے کافر اور دائرہ اسلام والحق فارج بھی ہوگئے۔ فرمایا'' و مسلک ان لی ان ادعی النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم الکافرین ''مجھے کب لائق کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں لیکن حقیقت سے ہے کہ مرزا قادیانی کی وی رحمانی نہ تھی۔ اس لئے خور بھی کی وی رحمانی نہ تھی۔ اس لئے خور بھی انہیں یقین نہ آتا تھا۔ خود لکھتے ہیں۔

''پس میری کمال سادگی اور ذہول (نہ مرزا قادیانی عدم یقین کئے۔ بوجہ شیطانی ہونے کے ) پر بیدلیل ہے کہ دتی الٰہی مندرجہ براہین احمد بیتو بچھے سے موعود بناتی تھی گر میں نے اس رسی عقیدہ ع کو براہین میں لکھ دیا۔ (بیعقیدہ حضرت سے علیہ السلام کے نزول کا تھا۔ جو

لے مرزا قادیاتی ایک دم شک کرنے سے کا فر بنتے ہوتو بارہ سال شک کرنے سے مہدی مجد داور سیج موعود سبحان اللہ اس الٹی منطق پر اے عقل کے دشمن گند بڑھتے ہو ھتے کستوری بھی مہیں بنا کرتی ۔ بلکہ اس گند میں اور سڑا تلہ پیدا ہوجاتی ہے۔

لے مرزا قادیانی اب تو پھنس گئے۔آپ کا تو دعویٰ ہے کہ میں براہین کے وہ ت بھی رسول تھا۔ پھر سے کہ میں براہین کے وہ ت بھی رسول تھا۔ پھر یہ کتاب درباررسول آلیک میں پیش ہوکر رجٹری ہو پچک ہے اور یہ یعنی غیر متزلزل ہے۔ (براہین ص ۲۲۸، مزائن جاس ۵ سے سول تو خلطی سے پاک : وتا یہ خلطی کیسے ہوگئی۔ کسیدھوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے سیح عقیدہ لکھ کر رجشری کروالی پھر کر گئے۔ (بقید عاشیہ اسکے سیدھوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے سیح عقیدہ لکھ کر رجشری کروالی پھر کر گئے۔ (بقید عاشیہ اسکے سیدھوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے سیدھوکہ تو نہیں کیا کہ پہلے سے مقیدہ لکھوکر رجسری کروالی پھر کر گئے۔

ساری امت کے ہال متفقہ عقیدہ ہے۔ جس کو (براہین ص ۲۹۸، ۲۹۸، نزائن جام ۵۹۳) پر لکھ دیا ہے ) گر میں خود تبجب کرتا ہول کہ میں نے باوجود کھلی کھلی دی کے جو براہین میں جھے سے موجود بناتی تھی۔ کیونکراس کتاب میں رسی عقیدہ لکھ دیا۔ (چونکہ وی شیطانی تھی۔ جس میں یقین نام کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے اور پچھا کیان کی رمق باتی تھی۔ لہذا قدرت کا ملہ نے آپ کو ذکیل کرنے کو لکھوادیا) پھر میں قریباً بارہ برس تک جوالیک زمان کہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدانے بھر میں قبین کا مجھے (بیدخدا بلاش ہوگا۔' (تحذ کواڑ دیوس ۲۹، نزائن جراص ۲۰۳) اس لئے اس کی وتی میں یقین کا میان نہ تھا۔ پھر لا نے وال بھی خیراتی وغیرہ تھا۔ (تریاق القلوب ص ۹۳، نزائن جراص سام سی براہین میں میں موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسی علیہ السلام کی آ مہ جانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔

(۱عباد احمدی میں جمارہا۔

ای طرح بعض مقامات پر لکھا ہے کہ: ''میں نے ۱۰برس تک چھپائے رکھا۔ جیسے کہ (آئینہ کمالات اسلام ص۵۵، نزائن ج۵ص ایضاً) لے میں ہے۔''

(بقیہ ماشیہ گذشتہ سفیہ) اگر دھوکہ نہیں تو بتلا یے کہ رجٹریشن کے وقت بیالفاظ تھے کہ نہیں۔ اگر سے مالی مسلم بالیکھ نے درسی کیوں نہ فر مائی کہ بیتو ساری امت غلطی پر گئی ہوئی ہے۔ اصل میں میں نے بیہ کہا تھا کہ سے فوت ہوگئے۔ اگر نہیں تو بعد میں واخل کئے تو مرفر بہ ہے۔ اصل میں میں نے بیہ کہا تھا کہ سے فوت ہوگئے۔ اگر نہیں تو بعد میں واخل کئے تو مرفر فریب ہے۔ مرزا قادیانی آئی تھیں کھو لئے ، کہیں اخبار میں بھی ننج ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ نے بیالت رسالت آ مد سے کھر دی۔ پھر اس کے خلاف وی آگی۔ اس کی مثال پہلے تو کسی وی میں نہیں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فر مالی گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فر مائی یا بیکا میں ملتی کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کے متعلق فر مالی گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ فر مائی یا بیکا میں گیا۔ پھر اس کے خلاف وی شروع ہوجائے۔ مرزا قادیانی اپنا تو بوجہ نسیان حال خراب ہے۔ وی الہی کو کیوں ملوث کررہے ہو۔ خدا کا خوف چا ہے۔ اب ہاتھ پاؤں مارنے اور حسرت وافسوس کرنے سے چھے نہ ہوگا کہ کیوں براہین میں کھودیا۔ یا وہ غلط یا موجودہ وسوسہ غلط، تناقص تو بہر حال ہیں تھیار کے کلام میں تفاد وغیرہ ہوتا ہے۔

ر سے سے چھامہ اوہ کہ بیوں بن میں سارہ یوں معلویہ و بودہ و وسد معلوہ میں دورہ و سے معلوم ہوتا ہے۔
ہے ہی سچیار کے کلام میں تناقص نہیں ہوتا بلکہ نخبوط الحواس کے کلام میں تضادہ غیرہ ہوتا ہے۔
لے مرزا قادیانی کو بارہ سالہ وی پر یقین نہ آیا کہ تم ہی سے ہوتو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ یقین کی کیاصورت ہوئی، دہ بھی سنئے ۔ گلاب شاہ نامی ایک مجذوب یعنی ملنگ جو پہلے تھیک تھا بھراس پر بیہوشی طاری ہوگئی اور ملنگ بن گیا۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ عیسی اب جوان ہوگیا ہے اور پر بیہوشی طاری ہوگئی اس جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ آکر قر آن کی غلطیاں نکانے گا۔ (ازالہ اوہام ص ۸۰ کہ نزائن جسوس ۴۸۱) اس پیش گوئی کو کر یم بخش نے بیان کیا کہ حضور تمہارے متعلق یہ پیشین گوئی ہے۔

(بقیرہ اشراکیا کہ حضور تمہارے متعلق یہ پیشین گوئی ہے۔

اوپر میرجی گذر چکاہے کہ وی کے اندروضاحت اور لیقین ہوتا ہے۔ الہام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔ البہام میں ابہام اور ظن ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی پرجو پچھا تر تا رہا۔ اس کے متعلق فیصلہ کریں کہ وہ البہام ہے یا وی ۔ اگر وقی ثابت ہوتو پھر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے خروج از اسلام کرلیا اور کا فروں سے جا ملے۔ کیونکہ وجی اصطلاحی جو نبوت کی ہے وہ آئخضرت آلی ہے بعد بالکل مسدود ہے اور اگر البہام ہوا جو کہ بہم ہوتا ہے اور شیطانی بھی ہوسکتا ہے اور اس سے کوئی تھم شرکی ٹابت نبیس ہوتا۔ نہ وہ دوسرے پر جحت ہے۔ پھر مرزا قادیانی گھر بیٹھ کر البہام پر البہام گھڑتے چلے جائیں۔ دوسروں کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کے بجاز نہیں۔

پھروتی والمہام کا قاعدہ ہے کہ وہ اسی زبان میں اترے جومنزل علیہ کی ہواور تو م کی ہو اور وہ مجھ بھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه (ابسراهیم: ؛) ''ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ گراس کی قومی زبان میں مرزا قادیانی کو یہ بات خود بھی تسلیم ہے۔ لکھتے ہیں کہ: ''اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہواور الہام اس کودوسری زبان میں ہو۔ جس کودہ بھی نہیں سکا۔ کوئکہ اس میں تکلیف کوئی اور ہواور الہام اس کودوسری زبان میں ہو۔ جس کودہ ہم جھر بھی نہیں سکا۔ کوئکہ اس میں تکلیف الله طاق ہے۔''

جس دل پر حقیقت آفاب وی بخلی فرما تا ہے۔اس کے ساتھ طن اور شک کی تاریکی ہر گزنہیں رہتی۔(مرز ا قادیانی! پھر آپ کیوں شک کی تاریک گھائیوں کے اندر بارہ سال ٹھوکریں

(بقیہ حاثیہ گذشتہ صنیہ) بڑے در دبھرے الفاظ میں بیان کیا۔ بس پھر کیا تھا۔ پہلے جو بارہ برس دمی اللی پر یقین ندآ یا اب فوراً یقین آ گیا۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ پس اس روز یقین قطعی سے سمجھا گیا کہ یہ پیشین گوئی اس شخص کے رگ وریشہ میں اثر کرگئ ہے۔ (نشان آ سانی صسم بزائن جسم ۲۹۳س) اب بتلا ہے جس کو خدائی وتی پر یقین ند آ کے اور پھرا کی بجذوب کی بات جس کو صرف ایک آ دمی بیان کرے یقین آ جائے وہ کس درجہ کا آ دمی ہے۔ جے خدا پر یقین نہیں اس کا ہم کسے یقین کر لیس۔ کرے یقین آ جائے وہ کس درجہ کا آ دمی ہوتی میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں۔ یہاں تو حالا نکہ اوپر گذر چکا ہے کہ اگر میں ایک دم بھی وتی میں شک کروں تو کا فر ہو جاؤں۔ یہاں تو کروں دم شک ربا ہے۔ بچھ کو امیدیں خدا سے نومیدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے نوٹ! ۱۸۸۰ھ سے دحی شروع ہوئی اور ۱۲سال شک رہا۔ ۱۸۹۲ء میں کریم بخش کے میان سے بقین آگیا۔ سِجان اللّٰد مرزا قادیانی! کھاتے رہے۔معلوم ہوا نا! کہ وی ربانی نہ تھی۔ یہی ہمارامقصود ہے) (مم ۱۹ از قادیانی نہ بب صربہ) کیکن اگر کوئی کلام بھین کے مرتبہ سے کم تر ہوتو وہ شیطانی کلام ہے نہ ربانی۔ (نزول آسے ص ۱۹۰، نزائن ۱۸ مل ۱۹۸ ) اور بمو جب حدیث سے محدث کا الہام بھی وی کے نام سے موسوم اور منکر وہی بھی انبیاء کے دخل شیطان سے پاک۔
اور منکر وہی بھی انبیاء کے دخل شیطان سے پاک۔
گر مرز اقادیانی کو الہامات ہر زبان میں ہوتے رہے۔ جن کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے سے طاحظ سے بینی کہ جو سکتے سے طاحظ سے بینی انہوں میں میں انہوں میں ہوتے ہیں۔ جن سے بچھ بچھ بھی واقفیت نہیں۔ بھیے انگریز کی یا منسکرت یا عبر انی وغیرہ۔'' ہوتے ہیں۔ جن سے بچھ بچھ بھی واقفیت نہیں۔ بھیے انگریز کی یا منسکرت یا عبر انی وغیرہ۔'' ہوتے ہیں۔ جن سے بچھ بچھ بھی واقفیت نہیں۔ بھیے انگریز کی یا منسکرت یا عبر انی وغیرہ۔'' (۲۲۱،۳۳۵)

يمرثابت مواكه شيطاني بين!

اب وہ الہام بھی سنئے جن کے معنی مرزا قادیانی سجھنے سے قاصررہے۔ دوسروں سے تشریح طلب کرتے رہے۔ دوسروں سے تشریح طلب کرتے رہے رکھا تھا۔ مگروہ بھی کئی وقت ناکام ہوجا تا تو دوسری طرف سلسلۂ جنبانی کرتا پڑتا۔ لکھتے ہیں کہ:

''مخدومی ، مکرم اخویم میرعباس علی شاه صاحب سلمه!

السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ! بعد ہذا چونکہ اس ہفتہ میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں سے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کے ہیں۔ گرقابل اطمینان نہیں لے اور بعض منجانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا۔ (آج تک کسی نبی پر ترجمہ لفظی کے ساتھ وی نہیں آئی) بعض کلمات شاید عبر انی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضروری ہے۔ تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو۔ آخیر جزومیں کہ اب تک چھی نہیں درج کئے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو جیسا کہ مناسب ہو۔ آ خیر جزومیں کہ اب تک چھی نہیں درج کئے جائیں۔ آپ جہاں تک ممکن ہو

ا لیجے حضرات! مرزا قادیانی پریشان ہیں۔ پچھالدادیس بھی کئے دیتا ہوں۔ اپریش شاید مرزا قادیانی بھول گئے۔ حافظہ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب م، جوائن ج، ۱۵ میں مرزا قادیانی بھول گئے۔ حافظہ جو جواب دے گیا تھا۔ (تریاق القلوب م، جوائن ج، ۱۵ میں معلوم ہوتا ہے۔ گرخواب میں محسوں ہوا کہ اس کا نام شرطی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کرمیری معلوم ہوتا ہے۔ گرخواب میں محسوں ہوا کہ اس کا نام شرطی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کرمیری آئکھیں نکالی ہیں اور صاف کی ہیں اور میل وکدورت ان میں سے بھینک دی اور ہرایک بیاری اور کوتا وہنی کا مادہ نکالی دیا ہے اورایک مصفی نور جوآ تکھوں میں پہلے سے موجود تھا۔ گربعض مواد کے سے دیا ہوا تھا۔ اس کو چیکتے ہوئے ستارے کی طرح بنادیا اور میٹل کر کے پھروہ خض عائب ہوگیا۔ "
( کیوں مرزا قادیانی ابریش کا یہ تداگایا نہیں؟)

بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھاجائے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں۔''آپریشن عمر براطوس یا پلاطوس، لینی برمطوس لفظ ہے۔ یا پلاطوس۔'' بہاع سرعت الہام دریافت نہیں ہوا۔ (سبحان الله اجس پرالهام ہوااسے تو پیتے نہیں چل رکا تو دوسرے کو کیا پتہ چلے گا۔ آخر پتہ چلتا کیسے؟ الہام کرنے والافرشته شیرعلی بڑا بہادر ہے۔الہام پرالہام چھنکے جاتا ہے۔ کم بخت کو بیہوژ نہیں کہ میرا ملېم عليه ضعيف القوي ہے۔ د ماغ كمزور، دل كمزور، ماليخو ليا اور مراق كا مارا ہوا، وه كيب سنجال سكے گا؟) اور''عمر''عربی لفظہے۔اس جگہ پراطوں اور پریشن لے کے معنی دریافت کرتے ہیں كه كيابين اوركس زبان كے لفظ بين اور پھردولفظ اور بين - "هـوشـعـنا نعساً" معلوم نبين كس زبان کے بیں اور اگریزی بیہیں۔ اوّل عربی فقرہ ہے۔ 'یاداؤد عامل بالناس رفقا واحسانا''یومٹ ڈودہاٹ آئی لویو۔(You must do that, I love you) تم کووہ کرنا چاہئے جومیں نے فرمایا ہے۔ (بیمترجم الہام ہے کہ مرزا قادیانی پرزیادہ بوجھ نہ پڑے) ہیہ اردوعبارت بھی الہامی ہے۔ پھراس کے بعد ایک اورانگریزی الہام ہے۔تر جمہاس کا الہائ نہیں بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتلایا ہے۔فقرات کے تقدیم وتاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات میں فقرات کا تقدم وتا خربھی ہوجاتا ہے۔اس کوغور سے دیچھ لینا چاہئے۔ (جب آپ کو بى پية نہيں چلا تو دوسرے كو كيا چلے گا؟ واہ مرزا قادياني!) وہ الہام پير ہيں۔'' دوآ ل من هنڈ بي ا ينگرى بٹ گا ڈاز وديو \_ ميشل ملپ يووار ڈدس آف گا ڈنائٹ کين ايکس چينج''

اگرتمام آدمی ناداخ ہوں گےلیکن خداتمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ کے کام بدل نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک دو اور اگریزی الہام ہیں جن میں سے کچھ تو
معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ '' آئی شل ہلپ یو'' گر بعد اس کے بیہ ہے۔ '' یو ہیوٹو گوامر تسر'' پھر ایک
فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے۔ '' ہی ہال ٹس ان دی ضلع بثاور'' یہ فقرات ہیں ان کو
تنقیح سے دیکھیں اور یہ برائے مہر بانی جلد جو اب بھیجیں۔ ( کہیں نبوت نہ ڈھیلی پڑ جائے اور کوئی
مزید الی مصیبت نہ پڑ جائے۔ ) تا کہ آگر ممکن ہوتو آخیر جز میں بعض فقرات بہ موقع مناسب
درج ہوکیں۔

(کتوبات احمدین اص ۲۹ مکتوب نبر ۲۳)

لے بیبھی یادرہے کہ مرزا قادیانی نے سب علموں کے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ (اعجاز اسے مسلم میں اسلامی کیا ہے۔ (اعجاز اسے مسلم اسلامی کہ انسان کی اسلامی کیا ہے۔ (اعجاز اسکام مسلم کی کیا ضرورت اورا گرجھوٹ ہے تو شام لال اور عباس کی کیا ضرورت اورا گرجھوٹ ہے تو جموٹا آ دمی نبی محدث ، مجد ذمیس ہوسکتا۔ فاقعم وتظر!

I Love You.

I am with You.

Yes I am Happy.

Life is pain.

I shall Help You.

I can what I will do.

We can what will do.

God is comming by his army. He is with you to hill enemy.

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

God makes of earth and heaven.

You have to to to Amritsar.

He had to in the zila Peshawar.

Word and to girls.

A reasonable man.

Though all men should be angry but god is with you. He shall help you. Wordo of god cannot Exchange.

| (تذكروس ٢٢)    | ''هين تم ہے محبت کرتا ہوں۔''                    |
|----------------|-------------------------------------------------|
| (ITCO)         | ''میں تبہارے ساتھ ہوں۔''                        |
| (تذكره ص١٥٥)   | " ہاں میں خوش ہوں۔''                            |
| (تذکروس ۲۵)    | ''زندگی د کھ ہے۔''                              |
| (I'V6)         | " می <i>ن تمب</i> اری مدو کرول گائ <sup>"</sup> |
| (تذكره في ١٢٣) | "میں کرسکتا ہوں جو جا ہوں گا۔"                  |
| (تذكره ص ١٢)   | ''ہم کر سکتے ہیں جوجا ہیں گے۔''                 |

"فداتمهارى طرف ايك فشكر كے ساتھ چلاآتا ہے۔ ووٹمن كو ہلاك كرنے كے لئے (تذكره ص ١٥) **ت**مارے ساتھ ہے۔'' (تذكره ص٩٩) ''وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدد کرےگا۔'' "خدائے ذوالجلال <u>"</u> (تذكره ص۵۲۸) '' آ وَبِلندهُ زمِين وآ سان <u>-</u>'' (تذكره ص ١١١) ' 'متهمیں امرتسر جانا پڑےگا۔'' '' وہ شلع بیثا ور میں تھہر تاہے۔'' (تذكره ص ١١٤) ''ایک کلام اور دولژ کیال۔'' (تذكره ص۵۹۳) ''معقولآ دی۔'' (تذكره ص١٨٣) "اگرتمام آدمی ناراض مول کے گرخداتمہارے ساتھ ہے۔وہ تمہاری مدوکرےگا۔ خدا کی ہاتیں بدل نہیں سکتیں۔'' اس کے بعد دوفقرے انگریزی ہیں۔ جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی اور وہ رہ ہیں۔ I shall give you a large party of Islam. چونکہ اس وقت بعنی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوال نہیں اور نداس کے بورے معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔ (برابن احديدهاشيدرهاشينمبر٣ص ٥٥٦ نزائن جاص ٢٦٢) اب آپ اس طرح مرزا قادیانی کے گول مول الہامات سنے اور پھراندازہ لگا ہے کہ اوپر کے اقوال اور قواعد پرفٹ بیٹھتے ہیں اور مرزا قادیانی کوان پریقین ہے یانہیں۔ارے یقین تو بعدازعلم پیدا موتا ہے۔ جب پہ بی نہیں کہ س زبان کا لفظ ہے تو یقین کہاں سے آئے گا۔ ایک انگریزی خوال کی آمد پرانگریزی الهام: ' دس از مائی اینیمی' سیمیرادشمن ہے۔ (ترياق القلوب ص ١٦ ،خزائن ج١٥ ص ٢٦٥) (ترياق القلوب ص ٢٦ فرزائن ج١٥ ص ٢٢٩) ''عبدالله خال، ڈیر ہاساعیل خال'' (نزول أسيح ص٢٢٥ بخزائن ج١٨ص ٢٠٣)

( کیامبہم نہیں!جو شیطانی کلام ہوتا ہے۔بقول مرزا قادیانی)

مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یارمجمای شریک ص ۳۲ موسومه (اسلای قربانی ص ۱۱) میں لکھتا ہے کہ:'' حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی ) نے ایک موقع پراپٹی حالت بین طاہر فرمائی که کشف کی حالت آپ پرطاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فرمایا۔ (نعوذ باللہ! گویا جماع کیا)''

كياريجى الهام ربانى بي؟ العياذ بالله!

یادر ہے کہ بارمحد پلیڈر نبوت کے مدی بھی ہیں۔اس لئے ان کی بات معتبر ہونی جا ہے۔ کہ نبی جھوٹانہیں ہوتا۔

ايك دفعه الهام موار "بسرعيش"

(تذكره ص٩٩٩م،البشريٰ جَ٢ص ٨٨،مور خد٥ردمبر١٩٠٣ء بحواله بدرج٣)

کیا میہم نہیں؟ شاید مرزا قادیانی خودہمی کوئی معنی نہ فرماسکیں اور ہوسکتا ہے کہ منکوحۂ است

''چوېدري رستم علي''(مطلب ندارد) (تذکره ص۵۳۲،البشري ج۲ص۱۲)

''زند گیوں کا خاتمہ'' (تذکرہ ص ۵۷۷،البشر کی جمع ص ۱۰۳)

لیکن کن کی زندگیوں کا خاتمہ؟ کب اور کیسے؟ مرزائیوں کی زندگیوں کا خاتمہ ماان کے آتاء آگریز کی زندگی کا کوئی تشریح نہیں۔

بی ماری المک جستگھ بہادر' ''لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے۔شیر خدانے فتح پائی۔امین الملک ہے سنگھ بہادر''

(تذكره ص١٤٢، البشري ج ٢٩٠١)

ناظرين بيكوئي مناسبت؟ كيارجماني البهام كى يبي خصوصيات بين؟

"لا بور میں ایک بے شرم ہے۔" (تذکرہ ص ۱۰۷، البشری ج ۲ص، بحوالہ بدرج ۲ص ۱۱)

بےشرم کی تشریح نہیں فر مائی۔شایدخود ہی مراد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سیجھے وتی نہیں فر مائی اورادھر ما نند بارش کے وحی کا دعویٰ کیا جار ہاہے۔

'' کورز جزل کی پیشین گوئی کے بورا ہونے کا وقت آ گیا۔''

(تذكره ص٣٦، البشرى ج٢ص ٥٤)

حدیث میں حضرت مین کی صفت ''حکما عدلا'' آئی ہے کہ وہ عادل حاکم ہول گے۔

مرزا قادیانی (تریاق القلوب ۱۷) میں کہتے ہیں کہاس کامعنی ہے گورنر جنز ل اور وہ بیخود ہی ہیں۔ ۱۴۰ اس لئے ان کی پیشین گوئیاں بوری ہونے والی ہیں۔ کیا پہلے بوری نہ ہوئی تھیں؟ ہمیں تو کوئی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔مثلاً منکوحہ آسانی آتھ ماوردیگر پیشین گوئیاں۔

"بعدا!انشاءالله" (تذكره ص امهم، البشرى ج ع ص ٢٥)

كيامطلب؟ گياره دن ،سال يا ہفتہ؟ كيامطلب --

سجان اللہ! خیرخواہی کیا کہنے، کتوں کے ساتھ اتن ہمدردی کہ کشف میں دوائی دی جارہی ہے۔ادھر فضل احمد مرگیا تو اتن بےرحی کہ جنازہ بھی نہ پڑھا۔

''افسوس صدافسوس'' (تذکره ص ۱۹۱۹، البشری ج ۳ ص ۱۷)

واقعی مرزا قادیانی پرانسوس که کیول خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسری خلق خدا کوجہم کا

ایندهن بنایا۔

''فیرمین،(Fair Man)''معقول آ دی۔ (تذکرہ ص۸۸۸،البشریٰج عص۸۸) کون ہےمعقول آ دمی۔ شایدمولا نامحمد حسین بٹالوی ہوں۔ جنہوں نے ساری عمراہے

سمجھانے میں لگادی۔ مگراس نامعقول نے اس معقول آ دی کی بات نہ تی۔

دوفضل الرحمٰن نے دروازہ کھول دیا۔'' (تذکرہ ص ۹۰۵، البشریٰج عص ۹۰)

یہ پینیں کیسا درواز ہ کھولا مہم ہے۔

"كياعذاب كامعامله ورست بي؟ اگر درست بيتوكس حدتك؟"

( تذکره ص ۵۴۸،البشر ی جهص ۹۷)

غالبًا مرزا قادیانی این متعلق پوچه رہے ہیں تو مرزا قادیانی فکرنہ کریں۔عذاب کا معاملہ آپ کے حق میں بالکل درست ہے اور کوئی اس کی حدیمی نہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ عاجیں گے۔

" " تش فشال،مصالح العرب، بإمراد،روبلاً " تذکره ۱۳،۵۲۳،۵۲۳، مکاشفات ۱۳۳۵) ایک کاغذ دکھائی دیااس پرلکھاتھا۔ عجیب الہام ہے، نہ کوئی سرنہ پیر، گالیوں اور لعنتوں کا آتش فشاں ۔ تو مرزا قادیانی تھے ہی باقی تینوں کامفہوم مجھے بھی نہیں آتا۔

''ایک دانه کس نے کھایا؟'' (تذکرہ ص۵۹۵،البشریٰج۲ص ۱۰۷)

الله جانے بیکون ساداندہے۔تشریح ندارد، جوعلامات کلام شیطانی کی ہے۔ ''شر الذین انعمت علیهم'' ''ان لوگول کی شرارت جن پرتونے انعام کیا۔'' ( تذکر ہم۔۵۵،البشریل جا)

جناب معم عليه توجمه خربوت بي -شرارت كيسى؟ يار محد كحواله سي يهال تك سب حوال ياكث بك سے لئے ملتے بين -

### الوہیت کے الہام

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ پھریفتین ہو گیا کہ میں وہی ہوں۔'' ۔

(آئينه كمالات ١٢٥ فرزائن ج٥ص ايضاً)

''اانت بمنزلة اولادى''تونچھييۇںجياے۔

(اربعين نمرم ص ١٩ ، خزائن ج ١٥ ص ٢٥٨ حاشيه ، دافع البلاءص ٢ ، خزائن ج ١٨ص ٢٢٧)

عام البهامات

۵ار مارچ۲۹۱ء بروز پنجشنبه ونت صبح بیالهام هوا. "خدا نظنے کو ہے۔"

(تحليات البيص ١٢ فزائن ج ٢٠٥٠ ٣٠١)

کہاں سے مرزا قادیانی؟

"افطر واصوم "يس افطاركرتا مول اورروز وركمتا مول-

(دافع البلايص ٢ ، فزائن ج١٨ ص ٢٧٧)

العياذ بالله! كيا خدا بهي بيكام كرتا بي؟

"انت منى وانا منك" توجهت اوريس تجهت ـ

(دافع البلاء م ٢ ، فزائن ج٨١م ١٢٤ ، كماب البرييم ٨٠ ، فزائن ج٣١م ١٠٠)

استغفرالله اخداتعالى و"لم يلد ولم يولد" مدده كى عجانداك ف

سى كوجنا ـ يدكيا بنديان بي كيا يمى ربانى كلام ب خيس نبيس بيكط المواشيطانى كلام بـ

''انسی بایعت بایعنی ربی ''میس نے تیرے ساتھ بیعت کی میرے ساتھ میرے دب نے بیعت کی۔ (داخع البلام س) بخزائن ج ۱۸ س ۲۲۷)

رب بھی بیعت کیا کرتا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ دجل و فریب میں شیطان نے بیعت کی ہو۔

"عسیٰ ان یبعثك ربك مقاماً محمودا "قریب بكرب تیرا تخصیمقام محمود شرا كریب درب تیرا تخصیمقام محمود شرک اگرے."

۔ بیآیت قرآن کی سیدالمرسلین تالیک کے متعلق ہے۔ مگر مرزاکے ہاں اپنے اوپر چہپاں مور ہی ہے۔ کیا یہ کھلی تو ہین نہیں ہے؟

"انى انا الصاعقة "ميں صاعقه بول - (موابب الرطن م ١٣٦ ، تزائن ج ١٩٥ م ٣٥٥) لينى خداكا نام صاعقه به جوندكى كتاب ميں نه حديث ميں حالا تكداسات الهي تمام لوفيقيد بيں يعنى ساع يرموقوف بيں -

''هـو الـذى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين الدين ''هـو الـذى ارسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله''

"صاف طور پراس عاجز کورسول کرے پکارا گیا۔ پھراس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی ہوتی اللہ ہے۔ قریب ہی ہوتی اللہ عا

(ایک تلطی کاازاله ۲۰۲۰، فزائن ج۸اص ۲۰۷،۲۰۲)

اب ایمان داری سے بتلائے کہ بیآ یت جو حضوطی کے حق میں رسالت ثابت کر رہی ہے اور اس طرح انگی محمد رسول اللہ وہ ہیں جو عرب میں رحمتہ العالمین بن کرآئے یا قادیانی صاحب پھر بید رسول اور محمد بروزی ہے یااصلی۔اب بھی کسر رہ گئی کہ مرزا قادیانی نے حقیق نبوت کا دعویٰ کیا یا بروزی کا ؟ بید بد بخت تو رسالت محمدی کی یا کیزہ جا دراپ اور پراوڑ حدد ہا ہے۔ا یہے کے متعلق کیا کہو کے جوتو ہیں لے رسول عربی تھی کر رہا ہو۔وہ مسلمان بھی اور براوڑ حدد ہا ہے۔ ایسے کے متعلق کیا کہو کے جوتو ہیں لے رسول عربی تھی کر رہا ہو۔وہ مسلمان بھی

ا سیدالرسلین الله نارشاد فرمایا- "المهدی من عقدتی من ولد فاطمة" الین امام مهدی میری اولا داور بن فاطمه سے ہول گے ۔ (ابوداؤدج من اساءاة ل الکتاب المهدی من بنی مراقی کیا کہتے ہیں ۔ "سمعت ان بعض البجهال یقولون ان المهدی من بنی فاطمه " (حطب البامیص ۱۳۲۱ فرائن جه اصابیا) یعنی میں نے بعض جا بلوں سے سا کہ کہتے ہیں کہ مهدی بنی فاطمہ سے ہوگا اور اس مراتی صاحب نے کے جابل کہا؟ زبان جل جائے قلم ٹوٹ جائے جس سے بدالفاظ تکلیں ۔ مرزا قادیانی میں تو جواب ملتا ہے کہ یسادے مرزا قادیانی میں تو جواب ملتا ہے کہ یسادے الزامی جواب ہیں۔ یان کیا گیا ہے۔ (بقیرماشیا کے صفر بر) الزامی جواب ہیں۔ یان کیا گیا ہے۔ (بقیرماشیا کے صفر بر)

ر ، سکتا ہے؟ چہ جائیکہا ہے سیح اورمہدی اورمجد دشلیم کرلیں ۔مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے غیرتشریعی نبوت کا دعوی کیا ہے اور وہ جاری ہے۔ میں کہنا ہوں اس کے اجراء یا عدم اجراء کی بحث ہی نضول ہے۔وہ توحقیقی نبوت کا دعویٰ کررہے ہیں۔جب اپنی وحی کوقر آن کی طرح قطعی بنارہے ہوں اوراپٹی وحی میں امرونہی کا اعلان کررہے ہوں۔

اربعین فمبرم ص ۲ فزائن ج ۱ اص ۳۳۵)

(حقيقت اللوة عن ١٤١) اور مرزامحودقاد یانی ' دهقیقی نبی کهدر ہے ہول۔'' توتشریعی غیرتشریعی کی بحث ہی فضول ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی تو تمام نبوت کا جامع بنتے ہیں۔خاتم الانبیاء بھی بنتے ہیں۔

( حقیقت الوی ص۳۷ نزائن ج۲۲ ص ۷ کے تبخیذ الاذبان ج۳ انمبر ۸ ص ۱۰ ماداگست ۱۹۱۷ ء )

(بقیه ماشی گذشته مغه) اگرچه به بات بھی باطل ہے کیونکہ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ: ''پی اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتو اکو پیشین کوئی کیون نام رکھا۔ ' (ضمیدانجام آتھم ص جزائن جاا ص٨٨) " إن آپ كوكاليان بكنه اور بدزباني كي اكثر عادت تقى ادنى ادنى بات ميس غصر آجاتا تھا۔ایے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ گرمیرے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسون نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں بکتے تصاور یہودی ہاتھ سے کسرنکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد ر بے كرة ب كوكسى قدر جموث بولنے كى بھى عادت تھى۔ " (ضيمدانجام آتھم ص ٥ ، فزائن جااص ٢٨٩) "عیسائیوں نے بہت سے آپ کے جوات لکھے ہیں۔ مگر حق بات بیہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔'' (منمیرانجام آئقم ص۲،خزائن جاام ۴۹۰) آپ فرمائے کہ بیالزامی جواب ہے یاا پی خباثت کا اظہار ہے جوسید الرسلین اللہ سے نہیں شر مایا جوسالار انبیاء ہیں۔ دوسرے سے کب شر مائے گا۔ دوستوظلم ہوگیا۔ بید جال تو اپنی دکان چکانے کے لئے خداتعالی پر بھی ہاتھ صاف كرف لك كيا يخلوق كيا چيز ٢٠ سفنة:

''مسلمانوں کا بالا تفاق اعتقاد ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے۔''

(ازالهاو بإم ص ۱۲ فرزائن ج ۱۳ ص ۱۳۳۷)

مرزا قادیانی اس پراعتراض کرتے ہیں۔ ' کوئی عقلنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمان میں خداستنا تو ہے گر بول نہیں۔ پھر بعد میں اس کے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا۔ کیا زبان يركوكي مرض لاحق موحى ـ "العياذ بالله! (ضمر العرق م ١٣٨، فزائن ج١١ص ١١١) بيكون مى كتاب میں ہےخدارا کچھاتو حیا سیجئے۔

" من فرق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وما راى" (خطرالهاميص٢٥٩ برّائن ١٢٥٣ سايمًا)

ایسے بے شارحوالہ جات ال سکتے ہیں۔جواکثر میرے رسالہ "آئینہ قادیانی" میں جمع ہیں۔ ایک دفعہ مرزا قادیانی کوایک فرشتہ نے خواب میں نان عطافر مایا۔ ملاحظہ ہو:

(نزول المسيح ص٧٠٦ فرزائن ج٨١ص٥٨٨)

مرزا قادیانی کوخوابین اورکشف کھانے پینے اور نکاحوں اور روپیے کی آمد کے آتے تھے اور اوپر گذر چکا ہے کہ جوالہام دنیوی لذات و شہوات مثل کھانے پینے ، روپیے کے ہول تو وہ شیطانی ہے۔ (خواتم الحکم اور مدارج)

"اییاا تفاق دو ہزارمرتبہ ہے بھی زیادہ گذرا ہے کہ خدانے میری حاجت کے وقت جھے الہام یا کشف سے میخبردی کو عقریب کی حدو ہیں آنے والا ہے۔" (تریاق سس ہزائن ج ۱۵س ۱۹۹) دوسری جگہ ہے ''کُی لا کھروپیہ تھے آئے گا۔' (قادیان کے آریاورہم ص ۲۵ بڑائن ج ۲۵س ۳۳۳) دوسری جگہ ہے ''کہ رائد کا کھروپیہ تھے آئے گا۔' (تریاق القلوب ص ۳۵ بڑائن ج ۱۵س ۲۰۱۵) میٹر چہ با بیانوعرد سے راہمہ سامان کئم' (تریاق القلوب ص ۳۵ بڑائن ج ۱۵س ۲۰۱۵) میٹر کم متعلق ہے کہ ضرور نکاح ہوکر رہے گا۔ گر حالات زمانہ جانتا ہے کہ کنواری کا تو نہ ہوسکا تو دوسر االہام گھڑا کہ: ''ایک باکرداورا یک بیوہ آئیں گی۔''

(ترياق ص ٣٣ فزائن ج١٥ ص ٢٠١)

مگرز ہے قسمت نہ ہیوہ نہ کنواری بلکہ نامرادی میں ہی چل بسے۔ حالانکہ اس نکاح کو ''اہے صدق وکذب کا معیار تفہرایا تھا۔'' ملاحظہ ہو: (ضمیمانجام آتھم ص۵۴ بنزائن جااص ۳۳۸) بلکہ بہی کنواری مرزا قادیا نی کے بعد ہیوہ ہوگئی۔ الہام تو کسی صورت میں پورا ہوگیا۔ مگر کذب پہلے بھی واضح تھابعدہ حالات نے اور تقید کی کردی۔ اس طرح آتھم کے پندرہ ماہ تک مرنے کا الہام تھا مگر وہ بھی نہ مرا۔ آخری رات بڑاز ورلگایا۔منتر پڑھے مگر پچھے نہ ہوا۔ اگلے دن امر تسریس آتھ کم وجلوس میں پھرایا گیا۔

''میں نے خواب میں دیکھا کہ میزاسر حضرت فاطم علیہ نے مادر مہریان کی طرح اپنی ران پر رکھا ہوا ہے۔العیاذ باللہ!'' ران پر رکھا ہوا ہے۔العیاذ باللہ!''

اب بتلایئے کہ حضرت فاطمہ "ایسا کر سکتی ہیں۔العیاذ باللہ! جب مرزا قادیانی کی وقی اور کشف یقینی ہے، شطحیات سے خارج ہے توبیدلاز ما مرزا قادیانی نے جھوٹا خواب گھڑا ہے یا کوئی د

شیطانی چنمہ ہے۔

''اوّل مجھ کوئشفی طور پر دکھلا یا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضا وقدر کے اہل و نیا کی نیکی وبدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے تمثیل کے طور پر میں نے خداتعالی کودیکھااوروہ کاغذ جناب ہاری کے آگے رکھ دیا کہوہ اس پر دستخط کر دیں۔ (پیخدایلاش ہوگا ور نہ رب العالمین کی تو بیشان نہیں)مطلب بیتھا کہ بیسب باتیں جن کے ہونے کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔سوخدانعالیٰ نے سرخ سابی سے دستخط کر دیئے اورقلم کی نوک پر جوسرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معاجھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخ سیاہی کے قطرے میرے كپڑوں اور عبداللہ كے كپڑوں پر پڑے۔ (خدايلاش نے آپ كى بڑى تو بين كردى كەايك شريف نی کے کیروں کاستیاناس کردیا) ساتھ ہی میں نے بچشم خودان قطروں کودیکھا اور میں رفت دل کے ساتھ اس قصہ کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کررہا تھا کہ اتنے میں اس نے بھی وہ تربتر قطر ہے کپڑوں پر بڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نتھی جن ہے اس سرخی کے گرنے کا احمال ہوتا اور وہ یہی سرخی تھی جو خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔جن پروہ بہت سی سرخی پڑی تھی اور میاں عبداللہ زندہ موجود ہیں اور اس کیفیت کوصلفا بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بیخارق عادت اور اعجازی طور پرامرتھا۔'' ( ترياق ص ٣٣٠، خزائن ج١٥٥ ص ١٩٤، ثيم وتوت ص ٢٢، خزائن ج١٥ص ٣٢٧، مزول أكميسَ ص ٢٢٧، ٢٢٧، خزائن 3A1070-F100F)

حضرات حدیث میں ہے کہ تقدریکھی جا چک ہے۔ 'لا تبدیل بکلمات الله اور جف القلم ''قلم کھے کرسوکھ چکی ہے۔ اب مرزا قادیا نی ٹی تقدیر مرتب کرنے لگ گئے۔ کیا مرزائی وہ عبداللہ کے تربیر کیڑے دکھلا سکتے ہیں۔ وسخط کروانے یہ عرش پر گئے یا خدا قادیان میں آیا۔ نیز بہت سے نکات فہم روش خمیر رکھل سکتے ہیں۔

''حیو۔ قطیعة شمانین حولا او قدیباً من ذالك عمرے متعلق الهام ہوا كه تخف اس سال تك پاكیزه زندگی عطاء كریں گے با اس كے قریب قریب یعنی دوجار برس كم يا اس ناده۔'' (ضميم تخه كوار ويص ١٩، خزائن ج١٥ س١٢٠ مار بعین نمبر ٢٥ س١٠٠ مخزائن ج١٥ ص١٥ اس متم كوالد جات بيشتر كتب ميں السحة بيں۔ اب ديكھيں كه واقعة مرزا قاديا في كاعمراتى ہى ہوئى۔ جتنى الهام ميں بتلائی گئي يا كم وبيش؟ تود كھے خود مرزا قاديا في جولہم من الله كى كاعمراتى ہى ہوئى۔ جننى الهام ميں بتلائی گئي يا كم وبيش؟ تود كھے خود مرزا قاديا في جولہم من الله كى وقت ميں وقى سے بولتے بيں فرماتے بيں كه: ميرى پيدائش ١٨٣٩ء يا ١٨٥٥ء سكھول كَ ترى وقت ميں موئى۔''

ای طرح وفات مرزا قادیانی کی ۲۹ مرئی ۱۹۰۸ء ہے۔ بیکل عمر ۱۹ یا ۲۹ سال بنتی ہے۔ اب آ ب بی اندازہ لگا ئیس کہ بیالہام کیسا تھا؟ جس میں اتنا فرق تکل آیا۔ ۲۷ یا ۲۸ سال میں تھا؟ جس میں اتنا فرق تکل آیا۔ ۲۷ یا ۲۹ سال عابت ہوئی اور بعض حسابات ہے اس ہے بھی کم تکتی ہے۔ حالانکہ اس وی شدہ عمر پر مزید عمر بھی مل گئتی ۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی کسی بزرگ کی قبر پر کشفی حالت میں دعاء کر رہے تھے۔ وہ بزرگ آمین کہدرہ سے خیال آیا کہ عمر بھی برطن کی دعاء کی۔ بزرگ نے آمین کہی تو مرزا قادیانی کہ عمر بھی برطن کے ایک تو بندرہ سال عمر برطنے کی دعاء کی۔ بزرگ نے آمین کہی تو مرزا قادیانی اس بزرگ سے الجو گئے۔ کشم کشتا ہو گئے تو بچارے نے کہا کہ چھوڑ دو۔ آمین کہد یتا ہوں تو اس نے کہددی۔

(البدرج ۲ میں ۲ میں ۱۹۰۶ء، کا شفات ص ۳)

اس لحاظ ہے ، ۹ سال ہے او پر چاہئے مگر بجائے بڑھنے کے گھٹ گئی۔ شاید بزرگ نے دل ہے آمین نہ کہی اوران کی گستاخی کی وجہ ہے اور بھی گھٹ گئی۔ آخر مقبولوں کے ساتھ مخالفت نیک پھل تو نہیں لاتی۔''من عادی لی ولیا ، فقد اذنته بالحرب ''(مکلؤة می 194، باب ذکر اللہ عزوج التقر بالیہ) جو میر ہے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بھی داس نامی آ دمی پر کوئی مقد مدتھا۔ اس کے بھائی نے دعاء کا کہا۔ تو مرزا قادیا نی کو کشف طاری ہوا۔ فرمایا کہ میں قضا وقد رکے دفتر میں گیا اور ایک کتاب میر سے پاس پیش کی گئے۔ جس میں بھی داس کی قید میں سے آدھی قید کو این ہوئے تھی ۔ تب میں نے اس کی قید میں ہوئی تھی۔ تب میں نے اس کی قید میں ہوئی تھی۔ تب میں نے اس کی قید میں ہوئی تھی۔ تب میں نے اس کی قید میں ہوئی تھی۔ تب میں سے آدھی قید کو ایس ہوئی تھی۔ تب میں سے اور اپنے قلم سے کاٹ دیا ہے۔

(ترياق القلوب ص٣٢، فزائن ج١٥٥ ص١٩٢)

واہ مرزا قادیانی خوب! کیا قضاد قدر کے دفتر میں خدائے بلاش کی نظر سے نئی بچا کر پکٹی کے اور خیراتی وغیرہ سے کتاب منگوا کر قید کاٹ آئے ۔ تصرف ہوتو ایسا ہی ہو۔ مگراپی عمر کے لئے شاید دفتر بند تھایا بلاش نے چارہ نہ چلنے دیا کہ بجائے برھانے کے گھٹ گئی۔

ارا بریل ۱۸۹۹ و ۱۸۹۹ او ۱۸۹۹ میوان اصبر ملیا ساهب لك غلاما ذكیا "یعن کچه تعور المحمد الله علاما ذكیا" ایعن کچه تعور المحمد المح

تولڑ کے کی تھی اور ہوئی آپ میں؟) اور الہام کے طور پر بیکلام اس کا میں نے سنا۔ 'انسی اسفط مسن الله واصیب " ' یعنی اب میراوقت آگیا ہے اور میں اب خدا کی طرف سے اور خدا کے ہاتھوں سے زمین پر گروں گا اور پھراسی کی طرف جاؤں گا۔ (زمین پر کہاں سے گرے گا؟ آسان سے؟ وہ تو مرزا قاویانی کے اندر تھا) دوسری مرتبہ کی جنوری ۱۸۹ء میں بطور الہام ہیکلام مجھ سے کیا اور مخاطب بھائی سے۔ (مرز اصاحب! ۱۹۹۹ء کے بعد ۱۹۸۵ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت کیا اور مخاطب بھائی سے۔ (مرز اصاحب! ۱۹۹۹ء کے بعد ۱۸۹۷ء کہاں اور کیسے ہوگیا۔ رجعت بھتمری کا کیا معنی ) کہ: ''مجھ میں اور تم میں وائر ایس سیٹ رکھا ہوا تھا؟ کہ پہلے ہی الہام کر رہا ہے۔)

(ترياق القلوب ص اسم خزائن ج٥ اص٢١٦، ٢١٤)

''ایک دفعہ ہم گاڑی پر سوار تھے اور لدھیانہ کی طرف جارہے تھے کہ الہام ہوا کہ ''نصف ترا، نصف عمالیق را''اس کے ساتھ میتغیم ہوئی کہ امام بی بی جو ہمارے جدی شرکاء میں سے ایک عورت تھی مرجائے گی اوراس کی نصف زمین ہمیں اور نصف دیگر شرکاء کوئل جائے گی۔'' (نزول آسے میں ۲۱۳،۲۱۳، نزائن ج۸اص ۵۹۲،۵۹۱

عمالیق کامعنی دوسرہے شرکاء کس لغت میں ہے؟ دیکھا حضرات دنیاوی امور کا ہی الہام ہے۔و ہو من الشیطان الرجیم!

''تو ہمارے پانی سے اور دوسرے لوگ خشکی سے'' کو یا مرزا قادیانی نطفۂ خدا ہیں۔ العیاذ باللہ!اوراس میں دوسرے لوگوں انبیاءواولیاء کی تو بین بھی واضح ہے۔

"آ سان زمین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔" شرک اور کیا چیز ہے؟ جب تقرف کیسال ہوا۔

''نواس سے لکا۔''اس سے کوئی نہیں لکا۔ لم یلد''نو کلمتہ الازل ہے'' حضرت سے علیہ السلام تو صرف کلمتہ اللہ تصاور بیصاحب کلمتہ الازل ہوگئے۔

''میں فوجوں سمیت تیرے پاس آؤں گا۔'' یہ کیا؟ فوجوں کی کیا ضرورت؟ جہاد تو حرام ہے۔شایدمرزا قادیانی کےخداغاج اور یلاش کواس کی اطلاع نہ ہو۔ ''میرالوٹا ہوامال تخفیے ملےگا''خدانے کہاں سےلوٹا تھا؟ "جس طرف تيرامنهاس طرف خدا كامنه "سجان الله!

"اے احمد تیر بے لیوں پر رحمت جاری کی گئی۔" سمجھ نہیں آتا کہ مرزائی لغت میں رحمت کے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کیا وہی رحمت تونہیں جو نخالفین کے حق میں برسا کرتی تھی۔ کمبھی ہزار لعنت کی سردان کمبھی ذریعة البغایا اور کمبھی خنازیر الفلاء وغیرہ وغیرہ ۔ گوہرافشانیاں۔ اے اللہ الی رحمت نہیں جا ہے۔ مرزا قادیانی کوہی مبارک ہو۔

" خدا کی رحمت کے خزانے مجتمے ویئے گئے۔" یہال تولعت کے چشمے بھو شخ ہیں۔ (نورالحق ص ۱۱۲۲ انزائن ج ۸س ۱۹۲۲ ۱۹۲۱)

'' آ وائن خدا تیرے اندر اتر آیا۔'' بیر خدائے یلاش کا نزول ہوگا۔ جس کو یار محمد صاحب نے (اسلای قربانی ص۱۱) میں ذکر فرمایا ہے۔ شاید ای وجہ سے سار پرے اعصاب جواب دے گئے تصاور مجمع الامراض بن گئے تھے۔

"اس کوخدانے قادیاں کے قریب نازل کیا۔" کہاں سے؟ قادیان میں تو پہلے ہی تھے۔ پھراس کے قریب کیسے نازل ہو گئے؟

مرجوتضادقدرکے دفتر میں تعرف رکھتا ہووہ واقعتا ہمراز ہوسکتا ہے۔العیاذ باللہ!
"" تیرے پر انعام خاص ہے۔" بیدانعام دو زرد چا دروں والا ہی ہوگا۔ ہمہ وقت پیٹاب ہی کرتے رہو۔اللہ ایسے انعام سے ہرایک کو بچائے۔

(كتاب البريص ٨٥٥٨ منزائن ج٣١٥ ١٠١٠ ١٠١٠ انتابًا)

"میں ایک سوراخ داربرتن کی طرح ہوگیا ہوں۔" (کتاب البریس ۸۵ ہزائن ج۱۳ س۱۰۱)
"سومیں نے پہلے آسان وزمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب
وقفر این نہ تھی۔ پھر میں منشاء حق کے موافق اس کی ترتیب وقفر این کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس
کے طلق پر قادر ہوں۔" ا

كيابيرخدائي وعوىٰ نبيس\_

"يا احمد يتم اسمك و لا يتمى اسمى "اكاحم تيرانام پورا بوجائكا ور

ميرانه موكا \_استغفرالله! خداكا نام تو كامل ب\_نقص بتو مخلوق ميس \_ يهال مرزا قادياني كيسي (تحفه بغدادص ٣٣٠ فرزائن ج يرص ٢٥ ، اربعين نمبر ٢٥ س٢ ، فزائن ج يراص ٣٥٣) برا كسارب بيل-

" زوجنا کھا" ہم نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ (تحذیغدادس ۲۳، نزائنج مے ۲۸)

"كن في الدنيا كانك غريب اوعابر سبيل "ونياس ايكمكين اورمافر (تخذ بغدادم ٢٣، خزائن ج ٢٥ ٢٥)

مگر مرزا قادیانی تو روپیہ بٹورنے کی فکر ہی میں رہے۔ بھی میچی میچی لار ہا ہے۔ بھی دوسرا،الہام بھی اس کے اور کشف بھی اس کے۔ غالبًا محمدی بیگم کے متعلق ہے۔ مگر نا مرادی ہوئی تو دومراالهام بهوابه

"مين دها الميك اس يهيركريعني يوه كرك تيرى طرف لاكيس ك\_" بيهي ندموا (اتمام الجزج عص١١١)

برطرف سے ناکامی دکھ کرالہام گھڑا۔فرمایا:''ایسلی ایسلی لما سبقتنی ''اے مير الله تون جھے كول چوڑ ديا۔ 'جناب كافتراء كى وجد ع چوڑا ہوگا۔

(تخفه بغدادص۲۴ نزائن ج ۲س ۲۹)

(تخفه بغدادص ٢٥ بنزائن ج يم ٣١)

ہم لوگ تو نبیوں کا جا ندسید الرسلین اللہ کوئی مانتے ہیں۔ یہ بدبخت کون ہے۔ آپ

کے مقام پر منحوں قدم رکھنے والا۔ یہ پیشین گوئی بشیراحمہ صاحب کے متعلق گھڑی جارہی ہے۔ جسے

اب بھی قمرالا نبیاء لکھتے ہیں۔ دیکھتے بشیراحمد صاحب کی تصانیف تبلیغ ہدایت وغیرہ۔ استغفراللہ!

''آسان سے کئی تخت اترے، پر تیرانخت سب سے او پر بچھایا گیا۔''

(حقیقت الوحی من ۸۹ فرزائن ج۲۲ ص۹۲)

سب سے اونجا تخت تو سیدالمرسلین اللہ کا ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام، مویٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تخت بھی نیچ ہے۔ سیسی یاوہ گوئی ہے۔

"أنت مدينة العلم" وعلم كالشهري - (اربعين فمبرس سس فزائن ج ١٥ ١٥ ٣٣٣)

علم كاشهر سيد المرسلين عليقة بين رجيت حديث ب-"انسا مدينة العلم وعلى

تواپناہی سب پچھ تھا۔ خطاب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔گھر کے آ دمی کو گھر والے .

خطابات نبیں دیا کرتے۔

'' پھردیکھا کہ میرے مقابل پر کسی آ دمی نے پاچند آ دمیوں نے بینگ چڑھائی ہے اور وہ بینگ ٹوٹ گئی اور میں نے اس کوزمین کی طرف گرتے ویکھا۔ پھر کسی نے کہا۔''غلام احمد کی

بي من ورين عن اورين عن المرين ورين وعد ويقد من المرين (تذكره ص ٢٠٢)

واہ مرزا قادیانی! آپ تو پٹنگ بازوں کے بھی استادین گئے۔

ال ۔'' ایسے علام کو الکو ملکوظ رکھ کرنتیجہ نکا لئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا الہام شیطانی ہوتا ہے۔

. فهاتم الحكم وغیره ـ مرزا قادیانی كا دماغ بهت كمزور تفا ـ جیسا كه ذیابیطس كا خاصه بـ ـ للبذا بلی كو محکورون كی بهی خواب آتی تقی \_

"ایسوی ایش'' تشریخ ندارد (تذکره م ۲۲۳)

مبهم الهام شيطاني موت بي-

"بهينه کي آمد بونے والي ہے۔" (تذكره ص٢٢٠)

\*

یہ جولائی ۷- ۱۹ء کا ہے۔جس کے تھوڑی دیر بعد لیعن مئی ۸- ۱۹ء کومرزا قادیانی بمرض ہیضہ رخصت ہو گئے ۔ کیاہی سچاالہام ہے۔ یہ واقعی قابل تسلیم ہے۔

حضرت مرزا قادیانی کے الہامات کا سلسلہ بڑا عجیب ہے۔ ایک الہام گول مول گھڑ لیتے۔جس کی تشریح دوسرے وقت پراٹھار کھتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا تو حجت اس پر فٹ کر کے اپنی صداقت کا اعلان کردیتے۔ان کی زندگی ہی انہی چالبازیوں میں گذری ہے۔

مثال نمبرا: ۹رجنوری ۱۹۰۳ء کوالهام موارد و قتل حیبته وزید میبیت ایک آدی نامرادی عصر کیااور ملاکت اس کی میبت ناک موگی۔

(مواہب الرمن ۱۰۸ مرائن ۱۹۸ مراہ ۱۰۸ مراہ ۱۰۸ مرائن ۱۹۸ مرائن اور زید دو ماضی مجبول کے صینے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک آ دمی نامراوی میں ہلاک ہوا۔ یہ تو تھیک، دوسرا جملہ اس کامر نا ہیبت ناک ہوگا۔ یہ کیسے؟ شاید ربط یہ ہے کہ اس کی موت کا متیجہ آ کے چل کر ہیبت ناک ہوگا۔ مگر یہ منہوم ذبن میں میں ہیں ہے۔ ہرصورت کسی کے نامراد مرنے کا تذکرہ ہے۔ گوجو گیوں کی طرح غیر متعین ہی ہے۔ گھر اللہ کی قدرت دو چار دن بعد ایک غریب ماشکی جو ان کا مخالف تھا فوت ہوگیا۔ تو

مرزا قادیانی جن کا دعویٰ پیہے کہ میں نبی ہوں اور نبیوں کے جملہ افعال واقوال اور خیالات سب تصرف باری سے ہوتے ہیں۔ (ربویون ۲ نبیر۲ میں ۱۹۰۷ء) بابت فروری ۱۹۰۳ء)

یوں فر مایا ایک سقد مرگیا۔ای دن اس کی شادی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ مجھے خیال آیا کقل حمیعة وزید مهیعة جووی ہوئی تھی وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

(البدرنمبر۵ج ۲مورننه ۴رفروری۳۰ ۱۹، ملفوظات ج ۲۳ س۳۱۳)

ایک ہیب ناک امرتھا۔' یعنی لوگوں کو بہت ہیب ناک معلوم ہوا اور اس کا بڑا اثر دلوں پر ہوا۔ کہ کس طرح پنجابی نبی چالبازیاں دکھلاتا ہے۔

دیکھیے حضرات مرزا قادیانی کی چالا کیاں کہ کہاں یہ گول مول اور بے تکاسا فقرہ جس میں کسی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ پھر کہاں ایک قادیاں کا غریب ماشکی جومرزا قادیانی کا پانی میں کسی مخالف کے مرنے کی خبر ہے۔ پھر کہاں ایک قادیاں کا غریب ماشکی جومرزا قادیانی کا پانی موت نامرادی کی تھی۔ چونکہ مرزا تا دیانی صادق تھے۔ اس کی موت تو اعلی درجہ کی شہادت ہونا چا ہے تھی۔ نامراد کسی ؟ واقعی مرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کا صریح الہام تھا، تج ہے:

مرزا قادیانی کا ذب شے۔ پھرمرزا قادیانی کا کہنا کہ عبداللطیف کی موت کا صریح الہام تھا، تج ہے:

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

مثال نمبر ۱ : ۱۸۸۰ - ۸۳۰ کے درمیانی زمانے میں بوقت تالیف براہین احمد یہ مرزا قادیانی نے ایک نمبر ۱ : ۱۸۸۰ منایا تھا۔ 'شاتان تذہبان وکل من علیها فان ''وو بکریاں فرخ کی جا کیں گی اور زمین پرکوئی نہیں جوم نے سے چکا جائے گا کوئی چارروز پہلے اس دنیا کوچھوڑ گیا کوئی پیچھا سے جاملا۔ (براہین ص ۱۱۵، بقیرحاشی نمبر ۱۳ ہزائن جام ۱۱۰)

اسی طرح (تذکرۃ الشباد تین ص ۲۷ ، خزائن ج۲۰ ص ۲۹) میں اس کو بعنوان جلی بیان کیا ہے۔حضرات! بیگول مول اورمبہم الہام گھڑ لیا کہ آئندہ کام آئے گا۔

فارغ کیوں بیٹھیں کوئی البہام ہی گھڑ لیں۔ کیا ہزاروں بکرے روزانہ ذخ نہیں ہوتے۔خودمرزا قادیانی کوایک دفعہالہام ہوا۔'' تین بکرے ذکح کئے جا کیں گے۔''صبح اٹھ کرتین بکرے ذکح کردیئے۔

جوا یک معمولی بات تھی۔ مگر مرزا قادیانی کامقصودا سے گھڑے ہوئے الہامات سے تلمیس ہوتی تھی۔ چنانچہ ۲۰۵ برس گذر گئے تو منکوحہ آسانی محمدی بیٹیم کی پیشین گوئی کے درمیان سے الہام یاد آگیا۔ پھر کیا تھا آؤد یکھانہ تاؤ حجٹ اس شیطانی الہام کواپنے رقیب سلطان محمد اوراس کے باپ احمد بیگ پر جڑدیا کہ بیدونوں مرجائیں گے۔''دو بکریوں سے سیمراد ہیں۔''

(ضميرانجام آتهم ص ٥٤ فزائن ج ااص ٣١١)

گرخدانعالی کو چونکه مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا منظور تھا اور خاصی ذلت مقصود تھی۔ اس لئے سلطان محمد نہ مرا۔ بیالہام جوں کا توں رہ گیا۔ آخر سوچتے سوچتے ۱۹۰۳ء میں عبداللطیف اورعبدالرحن كابلى مردارول پر چپال كرديا۔ چنانچيآپ نے بكمال شان نبوت ان كى موت پر برلا ديا۔ ان خدا تعالى براہين احمد يه ميں فرما تا ہے۔ دو بكريال ذرئح ہول كی۔ يه پيشين كوئى مولوى عبداللطيف اوران ك شاگر دعبدالرحن كے بارہ ميں ہے۔ جو پورے تيكس برس بعد پورى ہوئى۔ "
( تذكرة الشہاد تين ص ١٠ نزائن ج ٢٠ ص ٢١٠ تذكره ص ٨٨) ميں ايك عنوان قائم كر كے اس پيشين كوئى كوان دومرداروں كے بارے ميں چسپال كرتے ہيں۔ ہندو، سلم ، سكھ بھائي غلام احمد كى ہے!

مثال نمبر الله عنوات آخريكى سفتے كه مرزا قاديانى كو وحى كون بھيجا تھا اور لانے والے كون ہيں؟ مرزا قاديانى كے خدا كا نام بھى كى كائب يا م بھى كى كائب يا حديث ميں ہيں سنے گئے۔ مرزا قاديانى كو وحى كون بي كام بھى كى كائب يا ديد شري سنے گئے۔ مرزا قاديانى كے خدا كا نام بھى الگ ہے اور فرشتوں كے نام بھى كى كائب يا حديث ميں ہيں سنے گئے۔ مرزا قاديانى كے خدا كا نام ہے مدائل كام۔

(تذكره ص ٢٧٧) يلاش (تخذ گولژوریم ۲۹ بخزائن ج۷م ۱۰۳) (براین ص ۵۵۱ ماشیه بزائن جام ۲۹۳) عاج میچی فیچی: وقت مقررہ پررو پیدلانے والا۔ (حقیقت الوی م ۳۳۲ بخزائن ج۲۲م ۳۴۷) (ترياق القلوب ص ٩٦، فزائن ج١٥ من ١٥٥) خيراتي (ترياق القلوب ص ٩٥ فرز ائن ج١٥ص٣٥٣) شرعلي ۳.... منصنلال (تذكروس ۲۵۱) س.... أنكريزى فرشته (برابین احدیم ۱۸۱۰ فزائن جام ۱۵۲) حضرات! ان کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے بے شار ولا تعداد الہامات اور کشوف ہیں۔بطور نمونہ پیش کے گئے ہیں۔اب فیملہ آپ کے ہاتھ ہے۔اصول اورضوالط کوذہن میں رکھتے ہوئے اثدازہ لگائے کہ برالہامات کیے ہیں۔خواہشات ولذات و نیویہ کے متعلق ہے یا امورضروريد كمتعلق - آب ديكيس مح كداكثر بلككل الهامات كمان يين فكاح اورآ مد مال کے متعلق ہیں اور پہلے خواتم افکام اور مدارج السالکین کے حوالہ سے گذر چکا ہے کہ ایسے الہامات شیطانی ہوتے ہیں تو مرزا قادیانی نبی کیے بن مجے؟ مجدداورمہدی کیے ہوسکتے ہیں۔ان برتو شيطانى تسلطنيس موسكتا فداراامرآ خرت مس غور وفكر ساكام لو محض ضداور تعصب كى بناءير فت كوباطل اورباطل كوتق كهدو يناعقل انسان كالقاضانيين \_

"اللهم اهدنا الصراط المستقيم واخر دعونا الحمد لله رب العالمين"

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ضميمه

# قادیانیوں کی تبلیغ کے مقاصد

حضرات! ایک نہایت اہم چیز جس کوعوام پرمنکشف کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ مرزائی الوگ كہتے ہيں كەمرزا قاديانى نے اسلام كى برى مدافعت كى ہے۔ غير مسلموں كے ساتھ مناظرے اورمباحثے کئے۔جس کی نظیز ہیں ملتی اورخود مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میسی پرتی کے ستون کوتوڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو مجیلاؤں۔ (بہت مبارک خیال ہے) اور آنخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت دنیا پر ظاہر کر دوں۔ ''پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں آئے تو میں جموثا موں '' لیجئے حضرات نشانات کا تو بھانڈ ا پھوٹ گیا۔ان کواب مرزائی مرزا قادیانی کی صدافت میں پیٹن نہیں کر سکتے ۔ صرف علت عائی کو پیش کریں۔ ''پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے۔ وہ میرے انجام کوئیں دیکھتی۔''اجی دنیا تو دیکھتی ہے اور وہ براہی ہوا۔ گرتمہارے چیلے جانے ہی ٹہیں ر کھتے۔وہ نشان نشان کرتے رہتے ہیں۔''اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جوسیح موعوداورمہدی معبود کوکرنا چاہئے تھا۔'' بیدونوں الگ الگ ہتایاں ہیں۔مرزا قادیانی دونوں کیسے بن بیٹھے؟ اور لفظ معہود اور موعود علیحد گی پر دلیل نہیں ہے؟ اور تنہارا ''لامبدی الاعیسیٰ کہنا ہے کار ہوا۔' تو پھرسیا ہوں اور اگر پچھ نہ ہوا اور میں مرگیا تو پھر گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ واہ جی کیسے مرے کی بات کی ،قرین انصاف بی ہے۔ (اخبار بدرج منبر ۲۹ص ،مور عد ۱۹۰ بولائی ۱۹۰۱ء) ''میرے آنے کے دومقصد ہیں مسلمانوں کے لئے بیکہ دہ اصل تقویٰ اور طہارت برقائم ہوجائیں اور وہ ایسے سیچ مسلمان ہول جواللہ تعالی نے مسلمان کے مفہوم میں جایا ہے اور میں تیوں کے لئے کسرصلیب ہواوران کامصنوی خدا (بیوع مسیح) نظرنہ آئے۔ دنیا اس کو بھول جائے اور خدائے واحد کی عبادت ہو۔''

( ملفوظات ج ٨ص ١١٣٨، اخبار الحكم قاديان ج ٥ص • انمبر ٢٥ كالم٢٣، مورخه ١٢٠ جولا كي ٥٠٩٥ ء )

"ممام دنیامی اسلام بی اسلام جو کروحدت قوی جوجائے گی۔"

( لخفل چشمه معرفت م ۸۳۸ فرائن ج ۳۳ ص ۹۱)

''مسلمان اعلیٰ درجے کے متق جوخدا کے نز دیکے متقی ہوں ، ہوجا کیں گے۔'' ' د غیرمعبودسے وغیرہ کی بوجا ندرہے گی اور خدائے واحد کی عباوت ہوگی۔وغیرہ'' (اخبارالحكم ج٩ص٠ انمبر٢٥ كالمهم بمور تد كارجولا كي ١٩٠٥)

"میں تمام دنیا کی اصلاح کے لئے آیا ہوں۔"

(حقیقت الوحی ص ۵۱ اخزائن ج۲۲ص ۱۵۵)

ای طرح اب بھی بہت سے مجھدارای وسوسے کے اندر کھنے ہوئے ہیں کہ مرزائی خصوصاً لا ہوری بارٹی باہر جا کر بہت تبلیغ کرتی ہے۔مولوی کیا کررہے ہیں؟

حفرات! بيسب شيطاني چمه اور جال ب-اب ديكھئے ميں بفضله تعالی اس كوكسے تار تار کیے دیتا ہوں۔

اوّل یہ سنتے: جواعلانات مرزا قادیانی کے ہیں کہ سب مسلمان اعلیٰ تقو رے کی تیج پرنظر آ کیں گے اور عیسائی وغیرہ غیر مذاہب مٹ کروحدت قومی ہوجائے گی۔ تو آ ٹکھیں کھول کر دیکھئے کہ سب مسلمان ایسے ہی ہو گئے؟ سب کوچھوڑ ہے ،مرزا قادیانی کے مریداور ماننے والوں پر ہی میرنگ چڑھا؟ صاحب ہوش تو بھی کہے گا کہ کچھ نظر تو نہیں آتا۔جس طرح دوسرے لوگ بڈمل ہیں۔ایسے ہی مرزائی ہیں۔احکام شرح کی کوئی پابندی نہیں کرتے۔نہ یکے نمازی ہیں، نہ سب روزے ہی رکھتے ہیں۔ای طرح دوسرے احکام کی حالت ہے۔ دوسری طرف رشوت وغیرہ جتنی بھی برائیاں ہیں برابر کے ملوث ہیں ۔غرض مرزائی وغیر مرزائی میں کوئی فرق نہیں \_تقویٰ کی ہوا بھی نہیں گئی

نماز کی مصیبت کون مول لے ، سوٹ بوٹ کون ا تارے۔ جب کہ تو بہ سے سب پچھ بن جاتا ہے۔'' ایک مخص نے سوال کیا کہ وہ جھ ماہ تک تارک صلوۃ تھا۔ اب توبہ کر لی، ساری نمازیں پڑھوں تو فرمایا،نماز کی قضانہیں ہوتی ۔اباس کاعلاج توبہ بی کافی ہے۔' (ملفوظات ج ۱۰ ص۱۶۸) حضرات جب توبہ ہی ہے بقیہ نمازین ٹل جاتی ہیں توجب حیا ہا تو بہ کر لی۔ ہرسال یا چھ ماہ بعد توبه کرلی، دن میں یانچ مرتبہ کون بوٹ سوٹ اتارے۔ یا درہے کہ توبہ سے نماز معاف نہیں ہوتی ۔ کہیں قرآن وحدیث اور کی فقیہہ امام کا قول نہیں۔ بیا پنا ڈھکوسلہ ہے۔

''مفتی محمه صادق کوایک دفعہ فر مایا کہ آپ کا جسم کمزور ہے۔ان دنوں روز ہ نہ رخیس۔ اس كے عض سرديوں ميں ركھ ليں۔''مفتى صاحب كى ڈائزى بحوالہ عقائد مرز ااز مولا ناعبدالغفار صاحب، کمزوری کی صراحت نہیں ہے۔ (مؤلف) وحدت قومی کی بجائے انتشار قومی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ مرزا قادیانی کے آنے ہے پہلے سلطنت برطانیہ سلطر ت سے پہلے سلمانوں کی اپنی حکومت تھی۔ جب بیمقدس ہستی آئی تو دیکھئے سلطنت برطانیہ س طرح چھاگئی۔ جس کوختم کرنے آئے تھے وہ ترق کر گئے۔ عرب ممالک، مصر، عراق، شام وغیرہ ادھر ہندوستان تمام عالم اسلام پرعیسائیت چھاگئی۔ خداکی قدرت کا کرشمہ ویکھئے ان کے تشریف لے جاتے ہی پھرسے بیممالک آزاد ہوتے گئے اور اب تک تقریباً مطلع صاف ہے۔

بیعیمائی تبلط کی ظاہری ترتی تھی۔جس کے ساتھ ساتھ عیمائی ند بب وتہذیب کا چھا جانا امرال بدی تھا۔جس کے نتیجہ میں آج عالم اسلام اپنے ند بب وتہذیب کوسلام کہدکر اپناوقار اور عظمت ضائع کر بیٹھا ہے۔

اب آپ ان کی ند ہی تر تی اور ترویج کا حال سنتے کھیٹی پرتی کا ستون کہاں تک ٹوٹا اور مرزا قادیانی کی صدافت کہاں تک اجا گر ہوئی ۔خودانہیں سے ہی سنئے:

''عیسائنیت دن بدن چیل رہی ہے۔''

(اخبار پیغام صلحص ۳۵، بحواله پاکٹ بک، ِ مارچ۱۹۲۸ء)

دور کیوں جائیں۔خود قادیان کے ضلع گورداسپور کی عیسائیوں کی آبادی دیکھئے۔

١٨٩١ء ين عيماني آبادي ٢٣٠٠، ١٩١١ء ين ١٧٦١

ااواءش ال ۱۱ ۱۹۱۱ءش المحامش المحامش

-۱۹۳۱ء میں رر رر ۱۳۳۳ (محمدیا کٹ بکس ۳۵۰)

مندرجه بالانقشه بتلار ہاہے کہ مرزا قادیانی کے اپنے مرکز میں عیسائی اٹھارہ گناتر تی کر

محكة روس اصلاح اورمما لك كاكيا اندازه جوگا؟ اب دوباره مرزا قادياني كاعلان يزهيه -

ر رک میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا۔ (یعنی عیسائیت کو فتم کر کے

وحدت قومی کا قیام ) جو سے موعود کو کرنا چاہے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پھھ نہ ہوا اور میں مرکبیا تو

سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔'' (بدرج عمی منبر ۲۹ ہمورضہ ارجولا کَ ۱۹۰۷ء) حضرات! آب نے کیا تتیجہ نگالا؟ یہی نا کہ

کوئی بھی کام مسیا ترا پورا نہ ہوا

نامرادی میں ہوا ہے ترا آنا جانا

سس قدرخوش نصیب ہیں وہ لوگ جومرزا قادیانی کی تا کائی پر گواہی دیتے ہیں اوران

کوجھوٹا سیجھتے ہیں۔دراصل عاقبت انہی کی ہے۔

مزید سنئے: آج سے ڈیڑھ سال پہلے ہندوستان میں عیسائیوں کی تعداد چند ہزار ہے زیادہ نہ تھی۔ آج بچاس لا کھ کے قریب ہے۔ (پیغام سلح مورند ۲ رمارچ ۱۹۲۸ ه) اب ١٩٦٨ء من كهال تك يَنْجُ كُنَّى موكَّى؟

''' ۱۹۳۷ء میں عیسائیوں نے ۱۹۱۷ کھ 8 ہزار ننیخ ہندوستان کی مختلف زبانوں میں بائبل كے شائع كئے.'' (اخبار پیغام ملح مورخه ۱۹۲۸ و)

ناظرین و کیھتے چلے جائیں کیسٹی پرتی کاستون کس طرح گررہاہے۔ یا گررہاہے۔ اس وقت دنیا میں مسجیت کی اشاعت کے لئے بڑی بڑی انجمنیں سرگری اور مستعدی سے کام کررہی ہیں۔ان کی تعدادسات سوہے اور بیصرف انگلیشین اور پروٹسٹنٹ سوسائیلیاں ہیں۔ رومن کیتھولک کی جعیتیں ان کے علاوہ ہیں۔۱۹۲۳ء میں جن ممالک نے اوّل الذكر

انجمنوں کو مالی امداد دی ان کی فہرست:

امریکه لاكه يونثر **ባ**ሬሥፕ•አሾ كينيزا لاكه يونثر 277297 برطانوي جماعتيس لاكم يوتثر 1249MDM ناروے،سویڈن، ہالینڈ،سوئنژر لینڈ لاكھ پونڈ ZA+914 جرمني برار بونڈ AP90 ميزان كروز يوعز ICHEA-C

(اخبار پیغام ملح۲۷ را کور ۱۹۲۸ و بحواله مرزا قاریانی)

ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں تو ہمارے دیفار مراور حکمران بیراگ سنارہے ہیں کہ ند بب ہماری ترتی کا روڑا ہے۔ ہرطرف قد عنیں لگ ربی ہیں۔ مگریہ مہذب ممالک کا وطیرہ تو پچھاور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ بیتو اپنی ترقی ندہبی ترویج میں سجھتے ہیں۔ ہرطرف مشنریاں پھیلار کھی ہیں۔گرانٹیں پہنچ رہی ہیں۔تفصیل کچھٹی نہیں ہے۔

بدلا موری مرزائیوں کا خبار ہملار ہاہے، بیتو ژاہے سے قادیانی نے عیسیٰ پری کاستون۔ او پر کا اعلان دوبارہ بغور پڑھئے۔ ہم نے اپنے پاس سے پکھنیں لکھا۔سب پکھان ك كمركا بـ مرزا قادياني نے جو كھ كہا تھا حينداس كاالث ظاہر مور ہاہـ

مرزا قادیانی توایخ آپ کوخاتم النیمان میلید کابروز کہتے ہیں۔ان کی توہر بات پوری موئی۔ مگر بہال کچوبھی معلوم نہیں مور ہا۔ اپنی زبان سے معکوں نتیجہ سنایا جار ہا ہے۔ کچھ توسمجھو۔ مرزائیوں کو بہت فخر ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کو بہت شکستیں دیں اور تر دیدعیسائیت میں بہت سے نئے اور فیتی اصول وضع فرمائے۔

خواجہ کمال الدین صاحب اپنی تصنیف مجدد کا ال طبع جمیئی کے ص۱۱۳ پر ہڑے فخر سے تحریفر ماتے ہیں کہ عیسائیت کے خلاف جو دسواں اصول مرز اقادیانی نے ایجاد کیا وہ نہ صرف اپنی نوعیت میں نیا ہے بلکہ اس نے اس نہ ہب (عیسائی) کا خاتمہ ہی کر دیا وہ بیہے:

'' نہ ب کلیسوی کی کوئی تعلیم کا ایک امر بھی ایسانہیں جوقد میں گفار کے مذاہب سے

مروقه نه بوـ"

اس اصول کوخواجہ صاحب نے بڑے فخر سے پیش کیا ہے۔ مگر شایدان کو یہ معلوم نہ ہوکہ مرزا قادیانی نے اس کے اسلام کے گرانے کے لئے بم کا گولہ رکھا ہوا ہے۔ بغور دیکھئے: مرزا قادیانی لکھتے ہیں ' ماسوااس کے جس قدراسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے۔ وہ تعلیم دیدک تعلیم کی کی نہ کسی شاخ میں موجود ہے۔'' (پیغام صلح ص ۱ انجزائن ج ۲۳ ص ۲۳۵)

دراصل مرزا قادیانی اوران کے مریدوں کواسلام اور پیغیبراسلام سے کوئی سروکارٹین ہاوریہ ساری تبلیغ ایک دھوکہ ہے۔ حقیقت پچھاور ہی ہے۔ ثبوت اس کا بیہ ہے:

'''کامی مسلمان قوم پروہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ خدا کی پناہ۔اس خاندان نے انگریزوں کی حکومت آگئی۔مسلمان قوم پروہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ خدا کی پناہ۔اس خاندان نے انگریزوں کی امداد میں پچاس گھوڑے مع سازوسامان بہم پہنچائے اور دوسرے موقع پر مزید چودہ سوار بہم پہنچائے۔ یدان کی انگریزوں کے ساتھ خیرخواہی اور مسلمانوں کے ساتھ فداری ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ستاون میں جب بے تمیز اور مفسد لوگوں نے محن سلطنت کے خلاف یورش کی۔ (وہ علمائے ربانی اور اولیاء کرام جنہوں نے اپناتن من دھن سب پھوتر بان کردیا اسلام کی خاطر، وہ سب معاذ

الله بقمیزاور قادیان کے دہقان باتمیز)'' (شہادت القرآن ۱۳۵۰ نزائن ۲۳ می ۱۳۹۲،۳۸۸) اپریل ۱۹۸۸ء میں ایک عیسائی پادری نے مطبع آرمی پرلیں گوجزانوالہ سے ایک کتاب ''امہات المومنین' شائع کی ۔ جس میں سیدالمرسلین مطاق کی بخت تو بین کی گئی تھی ۔ جس کوس کرکوئی

مسلمان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ اس لئے لا ہور کی انجمن'' تھایت اسلام' نے اس بارے میں اور میں ملمان برداشت نہیں کرمرزا قادیانی مع کورنمنٹ کومیمور میل روانہ کیا کہ ایسی تحریر کے متعلق مناسب کاروائی کرے۔ مگر مرزا قادیانی مع اپنی جماعت جے اسلام اور بانی اسلام ایک سے ذرابھی تعلق نہیں ہے فرماتے ہیں کہ:'' میں مع اپنی

ا پی جماعت بھے اسمام اور ہاں اسما ہونے سے دران کی سیس ہرمات میں رہ سیاں۔ جماعت کثیر اور مع دیگر معزز مسلمانوں (یہی معزز مسلمان ساری خرابی کا باعث ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے) کے اس میموریل کا سخت نالف ہوں اور ہم سب لوگ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبر دل نے تحض شتاب کاری سے بیکاروائی کی۔''

(مجموعهاشتهارات جساص ۱۳۱۰،۳۰)

(روزنامدامروزلا بور،مورخد ۱۹۵۱ء، بحوالدمرزائیوں کی سیاس چالیس ۱۳۵۳ء بروزنامدرزائیوں کی سیاس چالیس ۱۳ میں ہے تعلق مختصر طور پر اسلام کے ساتھ ۔ بخلاف ایے متعلق ایسے موقعوں پر کیا تعلیم دی اے۔

" " سب سے پہلی اورمقدم چیز جس کے لئے ہراحمدی (مرزائی) کواپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادی میں دریغ نہیں کرنا چاہئے۔ وہ حضرت مسیح موعود (مرزاتی) اورسلسلہ کی جنگ ہے۔ " (اخبارالفعنل ج۲۲می۵، نبر۲۳م، موردد ۲۰راگت ۱۹۳۵ء)

دیکھا حضرات! کیا بھی دین سے تعلق ہے کہ وہاں تھل کی تلقین اور یہاں آخری قطرہ بہادینے کی تلقین تو فلاہر ہے کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے لئے جہاد حرام اور اپنے

کرش کے لئے آخری تنظرہ کبھی بہادینا فرض ہے۔اب سمجھ حرمت جہاد کے فتو کے اراز؟ ''اینے دینی اور روحانی چیٹوا کی معمولی ہٹک کوئی برداشت نہیں کرسکتا۔ پھر کس طرح

اپے دی اور روحان پیوای موں جنگ ہوی برداست بن سرطان پر سطرے خال کیا جاسکتا ہے کہ جماعت احمد یہ کامام ان کے خاندان کی خواتین جماعت کے معزز کارکنوں اور معزز خواتین کے خلاف اس درجہ شرمناک اور حیا سوز جھوٹے اور بناوٹی الزامات لگائے جاکیں۔ لیکن کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔ برخض جانتا ہے کہ اس تم کی شرارتوں کا نتیجلز انی جھڑا فتنافسادتی کی کی وخون ریزی معمولی بات ہے۔''

(الفضل ج ١٩١٧م انمبر ٩١ بمور فديم ارمكي ١٩٢٠م)

گذارش ہے کہ پھر پہلقین مسلمانوں کو کیوں کی جاتی ہے۔ان کو ولدالحرام کنجریوں ک اولا و، جنگلی خزر کہ لیٹا بوجمی ہضم ہوجائے گا؟ حالا تکہ بیروحانی پیشواجن باتوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ یعنی خلیفہ محمود صاحب پر وہ الزامات زنا وغیرہ برحق ہیں۔ کہیں سے تاریخ محمودیت کتاب آل جائے تو سب حقیقت آپ لوگوں پرعیاں ہوجائے۔۱۹۳۹ء کا الفصل بھی اس پرشاہد ہے۔ ذرا نکال کرد کھی تولیں۔

حفرات بات کمی موری ہے۔ بیسلسلہ جتنا مطے گانجاست ہی نجاست نکلے گی۔اصل بات کی طرف آ ہے کہ مرزا قادیانی جومباحث عیسائیوں وغیرہ سے کرتے تتھان کی غرض کیاتھی؟ اسلام کی جمایت تھی یا گور نمنٹ کی جمایت اور مسلمانوں کودھوکہ۔ انہیں کی زبانی سفیے فرماتے ہیں کہ: "اب میں اپن گورنمنٹ محسند کی خدمت میں جرأت سے کبرسکتا ہوں کہ بیدوہ بست سالہ میری خدمت ہے۔ (او براین خدمات جو ۱۸۵۷ء وغیرہ کی تھی ان کا ذکر ہے ) جس کی نظیر برٹش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کرسکتا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانے تک جو کہیں برس کا زبانہ ہے۔ ایک مسلسل طور پرتعلیم ندکورہ پرزور دیتے جانا کسی منافق اور خود غرض کا کامنہیں۔(واقعی مرزاجی مخلص آ دمی تنے مگر گورنمنٹ کے حق میں خدا کے حق اورمسلمان کے حق میں سب سے بوے غدار) بلکدا پیے خص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی تچی خیرخوابی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہول کہ میں نیک نیتی سے دوسرے فداہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسے ہی یا در یوں کے مقابلہ پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع كرتا ر با ہوں اور ميں اس بات كا اقرار ہوں كہ بعض يا در يوں اور عيسائي مشز يوں كى تحرير نہایت سخت ہوگئ۔(یا در ہے یا در یوں کومرزا قاویانی نے بھی دجال کہا ہے جو آخرز مانہ میں ظاہر موگا اور انگریزوں وغیرہ کو یاجوج ماجوج کہا ہے اور آپ ان کی توصیف کر کے اپنی وفاکیشی کا ثیوت دیا جار ہاہے) اور حداعتدال سے بڑھ گئی اور بالخفوص پر چہنور افشاں میں جوا کیے عیسائی اخبارلدھیانہ سے نکانا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اوران موکفین نے ہارے نو مالیہ كىنىبىت نعوذ بالله ابسے الفاظ استعال كئے كەخض (معاذ الله) ۋا كوتھا، زنا كارتھا اورصد ہا پر چوں میں بیشائع کیا کہ میخض بدنیتی ہے(معاذ اللہ)ا پی لڑی پرعاش تھااور بایں ہمہ وجودجموٹا تھا۔ لوث ماراورخون کرنااس کا کام تھا۔ تو مجھے الی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے بیاندیشردل میں پیدا ہوا کہ مبادامسلمانوں کے دلول پر جوایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیداند ہو۔ (حضرات چور پکڑا گیا یانہیں؟ دوسروں کا تو خدشہ ہوا، اپنے دل میں تو کوئی اشتعال پیدا نہ ہوا) تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے (اسلام اور پیغیمر اسلام الله الله کی حمایت اور غیرت مین نبین ) اپنی تسجیح اور پاک نیت سے بھی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کود بانے کے لئے عکمت عملی بی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر تختی سے جواب دیا جائے۔ تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فروموجا کیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدانہ ہو۔ (اصل بات میتھی کرایے آتا اگریز کی خدمت اور مدد، اسلام کے ساتھ تہیں کیا واسطہ؟) تب میں نے بمقابل

الی کتابوں کے جن میں کمال بخق سے بدز بانی کی گئی تھی چندالی کتابیں کھیں جن میں کسی قدر بالقائل بخق ہے۔ (بید ڈرتے ڈرتے لکھ رہے ہیں تاکہ آقا ناراض نہ ہو جائے) کیونکہ میرے بالقائل بخق ہے۔ (بید ڈرتے لکھ رہے ہیں تاکہ آقا ناراض نہ ہو جائے) کیونکہ میرے کا نشنش نے جھے قطعی طور پرفتو کی دیا کہ اسلام میں بہت سے وحشیانہ جوش والے آدی موجود ہیں۔ ان کے غیض و فضب کی آگ جھانے کے لئے بیطریق کافی ہوگا۔ '(ضمیر نبر المعقد کتاب تریاق التاب میں ہے ہوائی جدامی ۱۳۹۰،۳۸۹)

پھر چندسطریں بعداور وضاحت کرتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ: ''سو مجھے پادریوں کے مقابلہ پر جو کچھ وقوع ہیں آیا بہ ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحثی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے۔ (ورنہ کوئی حمایت اسلام نہیں ہے۔ اس غرض سے مباحث نہیں کئے۔ لہذا اے گورنمنٹ مجھے میری نیت پر نفاق کا فتو کی دینے کی ضرورت نہیں کہ میرا خیرخوابی کا بھی ڈھنڈورہ ہے اور میری پادریوں سے بھی جدال ہے) اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اوّل ورجہ کا خیرخوابی میں اوّل درجہ کا باوں۔ مجھے تین باتوں نے خیرخوابی میں اوّل درجہ کا بنادیا ہے۔ اوّل والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے اصانوں نے، تیسرے خداتھ الی کے الہام والد مرحوم کے اثر نے، دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے اصانوں نے، تیسرے خداتھ الی کے الہام

و یکھا حضرات! اس پاک تلیث کوہم تو پہلے ہی سے کہدہ ہیں کہ بیا گریزوں کا لگایا ہوا بودا ہے۔لیکن آپ کو یقین نہیں آتا۔ اب توسن لیا، لہذا حق وباطل کا امتیاز واضح ہوجائے پر جاد و کتی پر چلنے کی کوشش کریں۔ والله الموفق!

### خاتمه ..... بوجموتوجانیں

ا ...... جناب مرزا قادیانی (تریاق انقلوب ضیمه نمر۳ مرقومه ۲۷ رتمبر ۱۹ ۱۹ مول وال، خزائن ج ۱۵ ص ۲۹۳) میں تحریر فر ماتے ہیں کہ:''اب میں یقین کرتا ہوں کہ میری جماعت کے لوگ وس ہزار سے بھی زیادہ ہوں گے اور میری فراست بیپیشین گوئی کرتی ہے کہ تین سال تک میری جماعت ایک لاکھ تک پہنچ جائے گی۔''

۲..... کھر (رسالہ خمیر جهاد مرقومہ عرجولائی ۱۹۰۰ وص ۲ ، خزائن ج ۱۵ ص ۲۸) میں لکھا کہ: ''میرے مریدتیں ہزار سے زیادہ ہیں۔'' چلوٹھیک ہے کہ تقریباً ایک سال کے عرصہ میں ۲۰ ہزار بڑھ گئے۔

۳..... کچر (نزول اُکسی مرقومة ۱۹۰۱ مِن ۱۳۱ بزنائن ج۸ام ۵۰۹) پیل لکھا ہے کہ: ''شہ

مرف ستر ہزار بلکہ اب تو جماعت ایک لا کھ کے قریب ہوگئ۔' واہ سجان اللہ! پیشین کوئی پوری ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ گراند چر ہوگیا۔

سم..... (تریاق القلوب مرقومه ۲۵ را کتوبر ۱۹۰۳ و ۱۹۰۳ من ۱۵ اوش ۱۵ اوش ۱۵ می ۱۵ میل کلید دیا که: د اب میگروه دس بزار کے قریب ہوگیا۔''

جناب بیرتی معکوں بھے سے بالاتر ہے۔ نیز آپ کی پیشین گوئی بھی ناکام ہورہی ہے۔ پھر نمس کوئی بھی ناکام ہورہی ہے۔ پھر نمس کود کی گئی ہے۔ بجیب فلسفہ ہے۔ بھر نمس کود کی گئی ہے۔ بجیب فلسفہ ہے۔ بیتضاد بیانی تجیار آ دی کے شایان شان نہیں ہے۔

اور سفتے: (تبلیات البیم توم ۱۵ مرارچ ۱۹۰۱ م ۵ بنزائن ج ۲۰ م ۳۹۷) میں لکھتے ہیں کہ: ''میرے ہاتھ پر چارلا کھ کے قریب لوگوں نے معاصی سے توب کی ''

یچنے سفید جھوٹ ہے۔ ۱۹۳۵ء کی مردم شاری کے مطابق مرزائی ۵۰ ہزار تک پنچے ہیں۔ بیں۔

اب جناب ۲۵ را کو بر۱۹۰ م اے ۱۵ رمار چ۲۰۱ و تک کی مت نکالتے اور میر بھی واضح کیجئے۔ان لاکھوں مریدوں کی اوسط فی دن اور فی گھنٹہ کیا ہے؟

دوسری بات سنے: مرزا قادیانی شیم وعوت میں فرماتے ہیں کہ: ''جھے کی سال سے فیابیطس کی بیاری ہے۔ پندرہ ہیں مرتبدروز پیشاب آتا ہے اور بعض دفعہ سود وفعہ ایک ایک دن میں بیشاب آتا ہے اور بعض فارش کا عارضہ بھی ہوجاتا میں بیشاب آتا ہے اور بعیداس کے کہ بیشاب میں شکر ہے۔ بجھے دومرض دامنکیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ سردرد اور دوران سراور دوران موفون کم ہوجانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ بیشاب خون کم ہو جانا، دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں کہ بیشاب کا اوراکٹر دست آتے رہنا ہیددونوں بیاریاں قریبالیس برس سے ہیں۔''

دوسری جگہ کھتے ہیں۔'' دوران سراور کثرت پیشاب آئ زمانہ سے ہیں۔ جب میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۲۰۸ نزائن ج۲۲ص ۳۲۰)

تیسری بات جناب مرزا قادیانی (تذکرة الشهادتین ۳۳ بزدائن ج ۴۰ س۳۹) میں <u>لکھتے</u> بین که:''اب تک دولا کھسے زیادہ میرے ہاتھ پرنشان طاہر ہو پچکے ہیں۔''

پراس کتاب میں آ کے چل کر نکھتے ہیں کہ: '' جس فخص کے ہاتھ سے اب تک دس لاکھ سے زیادہ نشان طاہر ہو چکے ہیں۔'' (تذکرۃ الشہادتین سام بزائن ج ۲۰ س ۲۳) حفزات ص ۱۳۳ سے ۱۳۵ کی لیستے ایک دو گھنٹرلگ جاتے ہوں گے۔ (کیونکہ ہرروز دود وجز لکھ لیا کرتے تھے) (حقیقت الوی ۱۳۰ ہزائن ۲۲ ص ۱۳۹ ) تو استے قلیل عرصہ میں آگھ تھا کھ نشان کیے ہوگئے اور سنے ایک جگھتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتے ہیں۔ پس اگر تو تین برس کے اندر جو جنوری ۱۹۰۰ء عیسوی سے شروع ہوکر دیمبر ۱۹۰۴ء تک پورے ہو جا میں گئی آسانی نشان ندو کھلا دے اور اپنے اس بندہ جا میں گئی گے۔ میری تائید میں اور میری تقد بق میں کوئی آسانی نشان ندو کھلا دے اور اپنے اس بندہ کو ان لوگوں کی طرح رد کردے۔ جو تیری نظر میں شریرا ور پلیدا ور ب دین اور کذاب اور د جال اور فائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور، اور کی دے کی بھی داد دیتے چلے جا کیں) تو میں تھے فائن اور مفسد ہیں۔ (ادیب حضرات اور، اور کی دے کی بھی داد دیتے چلے جا کیں) تو میں تھے مواہ کرتا ہوں کہ میں اور الزاموں کا اپنے شکی مصدات سمجھوں گا ور ان لعنوں اور بہتا نوں اور الزاموں کا اپنے شکی مصدات سمجھوں گا۔ ''

ناظرین! دیکھئے کس آہ وزاری کے ساتھ طلب نشان ہور ہاہے اور وہاں دو گھنٹہ میں آٹھ لاکھ آگئے۔

حضرات غور کیجے کہ جس بستی کو سومومر تبہ پیشاب آ رہا ہو۔ دن یارات، تو ساڑھے تین منٹ بعد پیشاب، پھر سردرد بے چین کے ہوئے ہو۔ سراق کے سب دما فی توازن درست نہ ہو۔ بے خوانی بھی ہو بیشنج دل اور بندش نبض بھی طاری ہوادھر اسہال دم نہیں لینے دیتے اور حقیقت الوحی میں قولنج کا بھی ذکر ہے۔ وہ نماز کیسے اداکرتی ہوگی۔ کھانے کا کیاا تظام ہوگا۔ مریدوں سے بیعت کیے لیتی ہوگی۔ خصوصا جب کہ ہرروز دواڑھائی منٹ کی اوسط بیشی ہے۔ پھر جواتی تصانیف اس کی طرف منسوب ہیں۔ وہ کیسے تصنیف ہوگئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ الی بستی کے پاس کھانا کھانے اور نماز پڑھے کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوبا توں میں کھانے اور نماز پڑھے گئی ہے۔ یہ جائیکہ تصنیف کا موقع مل سکے۔ دوبا توں میں سے ایک ضرور جھوٹی ہے یا تو بھاریاں محض دھو کہ دی اور مبالغہ آرائی ہے یا تصانیف صرف اس کے۔ اس کے ماموج بی اور کرا میہ پر کھوائی تی ہیں۔

خداراانصاف کیجئے کەمرزا قادیانی کی صداقت کیے ثابت ہو کتی ہے۔ هـــــــــذا اخـــــــر مــــــــا اردت

والله يهدى السي سبيسل السرشساد

مراق،مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''اس طرح مجھ کودو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھز کی اورایک نیچے کے دھڑ کی لیعنی مراق اور کٹڑت بول''

(اخبارالبدرقادیان ۷رجون ۹۰۲ء، بحواله نوبت مرزاص ۲۳۵) **۳۹** 



# معجزه خسوف وكسوف كي حقيقت

اور

# مرزا قادیانی کے ۴۵ سیاہ جھوٹ

بسم الله الرحين الرحيم!

قاديانيت كى حقيقت اورخسوف وكسوف كى فيصله كن بحث

''قسال الله: ومسن ايساته اليل والنهار والمشمس والقمر (فصلت:٣٧)'' خداكى قدرت كالمدكى نشانيوں ميں سے رات اور دن اور سورج اور جا ند ہيں۔ ﴾

"وقال النبى عَلَيْكَ ان الشمس والقمر اليتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته (البخارى ج ١ ص ١٤٢٠ باب صدقة فى الكسوف)" ﴿ بِحَرَّكُ سورج اور جاء الله تعالى كن نشانيول من سے دونشانياں بيں ان كور الله كا الله كا قدرت كا نشانى ہے ) يكى كموت يازندگى كى وجر سے بيں موتا ہے

ایها الاخوة المسلمون! اس عالم رنگ و بوش فق وصداقت کے ساتھ نبرد آزا امونے کے لئے بوٹ بوٹ کے لئے بوٹ ساطر، عیار اور فذکار آتے رہے۔ جنہوں نے فلق خدا کونور ہدایت سے روکنے اور برگشتہ کرنے کے لئے نہایت پر فریب چکر چلائے۔ قتم شم اور رنگارنگ کے جنن کئے۔ گر ان میں مثیل وجال، سرخیل کذابین، سرتاح طحد بن، قدوة المبطلین والمفلین والمفلین، امام المفتر بن والکذابین، پکر دجل وفریب، عکس عزاز بل، خلف مسیلہ وعنی جناب مرزاغلام احمد قادیانی خاتم والر مخالف المفار ارکا مقام اور شان فادیانی خاتم وائر و صلالت علیہ ماعلی اسلافہ من المبطلین والملحد بن الی یوم القرار کا مقام اور شان نور ہوائی خاتم وائر و صلالت علیہ ماعلی اسلافہ من المبطلین والملحد بن الی یوم القرار کا مقام اور شان اور ہوائی خاتم و من من و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہم شم کے تصاد و تناقش سے معمور و مرضع اور ہوائی ہوں سے مزین و معمور ہے۔ آپ کا علم وعمل ہم شم کے تصاد و تناقش سے معمور و مرضع ہوائل فور پر کر وفر یب اور کلا میں۔ ایک مسلمہ حقیقت کی محمد بیر بز ہے۔ آ نجناب پہلے ایک و باطل کو مظہر حقیقت کے طور پر چیش کر و بنا آپ کے بائیس ہاتھ کا کر تب ہے۔ آئیاب پہلے ایک نظر یہ کو دلائل نقلیہ (قرآن و حدیث) اور عقلیہ سے قابت کر کے دلائل کی و نیا میں تہلکہ پیادیں گیادیں گئی ہوں گئی ہوں کی دنیا میں تہلکہ کیادیں گئی دیا میں تہلکہ کیادیں گئی ہوں گئی ہمت مخالف

کودولت دلاکل سے مالا مال کر کے اپنے بیروم شداہلیس کوبھی ورطہ جرت میں ڈال ویں گے۔ حتی کہ لفت دمحاورہ میں بھی ننخ وتبد ملی سے نجالت وغدامت محسوس نہ کریں گے۔ آنجناب کی پوری حیات ناپائیدارائی تسم کے جوڑ تو ڑاور ہیرا پھیری میں گذری۔ آپ نے قدم قدم پراتے دعوے اوراعلان کے ہیں کہ انہیں خود بھی ان کا تصاد اور تبائن وتخالف پیش نظر نہ رہتا تھا۔ ایک ایک دعویٰ اور نظریہ کو چارچار چارچا کی خود پر پیش کرتا آپ کا عام وطیرہ اور دل پندمعمول تھا، جس کے نتیجہ میں آپ کی خوار پر پیش کرتا آپ کا عام وطیرہ اور دل پندمعمول تھا، جس کے نتیجہ میں آپ کی خوار کی سائل کی حالت میہ ہوگئی کہ جو تحض جو بی خابت کرنا چاہئے۔ واس کے حق میں آپ کی متعدد تا ئیدات پیش کرسکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مرزا قادیا نی فواس کے حق میں آپ کی متعدد تا ئیدات پیش کرسکتا ہے۔ لیکن نبوت ہر گزنہیں فر مایا۔ بلکہ وہ تو دہ کی نبوت کو کا فروس آ دمی میہ کہنے گئی کہ مرزا قادیا نی نے دعویٰ نبوت ہر گزنہیں فر مایا۔ بلکہ وہ تو دہ کی نبوت کو کا فروس کی بیات کی تا نبید میں درجنوں حوالہ جات کتب مرزا مداری کی بناری ہیں۔ کہنا ہوری مرزا ئیوں کی کتاب ''فتح حق'' اور قادیا نبول کی ''غلب حق'' اس کا منہ بولتا نبوت ہیں۔ کہنا ہوری مرزا ئیوں کی کتاب ''فتح حق'' اور قادیا نبول کی ''غلب مرزا مداری کی بناری ہیں۔ اس طرح دعوئی میسے سے مرضی کی ہر چیز نکا لی جاسکتی ہے۔ گویا کہ کتب مرزا مداری کی بناری ہیں۔ اس طرح دعوئی میسے سے مرضی کی ہر چیز نکا لی جاسکتی ہے۔

 نہایت جا بک دی اور عیارانہ طریقے ہے مصحکہ خیز تاویلات اور دلاکل بھی پیش کرتے ہیں۔
چنانچہ آپ کے درجنوں دمووں ہیں ہے ایک مہدی ہونے کا بھی دمویٰ ہے کہ احادیث نبویہ ہیں
جس مہدی کے آنے کی اطلاع اور خبر ہے۔ اس کا مصداق ہیں ہی ہوں۔ دوسراکوئی نہیں ہوسکا۔
علاوہ ازیں آنجناب کا ینظریہ بھی ہے کہ مہدی اور سے موعود دونوں ایک ہی شخصیت ہے، دونہیں۔
جب کہ کتب احادیث ہیں دونوں کے لئے الگ الگ باب منعقد کئے گئے ہیں۔ مرا تجناب کواس فظریہ کی اس لئے ضرورت لاحق ہوئی کہ آپ کے دلی نعت اور سر پرست آگریز کواس سے قبل ایک مہدی (مہدی سوڈ انی ) سے سابقہ پڑچکا تھا۔ جس نے اگریز کے مدت تک دانت کھئے گئے تھے۔
لہنداوہ تو مولی مہدیت ہے کھی خاکف اور الرجک تھی۔ اس لئے ان کے اس خود کا شتہ بودے اور نمک ملل گما شتے نے مستقل طور پر اس دعوئی سے احتراز واجتناب ہی کیا۔ مگر اسے بالکل ترک نمک ملال گما شتے نے مستقل طور پر اس دعوئی کو سیعت میں مرغم کر دیا۔ کیوں کہ ایک ضعیف الاسناد کرنا بھی گوارانہ کیا۔ لہذا اس نے اس دعوئی کو سیعت میں مرغم کر دیا۔ کیوں کہ ایک ضعیف الاسناد اور نا قابل جمت روایت میں الفاظ 'لا مہدی الاعیسے'' بھی وار دہوئے ہیں۔ لیکن جملہ مرزا قادیانی کی بی اور عسی بی معیش مرکم کی علامات الگ بیان کی گئی ہیں اور عسی بی بی مرزا قادیانی کسی بھی قسم کی علامات سے مطابقت نہیں رکھتا۔

مثلاً مسى میں تو وہ پیدا ہو کرنہیں بلکہ آسان سے نازل ہوں گے۔ آکر سلطنت کے مالک بن کر دین اسلام کو دنیا ہیں خالب کر دیں گے۔ پھرتمام خلق خدا سیح عقائد اور صالح اعمال پر عدل وانصاف اورامن وسکون کی فضا میں زندگی گذاریں گے۔ سوائے اسلام کے کوئی بھی نظریہاور خدم ب باقی ندرہے گا۔ نہ عیسائیوں کی صلیب پرتی نہ ہندوؤں کی مظاہر پرسی اور نہ ہی ویگر کوئی ملاحدی تحریک باقی رہے گی۔ یہ سے چالیس سال تک و نیا میں سکونت پذیر رہ کر طبعی وفات سے دوچار ہوں گے۔ مسلمان ان کا جنازہ پر بھیس کے اور وہ روضہ رسول کے اندر مدفون ہوں گے۔

ای طرح متعدد احادیث میں حضرت سیج کے ذاتی حالات اور آپ کے زمانہ کے حالات تفصیل سے مذکور ہیں۔جن سے مرزا قادیانی کو کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔

امام مهدى عليدالسلام

ای طرح احادیث میں امام مہدی کے حالات وعلامات بھی بکثرت وارد ہیں۔جن میں سے نمایاں درج ذیل ہیں۔

ا..... وہ حضرت حسن کی اولا دسے پیدا موں گے۔

..... ان كانام محمر موگار

| · | ۳ |
|---|---|
|---|---|

سم ..... وه کشاده پیشانی اوراو نچی ناک والے ہوں گے۔

٢ ..... وه زين كوعدل وانصاف مصمعمور فرماوي م كيد

ے.... دومدینہ کے باشندے ہول گے۔ وہاں سے نکل کرمکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔

۸...... لوگ ان کو بیعت کے لئے تلاش کرتے ہوں گے۔حتیٰ کدرکن اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔

9 ہے۔۔۔۔۔ وہ بیعت کے خود خواہش مند نہ ہوں گے۔ بلکہ لوگ ان کو مجبور کر کے اپنا پیشوا بنائیں گے۔

مندرجه بالاتمام امورصحاح ستدكى ايك مشهور كتاب ابوداؤدسے ماخوذين \_

(ابوداؤدج۲ص ۱۳۱۰۱۳۱۰ کیاب المهدی)

اس کے برعکس جناب مثیل دجال کے حالات وعلامات ان کے ساتھ رتی بحر بھی نہیں ملتے۔ان میں ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی ۔ نہ خاندان ، نہ نام وولدیت ، نہ حکومت وسلطنت۔ مجویانہ نام ملتا ہے نہ کام ۔ سب کچھ ملیحدہ بلکہ الث ہے۔

پھرادھر بدسمتی سے مرزا قادیانی مہدیت کے ساتھ مجددیت، مسیحیت، نبوت، کرش وغیرہ کے دعوے بھی کر بیٹھے۔ جب کہ وہ مہدی برحق کوئی ایک اعلان اور دعو کا بھی نہ کریں گے۔ نہوہ کوئی پارٹی بنائیں گے۔ مگریئے صاحب ہر طرف ٹائنگیں پھیلائے دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان کے زمانہ میں اہل اسلام کی کوئی اور قیادت باقی نہ رہے گی۔ جب کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں متعدد مقرق اور مختلف قیاد تیں موجود ہیں۔

ً مرزا قادیانی کے حالات وکوا کف

آپ کا نام غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضی خاندان مخل برلاس، وطن قادیان ضلع گورداسپور، خلق وعادات سنت مصطفی میلید کے بالکل برعکس، شکل وشبهات رنگ و هنگ، ندکوره بالا بیان سے بالکل غیر متعلق اور غیر مناسب، خاندانی حالات دین و ند جب، اخلاق وشرافت، قومی فیرت و جدر دی سے بالکل دور اور معرسی کے آنجناب کا بچین، جوانی قبل از دعاوی اور احد از ال

سب پھھاسلام اور اہل اسلام ہے بالکل الگ تصلگ بلکہ مخالف اور متضاد۔ مرز ا قادیانی کی ذاتی سیرت واخلاق کسی نمایاں پوزیش بلکه عام خطوط سے بھی ڈاؤن۔ جیسے بچپن میں آپ چڑی مار مشہور تھے۔ عام اوباش لڑکوں کے ساتھ مشغول ومصروف رہتے تھے۔ ایک وفعہ کھرسے چینی کی بجائے نمک ہی جیب میں بھر کرلے گئے۔راستہ میں جب ایک مٹی مندمیں ڈالی تو دم نکلنے کو ہو گیا۔ ا یک دفعہ ماں سے کھانا ما نگا، ماں نے کہا گڑ ہے کھا لے، نید مانا کہا اجار سے کھالے، نید مانا۔ آخر تک آ کر کہددیا کہ جارا کو سے کھالے تو را کھ ہی روٹی پر رکھ کر کھانے گئے۔ ایک وفعہ ذرج کرتے ہوئے چھری سے بجائے جانور کو کا شنے کے اپنی ہی انگلی کاٹ لی۔ زیرک ، عقلند، حساس اور ہاتمیز ا نے تھے کہ ایک دفعہ پہننے کو گرگا بی ملی تو دائیں ً ہائیں کی تمیز نہ ہوسکی۔اہلیہ نے نشان بھی لگا کر دی مگر پھربھی بات نہ بنی۔ نیچے کا بٹن او پر کے کاج میں اوراو پر کا نیچے کے کاج میں ڈال لیتے۔لائی لگ ایسے کہ ایک دفعہ ان کا تایا زاد بھائی امام الدین ان کے ساتھ دادا کی پنشن کی رقم سات صد روپیه لینے چلا گیا تو راسته بی میں اس کوورغلا کرادھرادھر پھرا تار ہا جتی کہ وہ خطیررقم چند دنوں میں اڑا دی تو جناب والا مارے شرم کے گھر کا رخ نہ کر سکے۔ وہیں سیالکوٹ ملازمت کے لئے پہنچے جہاں انہیں پندرہ روپیہ ما ہوار کی ملازمت لگئی جو جا رسال تک چلتی رہی۔اس دوران ترقی کا سودا د ماغ میں سایا تو مختاری کا امتحان دے دیا۔ جس میں بیرصاحب فیل ہو گئے۔ جب کہان کا ایک ہندوسائقی کامیاب ہوگیا۔ بیتھی ان کی ذاتی اور دہنی قابلیت۔

العرض اس قتم کے حالات وواقعات قادیا نیوں کی ذاتی تصانیف میں کافی ندکور ہیں۔ خاص کرسیرت المہدی نامی کتاب جواس کے فرزند مرز ابشیراحمہ نے لکھی ہے۔

ازاں بعد کچھ و بی فاری تعلیم بھی حاصل کی گروہی نیم ملاخطرہ ایمان والی بات بی۔
اس کے بعد آنجناب اپنی شہرت اور ذریعہ معاش کے لئے میدان مباحثہ ومناظرہ میں قدم رکھنے
گئے۔ ہرتیم کے چیلنے اور دعوے شروع کردیئے۔ جب کچھشہرت ہوگئ تو پھرالہام ومجددیت کا خبط
سایا، جونمبروار چلنا چلتا (نہایت ہی شاطرانہ اور عیارانہ طور پر) دعوی نبوت تک جا پہنچا۔ حتی کہ
کرش اوتاراور جے سکھ بہادر، رورگو پال تک نوبت جا پہنچی حتی کہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بھی بن گئے۔
ایک عجیب چیکر

مرزا قادیانی نے قبل از دعوی الہام وجددیت تائید اسلام میں ایک کتاب براہین احمدیہ کے عنوان سے تحریر کی۔ جس میں کچھاسپنے اور کچھ مانگے تانگے کے مضامین درج کرکے خوب مال اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ منجملہ اس کے مباحث میں ایک موضوع دحی

والہام اور کشف کی حقانیت تھا۔جس پر مرزا قادیانی نے عقلی دلائل پیش کر کے اس کے بعد پچھ اینے کشوف والہامات بھی ذکر کئے ۔گراس غرض سے کہ بیموضوع مویداور مدلل ہو۔ دین اسلام کی خقانیت واضح ہوجائے۔ (ملاحظ فرائس کتاب نہ کورہ کاص ۲۵ ۳۱۷ منزائن جام ۵۵۷۲۵۵۵) چنانچدا یک جگه کھا کہ:''اور نیزان کشوف والہامات کے لکھنے کا ریجھی ایک باعث ہے کہاں سے مومنوں کی قوت ایمان بڑھے،ان کے دلوں کوشبت اورتسلی حاصل ہواور و ہاس حقیقت حقہ کو بہیقین کامل سمجھ لیس کہ صراط متعقیم فقط دین اسلام ہے۔ ( نیہ کید مرز ائیت، ناقل ) وغیرہ اور اب آسان کے ینچے فقط ایک بی نبی اور ایک بی کتاب ہے۔ لیعنی حضرت محمصطفی میالید جو اعلیٰ وافضل سب نبیوں سے اورائم اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء ہیں۔جن کی پیروی سے خدا (برابین ص ۲۷ ۱۳ فزائن جام ۵۵۷) مندرجه بالا اقتباس بالكل صحح اور جارے موافق ہے۔ اس میں مرزا قادیانی كا كوئی دعویٰ اور کوئی منصب ( مجد دیت ،مهدیت یامسیحیت ) ظاهرنہیں کیا گیا۔معیارایمان ونجات صرف وی امور بتلائے گئے ہیں جوتمام امت کے ہاں مسلم ہیں۔ ناظرین اس پہلو کوخوب ذہن نشین رتھیں۔اس کے بعد جب دل ود ماغ پراہلیسانہ پر چھا کیں پڑیں۔خدامے بلاش اورصاعقہ وغیرہ یجعلی اورخود ساختہ ہرکارے ( ٹیچی مٹھن لال،خیراتی،شیرعلی وغیرہ ) ملکہ برطانیہ کی برکات ہے آنے جانے گلے تو آنجناب نے ہر چیز کو پلٹ دیا۔ بداسلام کا خادم اور کارکن بینے والا اب اینے عیش و آرام کے لئے سلطنت انگلشیہ کا غلام بے دام بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہر آن ہر لحظ نے سے نے گریڈ میں ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔ آج اگر صرف ملہم تو کل ساتھ محدث بھی بننے کی فکر ے۔ آج اگر محدث ہے تو کل مقام مجدویت کے لئے پر تو لئے گنا ہے۔ پھر مقام مہدیت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے مثیل مسیح، پھراصلی مسیح، پھرظل نبی اس کے بعد اصلی نبوت تک تک ودو کرتے رہے۔ نیز اس افراتفری اور ماروھاڑ میں ہر چیز روندتے چلے گئے۔ نہ قر آن مجید کا خیال، نہ حدیث رسول ﷺ ، نه اجهاع امت اور آئم روین کا ، بلکه خود <sup>ب</sup>ی سب یکھ بن بیٹھے۔حتیٰ که علوم آلیہ بصرف ونحواورلغت میں بھی داخل اندازی ہے ندرہ سکے۔جیسےاگر آج نبوت کا ایک مفہوم ہے توکل اس کودوسرے انداز اور مفہوم میں بیان کیا جار ہاہے۔ پہلے آئمد لغت کے ہاں اگر لفظ توفی کا مفهوم اخذ الشبي وافيدا بإوان دعاوي كرش ميس اس كامعني صرف موت بي قابل تتليم قرار دیا گیا۔ گویا کہ آ نجناب کے دست سے مدکوئی نظرید حفوظ رہا، ندضابط علم وفن۔ ہر چیز میں

انقلاب پیدا کردیا۔اب مندرجہ بالاسطور کی روشی میں زیر بحث موضوع کی طرف آ ہے کہ براہین

میں جوالہا مات اور کشوف بیان کے گئے تھے وہ صرف دین اسلام کی تائید وتقدیق کے لئے تھے۔
ان میں کوئی ذاتی غرض نہ تھی۔ گر جب آپ انقلابات وتغیرات کی نذر ہو گئے تو انہی الہامات کو
اپنے دعویٰ کی سنداور دلیل بنانے گئے کہ میری براہین میں بیالہام درج ہے، وہ درج ہے۔ والانکہ
وہ تو صرف دین حق کے مسئلہ وحی والہام کی تائید وتقدیق کے لئے تھا۔ نہ کہ مرزا کے کسی دعویٰ
ومنصب کی تائید میں۔ بتلا یے کہ کتنا عظیم دجل اور فراؤ ہے۔ گویا اب چیوٹی کو پرلگ گئے۔ یہ
رینگئے والی معمولی می چیز ہر طرف بھن بھناتی ہوئی اڑ رہی ہے یاللعب۔ الغرض مرزا قادیانی کی
تمام تاریخ اس قتم کے ہیرا پھیری اور دجل وفریب سے معمور ولبریز ہے۔ کسی موقعہ اور دعویٰ پر
صاف گوئی اور معقولیت کا شائر نظر آنا محال اور ناممکن ہے۔

### دعوى مهديت

دعویٰ کی اس چکر بازی میں ایک مقام پر آپ نے مہدویت کا بھی دعویٰ کیا اور پھر حسب عادت اس کی تصدیق وتائید کے لئے قر آن وحدیث سے پچھ دلائل اور سہارے تلاش کرنے نکلے تو کہیں سے کوئی تائید نہ بل سکی۔ آخر پھرتے پھراتے سنن دار قطنی ، جوایک چوشھ درجے کی حدیث کی کتاب ہے۔ اس سے اپنے زعم میں ایک سہارانظر آیا تو اس کی نوک پلک دریے کی حدیث کی حدیث کے دریے ہوئے۔ وہ روایت درج ذیل ہے:

"حلتنا ابو سعيد الاصطخرى ثنا محمد بن عبدالله بن نوفل ثنا عبيد الله بن يعيش ثنا يونس بن بكير عن عمروبن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطني مع تعليق المغني ص٥٦ ج٢، باب صفة الصلوة الخسوف والكسوف، مطبعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)"

"قال فی التعلیق: قوله عمر وبن شمر عن جابر کلا هما ضعیفان لا یحت بهما "امام بیرعلی بن عمر دارقطنی مصنف کتاب کیتے ہیں کہ ہم سے ابوسعید نے بیان کیا۔ ان وجھ بن عبداللہ نے ، ان سے عبداللہ بن یعیش نے ، ان سے بوئس بن بکر نے ، ان سے عبر وبن شمر نے ، ان سے جابر نے بیان کیا کہ جھ بن علی (خدا جائے کون ہے ) کہتے ہیں کہ ہمار ممدی کی دونشانیاں ہیں۔ وہ دونوں نشانیاں آسان وزیدن کی آفزیش سے آج تک ظہور پذیر نہیں ہوئیں (وہ بیک ) جاندرمضان کی کیم کوخسوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندرہ نہیں ہوئیں (وہ بیک ) جاندرمضان کی کیم کوخسوف پذیر ہوگا اور سورج نصف رمضان کو (پندرہ

تاریخ کو) پھر سن لو کہ بید دونوں نشانیاں آسان وزمین کی پیدائش سے لے کر آج تک بھی واقع نہیں ہر ئیں۔

جب آنجناب كويدروايت نظرآ كى تو چركيا تها، آپ كى قوت مخيله متحرك بوگئى فن دجل وفریب اورصنعت تاویلات باطله اورتسویلات ابلیسی کا خوب مظاہرہ کیا۔اعلان کرویا کہ دیکھویہ صدیث سی ہے۔ آسان وزمین نے میری صدافت کی گوائی دے دی۔ فلال فلال کتب ورسائل میں اس پیش کوئی کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے۔ بیمراد ہے، وہ مراد ہے۔ الغرض خوب ہر ہونگ مچائی۔ پھرتقریبا اپنی ہر کتاب درسالہ اوراشتہارات میں اس کسوف وخسوف کوتاویلات باطلہ سے مزین کر کے خوب پہلٹی کی گئی۔گرعلائے حق نے پوری دیا نتداری اور خیرِ خواہی ہے مرزا قادیانی کی ہرتاویل تسویل کا نہایت مسکت اور شافی جواب دیا۔جس کے بعد کسی ہوشمند انسان کے لئے رتی بھر مخبائش نہیں رہ جاتی ۔ گر اہلیس اور اس کے نمائندے قیامت تک اپنی ہار ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی دسیسہ کاریوں میں مسلسل مصردف ومشغول رہتے ہیں۔ کیونکہ انبول ني بعى المدى يوم يبعثون والالميكمل كرناب لبذابيوا قعد كوف جو١٨٩٣ء من وقوع یذیر ہوا تھا،اس کو پھر ۱۹۹۳ء میں لیعنی سوسال پورا ہونے پر است قادیانیہ پورے زوروشور سے كتب ورسائل ميں پیش كر كے عوام الناس كو كمراه كرنے كى كوشش كرر ہى ہے۔ يدا تكريز كے خود کاشتہ بود ہے اس کے رسم ورواج کواپنا کراسینے کفروضلالت برمہرتصدیق لگارہے ہیں۔ ورنہ سلسله مدایت ورشد میں ایس کوئی نظیر موجود نہیں ہے کدایک مجز ہ کی صدسالہ یا بچاس سالہ یا دگاریا جوبلی وغیره منائی جائے۔مثلاً فتح بدر جو کرمسلم طور پرایک کا نناتی حقیقت ہے۔اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی یادنہیں منائی جاتی۔ فتح کمہ اور دیگر فتو حات کی کوئی یادگار منانے کا کوئی اسوہ حسنہ یا ارشادرسالت موجودنہیں اور نہ ہی عہد صحابہؓ ہے آج تک امت مرحومہ نے ان کی جو بلی وغیرہ منائی ہے۔ بلکہ خود بیرقادیانی ٹولہ بھی ایسی کوئی یادگارنہیں منا تا۔ حالانکہ ان کو برحق بھی سجھتا ہے۔ (اورادهربيخسوف وكسوف مرزاتو بي متنازعه ) كوئي قادياني بتلائ كدكيا بهي سيدالمسلين والنافج کے کسی مجزہ کی یادگار منائی گئی ہے؟ کیاشق القمر کی بھی یادگار منائی گئی ہے؟ واقعہ معراج کی یاد ويكرعظيم الشان مجزات كى جن كى تعدادخو دمرزا قاديانى بهى تين بزارتك شليم كرتا ہے تو جب آپ کے کسی بھی مجزہ کی یادگار منانے کا وستور نہیں۔ نہ اہل اسلام میں نہ خود قادیا نیوں میں۔ تو مرزا قادیانی جوآب کا بروزظل ہونے کا مدی ہے۔اس کے متعلقہ کسی واقعہ کی یاد منانے کا کیا جوڑ ہے؟ خاص كر جب كدوه ہوبھى غيرمسلّم اور متنازعه، للبذا قاديانيوں كابيرواويلا خلاف جي ہے۔

ماہناموں کے خصوصی نمبراور مستقل رسالوں میں اتناواو بلا کرنامحض شور شرابہ ہاور پھر دیکھئے،
میرے سامنے ان کے ایک ماہنامہ مصباح کا خصوصی نمبر موجود ہے۔ جس میں مضامین تھوڑ ہے گھر
قادیانی خواتین کی مبارک بادیوں سے بیسیوں صفحات سیاہ کئے گئے ہیں۔ یادر ہے کہ یہ وہی باطل
پرستوں خاص کر عیسائیوں اور انگریزوں کا فارمولا ہے کہ چھوٹ کواتنا اچھالوا ورا تنابیان کرو کہ لوگ
استے سی سمجھے لگیں۔ اس کے سوااور کوئی مقصد نہیں۔ جب کہ خوشبو (صدافت) خود ہی مہک آھتی
ہے، اسے مہکانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

الغرض قادیانی اوراس کی ذریعت باطلہ کا یہی دستور چلا آرہا ہے کہ معمولی ہی بات کواتنا ایجھالتے ہیں کہ گویا وہ کوئی نص قرآنی ہے۔خود قادیانی کی کتب ورسائل دیکھئے ایک بات کواتن کشرت ہے اور مختلف تاویلات کے روپ میں ذکر کرے گا کہ کوئی کتاب یا رسالہ اس سے خالی رہنا مشکل ہوتا ہے۔ الغرض اہل حق نے مرزا کے مقابلہ میں ای وقت مرزا قادیانی کی ہر باطل دیل اور تاویل کے پر فیچ اڑا دیئے۔مستقل کت تحریرہ کوئیں۔مضامین بھی شاکع ہوں گے۔ منجلہ ان تحریرہ کوئیں۔مضامین بھی شاکع ہوں گے۔مخبلہ ان تحریرات کے ایک کتاب '' وہری شہادت آسانی'' ہے جو حضرت العلام معارف کا مل مولانا میں موقیری کی تصنیف ہے۔جس میں حضرت العلامة نیز کردیا ہے۔ نہایت بسط وقصیل سے ہر مسئلہ پر بحث فرما کر قیامت تک کے لئے قادیا نیوں کا ناطقہ بند کردیا ہے۔ نہایت لاجواب کتاب ہے۔ مجلس شحفظ ختم نبوت والوں کی خدمت میں اس کی جدید طباعت کے عاجز اندورخواست کرتا ہوں۔ مجلس شحفظ ختم نبوت والوں کی خدمت میں اس کی جدید طباعت کے عاجز اندورخواست کرتا ہوں۔ کتاب یا تک ہر مبلغ اور عالم بلکہ عوام الناس کی بدید طباعت کے عاجز اندورخواست کرتا ہوں۔ کتاب یا جواب بی جو جواب کتاب ہوں۔ اللہ ایمان کے مطابق مختصراً اس مسئلہ کی حقیقت پیش کرنے کی جہارت کر رہا ہے۔ اللہ ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث حقیقت پیش کرنے کی جہارت کر رہا ہے۔ اللہ ایمان کے لئے مضبوطی ایمان کا باعث اور گرا ہوں کے لئے ذریعہ ہوایت بناوے۔ آمین ٹم آمین!

روايت دارفطني مترجمهاورمفهوم

ناظرين كرام إمندرجه بالادارقطني كى روايت بمع ترجمه دوباره ملاحظ فرماي:

"عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال أن لمهدينا ايتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض • تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه • ولم تكونا منذ خلق السموات والارض (سنن الدار قطني مع تعليق المغني ص ٦٠ ج٢ ، مطبوعه دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور)" اس روایت کے راوی صاحب کتاب ہے لے کے محمد بن علی تک سات ہیں۔ کمامرانفا بحث روايت (بفرض صحت)

قادیانی کی پیش کرده اس روایت (ند که حدیث) یکی طرح سے بحث کی ضرورت ہے۔ ا ..... اوّل توبیا یک روایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث فرمان رسول کو كيتة بين - جب كه بيرة تخضرت الله توكم أكس صحالي تك بهي نبين يبيني \_

۲.... اس کے راوی ۲۰۵ کے متعلق خوداس کتاب میں صاحب تعلیق نے درج کیا ہے کہ بید دنوں راوی عمرو بن شمراور جابرضعیف ہیں۔ان سے استدلال نہیں ہوسکتا۔امام اعظم م جن کی جلالت قدر برخودمرزا قادیانی بھی گواہ ہے۔وہ اس جابر کونہایت کذاب کہتے ہیں۔ نیزیپہ سندمعتعن بھی جو کہ بوجہ امکان تدلیس قابل احتجاج نہیں ہوتی۔

ہیں یا دیگر کوئی شخصیت؟ لہذا بیسند محدثین مجد دین امت کے ہاں غیرمعتبر موئی۔ بالفرض اگر محمد بن علی وہی امام زین العابدین کے فرزندامام باقر ہی ہوں پھربھی بیسند مرفوع متصل نہیں بلکہ منقطع ہے جو کہ عندالمحد ثین والمجد دین غیرمعتر ہے۔لہٰذااس سے کوئی مسلہ ٹابت نہ ہوگا۔

ہے۔۔۔۔۔ یہ روایت اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی سیجے احادیث کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ سیجے حدیث (بخاری جام ۱۳۲، باب صدقتہ فی الکوف) و (مسلم جام ۲۹۵، کتاب الکوف) مِن يون مَروب ع: "ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته الغ او كما قال " ﴿ لِين بيه ورج اورج اندقدرت الى كانشانيول يس س ودنشانیاں ہیں۔ بیکسی کی موت یا زندگی پرخسوف پذیرنہیں ہوتے۔ بلکہ ان کومنکسف کر کے خدا اینے بندوں کوڈرا تااور متنبہ کرتاہے۔ ﴾

یعنی اے میرے بندود یکھو، بیسورج اور جا ندائے عظیم جسامت کے مالک ہیں۔ میں قادر قیوم خداان کے نور اور کمالات کے سلب کرنے پر بھی قادر ہوں تم منھی بھرخاک ہو،تمہاری کیاوقعت ہے۔لہذامیری نافر مانی اورعداوت سے بازآ ؤ۔اس کا خیال بھی نہ کرنا ، ورنہ پھر خیر نہیں مولى \_ يوسيح حديث ہے۔جس ميں خسوف و كسوف كى غرض وغايت بزبان اصدق الخلق بيان فرمائی گئی ہے۔لبذا بیروایت مرزا اصولی طور پراس کےخلاف ہونے کی بناء پر قابل حجتِ نہ **ہوگ**۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اور مرزے کی ، کی کرائی ساری حالا کیوں پریانی پھیرنے کے لئے اہام دار قطنی نے اس روایت کے بعداوراس باب کے آخریں ای سیح حدیث رسول مطابقہ کو درج فرمایا ہے کہ بیتو ایک غیر معتبر روایت ہے۔ حدیث رسوں نہیں۔ اصل سیح فرمان بیغمبر بیہ ہے جواس غیر معتبر روایت کے مضمون کے خلاف اور قابل اعتبار وجت ہے۔ بیریحدثین کا کثر اصول ہوتا ہے کہ وہ سیح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا اعتبار وجت ہے۔ بیریحدثین کا کثر اصول ہوتا ہے کہ وہ سیح اور فیصلہ کن حدیث کو بطور فیصلہ کے یا کہ عند بیرے آخر میں بیان کرتے ہیں۔ البنداور میں صورت جناب مرزا قادیانی جو کہ امام صاحب کو بہت سراہتے اور ہدیے تقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی امام وارتطنی نے مرزا کی کھل کر تکنی بیر فرمائی ہے۔ فاعتبد و ایا اولی الالباب!

کومفیز نہیں۔ کہاں مہدی اور کہاں کرشن؟ مندرجہ بالا اصولی اور اجہالی تحقیق کے بعد اب اس روایت کے مندرجات نمبروار اور تفصیل سے ساعت فرمایئے۔اس روایت کے کل پانچ جملے ہیں۔اب ہرایک کی الگ الگ تشریح اور مفہوم کی تنقیح ملاحظ فرمائیں:

ا ...... ''ان لمهدینا ایتین ''ترجمہ: بے شک ہمارے مہدی کی دو نشانیاں ہوں گی۔

اس جملہ میں مہدی کی دونشانیوں کا ذکر ہے۔ پھرمہدی بھی ابیا کہ جس کے دعویٰ کرنے کا کوئی ذکرنہیں ہے۔ بلکہاس کی پہچان ان دونشانیوں سے ہوگی نہ کہ دعویٰ سے ۔از اں بعد وہ صرف مہدی ہوگا۔ نہ مثیل مسیح ہوگا اور نہ مسیح موعود اور نہ ظلی و بروزی یا مطلق نبی ورسول \_ جس طرح مرزا قادیانی ہرمقام کی طرف بے تکے ہی دوڑتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ بیاتو کرش<sup>،</sup> جے سنگھ

اوردودرگوپال بھی بنتے نظر آتے ہیں۔موی اور ابراہیم علیہ السلام وغیرہ تمام انبیاء کا اوتار بھی بنتے پھرتے ہیں۔ جب کہ روایت میں ذکور مہدی مطلق مہدی ہوگا۔ وہ مجون مرکب ہرگز نہ ہوگا۔ دریں صورت جناب قادیانی پہلے نمبرہ سے فیل ہوجاتے ہیں۔ باتی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک لفظ اس جملہ میں آیتین کا ہے جو کہ آیت کا شنیہ ہاور آیت ایسی علامت اور نشانی کو کہتے ہیں کہ جو کسی پیشیدہ شے کو ایسے طور پر لازم ہو کہ ای نشانی کے ادراک سے خود اس چیز کا ادراک ہو جائے۔وہ فی حدذ اند معلوم نہ ہو کہ تی گھی۔ (دیکھیے مفردات امام راغب سے سے)

جائے۔وہ کی حدوات سو مدہوں کے۔ جب آیت کے بیم عنی ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس روایت میں مہدی کی دوالی نشانیوں کاذکر ہے کہ جس وقت ان کاظہور ہوگا فوراً یقین ہو جائے گا کہ امام مہدی موجود ہیں۔ اس کے بعد ندوی مہدیت کی ضرورت ہوگی نہ کسی دوسری شرط کی۔ وہ خود ہی ایک خاص موقعہ پر پہچان لئے جائیں گے۔ادھر جناب مرزا قادیانی میں یہ بات نہیں پوئی گئ۔ بلکہ حدیث میں فہ کورہ دیگر علامات سے بھی بیصا حب یکسر خالی اور محروم ہیں۔مہدی والا نہ تام، ندولدیت، نہ خاندان، نہ کام۔غرضیکہ مرزا قادیانی ہرنمبر میں فیل ہوگئے۔

ایک مزید شبهاوراس کا جواب

قادیانی اوراس کی ذریت ایک حدیث بیپیش کرتی ہے: ''لا السمهدی الا عیسسیٰ (ابن ماجه ص۲۰۲) ''مهدی تو صرف عیسی علیه السلام ہیں۔الگ کوئی مهدی نہیں البذا مبدویت کے ساتھ مسیحیت کا دعویٰ بھی اس روایت دارقطنی کے خلاف نہ ہوگا۔

الجواب

جواب یہ ہے کہ اقر ان ویہ حدیث ہی ضعیف اور منکر ہے۔ کیونکہ از روئے احادیث کثیرہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ خصیتیں ہیں۔ دونوں کے لئے تمام کتب حدیث میں محدثین نے الگ الگ باب منعقد فرمائے ہیں۔ خودای کتاب میں مہدی کے لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہوسکتے۔ لئے الگ باب اور سے علیہ السلام کے لئے الگ باب منعقد ہے۔ لہذا دونوں ایک نہیں ہوسکتے۔ دونوں کی علامات الگ الگ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعداس خلط ملط کا کوئی امکان باتی نہیں رہ جاتا۔ اس بناء پرامت مسلمہ ابتداء ہی ہے دوستیاں الگ الگ تسلیم کرتی آئی ہے۔ پھر بیصر ف ایک ہی حدیث ہے وہ بھی منکر اور ضعیف جیسا کہ خودای صفحہ کے حاشیہ تا پر مفصل باحوالہ بحث کی گئ

کے مسے اور مہدی کے علیمدہ ہونے کی احادیث بے شار اور ہر حدیث کی کتاب میں فدکور ہیں۔
بصورت صحت روایت اس کا مفہوم یہ ہے کہ مہدی کامل صرف عیلی ہیں۔ گویا مطلق مہدی کی نفی نہیں۔ بلک نفی کمال کاذکر ہے۔ جیسے 'لا سیف الا ذو المفقار ولا فقی الا علی " 'توکیا فوالفقار کے سوااورکوئی تلوار میں ہے۔ علی کے سواکوئی بھی جوان اور بہادر نہیں ہے؟ تو جیسے یہاں ظاہر مفہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود طاہر مفہوم مراد نہیں۔ جیسے ایک جگہ خود مرز اقادیانی نے لکھا ہے: 'لا احمد الا عیسے ولا عیسی الااحمد "توکیایہاں بھی دونوں کو ایک بی تلا میں کہ لوگے۔ بتاؤ عیلی کی نفی کروگے یا احمد کی۔ (العیاذ باللہ) الغرض الی تاویل تاویل ایک بی تاویل کا مقصود حاصل نہیں ہوسکا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالاتفسیلات ہے آپ نے معلوم کرلیا کہ وجود مہدی کے وقت یہ دونشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جن سے ان کی شناخت ہوجائے گی۔ ینہیں کہ پہلے ایک فخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پیمیں کہ پہلے ایک فخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پیمیں کہ پہلے ایک فخص مہدیت کا دعویٰ کرے گا۔ پیمیں کر چونکہ رہے گا اور پھر بیدنشان ظہور پذیر ہوں گے۔ روایت بالا میں ان امور کا کوئی ذکر نہیں گر چونکہ بظاہر روایت قادیانی کی تا سکی ندکرتی تھی۔ لہذا مختلف حیلے بہانے اور تاویلات باطلہ سے فشک کی کوشش کرتے ہیں کہ: ''اب آپ اس کوشش کرتے ہیں کہ: ''اب آپ اس صدیث (روایت) کو دوبارہ خورسے پڑھیں۔ (لیمن قادیانی عینک لگا کر۔ ناقل) تو آپ کو معلوم موگا کہ اس میں بہت کی پیش گوئیاں جمع ہیں۔''

۲..... بیامام مهدی قرآن کریم اور رسول اکرم آن که کامطیع اور فرمانبر دار ہوگا۔ ( دیکھئے روایت میں اس کا نام ونشان تک نہیں۔ بیمن قادیانی سینیڈ وری کا کرشمہ ہے )

سے.... لوگ امام مہدی ہے اس کی صداقت کا نشان طلب کریں گے۔ (پیجھی بالکل جھوٹ ہے)

م ..... ينشان رمضان كي مهيني مين واقع مولاً

۵..... چاند کو گربن کی میلی تاریخ کو گربن گلے گا۔ (پید لفظ ''گربن کی میلی میان کی در ب

تاریخ"بیقادیانی چکربازی ہے)

۲..... سورج کو گربین کی درمیان تاریخ کو گربین گلے گا۔ (یہال بھی پہ لفظ دیگربین کی درمیانی تاریخ" چکر بازی ہے)

ے ۔۔۔۔۔۔ یہ نشان امام مہدی کی صداقت کے لئے ظاہر ہوگا۔ (لیکن وہ مہدی نہ سے موجود ہوگا۔ الیکن وہ مہدی نہ سے موجود ہوگا نہ ظلی بروزی نبی اور نہ ہی مہدیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کی طلب پر بینشان طلب کرے گا اور پھر تا ویلات باطلہ سے اس کواپنے او پرفٹ کرنے کی کوشش کرے گا)

۸..... سورج اور چاندگر بن تو ککتے ہی رہتے ہیں۔لیکن اس طرح بطور نشان ہے گربن پہلے کسی کی صداقت کے لئے ظاہر نہیں ہوا۔ ( مگر مرز ائی طرز کے گربن ہو چکے )

(آساني كواه ازعبدالسيع خان قادياني ص١٦٠١٥)

چنانچہ تاریخ سے ثابت کیا جائے گا کہ اس قتم کے گربن کی مدعیان مہدیت ومسیحیت کے زمانہ میں ہوئے۔ تاظرین کرام، مندرجہ بالا تمام نقیحات محض خانہ زاد ہیں۔روایت میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہی قادیانی مکاریاں اور حیلہ سازیاں ہیں کہ ایک بے تعلق بات کو اپنے دجل وفریب سے مرزا قادیانی پرفٹ کرنے کے لئے زمین وآسان کے قلابے ملانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ محرسب بے سود۔ ایما ندار اور حقیقت شناس نگاہیں فورانسب کچھتاڑ لیتی ہیں۔

روایت وارتطنی کاجملم اندار مست خلق السموات والارض "به دونون شان ابتداء آفرینش سے بھی بھی ظہور پذر نیس موے۔

بلکہ یہ بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ یعنی سابقہ تمام تاریخ انسانی میں ایسا گرہن ہی نہیں ہوا۔ یہ جملہ روایت میں دومرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ایک تو ذکر آیات سے پہلے اور دوسری مرتبہ ان کے بیان کے بعد۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ آیتیدن کی صفت کا ہفہ واقعہ ہوا ہے اور دوسری مرتبہ بطور تاکیداور مزیدا ظہار ندرت کے لئے۔ ابلم تکونا فعل میں ضمیر شغنیہ آیتین کی طرف را جح ہے۔ علاوہ ازیں اس کا کوئی مرجع نہیں۔ منہوم یہ ہوگا کہ جب سے آسان وزمین پیدا ہوئے ہیں یہ کسوف بھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ بلکہ بیصرف مہدی کے وقت بطور علامت ظاہر ہوں گے۔ گویا یہ ظاہر کیا مارہ اس کے کہ یہ دونوں کسوف وضوف ایسے بجیب وغریب ہوں گے کہ ان جیسے نہیلے بھی بھی واقع جارہا ہے کہ یہ دونوں کسوف ایسے بھیا ہی واقع جارہا ہے کہ یہ دونوں کے کہ ان جیسے نہیلے بھی بھی واقع مارہا ہے کہ یہ دونوں کے کہ کوئے سے نظیر و ب

روايت كاجمله ايان آيتين: "تنكسف القمر الأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه "جمل فعلي خربه معطوف." (مضان كي بملي رات كوچا تم

گرئن ہوگا۔نصف رمضان مینی پندرہ تاریخ کوسورج گرئن ہوگا۔"

اب تاریخ عالم گواہ ہے کہ ابھی تک ایسا گرہن بھی وقوع پذیر نہیں ہوا۔ مرزا قادیا نی کے زمانہ میں چاندوسورج کوگرہن ہوا۔ مگر وہ ۱۳اور ۲۸ کو ہوا۔ للبذاوہ بے نظیر نہیں جب کہ روایت میں بے مثال و بے نظیر کسوف کا تذکرہ ہے۔

اب ال فقره کے تعلق کی امورز پر بحث آئیں گے۔

ا..... لفظ قمر کی شخفیق۔

۲.....۲ وقوع خسوف کاونت به

س..... قادیانی پیش کرده خسوف کی حقیقت <u>ـ</u>

مندرجہ بالا زیر بحث روایت کے الفاظ سب پرعیاں ہیں کہ رمضان کی پہلی رات کو چاندگر بہن ہوگا اور اس کے نصف یعنی پندرہ کو سورج گر بہن ہوگا۔ گر بالفاظ روایت چونکہ ایسا گر بہن بھی نہیں ہوا اور جس کو یہ پیش کرتے ہیں وہ ان توارخ ہیں نہیں ہوا۔ للذا یہ لوگ کی تاویلات باطلہ کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً روایت میں جو پہلی رات کا ذکر ہے اس سے مراد خسوف قمر کی پہلی رات یعنی تیرہویں رات مراوہ ہے۔ کیونکہ قانون قدرت کے مطابق چاندگر بہن ہمیشہ کا بہلی رات کو ہوئے ہیں۔ ای طرح سورج گر بہن کی تاریخیں بھی حسب قانون اللی مداد ہوں الہا اور ۱۵ تاریخ کو ہوئے ہیں۔ ای طرح سورج گر بہن کی تاریخیں بھی حسب قانون اللی مدان میں حذف مضاف مانا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ مضاف مانا پڑے گا ورنہ قانون قدرت کے خلاف ورزی لازم آئے گی۔ نیز اس لئے بھی کہ روایت میں افظ قمر ہے جو کہ تیسری رات کے بعد پر بولا جاتا ہے تو جب پہلی رات کو قمر ہے بی روایت میں تو خسوف کا کیا مطلب ہوگا؟

ہم اہل حق شق وار جواب دیتے ہیں کہ چونکہ روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ بینشان پہلے بھی ہوئے نہیں۔ یہ بالکل خلاف عادت ہوں گے۔ لہذا یہ ظاہری الفاظ کے مطابق ہی ہوں گے۔ یعنی کیم رمضان اور پندرہ رمضان کوور نہ یہ بیٹال ندر ہیں گے جو کہ روایت کا مرکزی مفہوم ہے۔ باقی رہا تمہارالفظ قمر کا اشکال تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں بیلفظ کا مرتبہ واردہوا ہے۔ جن کے مجموعی ملاحظہ سے بیچھیت واضح ہوتی ہے کہ لفظ قمر بطور جنس کے اوّل سے لے کر انتیس یا تمیں تک مرزات کے جاند پر بولا جائے گا۔ بسا اوقات اس کی مختلف کیفیات کے اظہار کے لئے دوسرے اسا بھی استعال ہوئے ہیں۔ جیسے ابتداء میں ہلال پھر قمر پھر بدر وغیرہ، ویسے مجموعی طور پراس پر لفظ قمر کا اطلاق قرآنی استعال ہے۔ جیسے فرمایا: ''وال قدر قدد ناہ مذاذ ل

حتیٰ عاد کالعرجون القدیم "" اورہم نے چاندی مختلف منزلیں مقررکردی ہیں۔ یہاں تک کہوہ آخریس پرانی ٹہنی کی طرح (باریک اور خیدہ) ہوجا تا ہے۔ "پیاطلاق میر نظریے پر نظریے پر نفل سے کہ اور کھی مختلف مدارج نفل سے کہ اور کھی مختلف مدارج میں مختلف مدارج میں مختلف مدارج میں مختلف نام ہلال بدروغیرہ کا اطلاق بھی ہوا ہے۔ قمر کا معنی ہی اجائے اور دوشن کے ہیں جو کہ پہلی تاریخ سے ہی اس سے صاور ہونے گئی ہے۔ لہذا میہ موالت میں قمر ہی قمر ہے۔ جیسے اردو میں سب کو جاتا ہے۔ کہا تاریخ ہیں۔

## لغات عربيه

عربی کی متنداور مشہور لغات قاموں اوراس کی شرح تاج العروس میں ہے۔ 'الهلال غدرة القعد وهی اوّل لیلة ''یعنی ہلال قرکی پہلی رات کو کہتے ہیں۔ ویکھتے ہیں۔ ویکھتے ہیں۔ 'المقعد قرایسالفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ صاحب تاج العروس لکھتے ہیں۔ 'المقعد لیسالفظ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو بھی ہیں۔ ایسے ہی لیسالفظ ہے کہ چاند کو بھی ہلالا ''نعنی مہیندگی پہلی دوراتوں کے چاند کو قرکتے ہیں۔ ایسے ہی ایماور کا تاریخ کے چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ (قاموں جم مص میں)

ناظرین کرام! الماحظفر ما نیس کدافظ قرکا سی مفہوم کسے واضح ہوگیا کہ مجوی طور پرتمام مینے کے چاند کو قرکت جی جیں اوراس کی مختلف حالتوں کی بناء پراس کے دوسرے نام بھی جیں۔ گریہ ہا ایک ہی نام بعن چاند ہونے چاند ہونے اند ، بوجہ اضافت ہلال الی القرر یہ میرے دعویٰ پر برہان قاطع ہے۔ میں نے اس نظریہ پر برہان اوّل سورة کیلین سے پیش کیا۔ دوسری آیت ساعت فرمائے: '' ہوالذی جعل الشمس ضیاۃ والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب جعل الشمس ضیاۃ والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب (یونسن، وکذات جس نے سورج کو چک دار بنایا اور چاند کوروشی اوراس کے لئے منزلیس مقرر فرما کیں۔ (مجمی ہلال، مجمی قراور بھی بدروغیرہ) تاکیتم برسوں کی گنی جان سکواور حساب کرسکو۔ پھ

و یکھے اوّل رات سے لے کر آخر تک کو قر کے لفظ سے تبییر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس ذات بے مثال نے اس کی مختلف منزلیس مقرر کردیں تا کہتم ڈائری اور حساب و کتاب معلوم کرسکوتو اگر قبر کا اطلاق تین دن یا اس کے بعد کے چاند پر کیا جائے تو کیا کہلی دو تین تاریخیس حساب میں یا کیلٹٹر میں نہ آویں گی۔ یاللجب! ملاحظلہ فرما ہے قادیانی عقل وفہم اور علم ودیانت، معلوم ہوا کہ قادیانی اور اس کی ذریت ضالہ کوقر آن مجید، لغات عربی اور محاورات عامہ کا ظاہر معلی مطالعہ بھی میسر نہیں محض میری نہیں اور مطحن لال کے پیش کردہ ڈھکوسلوں ہی کے زیر گردش اور سطی مطالعہ بھی میسر نہیں محض میری کے دیرگردش

رہ کر جگ ہنسائی اوراضحو کہ عالم سے ہوئے ہیں۔اللدان کورشد وہدایت سے بہرہ ورفر مائے یا ہاری ان سے حان چیٹر ائے۔

ا یک دلچسپ اور قابل توجه بات میه ہے کہ قادیانی اوّل رات سے مراد گر بُن کی اوّل رات مراد لیتے ہیں اور نصف سے مراد درمیانی تاریخ لے کرا پناالوسیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں گر وہ غور کریں تو تمام مسئلہ مل ہوجائے۔ کیونکہ کھا ہے کہ جا ندگر ہن رمضان کی پہلی تاریخ کواورسورج گرئن اس کے نصف میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو اگر حسب مراد قادیانی نصف سے مراد سورج گرئن کی ۲۹،۲۸،۲۷ تواریخ میں درمیانی تاریخ مراد لی جائے توابیا ممکن نہیں۔ کیونکہ تین کا نصف نہیں ہوتا۔ بلكه وسط بوتا بنو چونكه روايت مين لفظ والعصف منه ب نه كه في الواسط منه البذآ بيلفظ بهي قادیانیوں کےخلاف اور ہمارے لئے ایک واضح دلیل ہے۔ کیونکہ سورج گرہن کی تین تاریخوں کا نصف ہو ہی نہیں سکتا۔ لبندا لا محالہ روایت کے ظاہری معنی مراد لئے جا کیں گے کہ سورج گرہن ۵ اررمضان کوواقع ہوگا جومہینے کا نصف ہے۔ قادیانی مفہوم کے پیش نظریہ خسوف بےنظیر نہیں ہو سكتة \_ كيونكدا يع كربهن تو صرف نصف صدى كعرصه بن تين مرتبد وقوع يذير مو ي يي س اس قشم کا خسوف ۲۸،۱۳ ررمضان ۱۳۹۵ء کو واقع ہوا اور ہوا بھی

پہندوستان میں۔

ودسرااس فتم کا ابتماع ۱۳۰، ۲۸ ررمضان ۱۳۱ وکوملک امریکه میں جواجب ا كهاس وفت و بال مسٹر ذوئي مدعي مسيحيت موجود تھا۔

٣..... ایبا تیسرا اجتماع یمی ۱۳،۲۸ ررمضان ۱۳۱۲ء کو دقوع پذیر ہوا۔ جس کو آ نجناب بنظر قرارد كرائي صدافت كى تائيد من پيش كرر بيس

. تواگراییااجماع خسوف وکسوف کسی مدعی کی صدافت کی دلیل ہے تو قادیانی مسٹرڈ وئی کوبھی تسلیم کرلیں۔ یہ تفصیل حضرت العلا مدسید محد علی صاحب موتگیریؓ نے اپنی لا جواب کتاب '' دوسری آسانی شهادت' میں اس فن نجوم کی دومشهور کتابوں مسٹر کیتھ کی پوز آف دی گلولیں اور حدائق النجوم سے اخذ کر کے درج فرمائی ہے۔ آ کے تحریر فرماتے ہیں کہ انسائیکاو پیڈیا بر ٹینکا کی تحقیق سے کہ ہرواقع شدہ کہن ۲۲۳ برس کے بعد پھرای طرح اور انبی خصوصیات کے ساتھ د د بارہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب مذکور صفحہ ۳۳۔ بہتجر بدانسائیکلو پیڈیا میں ۱۳ قبل مسیح سے کے کرا ۱۹۰۱ء تک درج کیا گیاہے۔

### ایک قادیانی منطق

قادیانی منطق یہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ پہلے بھی ایبا خسوف سوف ہوا ہواوراس وقت کوئی مری مہدیت بھی موجود ہو۔ تو حضرت العلامہ نے ای کتاب میں ایسے گہنوں اور مدعیوں کانقشہ بھی پیش کردیا ہے کہ جوالیے گہن کے دفت مدی مہدیت اور سیحیت تھے۔

ا سس طریف تا می مدی مهدویت: دوسری صدی کے ابتداء میں بیده و الهام و بوت ہوا ہے اوراس کے زباند کوئی لیم ایسا گرئن واقع ہوا جیسا کہ مرزا قادیا نی کے زبانہ میں ہوا۔ ۱۳ ارمضان کو چا نداور ۲۸ رمضان کوسورج گرئن ۔ لیجئے قادیا نی کی شرط پوری ہوئی۔ یہ تواگر کسی مدی کے زبانہ میں چا نداور ۲۸ اس مورج کا ان تاریخوں میں گرئن لگنااس کی صدافت کی دلیل ہے تواس طریف کو بھی تسلیم کرلیا جائے۔ جب کہ بیصا حب تھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مند حکومت بھی ہو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مند حکومت بھی نہرواریا ذمہ دارنہ بن سکے۔ اس بناء پر طریف کا پلہ اس قادیا نی تواہیئے گاؤں بلکہ اپنے مخلہ کے بھی نمبرواریا ذمہ دارنہ بن سکے۔ اس بناء پر طریف کا پلہ اس قادیا نی سے بھاری ہوجا تا ہے۔

۳۱.... ابومنصور عیسی: اس نے وعولی نبوت کیا، ۳۹۸ء میں مارا گیا۔ ۳۳۲ء میں جوکہ اس کے دعولی کا وقت ہے۔ اس وقت ایسے گرہنوں کا اجتماع ہوا تھا۔ ۴۸ رمضان کو۔ ۳۸... صالح: اس نے ۱۲۵ھ میں دعولی نبوت کیا اور اس کے زمانہ میں مرزا کی

طرح چاندسورج کا گرئن ایک مرتبهٔ بین دومرتبه بوار پہلے ۱۲۷ه اور دوسری مرتبه ۱۲۲ه ش \_

ہم..... مسٹر ڈوئی: اس نے مسیحت کا دعویٰ امریکہ میں کیا تو ااساء میں وہاں ۱۳ ا اور ۲۸ ررمضان کوالیا گرئن ہوا۔ لہٰذااگر بوجہ خسوف کے مرزا قادیانی بچے ہوتے ہیں تو بیصاحب مجھ سچا ہوگا۔

ی پیربود کا ایسا اجتماع ہوا تو اگر میاس مرزا قادیانی ہیں جن کے زماند دعویٰ میں ۱۳۱۲ء کو خسوف کا ایسا اجتماع ہوا تو اگر میاس کے سیچ ہونے کی دلیل ہے تو قادیانی امت سابقہ معیوں کو بھی سیچا مان لے ورنداس زندیق سے بھی پلہ چھڑا کر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوجا کیں۔
ماظرین کرام! مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ روایت میں کسی ایسے گربمن کا ذکر ہے۔
(بھورت صحت روایت) کہ جس کی کوئی مثال اور نمونہ نہ گذرا ہو گر جس گربن کو قادیائی اوراس کی ذریت پیش کرتی ہے۔ اس کی نظار موجود ہیں۔ لہذا میہ نظیر نہ ہوا تو بھرروایت کا مصدات نہ ہوسکا اور آئی ہونا کی در میان کرتا ہے۔ العصف منہ کا معنی درمیان کرتا ایک لاجواب خیانت اور دجل وفریب ہے۔

قاديانيون سے ايك لاجواب سوال

حضرت العلام فرماتے ہیں کہ بیتو فرمایئے کہ جب اس طرح کے گہنوں کے اجتماع کا ا یک مقرر قاعدہ ہے۔ ہنود، نصاری اورمسلمانوں نے آئندہ ہونے والے گہنوں کی فہرشیں مرتب کررکھی ہیں جو کہ عام مطبوعہ کتب میں ندکور ہیں۔تو اگر کوئی ماہرفن اوران کتب کا جانبے والا اس قاعده کومعلوم کر کے اپنے وقت میں ایسے کہن کا واقع ہونا معلوم کر کے اور وہ فہرشیں دیکھ کرمہدی ہونے کا دعویٰ کر دے اور ساتھ ہی دار قطنی کی روایت بھی پیش کر دے تو کیا وہ مہدی تسلیم کرلیا جائے گا؟ ممکن ہے جناب مرزا قادیانی نے انہی کتابوں کو دیکھ کرید دعویٰ مہدیت کردیا ہے۔ چنانچی آنجناب حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں کہ خدانے بارہ سال پیشتر مجھے بی خبر دی تھی کہ ایسا کہن موا\_ (ماخوذ ازص ۴۰، ۲۰) ہے کوئی قادیانی جیالا جواس اشکال کا جواب دے۔ ہمارے خیال میں تو يمي بات آتى ہے كەمرزا قاديانى نے حدائق النجوم دىكھ كرنى يددموكى كيا تھا۔ يدروايت دارقطنى محض سینه زوری سے اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ویسے بیتو سراسراس کےخلاف جاتی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا پیکہنا کیکوئی جمونا مدعی ۲۳ برس تک کامیاب نہیں ہوسکتا۔ جب کہ ادھرصالح باوجود کاذب ہونے کے سے برس تک بادشاہ بھی رہا۔ پھراس کی اولاد میں کئی صدیاں حکومت رہی۔ ادھر جناب قادیانی ایک ون کے لئے اپنے قادیان کے بھی نمبردار ندبن سکے تو ہلائے قادیانی معیار کی روسے صالح زیادہ سچاہے یا مرزا قادیانی؟ صرف دعووں کے واویلا اوراشتہار بازی کے بل بوتے پرتو سچائی ثابت نہیں ہوسکتی۔ بلکدان کے لئے ایک صحیح اور مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔جس کی بناء پر مدعی کی صدافت خود بخو دعندالناس مسلم ہو جاتی ہے۔ بگر مرزا قادیانی ان امور ہے یکسر خالی اور محروم ہیں۔ میصرف جھوٹے واویلاسے کام نکالنا جاہتے ہیں۔ سائنس اورقا نون قدرت كاسهارا

روایت کے طاہری الفاظ کہ چائدگر ہن پہلی رمضان کو اور سورج گر ہن اس کے نصف لیمنی پہلی رمضان کو اور سورج گر ہن اس کے نصف لیمنی پندرہ تاریخ کو واقع ہوگا۔ اس پر قادیا نی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بیر طاہر مغہوم قانون قدرت اور سائنشی اصولوں کے خلاف ہے۔ کیوں کہ دونوں کے لئے قواعد اور ضوابط موجود ہیں کہ چاندگر ہن ہمیشہ ۱۳۲۳ ااور ۱۵ کو دوقوع پذیر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ۱۳۲۳ اور ۲۵ کا دوقوع پذیر ہوتا ہے۔ بیسائنسی اصول ہے۔ بیرقانون قدرت ہے۔ اس کے خلاف ہوتا ممکن نہیں ۔ لہندااس روایت سے مراد ہیں کہ چاندگر ہن خسوف کی بہلی رات (نہ کہ مبینے کی پہلی رات) ۱۳ کو ہوگا اور سورج گر ہن کسوف کی درمیانی رات لیمنی کی درمیانی رات کی کے خلاف ہے۔

الجواب

جواب بیہ ہے کہ بیتم ہاراا پناؤھکوسلہ ہے۔ روایت کے الفاظ بصورت سلیم بھی بتاتے ہیں کہ بیہ بنظر خسوف و کسوف کا اجتماع ماہ رمضان میں کیم اور پندرہ تاریخ کوئی ہوگا۔ جو کہ آج تک نہیں ہوا۔ قادیانی نے چونکہ ایک شیطانی منصوبے کے مطابق تھینج تان کر اسے اپنے اوپر بی فٹ کرنا فرض کر رکھا تھا۔ لہذا وہ ایسے لچر تاویلات اور سائنسی اصولوں کا سہارالیتا ہے۔ جب کہ روایت میں اس کی تائیز نہیں ہوتی اور نہ بی خالق کا کانات کسی سائنسی اصول کا پابند ہے۔ وہ تو فعال لما بدید ہے۔ ان الله علی کل شدی قدید ہے۔ وہ تو فلاف عادة اور قانون آگ کو گھزار بنا سکتا ہے۔ سمندر میں خٹک راستے بناسکتا ہے۔ پھر سے پانی کے چشے پیدا کرسکتا ہے۔ کو گزار بنا سکتا ہے۔ سمندر میں خٹک راستے بناسکتا ہے۔ پھر سے پانی کے چشے پیدا کرسکتا ہے۔ کور کا اور سسکیاں بھرنا) صادر کرسکتا ہے۔ پھروں سے کلمہ کوری کے ستون سے انسانی اعمال (رونا اور سسکیاں بھرنا) صادر کرسکتا ہے۔ پھروں سے کلمہ وضل سکتا ہے۔ اس کا دائرہ اختیار اور قانون انسانی فہم وفکر سے کہیں ماورا ہے۔ اس کی ذات

چنانچەمرزا قاديانى خورشلىم كرتے ہيں كە:' خداكے كروڑ ہا قانون قدرت انجمى تخفى ہيں اورآ ہت، آ ہت فاہر ہور ہے ہیں۔ گرافسوں ان لوگوں پر کہ دانستہ آ نکھ بند کر لیتے ہیں۔ اگر بورب کا کوئی مخص یہ بات فا ہر کر دے کہ میں چھر میں ہے یانی نکال سکتا ہوں یا تمام پھرکو یانی بنا سکتا موں تواس کے مقابل پر بیلوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الفور امنیا و صد قندا کہنے لکیں مگر خدا کے (چشمەمعرفىت مى ۲۲۳ بنزائن چ۳۲ مى ۲۳۱) کلام نے جو کچھ بیان کیااس کونبیں مانے۔'' الماحظ فرمايي كسم طرح كالكايك جمله اورلفظ خودانى كاويرصادق آرباب قادیانی ٹولداینے راہنما اور پیشوا کے بیالفاظ بار بار پڑھیں۔ پھر ذرا قانون قدرت قانون قدرت كى كردان كرنے توديكي - ايها اله ضالون المتعنتون تم كون بوت بوخدا ك قوانین اور قدرت کے احاطہ کرنے والے۔ وہ تو سب کچھ کرسکتا ہے۔ وہ تو ایک دن اس تمام نظام کو درہم برہم بھی کردے گا اور سورج کے طلوع مشرق کے قاعدہ اور قانون کی دھجیاں اڑ ا کراہے مغرب ے نکال لائے گائم اس وقت کون سے سائنسی اصول اور قانون فطرت کا سہارا لوگے؟ اس لئے ال قتم كے ڈھكوسلہ بازى سے بازآ جاؤاوراس خناس اكبرے جان چيٹرا كرحبيب الليكة كے دامن عافیت کوتھام لو۔" ورند کیا ہوت، جب چڑیاں چک گئیں کھیت۔" کہذا سلامتی کاراستہ یہی ہے کہ امام مهدى اور بين جن كے حالات وصفات اصدق الخلق علي الله في الله بيان فرمادي بين اس طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام ،مہدی ہے الگ دوسری شخصیت ہیں ۔جن کے حالات وصفات ایک

سوسے اوپرارشادات نبوبید میں ندکور ہیں۔ دونوں ایک نہیں۔ نیز بیروایت دارتطنی غیر معتبر ہے۔ بصورت تسلیم صحت مرزا قادیانی پرفٹ نہیں بیٹھتی۔ للندا تمہارے بیجشن، جوبلیاں اور مبارک بادیاں محض جھوٹی طفل تسلیاں دجل وفریب اور مشحکہ خیز اور حماقت انگیز مشغلہ ہے۔ اب بھی موقعہ ہے ان خرافات سے مجتنب ہوکر جادہ تن پرگا مزن ہوجاؤ۔

قادياني حماقت وجهالت كاايك نادرنمونه

قادیانی اپنی صدافت کے لئے اس خسوف و کسوف کے لئے فی کل وادیھیمون کا نمونہ پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ ''آ سان میرے لئے بنایا تونے ایک گواہ و پانداور سورج ہوئے میرے لئے تاریک و تار' کلا حظفر مایئے کہ انبیاء ورسل تو مخلوق خدا کے لئے نوراور و ثن کر آتے ہیں۔ گریہ ذات بن کر آتے ہیں۔ ظلمت کدہ و نیا کو آفاب ہوایت بن کر منور اور روثن کر دیتے ہیں۔ گریہ ذات مجیب خود کہتی ہے کہ چانداور سورج جوکہ ثبتے نور ہوتے ہیں وہ بھی میرے لئے اپنی روثنی اور نور سے محروم ہوگئے ۔ یہا للعجب اوا قعال سراجا منیر اے بعد ایسے بی تاریک و تارآ سکتے ہیں۔ نور اور روثنی تو خاتم النبیا علی ہے اخترام پذیر ہوچکا ہے۔ آفاب نبوت کے بعد سوائے ظلمت و وظلات کے اور کیا ظہور پذیر ہوسکا ہے؟

روايت كا يوقفا جمله: "ولم تكونا منذ خلق السموات والارض"

روایت میں مندرج دوشانوں کے ذکر کے بعد پھروہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتیدن کے بعد فیروہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتیدن کے بعد فیروہ جملہ لایا گیا۔ جو پہلے آیتیدن کی مفت تھا۔ (جس کی وضاحت پہلے کردی گئی ہے) جس مے ممل طور پر معلوم ہوگیا تھا کہ مہدی کے وہ دونشان بنظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدی کے زمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی مبدی کے وہ دونشان بنظیر ہوں گے۔ جن کی مثال پہلے کسی مدی کے زمانہ میں تو کجا بلکہ کسی بھی علامتوں کے وقت طہور پذیر نہیں ہوئی۔ بلکہ پہلی ہی مرتبہ بدنشان اور علامتیں ظاہر ہوں گی۔ پھر اان دونوں علامتوں کے وقت کوصاف طور پر بیان فرما کر دوبارہ اس جملہ کوواؤ صالیہ کے ساتھ و کرکیا تا کہ نہایت تا کہ نہایت تا کہ دوبارہ اس جملہ کوواؤ صالیہ کے ساتھ و کرکیا تا کہ نہایت تا کہ دہارہ صوصیت کے ساتھ ان فاقوع صرف اور صرف مہدی برق کا ذمانہ اور عہد ہے۔ کو بیاس جملہ کا تکرار بغرض تا کیداور مزید اظہار ندرت کے لئے ہے۔ قادیانی حضرات اکثر جگداس تا کیدی جملہ کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ تا کہ ان کے دجل وفریب کی بچھ پردہ داری رہ جائے۔ مگر خدا نے جملہ کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ تا کہ ان کے دجل وفریب کی بچھ پردہ داری رہ جائے۔ مگر خدا نے بہلے سکہ بند وجالوں کا ابتداء ہی سے ناطقہ بندی کا سامان فرا ہم فرمادیا ہے۔ ویسے آپ قادیا نیوں کے جس استدلال کو بھی ملاحظ فرما کیں گے وہاں یہی حقیقت یا کیں گے۔ تجربہ شاہد ہے۔

الغرض مندرجه بالا روایت کی سند بھی غیر صحح اور غیر معتر ہے۔ ایسے ہی اس کا مفہوم وضمون بھی قادیانیوں کے حق میں غیر صحح ثابت ہوگیا۔ واہ رے نصیب بد بختیاں وگمراہاں۔ "ربنا لا تدزغ قلوبنا بعد اذھ دیتنا · اللهم ثبت قلوبنا علی الحق والصراط

> المستقيم امين ثم امين'' قادياني مهم كاايك قرآ ني استدلال

وادیای ، ما ایک مرای استدان المصدان سیای ماشدان سیای مقابل ماشدت "کرجب کی انسان سیایی حقیقت ہے کہ آذا فیات المصدان ایر دوروانی ایر زکا شکار ہو جائے و بھروہ جو مرضی میں آئے کرتا بھرے۔ کیونکہ وہ روحانی ایر زکا شکار ہو جاتا ہے۔ "ختم الله علی قلو بھم "کے ذمرہ میں آجا تا ہے۔ جس کے سدھرنے اور اصلاح پیڈر ہونے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ بعینہ ای طرح جناب مثیل دجال اکبر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ویل وفریب اور جھوٹے وعوول کی تائید میں شم وحیاء کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر حرکت کر گزرتا ہے۔ جی کہ قرآن مجید میں بھی تحریف کرتے ہوئے ذرا جھجکہ موس نہیں کرتا۔ ایسالچر مفہوم پیش کرتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے دشمن اسلام کو بھی و لی جسارت نہیں ہوتی۔ چنا نچہ ہمارا فیل ماس خوف کے بارہ میں ایک تو مندرجہ بالا روایت پیش کرتا ہے اور دوسر نے نمبر پر شیطان کے بھی کان کترتے ہوئے قرآن مجید کی سورۃ ۵ کا القیامہ کی درج ذیل آیات سے استدلال کرتا ہے۔

''فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر'' قادیانی ترجمہ: یعنی جس وقت آ تکھیں پھراجا کیں گی اور چاندگر ہن ہوگا۔سورج اور چاندا کھے کئے جاکیں گے۔ یعنی سورج کوہمی گرہن کگےگا۔

(مرزا قادیانی کی کتاب نورائتی حصد دوم م کے بخزائن جی میں میں اس آیات کوقاد یا نی اوراس کی ذریت ضالدا پیخشوف و کسوف کی دلیل بناتے ہیں۔
مگریہ بتا ئیں کہ ان آیات میں مرزا قادیانی کا دعوی مہدیت کہاں ندکور ہے۔ رمضان اور گربن کی
تاریخوں کا کہاں ذکر ہے؟ بیتو وہی بات ہوئی کہ جب بھو کے کو بچ چھا گیا کہ دواور دو کتنے ہوتے
ہیں؟ وہ فوراً بولا چارروٹیاں۔ اس طرح مشہور ہے کہ ساون کے اندھے کو ہر چیز سنر ہی نظر آتی
ہے۔ ایسے ہی مرزا قادیانی کو بھی جب ایک لفظ مل جائے تو اسے اپنے او پرفٹ کرنے کی دھن میں
من ہوجاتے ہیں۔ جب خسوف وکسوف کو مدنظر رکھ لیا جائے تو بھر جہاں بھی بیلفظ دیکھا اسے
میں ہوجاتے ہیں۔ جب خسوف وکسوف کو مدنظر رکھ لیا جائے تو بھر جہاں بھی بیلفظ دیکھا اسے

اپنے ہی کھاتے میں ڈالنے کی فکراس کے قلب و ذہن پر سوار ہوجاتی ہے۔ ور نہان آیات میں مرزائی خسوف کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ خود قرآن مجید سے سورۃ القیامہ نکال کراور تلاوت کر کے اصل حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فر ماسے قادیائی کا ایک اور نمونہ کہان آیات مبار کہ کومرزا قادیائی کے مقصود ومطلوب کے ساتھ کچھ تعلق ہے یا نہیں۔ یہاں تو روز قیامت کا تذکرہ ہے کہ جب بدنظام کا نئات درہم برہم کر دیاجائے گا۔ یہ تمام ستارے اور سیارے نیز شمس وقمرا پی ڈیوٹی چھوڑ کر خدا کی قہری بھی کا شکار ہو جا کیں گے۔ تو اس وقت انسان پر بیٹان اور مضطرب ہو کر بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس پر تمام حقیقت منکشف ہوجائے گا۔ وہ جان جائے کیا محنت کی ہے۔

ملاحظہ فرمائے اخلاق عالم نے اس سورہ کا نام ہی القیامہ رکھا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ پھراس میں حالات وکوائف بھی ای کے بیان ہوں گے۔ نہ کسی زمانہ کے مدعی مہدیت اور الہام وکشف کے۔ ملاحظہ فرمائے مرزائی مفہوم سورت کے نام ہی سے کتنا بعید اور لا تعلق ہے۔ آپ میں آیات بمع چنداگلی آیات ساعت فرماکر قادیانی دجل وفریب کی واود یجئے۔

"فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ، يقول الانسان يومئذ المستقر ، ينبئو الانسان يومئذ المستقر ، ينبئو الانسان يومئذ المستقر ، ينبئو الانسان يومئذ بما قدم واخر ، بل الانسان على نفسه بصيرة ، ولو القى معاذير ""جب آئميس پهراجا عيل گاورچا ندينور بوجائ گاورسورج اورچا ندا كير ديخ جاوي گرابيس كوئى بها كن كهال ب جائز ارد برگرنبيس كوئى بها كن كهار با بوگاداس دن تير درب كهال به هم با بوگاداس دن انسان كوآگاه كرويا جائ كاكداس ني تير ودبى دليل بوگاداگر چدا يختمام عذر بي تي اور يخهي كيا چهور اد بلكدانسان ايخ آپ پرخود بى دليل بوگاداگر چدا يختمام عذر

ناظرین کرام! خدارا ذرا فیصله فرمایئے که کیا ان آیات مبار که کو مرزائی مفہوم کے ساتھ کچھتھات ہے۔ کوئی اشارہ کوئی کنامیمکن ہے؟ بالکل نہیں ہر گزنہیں۔ یہ ہے قادیانی دجل وفریب کا انمول شاہکار۔ انجیل اور قادیانی

دار قطنی کی روایت اور مندرجہ بالاقرآنی آیات کے بعد جناب قادیانی انجیل میں بھی

دسیسہ کاری سے نہیں چو کے۔ وہاں سے محض بے جوڑ بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ:"اور فورا ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گااور چانداپنی روشنی نددے گااور ستارے آسان

ہے کریں گے۔'' (انجیل متی باب:۲۳، آیت: ۲۹، رسالد آسانی گوادش ۱۲) ماا دخل فریل سئر کران آیاری میں مسیح موجود کرآن نرکی خبر سرکر ان کرآن نرسیر

ملاحظہ فرمائے کہ ان آیات میں سی موجود کے آنے کی خبر ہے کہ ان کے آنے سے پہلے یہ کچھ ظاہر ہوگا۔اس کے بعد ابن آ دم نازل ہوگا۔اس میں بیکہاں ہے کہ مرزا قادیانی میجھ موجود ہے گا۔ پھر اس کی صدافت کے اظہار کے لئے اس کے فرمان دعویٰ میں بینشان ظاہر ہول گے۔نہ اس میں کسی مہینے کا ذکر ہے اورنہ ہی کسی تاریخ کا۔خداکی بناہ اتنی بے جوڑ بات اور

ہوں گے۔ نہاس میں سی سہینے کا ذکر ہےاور نہ ہی کی تاریخ کا۔ خدا کی بناہ ای ہے جوڑبات اور دلیل۔ ناظرین! ای نمونہ کوسامنے ر کھ کر یقین کر لیس کہ قادیا نیوں کے تمام دلائل کم وہیش ای طرز کے۔ بے جوڑی ہوتے ہیں۔لہذاان کے کسی بھی دعویٰ بیادین پر کان نہ دھر ہیئے۔

الله آپ کو ہر فتنہ ہے محفوظ فر ما کر بروز حشر خاتم المرسلين ماليلة کی شفاعت نصيب

ر مائے۔ ا..... ایک منجلے قادیانی نے اس بحث کی تائید میں مندرجہ ذیل حوالہ جات بھی

ورج کئے ہیں۔ (اعمال ۱۹:۱۱مان اوقا۲۵:۲۸ تا ۱۳۰،۱۰۰، دانیال ۲۲۵:۱۸ مرض ۲۳:۱۳) گرسابقہ حوالہ کی طرح ان میں بھی ان کوذرہ مجرتا ئید میسز نہیں ہوسکتی۔ ہر شخص ان حوالہ

مرسما بھہ توالہ کی طرح ان یک می ان بودرہ جات کا تجو میرکر کے حقیقت شناس ہوسکتا ہے۔

مرزا قادیاتی کے ۲۰سیاہ جھوٹ میں سرختاتہ میں زیرن کا میں

حبوث کے متعلق مرزا قادیانی کا فیصلہ لکھتے ہیں: دول میں موقع میں سے سات

ا..... "لعنت ہے مفتری پرخدا کی کتاب میں۔عزت تبین ہے ذرہ بھی اس کی م

جناب ميس\_" (برابين پنجم جه ه ۱۰ ان ج ۲ امس ۱۱)

۲..... '' وه کنجر جو ولد الزنا کهلاتے ہیں۔ وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شر ماتے

سس.... "جموت ام الخبائث ہے۔" (مجموعه شتبارات جسم اساطیر)

''حجوث بولنامر تد ہونے سے کمنہیں۔''

(ضمیر تحذیکولر ویم ۱۳ مزائن ج ۱۵ مار ۱۹ مار بعین نمبر ۱۳ ص ۲۰۰۰) ۱ ..... نیز مرزا قادیانی کتبے میں که: "جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہو

rΔ

جائے تو پھردوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔' (چشہ معرفت ص۲۲۲ بزدائن ج ۲۲۳ سا۲۳)
مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ گر اب ذیل میں ہم
مرزا قادیانی کی کتب سے صرف ۲۰ جھوٹ درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بچ ٹابت کردے تو ہم
اسے مبلخ ایک ہزار روبیہ نقذانعام دیں گے۔ ورندتمام قادیانی مرزائیت سے تو بہرکے دائر ہ اسلام
میں داخل ہوجا کیں اور مرزا قادیانی کومندرجہ بالا خطابات سے نوازیں۔

ا مرزا قادیانی نے کھائے کہ: (میے موعود کی نسب تو آ ٹار (روایات) میں میکھاہے کہ علاء اس کوقبول نہیں کریں گے۔ ' (ضمیدرا بین احمدیش ۱۸۵ مزائن جام ۲۵۵) حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ الی بات کسی حدیث معتبر میں نہیں آتی۔ لہذا یہ مرزا قادیانی کا جھوٹ ثابت ہوا۔

ا ...... کسی نے مرزا قادیانی ہے ایک دفعہ سوال کیا کہ کیا پاری زبان میں بھی استحدال کیا کہ کیا پاری زبان میں بھی خدانے کلام کیا ہے تو مرزا قادیانی نے کہا کہ: ' ہاں خدا کا کلام پاری میں بھی اتر اہے۔جیسا کہ دوہ اس زبان میں فرما تاہے۔ایں مشت خاک راگر نہ خشم چہ کئے''

(چشمەمعرفت ص اا بنز ائن ج ۳۸۳ ص ۳۸۱)

یہ مرزا قادیانی کی اپنی وتی ہے۔ جب کہ مرزا قادیانی پر خدا نے کوئی بھی وتی نہیں۔ اتاری پھر کلام الٰہی شاعرانہ نہیں ہوتا۔لہٰذا ہے بھی آنجناب کا جھوٹ ہوا۔

سسسس ''اوّل تم میں ہے مولوی اساعیل علی گڑھی نے میر ہے مقابل پر کہا کہ ہم میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔'' میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔''

حالانکہ انہوں نے بھی ایسانہیں کہا۔ جناب مرزا قادیانی نے بیہ بالکل غلط اور جھوٹ کھھاہے جوان کی عادت ہے۔

۵.....۵ '' تخضرت الله فی نفر مایا که جب کسی شمر میں وبانازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو واس شہر کے لوگوں کو جبور دیں۔ورنہ خدا تعالیٰ سے لڑائی کرنے والے تضهریں گے۔'' میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں اسلام اسلام ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں ۱۹۰۵ میں اسلام ۱۹۰۵ میں اسلام ۱۹۰۵ میں اسلام اس

۲..... " تین بزار ہے زائد پیش گوئیاں جوامن عامہ کے خلاف نہیں تھیں۔ پوری ہوچکی ہیں؟' (حقیقت المہدی ص ۸) پھراس کے بعد اپنے رسالہ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ ، فزائن ن ۱۸ مرود) میں کھا کہ:'' پس میں جب کہ اس مدت تک ڈیڑ ھسوپیش گوئیوں کے قریب خدا کی طرف

امن عامه کی شرط کی کیا وجہ ہے؟ نیز فیصلہ سیجئے که مرزا قادیانی کی پہلی بات سیج ہے یا دوسری لین ۳سووالی یاڈیڑھ سووالی۔

ہے یا کرچشم خود بوری ہوتے دیکھ چکا ہول۔"

على الكاذبين!

۔۔۔ ۸..... ''افسوس ہے وہ حدیث بھی اسی زمانہ میں پوری ہوئی۔جس میں لکھا تھا کہ مسیح کے زمانہ کے علماءان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے۔جوز مین پررہتے ہیں۔''

(اعجازاحدی ص۱۳، فزائن ج۱۹ ص۱۲۰)

نيزلكها كماس ابن مريم (مرزا قادياني) كانام أنجيل اورقر آن مين آ دم ركها كيا ب-

ں حدیث میں عبید ہے۔ دیے مرد ہواں سے پور کا جہ کا جہ کا جہ کا ہا گا ہا تا ہا تا ہا ہا ہے۔ چھا کر پیش کوئی بوری کر نامحض دجل وفریب اور مغالطہ وہی ہے۔ جو کہ مرز ائیت کا تا نا با تا ہے۔

اا..... " اماديث صحيحه من بهلے سے يهي فرمايا كيا ہے كهمبدى كوكا فر تقبرايا جائے (ضميرانجام ٱنتم ص ٣٨ بخزائن ج ااص٣٢٢) كونى ايك روايت بهى پيش نبيس كى جاسكتى - لبذاوظيفه بنالو - الالسعنة الله على ١٢..... 'وضيح بخاري ميں صاف لفظوں ميں لکھا گيا ہے كه آنے والأسيح موعوداس امت میں ہے ہوگا۔'' (ضمیمهانجام آئقمص ۳۸ نزائن جااص۳۲۲) ف ..... یبهمی مرزا قادیانی کاخالص اور سیاه جموث ہے۔ بخاری میں بلکہ کہیں بھی صاف لفظول میں بیضمون نہیں آیا ہے۔ ١٣ ..... " أيك وقت اليا آئ كاكرسب دوزخ سے نكل حِكم مول كے۔ يه حدیث سے ابت ہے۔'' (ملفوظات ج ۱۹۵۰) يه بالكل درست نهيل ب-قرآن ميل توب- "وما هم بخسار جين من الغاد (البقرة:١٦٧) "ليني مجرم بهي بهي دوزخ ين فكل سيس ك\_ نيز قرمايا: ''لا يخفف عنهم العذاب (البقرة:١٦٢)''''كلما نضبحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها (نساء:٥٠) "يعني كفارس بركز عزاب بكانه كماحات گا۔ جب بھی ان کے چڑے دمک جائیں گے۔ ہم ان کے چڑے ووسرے بدل دیں گے۔ "كذالك في ايات اخر "ابفرماية مديث مح قرآني نصوص كي فلاف كيي بوسك بيدا لَهٰذا لعنة الله على الكاذبين! ۱۳ ..... '' دلیکن میچ کی راست بازی اینے زمانہ کے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بچیٰ نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا۔'' (معاذالله)! ( دا فع البلاوس، مرزائن ج ۱۸ص ۲۲۰) ف ..... ناظرین کرام! بیمرزا قادیانی کاسفید جموث ہے مسے کاشراب بینا کہیں بھی نہیں ثابت ہوسکتا۔ نہ بائبل سے نہ تاریخ ہے۔ ۵ ...... " "اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ تیری خرقر آن وحدیث میں موجود ہے اور تو ہی آیت' هو الذی ارسل رسوله''کامصداق ہے۔'' (انجازاحدی ص عبزائن جواص۱۱۱) ف ..... بیبالکل بکواس ہے۔ کہیں بھی مرزا قادیانی کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں احادیث

۲۱..... ""بيوع درحقيقت بعجد بياري مرگى كے ديوانه موگيا تھا۔" (ست بجن ص ا ۱۸ نز ائن ج ۱۹۵ م ۲۹۵ ) ف..... حضرت مسح پریدالزام خالص کفر ہے اور تو بین انبیائے کے زمرہ میں آتا ہے۔جس سے بڑا کفر کوئی نہیں ۔ (العیاذ باللہ) ے ا..... '' وفات سے برصحابہ کا اجماع ہوچکا ہے۔'' (ضميمه برابين احدييص ٢٠ فزائن ج١٢ص ٣٧٦) نے اس اجماع کونقل نہیں کیا۔ ہاں حیات سیح پر حدیث ابی ہریرہؓ کے تحت اجماع کا جوت بدرجہ تواتر ثابت ہے۔ کسی کااعتراض بھی منقول نہیں۔ ١٨..... "ديبودخود يقيينا عثقا زنيس ركفته كهانهون نيسيلى عليه السلام توقل كيا-" (ضميمه براهين احمدييص ٢٠٥، خزائن ج١٢ص ٣٧٨) ف..... ملاحظه فرماييم! مرزا قادياني في كيما سفيد جموث بولا اوركتاب اللي قرآن مجيدي تكذيب كي قرآن مجيد من يهود كاقول يون ب- "انا قتلانا المسيح (نىساه:۸۰۸) "نعنى ہم نے سے گوٹل كرديا ہے۔مرزا قاديانی اكثر بيتركت كرتے رہتے ہيں۔ ۱۹ ..... ۱۹ کفار نے درخواست کی کہ آپ مع جسم عضری آسان پر چڑھ جائیں تو ان کوجواب ملا۔ 'قل سبحان ربی ''لینی ان کو کہ دے کہ میراخدایاک ہے کہ وہ ایے عہداور وعدہ کےخلاف کرےوہ کہہ چکا ہے کہ کوئی جسم عضری آسان پڑنییں جائے گا۔'' (ضميمه برانن احديث ۲۲۲ نخزائن ۱۲۵۰ س۰۰۰) ف..... يېمى سراسرسفىد جموث بخدان كېيى بحى پيوعد نېيى فرمايا- قـل لعنة الله على الكاذبين والمفترين'' ٢٠..... مرزا قادياني كهتي جين كه: "وفات سي كالجديم رف مجمه يركهولا كيا ہے-" (اتمام الجحة ص ٢٠٤٠ أن ج٥٥ ١٤٥)

ف ..... یہ بھی مرزا قادیانی کا محض دجل وفریب ہے۔ کیونکہ اس سے قبل مرزا قادیانی وفات سیج پڑتیں آیات قر آئی پیش کر چکے ہیں۔ (ازالهس ۱۹۷۸،۱۹۲۸، قزائن چها ۱۳۳۷ ۲۳۳۳)

نیز بخاری مسلم کی صحیح احادیث اور کی علائے امت کے اقوال اس مسئلہ پر پیش کر پچکے ہیں۔ بتلا بئے آب یہ اس قدر واضح اور مدل مسئلہ بھید کیے ہوسکتا ہے۔ پھر یہ بھی یاور ہے کہ آنجناب اس سے قبل حیات مسح آیات قرآنیاور متواتر صحیح احادیث اور اجماع امت سے واضح کر چکے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں۔

(ازالہ اوہام ص ۵۵۷ ہزائن ج مص ۴۰۰ ہنمادت القرآن ص ۲۰ ہزائن ج ۲ ص ۲۹۸) اب بتلا یئے مرزا قادیانی کا پہلامؤنف درست ہے۔ (حیات سے کی یاتمیں آیات اور احادیث کثیرہ اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ (وفات سے ) درست ہے یا تیسرا مؤنف، اخفائے مسئلہ کامؤنف درست ہے؟

ناظرین کرام! آپ مندرجہ بالا بیں حوالہ جات سے نہایت وضاحت سے معلوم کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی سراسر کذب اور دجل وفریب کا پلندہ ہے۔ صدق ورائ کا کوئی ذرہ بھی اس بین نہیں۔ البذااس فتنہ سے ہمیشہ بناہ ما تکتے رہے۔ 'اللہم اعو ذبك من فتنة الدجال '' نیز وہ لوگ جو محض سادہ نیک نیتی یا کسی دباؤیالا کی کے تحت اس فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کا خیال کرتے ہوئے نہایت غور سے سوچیں کہ ایسا مکارہ کذاب کیے ایک راست باز انسان ہوسکتا ہے۔ مہدی مجدد یا مسیح موجود یا نبی ہونا تو لاکھوں میل دور کی بات ہے۔ اللہ رب کریم ہرایک فردانسانی کو ہرتم کے فتنداور آزمائش سے حفوظ رکھے آمین۔

مرزا قادیانی کے مزید ۲۵جموٹ

مندرجہ بالا ضابطہ کے تحت لگے ہاتھوں ۲۵جھوٹ اور بھی ساعت فرمائے۔ تاکہ آنجناب کے متعلق آپ کے ذہن میں مزید سے مزیدان کا کذب وفراؤ واضح ہوجائے اور پھران کی طرف سے کوئی بھی ڈھکوسلین کرکوئی وسوسہ پیدا ہونے کا امکان باقی ندر ہے۔

ا ...... مرزا قادیانی تحریفرماتے ہیں کہ:''عزیز وتم نے وہ وفت پایا ہے کہ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔اس کے موعود (مرزا قادیانی) کو دیکھنے کی بہت سے نبیوں نے خواہش کی تھی۔''لا حول و لا قوۃ! (ابھین نبر مسلم ۱۴ مزائن جے ۱۸ مسلم ۲۳۳)

ف ..... ملاحظة فرمائي كياا تنابر اجموث آپ نے بھي سنا ہے۔ اس چيز كا تو كہيں

اشارہ تک بھی نہیں ہے۔

۱ ..... '' دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل (خدا کی مانند) لکھا (ضمیر تخد گوڑوییں ۱۲،خزائن ج ۱۵مسا۲)

ن ..... ناظرین کرام! دانیال کی کتاب میں اس مضمون کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ میض میپی کاشاخسانہہے۔ ۔۔۔ سی.... ''ابن عربی نے''فصوص الحکم''(ان کی معروف کتاب کا نام ہے۔ ناقل ) میں لکھاہے کہ وہ (خاتم الخلفاء) چینی الاصل ہوگا۔'' (حقیقت الوی ص ۲۰۱ نزائن ج۲۲ص ۲۰۹) ف..... اگرابیا ہوبھی تواس سے مرزا قادیانی کو کیا فائدہ؟ کیونکہ مرزا قادیانی تو چینی الاصل ہر گزنہیں ہے۔ بلکہوہ پنجانی ہیں۔ سے .... '' قرآن شریف ہلکہ کتب سابقہ میں بھی ہے کہ وہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت میں آئے گا اور سے کے نام سے لِکاراجائے گا۔وہ لاز ماجھٹے ہزار کے آخر میں پیداہوگا۔'' (لیکچرلا بورص ۳۹، فزائن ج ۲۰ ۱۸۵) حبوث لکھتے وقت اہلیس کے کان کترے ہیں۔قرآن مجید میں الی کسی بات کا امکان ہی نہیں اور نه بی کتب سابقه میں کہیں اس کا نشان ہے۔ ۵..... ''اجماع صحابةٌ وفات سيح پر بهو چکاہے۔'' (ليکچرسيالکوٺ ص ۵۷ بخز ائن ج ۴۰م ۲۴۲) ف ..... يه بالكل جموث ہے۔ان كا اجماع تو حديث الى جريرة كى روشى ميں حيات ونزول سیح پر ہوا تھا۔جس کوتما مفسرین اورمحدثین نے نقل کیا ہے جتی کہ خود مرزا قادیانی نے اس (ازالهص۵۵۷ بنزائن جهاص ۴۰۰ بشهادت القرآ ن ص ۴ بنزائن ج۴ ص ۲۹۸) اس کے بیش کسی ایک نے بھی وفات سیج پراجها علق نہیں کیا۔ کیا کوئی قادیا فی جیالا کسی ایک محدث ومفسر کی نقل دکھا سکتا ہے؟ '' ' تخضرت علی نے نے سیح موعود کے بارہ میں فرمایا کہوہ نبی اللہ اورامامکم (تخد گواز دیس، بخرائن ج ۱۵ میل ۱۱۸) ف ..... بیمی بالکل غلط ہے۔ آنحضو ملک فیا نے کہیں نہیں فر مایا کہ وہ تم میں سے موگار بلکرفرمایا"والـذی نفسی بیده لیو شکن ان ینزل فیکم ابن مریم "<sup>یع</sup>ن *مریم* کے بیٹے علیلی نازل ہوں گے۔ مرزا قادياني ني كما ب كن "يقول ابن عبياسٌ قيال سمعت

```
رسولﷺ يقول ينزل اخى عيسىٰ ابن مريم على جبل افيق"
(حامته البشري ص ۸۸ خزائن ج يص ٣١٢)
ف ..... اس روایت میں''من السماءُ'' کا لفظ بھی تھا۔ گر وہ مرزا قادیانی نے
                                          حذف کردیا ہے۔ یہی گزیزان کاوطیرہ ہے۔
٨ .... " حضرت ني اكر الله في الرائلة في كان كه من في معراج كي رات
                             حضرت غیسلی کومر دوں میں دیکھا۔''
(مكفوظات ج٠١ص ٥٨)
ف .... يجى جناب قاديانى كاسفيد جموث اور دجل باورا سي المالية ك ذمه
جموث لگایا گیاہے۔اس کے متعلق حضو ملک کے کا ارشاد ہے۔''مسن کسذب عسلتی متعمداً
      فليتبوأ مقعده في النار "يعنى جومر ازم جهوث لكائروه إينا محانة جنم بنالے
                 ۹..... "" دم ہے پہلے بھی زمین پرنسل انسانی موجود تھی۔"
(ملفوظات ج١٠٥ ١٣٣٢)
ف ..... میمی بالکل جموث ہے۔ ورنہ بتلاہیئے کدان کا فرداوٌل کون تھا؟ نیزید
                                          بات کس آیت یا حدیث میں منقول ہے؟
• ا ..... " " المصححه مين آيا ہے كه اس كو د كھ ديا جائے گا اور اس برلعنتيں بھيجي
جائيں گي۔'' (ضميم كتاب البريص ١ بزائن جساص ٣٢٩)
ف ..... ید بالکل صرح اور و بل جموت ہے۔ ہم اس پر صرف یمی کہد سکتے ہیں کہ
                                       ''لعنت الله على الكاذبين والمفترين''
    «مرہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہزار ہاطب کی کتابوں میں موجود ہے۔"
(ست بجن ص ج بنزائن ج ۱۹ س۳۰۳)
ف ..... آپ صرف پانچ سوکتب طب میں اس کا ذکر دکھا دیں تو منہ مانگا انعام۔
                                               ورنەلعنت الله على الكاذبين وردكري_ _
        ١٢..... "" سورة تحريم مين مريي صفات كانام ابن مريم ركاديا كياب."
(تریاق القلوب ۱۵۹ فرزائن ج۱۵ ص ۱۸۸)
      ف .... جماس باره میں سوائے لعنت الله علی الکاذبین کے پچھاور نہیں کہتے۔
''حضور الله كى جد ماه كى عمرتك آب الله كالله كال باب دونول فوت مو
                                                                   محرير تنقي "
(ایام اصلح م ۱۵۰ فردائن جهاش ۳۹۲)
```

ف ..... يَبِهِي بِالكَلْ خلاف واقع ہے۔ آپ كى والده كا إنقال آپ كى جِيرسال كى عمر میں ہواہے۔مرز ا کو ہاہ اور سال میں فرق نظر نہیں آیا۔ ۱۳ ..... "وما ارسلنا من رسول ولا نبي ولا محدث كاقر أت بخارى میں غور سے پڑھو۔'' (ایام اصلیح ص ۷۵ بخزائن جسماص ۳۰۹) ف ..... جناب قادیانی، بخاری میں ہوتو پر هیں۔ جب وہاں ہے بی نہیں تو پھر ہم كيارٍ هيس \_ يمي تا "لعنة الله على الكاذبين" ۵۱ ..... مرزاکواس کے خدا پلاش وصاعقہ نے کہا' (انسست مسنسی بسمنسزلة (دافع البلاء ص ٢، تزائن ج ١٨ص ٢٢٠) اوركها "أسمع ولدى" أ سيلي س- (البشرى ج ١ص ٣٩) ف ..... ازروئے قرآن خدانے کوئی اولا دنہیں بنائی۔ بلکداس کونہایت کا فرانہ تظريفرها يا كيا ب-فرمايا: "لم يتخذ ولداً "اورفرمايا: "تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدأ "مرزائي كجمونا بوني میں ایک بات بی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کوخدا کا بیٹا مانتا ہے۔ ١١ ..... " ومسيح نے تورات ايك يبودى عالم سے سبقا سبقاً پرهى " (زول اس ص ۲۰ بزائن ج ۱۸ص ۴۳۸) بالکل غلط۔ ے ا..... '' سورة الناس میں صرت کا شارہ ہے کہ بادشاہ دفت کی اطاعت کرو۔'' (روائدد ارجلسهٔ عام ص ٢٤ بخز ائن ج٥ اص ١١٩) ف ..... بيافتراعلى الله كي نهايت گهناؤني مثال ہے۔ ندوہاں صراحت ہے اور نہ بی کوئی اشاره ـ ہاں مرز اجیسے خناسوں کا ذکر واضح طور پرموجود ہے۔ ۸۱..... "" "تمام الهامى كتب بروزكى قائم بين." (ترياق القلوب ص ۱۵۸ نزائن ج۱۵ ص ۴۸۱) بالکل غلط ، ورند ثبوت دیجئے۔ " د قرآن سے ثابت ہے کہ سے موتود تیسلی بن مریم نہیں۔" (تخذ گولژویی ۲۰ بخزائن ج ۱۵ص ۱۱۸) ف ..... كونى حواله پيش سيجيخ - نيز بتلايئ كهم چركيوں مريم بنتے رہے اور حيض وحمل کےمرحلے طے کر کے میسیٰ بنتے رہے۔ ٢٠ ..... ٢٠ قرآن مجيد مين الناس بمعنى دجال بهي آيا ہے۔ " (تخة كولا ويرس ٢١، تزائن ۲۱ .....۲۱ نیبود یول نے حفاظت تورات کے سلسلۂ میں اس کے نقطے بھی گن رکھے ح ۷۱ص ۱۲۰) شبوت د میتحکے۔ (شہادت القرآن سس می می میں است نہیں ہوسکتا۔ ہے کوئی مردمیدان جواس کا فسیست بالکل غلط کہیں سے بھی میٹا بت نہیں ہوسکتا۔ ہے کوئی مردمیدان جواس کا ثبوت فراہم کرے۔ '' جولوگ میرے دعویٰ کے دقت ابھی پیٹ میں تھے۔اب ان کی اولا دبھی (ضیمه برامین احدید ۱۳۵ بخزائن ج۲۱ص ۳۱۳) جوان ہو گئی ہے۔'' ف ..... بیلغومبالغه کی بدترین مثال ہے۔ کیونکہ ہرصورت میں توپیٹ والے افراد کم از کم چاکیس سال کی عمر کے ہونے چاہئیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی کا دعویٰ • ۱۸۸ء سے بھی تشکیم کیا جائے تو ۱۹۰۸ء تک صرف اٹھا ٹیس سال بنتے تھے۔ گیا ابھی پیٹ والے جواب ہوئے نہ کہان کی اولا د۔ پیج ہے''اونٹ رےاونٹ تیری کون سی کل سیدھی'' آنجناب ہرموقعہ بےموقعہ جھوٹ کے کامل رسیا ہو بچکے ہیں جھوٹ کے بغیررہ ہی نہیں سکتے۔ ۳۳ ...... ''مورة تحريم ميں صرح طور پربيان ہے كهاس امت كے بعض افراد كا نام مريم ركها كياب-" (ضير برابين احريم ١٨٩، ترائن ج١٢ص ٣٦١) ف----- يخض افتراء على الله ب-فلعنة الله على الكاذبين! · 'میں (مرزا قاد ہانی)اُگریزی ہے واقف نہیں۔'' ۳۲۰ .... (براین احمد به بنجم ص ۸۰ بخزائن ۱۲۵ ص ۱۰۵) ف ..... یہ بھی بالکل بکواس ہے۔ ورنہ بتلا ہے کہ مختاری کا امتحان کس زبان میں موتا تھا۔ نیز تیری انگریزی وحی کا کیا حساب کتاب موگا؟ جب که ضابطہ بیہ ہے کہ ہرنبی اس کی قو می زبان میں وی ہوتی ہے۔ صلیب کونو زے گا۔اس کا نام سیج ابن مریم رکھا۔'' صلیب کونو زے گا۔اس کا نام سیج ابن مریم رکھا۔'' ف سیمی سراسر جموث ہے۔ آپ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا۔ اس کے زا قادیانی صلیب توڑنے کی بجائے اس کی برستش ہی کرتے رہے۔

ناظرین کرام! لیجئے آپ نے بیمرزا قادیانی کے صرف ۲۰+ ۲۵= ۴۵ جھوٹ ملاحظہ فرمائے ہیں۔ جب کداس کی تقریباً ہر بات جھوٹی ہے۔ بیئنٹروں ہزاروں جھوٹ نقل کئے جاسکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ چھرمرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقوال پڑھئے کہ ولدالزنا اور تنجر بھی جھوٹ بولنامر تد ہونے سے منہیں۔ نیز لکھاہے کہ:''جوا یک بات کا اعتبار نہیں رہتا۔''

(چشمه معرفت ص ۲۲۲ نزائن ج ۲۳ ص ۲۳۱)

اب فرمائے کہ مرزا کے تو یہاں ۴۵ جھوٹ ٹابت ہوگئے۔ لہذا ہے ہم کیے اس کی کسی ابت کا یقین کرلیں۔ اس ضابط سے تو اس کا ہر دعویٰ اور ہرایک پیش گوئی تحض ڈرامہ ہی ٹابت ہوگئے۔ پیٹ کوئی تحض ڈرامہ ہی ٹابت ہوگئے۔ پیٹ کا چکر ہی ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کی خدمت میں گذارش ہے کہ ان کی کسی بات یا مؤقف ونظر میہ پرمطلق توجہ نددیں۔ بیخض دھوکا اور خالص فراڈ ہے۔ نیز ان کے پیروکاروں کی خدمت میں مود بانہ گذارش ہے کہ آپ بھی مندرجہ بالاحوالہ جات کو طاحظہ فرما میں۔ اگر وہ واقعی غلط ہیں تو پھر اس شیطانی جال سے نکلئے ہے مان سے کوئی ادھار لے کر کھالیا ہے جو ہرصورت میں ان کا پلہ نہیں چھوڑتے۔ ہرخض کواپی اپنی جواب وہی کرنا ہوگی۔ اللہ ہرفردانسانی کوتو فیق وے کہ وہ اپنی سعادت اخر دی ہی کو کھوٹل رہے کہ کرنا دیا تہ میں!

مرزا قادياني كى عربي

آ نجهانی مرزا قادیانی کی مبالغه آرائی اور دیمل وفریب یول تو ہر پہلویس نمایال ہے۔
مگر بسااوقات وہ صاحب ریکارڈ تو ژاقد ام بھی کرگذرتے ہیں۔ چنا نچہ ایک مقام پرانہوں نے یہ
ہوہا تک دی کہ: ''قرآن کے بعدمیری بلاغت کا نمبر ہے۔'' (بحد النورس ۱۲۸، فرائی ۱۲۵ س ۱۲۳ س ۱۲۳ س)
مالا کمہ یہ مقام ومرتبہ تو اس ذات مقدسہ کا ہے جس نے اعلان فرمایا کہ: ''انسا المصبح
العوب'' اور فرمایا: ''اعطیت جو امع الکلم'' (مکلو قص ۱۵۲ م) باب نصائل سیدالرسلین)
لعین میں تمام عرب سے زیادہ فصاحت کا مالک ہوں اور فرمایا کہ جھے جامح کلام عطاء
فرمایا گیا ہے۔ مگر جناب مرزا قادیانی حسب عادت ہر معاملہ اور ہر موقعہ پر نہایت ہے باکی اور
عرب طاحظہ فرمائے:

ا..... ''سمعت ان بعض الجهال يقولون''

( فطيه الهامييس ٢٨١ ، خزائن ج٢ اص ٢٨١)

| (خطبهالهاميص ٢٩ بخرائن ج١١ص ٢٩)        | "وبو سهن وعنا قهن"                    | r                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                                        | <i>سەعر</i> بى زبان كالفظە <i>ے</i> ؟ | بتلايئے بو           |
| بطكيال - لكما ب: "ويترك الناس          | مرزا قادیانی کی اعجازی کتاب کی        | <b>r</b>             |
| (اعجازاً سنج ص ١٢٤، فزائن ج ١٨ص١٣١)    | ل''                                   | طرق الله ذا الجلا    |
| تفار مراضح الخلق مرزا كاكرشمه ديكھئے۔  | ورہونے کی بناء پر ذی الجلال جاہے      | لفظ التدمجر          |
| ، الجنود يتحاربان''                    | ''ولم يزل هذه الجنود تلك              | <b>f</b> r           |
| (اعادال م ۱۲۹ فزائن جدام ۱۳۲)          | 22,                                   |                      |
| پاہے تھا۔ کیونکہ جنود بوجہ جمع ہونے کے | ِ بان'' <i>غلط ہے۔</i> ''تتحار بان''ج | "يتحار               |
| •                                      |                                       | ضمير واحدمونث كامتقا |
| سعيها''                                | ''الا على النفس التي سعي              | <b>a</b>             |
| (اعباز أسيح ص٢٦ انتزائن ج٨١ص١٩٠)       |                                       |                      |
| مت چاہئے تھا۔گرانھح الناس کواس         | ونث ہے۔ لہٰذاسعی کے بنائے سو          | لفظنفسم              |
|                                        |                                       | ہے کیاغرض؟           |
| (اعجاز المسيح ص ١٦٥، فزائن ج٨١ص١٢١)    | "وان لا توذي اخيك"                    | Y                    |
| فاک جاہئے تھا۔شاید مرز ا قادیانی کے    |                                       |                      |
|                                        | لال وغيره معمولىصرف ونحوسي بهنى و     |                      |
|                                        | "ولكل منها دلالة على كيف              |                      |
| (۱۶۱۱ص۲۷،فزائن ۱۸۵س۸۷)                 | -                                     |                      |
| ,                                      | ح الاف، الوف بندكه ايلاف.             | الف كي ج             |
| (اعجازات ص م ما بخزائن ج ۱۸ص ۲ ما)     | "اتظن ان يكون الغير"                  | ٨                    |
|                                        | زبان میں معرف بالام نبیں آتا۔         | الغيرعربي            |
| (اعبازاس ص٥٨ بزائن ج٨١ص٨٥)             | "الزم الله كافة أهل الملة"            | 9                    |
|                                        | لەمضاف نېيں آتار                      |                      |
| ل كلما تحتاج اليه وتوصل الى            | "ومثلها كمثل ناقة تحم                 |                      |
| (اعازاميح ص ٧٤، فزائن ج٨١ص ٧٩)         | "ميلد ب                               |                      |
|                                        | m.a                                   |                      |

حالانكمازروعة آن ومن الناس من يقولو "يقولون كى جكريقول جا بع قار

دکسب علیہ میں خمیرناقہ کے لئے جوکہ خرکہیں بلک مونث ہے۔ لہذار کسب علیها چاہے تھا۔

ا ا است " " لا شیوخ و لا شاب " (اعجاد است م ۵۵ ، فزائن ج ۱۸ م ۵۵ ) است میں جمع اور مفرد کا عطف خلاف اوب ہے۔

السس " "هذا الرجيم هو الذي ورد فيه الوعيدا عنى الدجال" (اعجاز المحرور المراز الرائيج من ١٨ مرز الرائيج الرائيج من ١٨ مرز الرائيج ال

حالا نکدرجیم اہلیس کی صفت ہے۔

١٣٠٠٠٠٠ " فارتد على اثارهما ووهب له الجنة "

(البشري ج اص ٥٥، تذكره ص ٢٩)

ملاحظہ فرمایے الجندمونث ہے۔جس کے لئے تعل بھی مونث جا ہے تھا۔ و ھبت ندکہ و ھب۔

ترجمه کی لطافت قابل توجہ ہے۔

۵۱..... "بایعنی ربی" (البشری ۲۰ ۱۵ ۱۵ ۱۳۰۰ کروس ۱۳۲۰)

ترجمہ از مرزا قادیانی ''اے رب میری بیعت قبول کر۔'' ناظرین کرام! فیصلہ خود کر لیں کہ بیتر جمہ کس اصول بلاغت کی بناء پر درست ہوسکتا ہے۔؟

الدير جمه السول بلاعت ل بناء پر درست بوسما ہے۔؟
٢١ ---- 'يها مسيح المخطق عد ورنها لن ترى من بعد موادنها

و فسساد خا''تر جمه از مرز اقادیانی'' اے خدا کے سے جو تلوق کی طرف بھیجا گیا۔ ہماری جلد خبر لے اور بھیں اپنی کتاب دے۔'' (البشریٰج ۲س ۱۵، تذکرہ س۲۳س)

ترجمہ کے کمالات عمیاں ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی بلاغت کے شاہ کار۔

۱۰۰۰۰۰۰ رش الخبر ـ ترجمه از مرزا قادیانی" ناخوانده مهمان کی خبر"

(البشري ج٢ص٢٩، تذكره ص٣١٣)

١٨ ..... " مسلوة البعرش الى الفرش "ترجمان مرزا قاديانى" يعنى رحمت رسيس

اللی جوتم پر ہے وہ عرش سے فرش تک ہے۔'' (البشریٰج ۲س ۹۸، تذکرہ ص۵۵)

ترجمه کی نزاکت ولطافت ملاحظه فم ہائے۔

9 سس مرزا قادیانی نے اعجاز کمسے نامی بزبان عربی ایک کتاب کمسی تو بطورتحدی اور چیلنے اعلان کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گر خدائے عظیم نے اسے پہلے قدم ہی پر رسوا کردیا۔ کیونکہ اس کے ٹائش بچج پر ککھا ہے کہ:"وقد طبع فی مطبع ضیاء الاسلام فی سبعین یوماً من شہر الصیام" (اعجاز کمسے نائش بڑائن جماص)

لیتی بیرکتاب مطبع ضیاءالاسلام میں رمضان کےستر دنوں میں طبع ہوئی ہے۔ جب کہ سمی بھی صورت میں رمضان کےستر دن نہیں ہو سکتے ۔ بلکہ ۲۹ یا تمیں ہوتے ہیں ۔ بیا فصح الخلق کی بلاغت وفصاحت ۔۔

قادياني كلمه

قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ کلمہ طیبہ 'لا اللہ محمد رسول ''میں محمد سول اللہ محمد رسول ''میں محمد سول اللہ محمد رسول اللہ سے مراد مراز اغلام احمد اللہ سے مراد مراز اغلام احمد قادیا فی ہے۔ مراز اغلام احمد قادیا فی خود محمد رسول اللہ ہیں۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ تشریف لائے۔ اس لئے ہم مراز کیوں کو کئی نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش مراز کیوں کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔'نعوذ باللہ!

مرزا قادیانی کی شان

قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی ٹھیک وہی شان وہی نام وہی رتبہ ہے۔ جو ....

(اخبارالف ل جسم بريسه عدمور خدا ارتمبر ١٩١٥) ٱنخضرت للفيط كانتما نعوذ بالله! تمام انسانوں کے لئے نبی اور رسول قادیانیوں کاعقیدہ ہے کہ چودھویں صدی کے ترام انسانوں کے لئے نبی اور رسول (تذكره ص٢٥٢) مرزاغلام احمة قادياني ہے فعوذ باللہ! مرزار حمته للعالمين ہے قاديانيون كاعقيده بكرحت للعالمين مرزاغلام احمدقادياني بي نعوذ بالله! (تذكره ص٨٣) مرزاسیدالا ولین وآخرین ہے مرزائی اخبار (الفضل نمبرایم جسام بمورخه ۲۷ رخمبر ۱۹۱۵ء) کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ وہ مرزاوہی ختم المرسلین تھا۔ وہی فخر الاوّلین وآخرین ہے۔ جو آج سے تیرہ سو برس پہلے رحمتہ للعالمين بن كرآيا تقا\_ نعوذ بالله! مرزا قادیانی باعث مخلیق کا ئنات ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ آسان وزمین اور تمام کا کنات کو صرف اور صرف مرزا قادیانی کی (حقیقت الوحی ص ۹۹ خزائن ج۲۲ص ۱۰۲) خاطر بيدا كيا گيا ـ نعوذ بالله! مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت الله سے زیادہ تھی قادیانی عقیدہ ہے کہ آنخضرت اللہ کا زماندروحانی ترقیات کی طرف پہلا قدم تھا اور مرزا قادیانی کے زمانے میں روحانیت کی پوری عجلی ہوئی نعوذ باللہ! (خطب البامیص اسم ایم اجزائن جا اص ایساً) مرزا قادياني كاتخت سب سےاونجاتھا قادیانی عقیدہ ہے کہ آسان سے بہت سے تخت ابرے کیکن مرزا قادیانی کا تخت (حقیقت الوحی ص ۸۹ خزائن ج۲۲ ص۹۲) سب سے اونیا بچھایا گیا۔ نعوذ باللہ! مرزا قادیاتی کوبڑی فتح نصیب ہوئی قاديانى عقيده بكرة تخضرت الملطة كوچهولى فتح نعيب مولى تقى اور برى لينى فتح مبين (خطبهالهاميش ۲۸۸ فزائن ج۱۶ص ۲۸۸) مرزا قادياني كوہوئي نعوذ بالبدا مرزا قادیانی کااسلام افضل ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ آنحضرت اللہ کے زمانے کا اسلام پہلی رات کے جاند کی طرح

ناقص اور بے نورتھا اور مرزا قادیانی کے زمانے کا اسلام چودھویں رات کے جاند کی طرح تاباں ہ

اور درخش ہے نعوذ باللہ! مرزا قادیانی کے معجزے آنخضرت علیہ سے زیادہ ہیں (خطبهالهامير) ٢٢ فزائن ج١٧٣) قاديانى عقيده بكرة تخضرت الله كالمجزات تمن بزارت ينعوذ بالله! (تخفه گولژ و پیمل ۴۸، نز ائن ج ۱۵۳ س۱۵۳) اورمرزا قادیانی کے معجزے تین لا کھے نیادہ ہیں نعوذ باللہ! (حقیقت الوی م ۱۷ بزائن ج۲۲ م ۱۷ (حقیقت الوی م ۱۷ بزائن ج۲۲ م ۱۷) مرزا قادیا فی دو بی طور پر آن جفرت الله سے فضل ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کا دین ارتقاء آنخضرت الله سے زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ! نعوذ بالله! مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت الله سے اعلیٰ ہے قادیانی عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی روحانیت آنخضرت الله ہے۔ اشد ہے۔ نعوذ باللہ! اللہ اللہ! آنخضرت علی کے شکل میں دوبارہ تشریف لائے ہیں قادیانی عقیدہ ہے کہ: محم بحر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں محمد کیمھنے ہوں جس نے المل نعوذ بإلله! غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (اخبار بدرقادیان ج نمبر۴،شاره۳۳م۱۲،مورند۲۵ را کوبر۲ ۱۹۰) نبیوں ہےمرزا قادیاتی کی بیعت کاعہد قادیانی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ انسلام سے لے کر حضرت محمد رسول النمان تك برايك نى سے مرزا قادياتى يرايمان لانے اوراس كى بيعت ونفرت كرنے كاعبدليا تفا نعوذ بالله! مالله آخضرت علیف کی پیروی باعث نجات بین قادیانی عقیدہ ہے کہ اس زمانے میں آنخضرت اللہ کی پیروی باعث نجات نہیں۔ بلكصرف مرزا قادياني كي پيروي سے نجات موگى نعوذ باللد! (اربيين نمراس، نزائن ج ١٥٥ ٣٣٦)



## معركةت وباطل

امت مسلمہ میں قادیانیت کا ناسور پھوٹے ایک صدی گذر چکی ہے۔ اس عرصہ میں معلین امت نے اس کی کمل تشخیص کر کے اس ناسور کو جسد ملت سے جڑوں سمیت کاٹ کر الگ بھینک دیا ہے۔ گراس کی سرانڈ ابھی تک ملک وملت کو پریشان کررہی ہے۔ البذاتمام امت کو متحد ہوکر اس سرانڈ سے نجات پاٹااز بس ضروری ہے۔ نیز اس طرف بھی توجہ دیناضروری ہے کہ ہیں اس ٹاسور کی کوئی جڑ پھرنہ پھوٹ پڑے لہذااس مسلم میں غفلت اور لا پر وابی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بات سو فیصد صحیح ہے کہ قادیا نیت کو ند ہب اور حقانیت کے ساتھ ذرہ مجر تعلق نہیں ہے۔ بیتو محض مغربی استعار کا ایک آلہ کار اور ایجنٹ گروہ ہے۔ اس ٹولہ نے پچھودیٹی مباحث کو محض آ ڑ کے طور پراپنارگھا ہے۔ جیسے مسئلہ حیات ونز ول سیح علیہ السلام اور اجرائے نبوت وغیرہ۔ علمائے امت نے ان کے تمام ترشبهات کے مسکت جوابات دے کرمیدان مناظرہ ومباحثہ ہے تو ان کو بھگا دیا ہے۔ مگراب بیلوگ ایپے طور پر بذر بعد لٹریج مختلف وسوسے اور شویشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ جو محض دجل وفریب اور دسیسہ کاری ہوتی ہے۔ حقیقت سے ان کو پچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سلسله میں بندہ حقیر بھی کچھ تجربہ رکھتا ہے۔جس کی بناء پرعرض میہ ہے کہ دربارہ مسائل قادیا نیوں سے نیٹنے کے لئے مخترطر یقد بہے کدان کے پیش کردہ نظریات کارداورتو ڑخودمرزا قادیانی ہی کی تحریرات سے کیاجاوے تا کہ ان کے لئے کوئی مخبائش ندر ہے۔ اگر چہ پہطریقد اپنانے میں قادیانی كتب كاوسيع مطالعه دركار ب عركريدكوئى مشكل بات نهيں بے تھوڑى سى محنت كر كے ہميشہ كے لئے سہولت فراہم ہوجائے گی۔ چنانچہ بندہ حقیر نے ای طریقے کواپناتے ہوئے ذیل میں قادیانی کے پیش کردہ معیار ہائے صدافت کوشلیم کر کے ان کی تر دید و تکذیب کا تمام مرحلہ خو د قادیانی کتب سے باحسن وجوہ طے کیا ہے۔ جس کا مطالعہ ہرفرد کے لئے نہایت مفید ہوگا۔ بایل طور کہ مررا قادیانی نے اپنی ذاتی کتب وتحاریر میں حق وصدافت کے جوجومعیارا ورضوابط پیش کئے ہیں۔ انبی کوتتلیم کرتے ہوئے خودای کی دیگر تحریرات سے مرزا قادیانی کی تر دیداور تکذیب اس حد تک کر دی ہے کہ کسی ہوشمندانسان کوقادیا نیت کے دجل وفریب اور حماقت و جہالت ہونے میں رتی بھرشک وشبہ باتی نہیں رہ جاتا۔اب بندہ ذیل میں وہ معیار بمع ردپیش کر کے ہر فر دیشر کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ اس تحریر کو بغور مطالعہ فر ما کراپی عاقبت کی فکر کرے۔اللہ تعالیٰ سب کو جاد ہُ حق پر گامزن بونے کی توفیق عنایت فرمائے۔"والله يهدى من يشاء الى طريق مستقيم احقر:عبداللطيف مسعود، وُسكيه!

## حق وصدافت کے قادیانی معیاراوران کا نتیجہ

يبلامعيار

مرزا قادیانی اس کے لڑکے اور اس کے پیروکارسب کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کونبوت اجاع نبوی سے حاصل ہوئی ہے۔ گریہ بات بالکل غلط ہے۔ کیونکہ دین اسلام میں تو اس کی تعمل نفی ہے۔ نیزخود مرزا قادیانی بھی بھی بات کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ:

ا..... "لا شك ان التحديث موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة (حامة البشركام، مُوالَن ج عص البتة (حامة البشركام، مُوالَن ج عص اسما

سلسو سلس ملیں دراشک وشبہ نہیں کہ مکالمت وخاطبت الہید(وتی الہی) محض عطائے الہی ہے۔کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی۔جیسا کہ شان نبوت کا معاملہ ہے۔ (یعنی جیسے مقام نبوت کسی اتباع یاریاضت ومجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتا۔اس طرح تحدیث ہے۔)''

النعمة على سبيل الموهبة" والمؤمن الكامل هو الذي رزق من هذه (الاستناص ٢٠٠٠ أن ٢٢٥ من ١٢٥٠)

سسس '' '' مو میں نے محض خدا کے نفل سے ندا پے کسی ہنر سے اس نعمت سے کال حصہ پایا ہے۔'' کامل حصہ پایا ہے۔ جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودگ گئے۔''

(حقيقت الوي ص ١٢ بخزائن ج٢٢ ص ١٢)

رجمانیت ہے۔ کسی عامل کاعمل نہیں ہے اور یہ بزرگ صدافت ہے۔ جس سے ہمارے مخاطب رجمانیت ہے۔ رخم میں '' (راہن احمد سرم ۳۵۳ نزائن جام ۴۳۰ مطلبال)

پر ہمووغیرہ بے نیشر ہیں۔'' (براہین احمد بیض ۳۵۳، خزائن جاص ۴۳۰، حاشیداا) منت

یب ناظرین کرام! مندرجہ بالاا قتباسات میں جناب مرزا قادیانی نے واضح طور پرتشلیم کیا ہے کہ نبوت محض عطائے الٰہی سے لمتی ہے۔اس میں سی محنت یاریاضت ومجاہدہ کا ذرہ وخل نہیں

ہوتا۔ مزید برآ ں آنجمانی قادیانی تواس ہے بھی بڑھ کرشکم مادر ہی سے بیہ تقام لے کرآ ئے ہیں۔ لیکن خدا جانے پھراس برکیا مصیبت نازل ہوگئ کدبیسب کھ بھول کرلکھ دیا کہ مجھے آنحضوں اللہ کی اتباع سے نبوت ملی ہے۔ اب اس معمد کاحل کوئی قادیانی مربی یاان کا گر دمرز اطاہر ہی کر سکے گا۔بل من مبارز؟ نیز قادیانی تو بجائے اتباع کےالٹا مخالفت کے راستہ پر چل پڑا تھا۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت ،مسئلہ حیات ونزول مسے علیہ السلام اور مسئلہ جہاد وغیرہ میں ۔خدا جانے قادیانی لغت میں ا تباع بھی مخالفت ہی کو کہتے ہیں؟ کیونکہ مرز اہر معاملہ میں تھم جوہوکر آیا تھا تو آخراس نے جہاں قرآن کی غلطیاں نکالیں، حدیث رسول پہلیاتی میں من پندر دوقبول کررویدا پنایا۔ ایسے ہی بیروید عر بی لغت ومحاوره میں بھی ضرور چلانا چاہئے تھا۔ تا کہ اس کی حکمیت مکمل ہو جائے۔ یاللعجب! ملاحظہ فرمائے مرزانے ساری امت ہے کٹ کر نبوت کی ٹی تقسیم کر ڈالی کہاس کی ایک قتم ظلی نبوت بھی ہے۔جواتباع واطاعت سے حاصل ہوسکتی ہے۔ پھراس مفہوم کلی کوفر دواحد (صرف اپنی ذات) ہی میں محدود ومنحصر فرمادیا۔ علاوہ ازیں آنجناب نے لفظ توفی کے مفہوم میں بھی تبدیلی وترميم فرمائي كه يهلياس كامعني تها كامل نعمت دينا ، كامل اجردينا \_ پيمراس كامفهوم صرف موت ميس منحصر كرديا- الغرض قادياني اصول وضوابط بطور تجديد كےسارى دنيا سے نرالے اور منفر وكرديا۔ الغرض قادیانی اصول وضوابط بطورتجدید کے ساری دنیا سے نرالے اور منفرد ہیں۔ایسے ہی اگر اس کے ہاں اتباع کامعنی بھی مخالفت ہوتو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ واہ رے مرز اقادیانی ، تیری تو وہی بات موئی که: 'اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل سید سی'

تو گویا مرزا کاظلی نبوت کانظریہ خوداس کی دیگر تحریرات سے بی ختم ہوجا تا ہے۔ ہمیں قرآن وحدیث سے دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح ہمیں قادیا نیوں کے تمام نظریات کوخود مرزا قادیانی کی تحریرات سے ختم کرنا چاہئے۔ دوسرامعیار ، حقیقی نبوت سالقہ

 کروائیں۔'' (آئینہ کمالات اسلام میں ۳۳۳ بخزائن ج ۵میں ۳۳۹ ،خط بجواب نواب محمر علی خال) دوسری جگہ لکھا ہے کہ:''بہت سے لوگ میرے دعولی میں نبی کا نام س کر دھو کہ کھاتے

رومرن به من سب المسلم المسلم

. (حقیقت الوی من ۱۵ حاشیه بخزائن ج۲۲من۱۵۳)

ملاحظہ فرہا ہے کہ متنبی صاحب جب دعویٰ کرنے کے موڈیس ہوتے ہیں تو پھرترنگ میں آ کراپنے کمالات اور بجائبات بیان کرنے میں آسان وز مین کے قلاب ملا دیتے ہیں کہ میں سب سے بردھ کر ہوں۔ حمرت سے علیہ السلام سے بھی کہیں بردھ کر ہوں۔ مگر جب حقیقت کے جہاں میں آ زمانے اور پر کھنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو تمام لن تر انیاں کا فور ہو جاتی ہیں۔ تمام ہوائی قلعے مسار ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو سابقہ انہیا علیم السلام جیسی نبوت کا دعویٰ تہیں کیا۔ کبھی زیادہ زیج ہو کر کہد دیا کہ نبوت سے میری مراوش مکا کمہ ونا طبہ اللہ یقی۔ دیگر انہیاء والی نبوت کا دعویٰ نہیں اس لفظ پراعتراض ہے تو اسے کا ٹا ہوا تجھو۔ کین السی طرح دے کر مرزائکل نہیں سکتا۔ کیونکہ جب وہ آیات چیش کرنے پر آتا ہے تو سابقہ نبوت والی آیات چیش کرتا ہوا ہے۔ مرمیدان مواز نہ میں آتا ہے تو فورا پیچھے کو کھک جاتا ہے۔ اگر سابقہ نبوت باتی نہیں تو ہوا اجرائے نبوت کا دعویٰ کہیں؟ یہ بقائے نبوت کے مناظرے اور مباحثے کس لئے کرتے پھرتے ہو؟ یا در مباحثے کس لئے کرتے پھرتے ہو؟ یا دور مباحثے کس لئے کرتے پھرتے ہو؟ کے داس نے تو سید

یادر کھے! اللہ نے تو ایک ہی طرز لی نبوت جاری قرمانی ہے۔ می کہ اس کے توسید الانبیا میلی کے متعلق بھی فرمایا کہ: "هذا نذیر من النذر الاولیٰ "کہ محارے یہ بی معظم بھی سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی ہیں فرق مراتب الگ بحث ہے۔ فرمایا: "تسلك السرسل فضلنا بعضهم علی بعض "لہذائش نبوت میں سب برابر مگر مراتب میں تفاوت۔

مسلله بعضهم علی بعض بهرس برسس به بعض به بعض برساته الما بعضهم علی بعض به بعض بعض به بعض به بعض به بعض به بعض ب بیرزا قادیانی والی نبوت کا اعلان خدانے تو کہیں فرمایا نہیں ہے۔ بال بیکوئی ابلیسی اور اختراعی چیز ہوتو الگ بات ہے۔ گر پھر ہمیں اس سے کیا سروکار ہوسکتا ہے۔ ہمیں تو اس نبوت سے وابستہ ہونا ہے جواللہ کریم نے حضرت آ دم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم الانہیا جھے پرختم فرمادی اوراسی نبوت ہے۔ پھراگر کوئی سر پھرا فرمادی اوراسی نبوت ہے۔ پھراگر کوئی سر پھرا

 بوجہ عدم جوت کے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیونکہ اس نے بلادلیل ایک نئی چیز کے ابتداء اور جریان کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام میں تو بلاجوت کوئی عملی مسلہ طابت نہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ کوئی نظریہ طابت ہوجائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قادیانی ہمیشہ دورخی ، متضاداور پہلودار بات کرتے ہیں جو کہ ان کے متبوع اور گروکا وطیرہ تھا۔ لہذا ہم ان سے بوچھے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی کی نبوت سابقہ نبوں ہی کے سلسلہ نبوت میں اس کو کھڑے کرد نبوں ہی کے سلسلہ نبوت میں اس کو کھڑے کرد تو یہ بات خلاف اسلام ہے کہ وہ نبوت خاتم الانبیاء میہم السلام پرختم ہوچکی ہے۔ جس کا اقرار مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے وار اگرتم کسی نی فتم نبوت کے مدی ہو۔ جیسے (کلمہ الفسل ص۱۱۱) پر خور اور مارا ہے۔ بلکہ مرزا تادیانی نے بھی کیا ہے وار اگرتم کسی نی فتم نبوت کے مدی ہو۔ جیسے (کلمہ الفسل ص۱۱۱) پر خودم زا قادیانی نے بھی کہی بات کہی ہے تو یہی اسلام کے خلاف اور کفر خالص ہے۔ نیزتم اس خودم زا قادیانی نے بھی کہی بات کہی ہے تو یہی اسلام کے خلاف اور کفر خالص ہے۔ نیزتم اس صورت میں اجرائے نبوت کا دعوئی مباحث اور مناظر نبیس کر سکتے۔ بات ختم ہوئی۔

## تيسرامعيار، مدت نبوت

آ نجمانی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے تئیس سال سے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور ایمی تک سیسلد آگے چل رہا ہے۔ خدا جانے کہاں تک جائے۔ جب کہ آنخصوط اللہ ہے۔ خدا جانے کہاں تک جائے۔ جب کہ آنخصوط اللہ ہے۔ مدی میں آئیت 'کلو تقول علینا بعض الاقاویل ''وارد ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے۔ مدی نبوت نبوت کا فر بہلدی مارا جاتا ہے۔ وہ تئیس سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا میں بھی سچا مدی نبوت ہوں۔ دیکھے اس کی کتاب (حقیقت الوی ص ۲۰۱، نزائن ج۲۲ ص ۲۲ میں ۲۲ میں میں مدت تئیس سال کھے ہیں۔ (اربعین نبر ۲۳ میں ۲۲ میں جدام ۴۰۹) میں مدت تئیس سال کھے ہیں۔ (اربعین نبر ۲۳ میں ۲۲ میں جدام ۴۰۹) میں مدت تئیس سال نکھے ہیں۔ (اربعین نبر ۲۳ میں ۲۲ میں جدام ۴۰۹) میں مدت تئیس سال نکور ہے۔

جواب سے بیری یادہ کوئی اور کرک مدت ہی میں شدید تضاد ہے۔ جس سے تیری یادہ کوئی اور کذب وافتر اء کھل جاتا ہے۔ دیکھئے (آئینہ کمالات اسلام ۲۵، خزائن ج۵ ص۵ میں ۱۲ سال، (نان آسانی ص ۲۵، خزائن جام ص ۲۵ میں ۱۹ سال، (سراج منیرص، خزائن ج۲ مس) میں اور (ایام اصلح مس ۲۵، خزائن ج۲ مس ۲۵ میں ۲۵ سال، (ضمیر تحدّ کولا و بیرس، خزائن ج کام ۲۵ سال، (ضمیر تحدّ کولا و بیرس، خزائن ج کام ۲۵ سال، بتلاسیت اور (اربعین جسم ۲۵ میں ۲۸ سال۔ بتلاسیت مرزا قاد یانی کی کس بات پر اعتبار کیا جاوے۔

ا ..... بیضابط صرف سید دوعالم الله کے لئے ہے، عام نہیں۔ کیونکہ 'لو تقول '' احد ''نہیں فرمایا کہ جوکوئی مری نبوت ہمارے ذمہ کوئی بات کے۔ بلکہ یفر مایا کہ 'لو تقول' کہ اگرآپ خاتم الانبیاء ایسے ہی کوئی بات بلاوی کہدیں تو ہم یوں کریں گے۔ یہ خاص ہے عام نہیں۔ ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود سے نبی ہونے کے صرف تین سال امت میں رہے۔ حضرت یجیٰ علیہ السلام کی مدت بھی نہایت مختصر ہے۔ بعد میں شہید ہوگئے۔ نیز اس طرح آپ کے بعد کا ذب مرعیان نبوت ہم، ۴۰ سال تک زندہ رہے۔ بلکہ انہوں نے حکومت بھی قائم کرلی۔ خود بہاء اللہ ایرانی کا مسئلہ تبہارے سامنے ہے۔ ان تفاصیل سے داخی موالی ہو گئے۔ بیا منہیں۔ مائی الانبیاء علیہ میں النبیاء علیہ کے لئے ہے، عام نہیں۔

قادیانی نے خود ہی بائل کا حوالہ دے کراس دلیل کا خاص ہوناتشلیم کرلیا ہے۔ دیکھنے صاحب بہادر بحوالہ استثناء لکھتے ہیں کہ: ''میں ایک نبی مبعوث کروں گا۔۔۔۔لیکن وہ نبی جوالی شرارت کرے کہ کوئی کلام میرے نام سے کہے جو کہ میں نے اسے تھم نہیں دیا کہ لوگوں کو سنا تا۔۔۔۔۔ وہ نبی مرجائے گا۔'' (استثناء ۱۸ :۱۸ تا ۲۰۰۴، بحوالہ خیمہ اربعین نبر ۲۰۱۳ میں ۸،مندرج فزائن ج کاص ۲۷۳) دیکھتے اس حوالہ سے صاف اختصاص معلوم ہور ہاہے۔

سسسس تیرایددعویٰ نبوت تمیں سال یا کم وہیش محض غلط ہے۔ کیونکہ تو تو استنے برس خدا کی وحی کو مجھے ہی ندسکا تھا۔ (اعجاز احدی ص 2 ہزائن ج9ام ۱۱۳) دعویٰ توسھھ کے بعد ہونا تھا۔

عدن ورطن مرحن عادر و بارور بین کارور کار کاروں و طلب بعد او ۱۹ میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں کیا اور ۱۹۰۸ء میں میں کارس خیاب سے تو نے دعویٰ مسیحیت ۱۹۸۱ء میں کارس زندہ رہ کر واصل جہنم ہوا، تئیس برس تو پورے نہ کئے ۔للبذا فیل ۔ حالانکہ بید مدت بھی غلط ہے۔

۵..... دراصل بقول مرز امحود اورعام قادیا نیوں کے مرز اقادیانی نے ۱۹۰۱ء میں دعویٰ نبوت کیا تو اس میں دعویٰ نبوت کیا تو اس حساب سے صرف بسال رہ کر واصل جہنم ہوا۔ تو سچا کیسے کہلاسکتا ہے؟

ایک اورطریقہ سے: آنجمانی نے آیت الوق ول "کے بارہ میں جوشرا کط بیان کی بیں وہ بھی مرزا قادیانی میں جوشرا کط بیان کی بیں وہ بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جائیں۔ چنانچ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''لیس اے مومنو! اگرتم ایک ایسے خص کو پاؤجو مامور من اللہ ہونے کا وعوی کرتا ہے اور تم پر ثابت ہوجائے کہ وجی اللہ پانے کے دعوی کرتا رہا اندوہ دعوی پرتیکس برس کا عرصہ گذر گیا اور وہ متواتر اس عرصہ تک وجی اللہ پانے کا دعوی کرتا رہا اور وہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریروں سے ثابت ہوتا رہا تو یقینا سمجھ لوکہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور اس مدت میں آخر تک بھی خاموش نیس رہا اور نداس دعویٰ سے دستمبر دار ہوا۔''

(ضميمة تخفه كولز وبيص المنزائن ج ١١ص ٥٨)

ناظرین کرام! ملاحظفر ماسیے کیا بیر نہ کورہ شرائظ مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہیں کہ: ا...... بیرصاحب، براجین احمد بیرے لے کر آخرتک بھی اسپنے دعویٰ نبوت سے غاموش یا دستبردار نہ ہوا ہو؟

اس نیزمسلس اس دعوی کوزور سے اپنی کتابوں میں شائع کرتارہاہو۔
تیجہ: افسوس صدافسوس۔ جناب آنجہ انی ان علامات سے یکسر فالی اور محروم ہے۔ اس
میں بیسلسل اور دوام دعویٰ ہرگز نہیں پایا گیا۔ لہذا ہے اپنے دعویٰ نبوت میں بالکل فیل اور صفر ہے۔
کیونکہ اس مدت میں مرزا قادیانی سے بجائے تسلسل دعویٰ کے قدم قدم پر اس دعویٰ سے
دستبرداری اور انحاف واقع ہوتا رہا۔ بلکہ مدی نبوت کو کافر ہعنتی اور خارج از اسلام بھی کہتا رہا۔
دیکھے ککھتا ہے کہ: ' فلا تظن یا الحی انی قلت کلمة فیه راشحة ادعا، النبوة ''

(حامته البشري ص٨٦ فزائن ج مي٥٠٠)

نیز یہ جمی لکھا کہ:''میرانبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہ آپ کی قلطی ہے۔۔۔۔کیا بیضروری ہے کہ جوانہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے ۔۔۔۔۔اور ان نشانوں کا نام مجزہ رکھنا ہی نہیں چاہے ۔۔۔۔ بلکہ کرامات ہے۔'' (جنگ مقدس ۲۵،۴ مثرائن ۲۰ ص ۱۵۲)

مرزا قادیانی نے تو دعویٰ نبوت کی طرح دعویٰ مسیحت ہے بھی برملا انکار کیا ہے۔ دیکھئے لکھتا ہے کہ: ''اس عاجز نے جومٹیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھے ۔۔۔۔۔ میں نے بید دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں سے بن مریم ہوں۔ جو تحص بیالزام میرے پر لگاہ ے، وہ سراسر مفتری ادر کذاب ہے۔'' (ازالیاد ہامی ۱۹۴۰زائن جسم ۱۹۲)

توجب مرزا قادیانی میں سیچے مدی والی شرا تطنیس پائی تکئیں۔ بلکہ وہ اپنے وعویٰ سے
بیسیوں مرتبہ انکار وانحواف اور پہلوتہی کرتار ہاہت تو پھروہ سچا کسے ہوگیا۔ وہ تو سراسر کذاب، وجال
اور کا فرملعون ہوگا۔ یہ نیج اور تھم ہم نے خود آ نجتاب کے ضابطہ کے مطابق لگایا ہے۔ لہٰذا آپ سے
باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز بقول مرز انحود قادیانی کہ آپ نے دعویٰ نبوت ۱۹۹ء میں کیا
ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعد اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ لہٰذا ۱۹۹ء سے
ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعد اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ لہٰذا ۱۹۹ء سے
ہے۔ آپ نے تریاق القلوب کی تصنیف کے بعد اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ ان

اب فرما ہے! مرزا قادیانی کے دعولی نبوت کے صدق و کذب کے متعلق شرا لکا کس مینچیں کہ آنجناب صرف چیسات سال تک اس دعولی پر زندہ رہا اور اتن ہی مدت بقول مرزا قادیانی آپ کا ایک حریف بابوالی بخش بھی دعولی نبوت کر کے زندہ رہا۔ جس نے اپنانا مہوئی رکھا ہوا تھا۔ ملاحظ فرما ہے! مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: '' بابوالی بخش نے اپنانا مموئی رکھا تھا۔'' (ترحقیقت الوی ص ۱۹۵۸ خزائی ج ۲۲ ص ۱۹۵۸)

وہ اس کتاب (عصائے مویٰ) کی تالیف کے چھ برس بعد فوت ہو گئے۔ (تتر حقیقت الوجی مسلان جرائن ج ۲۲ مس ۵۵) ویسے مرزا قادیانی نے بھی اپنانا م مویٰ رکھ لیا تھا۔

(تتمة حقيقت الوي ص٨٨ خزائن ج٢٢ص ٥٢٠)

اب فرمائے کہ جب بابواللی بخش چھ برس دعویٰ کے بعد مرگیاتو وہ جھوٹا اور کذاب قرار دیا گیا تو آپ جناب بھی حساب نگالیس کہ ا • 19ء کے بعد کتنے برس زندہ رہے؟ کیاتم نے تیس سال والی معیاری مدت پوری کر لی یا ابتدائی چیش رفت ہی میں غضب الی کے شکنچے میں پھنس گئے؟ یہ بات کوئی تخفی یا البحی ہوئی نہیں۔ بلکہ نہایت واضح ہے کہتم نے دعویٰ نبوت کے بعد جلد ہی اپنے کذب وافتر اء پرمبر تعمد بی ثبت کر کے آنجمانی ہوگئے۔

ایک مزید مفالط: اگرکوئی قادیانی یہ کہددے کہ مرزا قادیانی مطلق دعوی الہام کے ساتھ اتن مدت پوری کر گئے ہیں۔ لہذاوہ جھوٹے نہیں بلکہ سے قابت ہوں گئے گذارش ہیہ کہ یہ ذیر دست خطام بحث ہے۔ جناب مرزا قادیانی نے ''لمو تدقیول ''کامعیار دعویٰ نبوت کے متعلق قرار دیا ہے نہ کہ مطلق الہام وکشف کے متعلق اور نہ ہی وہ معیار بن سکتا ہے۔ کیونکہ ''لمو تدقول ''میں امر نبوت کا ذکر ہے نہ کہ مطلق الہام وکشف کا۔ اگر چہ مرزا قادیانی کی تحریرات اس ضابطہ کے بیان میں پہلو دار اور نہایت مفالطہ آگیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیاد ہے۔ مگر اس ضابطہ کے بیان میں پہلو دار اور نہایت مفالطہ آگیز ہیں جو کہ اس کی سرشت اور بنیاد ہے۔ مگر اصلی حقیقت وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ دعویٰ الہام نہیں بلکہ دعوئیٰ نبوت کے لئے یہ معیار ہے۔ اہل اسلام، قادیانیوں کے اس دھو کے سے خوب ہوشیار ہیں۔ قادیانی ہر جگہ الیی ڈیڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایک اہم نکتہ:'' او تقول ''کاعنوان سارے قرآن مجید میں صرف اور صرف سید الانبیا ملاقطة کے لئے استعال ہوا ہے اور کسی ہو ہے الانبیا ملاقطة کے لئے استعال ہوا ہے اور کسی بھی کے لئے دیتوان ہی اختیار کیا تھا۔ جس کے جواب میں مخالفین انبیاء نے اپنے اپنے اپنے کے لئے افتراء کاعنوان ہی اختیار کیا تھا۔ جس کے جواب میں بھی لفظ استعال کیا گیا ہے۔ محری الفین سیدالرسل ہیں گئے نے آپ کے تن میں جب بیعنوان اختیار

کیا تو اس کے ردیس خالق کا تنات نے بھی بہی لفظ استعال فرمایا تا کر خالفین کا خوب ردہ و جائے۔ کیونکہ کی الزام کا جواب بمیشدای لفظ یس دیا جاتا ہے۔ چھے حضرت نوح علیہ السلام کوقوم نے بیالزام دیا کہ:''انیا لنراك فی ضلل مبین (اعراف: ۲۰)'' تو اس کے جواب میں فرمایا کہ:''قبال یہ قوم بوونے اپنے پیغیرعلیہ السلام کو بیطعن دیا کہ:''انیا لنراك فی سفاھة (اعراف: ۲۳)'' اس کے جواب میں فرمایا کہ: ''قسال یہ قسوم لیسس ہی سفاھة ولکنی رسول من رب العالمین نقسال یہ قسوم لیسس ہی سفاھة ولکنی رسول من رب العالمین (الاعسراف: ۲۷،۲۲)'' کا محتال میں بی سفاھة ولکنی دیا جواب میں دیا جارہا ہے۔ اس طرح کفار مکرنے کہ دیا کہ:''ام یہ قوالون تقواله ''تو اس کے جواب میں بیفرمایا کہ: ''لوتقول علینا بعض الاقاویل (الحاقة: ٤٤)''

تمام قرآن مجيد على ان دومقامات كسواكين بحى يهاده استعال نيس موالهذااى كغرض وغايت وى جوسيدال نبيا والله كاس عابز اور حقيرترين امتى نيش كى بـ الكي اور حقيقت: اس انداز سد دوسر مقام پريعنوان اختيار فرمايا كيا به كه:
"وان كادوا ليفتنونك عن الذى او حينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لا تخذوك خليلا ، ولو لا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا ، اذا لا ذقناك ضعف الحيوة وضعف المماة ثم لا تجد لك علينا نصيرا"

''اوروہ منکرین تواس کوشش میں تھے کہ آپ کواس وی برحق سے برگشتہ کردیں جوہم

(بی اسرائیل:۵۵تا۸۳)

نے آپ کو کی ہے۔ تاکہ آپ ہم پراس کے علاوہ کچھاور گھڑلائیں۔ تب وہ آپ کوا پناد کی دوست بنالیتے اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھاتو آپ توان کی جانب کچھقدر مائل ہوبی چلے تھے۔ (اگر ایسا ہوجاتا) تواس وقت ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں دوگنا عذاب دیتے اور پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کی کو بھی اپنامددگار نہ پاتے۔'(العیاذ باللہ فم العیاذ باللہ)

تاظرین کرام! ملاحظ فر مائیں بیء خوان سابقہ خوان سے بھی کتنا تھین ہے۔ جس سے مال بین کی ہر بی المال میں کہ ہمارے نبی برحق علیہ السلام ہمارا پیغام پہنچانے میں استے محتاط اور حساس ہیں کہ اس میں معمولی گڑ ہوگا بھی کہیں امکان نہیں ہمارا پیغام کا بنوا ہوجاتا۔ البذابہ عوان مو ف الم المرسالت کے اخبار کے لئے ہے۔ نہ کہ کس کے لئے مدت اور امر رسالت کے اخبائی محفوظ ومصوئ نہ ہوئے کے اظہار کے لئے ہے۔ نہ کہ کس کے لئے مدت اور

معیار صداقت بیان کرنے کے لئے۔ بیابی ہے جیسے فرمایا: 'کو اشر کو الحبط عنهم ما کانو یعملون (انعام ۱۸۸۰) 'کہذا قادیانی اوراس کی ذریت باطلہ کو ایسے عنوانات سے رتی برابر سہارانہیں بل سکتا۔ مرزاچونکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریائی اور عظمت رسالت کی حقیقت سے سوفیصلہ بہرہ اور محروم ہے۔ لہذا وہ باغوائے شیطانی ایسے ایسے ڈھکو سلے بیان کرتا رہتا ہے کہ جس کی حقیقت کا دور دور کہیں نام ونشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہر فرد بشرکواس کے دجمل وفریب سے محفوظ رکھے اور جو پھنس چکے ہیں۔ ان کو بھی راہ راست پر آنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔

چوتھامعیار

قادیانی اوراس کی امت مرزا کے معیار صدق وکذب کے لئے آیت 'لقد لبشت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون (یونس:۱۲)'' بھی پیش کرتے ہیں کہ میری پہلی (قبل ازدوی ) زندگی ملاحظہ کرو۔

تبقره وتجزييه

ا سست سے آیت کریم صرف آنخضرت کالیے کے لئے ہے۔ جن کی سیرت طیبہ کے دونوں دور (قبل از نبوت اور بعدازاں) درخشاں اور بوعیب طاہر ومطبر آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی مخالف سے خالف بھی آپ کی ذات اقدس پرانگی نہیں اٹھا سکتا۔ بلکہ اس حیات طیبہ کے پیش نظر آپ قبل از نبوت بھی تمام معاشرہ عرب میں صادق وامین کے لقب عالی سے مشہور ومعروف تھاور بعداز نبوت تو ایک ایک لمحہ حیات امت کے لئے قیامت تک اسوہ حسنہ مطابطہ حیات، معیار سعادت اور دین و فد بہ بنا۔ آپ کی ظوت وجلوت کے اعمال واخلاق ایسے مابطہ حیات، معیار سعادت اور دین و فد بہ بنا۔ آپ کی ظوت وجلوت کے اعمال واخلاق ایسے ومکان میں چکر کی ایر کا بی تھیلی پر دکھ کرتمام زمان ومکان میں چکر کی ایک ایک جھے کے محسوس نہ ہو۔ بلکہ خلق خداان کوروح سعادت و کا مرانی سمجھ کرانیا نے کے لئے بتاب ہوجائے۔

برخلاف اس کے قادیا نیوں کی حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کوسیرت مرزا پر بحث کرنے کا کہا جائے تو وہ زہر کا پیالہ پینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگراس بحث کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ میہ ہے بھی حقیقت، کہ مرزا قادیاتی نے کسی معیاری کر داراورا خلاق واعمال کا نمونہ ہر گز پیش نہیں کیا۔ نہ کبل از دعویٰ اور نہ ہی بعد از دعویٰ۔ ملاحظہ فر ماہیے وہ تو خود اپنے آپ کو معیار نبوت پر پر کھنے سے کترا تا ہے اوراس کوقادیا نیوں کی کم فہمی اور بے بھی قرار دیتا ہے۔ ملاحظ فر ماہیے اس کی مضہور کتاب (آئینہ کمالات مسلم ہور کتاب نیز وہ اپنی پہلی زندگی کے متعلق خود رقسطر از ہے کہ: '' مجھے کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ نہ کوئی موافق تھا نہ خالف۔ کیونکہ میں اس زمانہ میں پھی بھی جے بھی چے بھی چے بھی درحقیقت اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جاتا ہو کہ دیکس کی قبر ہے۔'' (تتہ حقیقت الوجی سے ۲۸،۲۲ نُرْائن میں ۲۲۱،۲۲) نیز لکھا ہے کہ:'' بلکہ میرے دوشناس بھی صرف چند آ دی بی لکیں گے اور خود گورنمنٹ میں اس بات کی گواہ ہے کہ قادیان میں میرے لئے کسی کی آمد دروفت نہتی۔''

(نزدل المسيح ص ١٨٠ ، خزائن ج ١٨ص ١٥٨ ، بقيدرؤيت كواه نمبر١٩)

اب فرمایے کہ مرزا قادیانی کی ایسی زندگی کوجو بالکل مہمل اور نا قابل توجہ ہو۔ کیے کسی معیار کے لئے چش کیا جاسکتا ہے؟

مولا نامحم حسين بثالوي كي تعريف مرزا:

مرزا قادیانی مولانا بنالوی کی تعریف این حق میں بول نقل کرتے ہیں کہ "مولف براہین (مرزا قادیانی) کے حالات وخیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین ایسے واقف کم تکلیں گے۔مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم کمتب ہیں۔ اس زمانہ سے آج تک خط و کمابت و ملاقات ومراسلت برابر جاری ہے۔مؤلف براہین احمہ بید مخالف وموافق کے تجر بداور مشاہدہ کی روے واللہ حسیبہ شریعت محمد بید پر قائم اور پر ہیزگار وصدافت شعار ہیں۔ کماب براہین احمہ بیالی کماب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی شعار ہیں۔ کماب براہین احمہ بیالی کماب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی

اوراس کا مؤلف اسلام کی مالی وجانی قلمی ولسانی وحالی وقالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے۔ جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔' (ازالداد ہام ۸۸۳،۸۸۳ بزائن جسم ۵۸۱) اس عبارت کومرزائی اکثر پیش کرتے ہیں تو اس کے متعلق گذارش ہیںہے کہ:

نیز مرزا قادیانی نے جو بٹالوگ صاحب کا تبمرہ ہایں الفاظ قال کیا ہے کہ:''ز مانہ تالیف براہین احمد یہ کے پہلے آپ کی سواخ عمری کا میں تفصیلی علم نہیں رکھتا تھا۔ گرز مانہ تالیف براہین احمد یہ سے جوجھوٹ بولنا، دھوکہ دینا آپ نے اختیار کیا ہے ....علی الخصوص ۱۸۹ء سے جب سے آپ نے سے موعود ہونے کا دعولی مشتہر کیا ہے .....آپ کا یہی حال ہے۔''

(آئینه کمالات می ااس فرزائن ج۵می ایسناً)

السبب علاوہ ازیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے پہلے چائے دیں جونی کی تحریر کو بہت سراہا اور اس کے طبع کی اجازت دے دی۔ گر بعد میں جلانے باختم ویا۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' اور میں نے سرسری طور پر پچھ حصدان کا سناتھا اور قابل اعتراض حصدا بھی سنانہیں گیا تھا۔ اس لئے میں نے اجازت دے دی تھی کہ اس کے چھپنے میں پچھ مضا کقہ نہیں۔ گرافسوس کہ خطرناک لفظ اور بیبودہ دعویٰ جو کہ اس کے حاشیہ میں ہے۔ اس کو میں نہ مضا کہ تنہیں۔ گرافسوس کہ خطرناک لفظ اور بیبودہ دعویٰ جو کہ اس کے حاشیہ میں سے۔ اس کو میں انگرت اور میں اور دوسرے خیالات کی وجہ سے سن نہ سکا اور محض نیک ظنی سے ان کو چھپنے کے لئے اجازت، دے دی۔'' کراٹ ایک اس کے دی۔'' کراٹ ایک ایک کے ایک اجازت، دے دی۔'' کراٹ کی اور میں کے دیا کہ کا کہ کی دوبال کی دوبا

اجازت، دے دی۔''

اجازت، دے دی۔''

ساسس پھر آ گے مزید لکھا ہے کہ:''افسوس کہ اس نے بے وجہ اپنی تعلی سے

ہمارے سچے انسار کی ہتک کی اور عیسائیوں کے بد بودار نہ جب کے مقابل پر اسلام کو برابر درجہ کا

فہ جب مجھ لیا۔ سوہم کوایشے خفس کی کچھ پر داہ نہیں۔ ایسے لوگ ہمارا کچھ بھی بگا ڈنہیں سکتے اور نہ نفع

ہمین پیری واقفیت نہی ۔اس کے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تحریوں کوچاک کرنا چا ہے۔''

ہمیں پوری واقفیت نہی۔ اس کئے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تریوں کوچاک کرنا چا ہے۔''

ہمیں پوری واقفیت نہی۔ اس کئے اجازت طبع دی تھی۔ اب ایسی تحریوں کوچاک کرنا چا ہے۔''

(دافع ابلاء ص ۲۳ بخرائن ج ۱۹ میں ۱۹۲۲)

اس کے متعلق اس اقتباس کے سابق والاق میں مزید بھی اس کی تنقیص کی ہے۔ تاکہ اجازت طبع کے اثرات کا ازالہ ہو سکے۔ یہی حساب مولا نا بٹالوگ کی تحسین کا بھی لگالینا جا ہے کہ یہ نا قابل اعتبار ہے۔ جلوہ ازیں نا قابل اعتبار ہے۔ علاوہ ازیں مرزا تاویانی نے ایک اور محض ڈاکٹر عبدا تھیم کے متعلق بھی یہی روبیا پنایا ہے۔ پہلے تو اس کی کلمی ہوئی تفییر کوخوب وادد کی کہ یہ تفییر نہایت عمدہ ہے۔ شیریں بیان سے انکات قرآنی خوب بیان کئے ہیں ، دل سے نکلی ہے اور دلوں پر اثر کرنے والی ہے۔ پھراس کے برعکس دوسرے مقام پر یوں لکھا کہ: ''ڈاکٹر عبدا تک بھی کا تقدی تا تو بھی تفییر کلمیے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفییر میں ذرہ روحانیت نہیں اور نہ ہی ظاہری علم کا پچھ حصہ ہے۔''

ناظرین کرام! جیسے مرزانے خود حسن طن کے طور پر سری طور پر جمونی اور عبدالکیم کی تحریرات کو اجمالاً دیکیے کا حریرات کو اجمالاً دیکیے کر ان کی مدح وقو صیف کر دی۔ بعد میں بغور اور تفصیلی علم ہوجائے پر ان کی سخت تنقیص اور تو بین کرنے لگے۔ ایسے ہی مولا نامجر حسین بٹالوی کا معاملہ بھی مجھے لیجئے۔ قادیا نیوں کو ان کی تحسین سے خوش نہ ہونا چاہئے ورنہ ان دونوں کی تحریرات بھی حجت سمجھیں۔ جن کی مرزا قادیانی نے تحسین کی ہے۔ جب وہ نہیں تو یہ بھی نہیں۔ جب کہ مرزاملہم ہے اور بٹالوی صاحب غیر ملہم۔

سسس نیز مرزا قادیانی کے ہم مجلس لوگ مرزا کے جق میں یہ گواہی بھی دیے ہیں ۔۔۔۔۔۔ بدا خلاق ،شہرت کا خواہاں ،شکم پرور ہے۔۔۔۔۔ بدا خلاق ،شہرت کا خواہاں ،شکم پرور ہے۔۔۔۔۔ کم بخت ، کمانے سے عادر کھنے والا ، کمراور فریب اور جموٹ میں مشاق ۔۔۔۔۔ اور جموٹ میں مشاق ۔۔۔۔ اور جموٹ بولنے والا ہے۔ مرزا کی جماعت کے لوگ بدمعاش بدچلن لوگ ہیں کہ ہم نے پندرہ سال تک متواثر پہلو یہ پہلوایک ہی قصبہ میں ان کے ساتھ رہ کران کے حال پرغور کیا تو اتی غور کے بعد ہمیں میں معلوم ہوا کہ بیشت مکار ،خود غرض ،عشرت پند ، بدزبان وغیرہ وغیرہ ہے۔ 'و کھئے مرزا قادیانی کی ذاتی کی اب:

(تتر حقیقت الوجی میں ۱۵۳،۱۵۳، خوائن جمامی ۱۹۰،۵۹۰)

مرزا قادیانی نے میتریم آریہ کے اخبار شہد چنتک کے مختلف پر چوں سے اخذ کر کے لکھی ہے۔ ملاحظہ فر مایئے یہ ہے مرزا قادیانی کے ہم وطن اور حالات کے ذاتی طور پردیکھنے والوں کا تھرہ واقعہ، جناب مرزا قادیانی جب کمنامی کے خول سے نکل کر پبلک سطح پر نمودار ہوا تو اس کے کر یکٹر وکر دارکی تصویریشی پراز حقیقت ہی واضح ہوئی کہ بیصاحب نہایت شاطر و مکارہ دھو کہ باز اور پر لے درجہ کا نوسر باز آ دمی ہے۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلی کتاب براہین کے بارے میں لوگوں سے پچاس جلدیں لکھنے کا وعدہ کر کے رقم پیٹنگی وصول کر کے خوب لوٹا۔ پھراس نے پچاس جلدوں کی بجائے صرف پانچ ہی پرٹر خادیا اور لوگوں کے مطالبہ پرید مکاری اور نوسر بازی کی اعلان کر دیا کہ: '' پہلے براہین کے پچاس جھے لکھنے کا وعدہ تھا۔ گر پانچ ہی پراکتھاء کی جاتی ہے۔ کیونکہ پچاس اور پانچ میں صرف مفر کا فرق ہے۔ لہٰذا پانچ سے پچاس کا وعدہ پورا ہوگیا۔''
کیونکہ پچاس اور پانچ میں صرف مفر کا فرق ہے۔ لہٰذا پانچ سے پچاس کا وعدہ پورا ہوگیا۔''
(براہین پنجم سے بہٰزائن جا ۲م ۹)

یہ ہے مرزا قادیانی کی سابقہ نہیں بلکہ دور رسالت والہام کی کیفیت، اور سننے مرزا قادیانی کی کتاب برا بین احمد بیکا ڈرامہ۔

رد مرد بیان می سبب به یک مین مین کراعلان کیا که پس ایک کتاب بچاس حصول پر شمل کسوں گا۔ جس میں اسلام کی حقانیت کے تین سوز بردست دلائل درج کروں گا۔ لیکن جب سے کتاب شروع کی تو سجان اللہ پہلا حصہ تو چوب قلم ہے اشتہار پر ہی پورا ہوگیا۔ پھر مختفر سا دوسرا حصہ مرتب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیشگی قیت کی صورت میں رقم بور نے کا زور شور سے خوب بندو بست کیا کہ کتاب کی قیت ارو پے رکھی۔ پھر پچیس رو پے کا اعلان کردیا۔ نیز صرف قیت بی نہیں بلکہ اعلان کیا اہل ثروت اصحاب زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ جس پر جناب مرزا قادیانی کی جمولی میں بواسطہ فیجی و خیراتی و غیرہ کافی رقم جمع ہوگی۔ حالانکہ پیشگی قیت میں لینے کی کوئی ضرورت کی جمولی میں بواسطہ فیجی و خیراتی و غیرہ کافی رقم جمع ہوگی۔ حالانکہ پیشگی قیت میں لینے کی کوئی ضرورت کی جمولی میں بواسطہ فیجی و خیراتی و غیرہ کافی رقم جمع ہوگی۔ حالانکہ پیشگی قیت میں لینے کی کوئی ضرورت برادر و پیتے کیا گئی ہے۔ کی جائیداد دس برادر و پیتے کی ۔ ربراہین می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی میں جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کیت کی جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد می کی جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائیں می جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی کی جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی کی جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی کی جائیداد دس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی کی جس برادر و پیتے گئی ہے۔ کی درائی کر کی درائی کی کی درائی کی کی درائی کی کرائی کی کی درائی کی کر کی درائی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر

ادھر مرزا قادیانی اسنے فیاض تھے کہ اعلان کر رہے ہیں۔ میں مشتہر ایسے مجیب کو بلاعذرے و حیلے اپنی جائدہ خوائن جا بلاعذرے و حیلے اپنی جائیداد دس ہزار روپیہ پرقبض ودخل دے دوں گا۔ (براہین ۲۲ ہزائن جا م ۲۸ مگر کتاب کے لئے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔اس کے بعد کہ تین سودلاکل لکھنے کا وعدہ فرمایا۔ گرصرف دوشم کی دلیلوں پراکتفاء کرلیا۔

قرمایا بسرسرت دو من دیوں پر سام سید۔ چنانچے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:'' میں نے پہلے ارادہ کیا تھا کہ اثبات حقیقت اسلام کے لئے تین سودلیل براہین احمد رید میں کھوں رکین جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ رید دوقتم کے دلائل ہزار ہا نشانوں کے قائم مقام ہیں۔'' (دیاچہ براہین ص۵، خزائن جا۲ص ۲) دراصل مرزا قادیانی کے دانے بھی مک سکتے تھے۔

رو می رو موجود کا اعلان کیا تھا اور اس ملاحظہ فرمایئے کہ جس کتاب کو پیاس جلدوں میں شائع کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کی پیکٹی قیب بھی بڑھ چڑھ کروصول کرلی می جب چندہی قدم چلے تو دانے نتم ہوتے نظر آئے، جوش مرہم پڑ گیا تو لگے اختصار کا راستہ ڈھونڈ نے کہ اتی طوالت کی کیا ضرورت ہے؟ بیکام تواس اختصار میں بھی کافی ہے۔ پھر ریبھی یا در ہے کہ جو برائے نام چار جھے لکھے، وہ بھی ما نگ تا نگ کر

پورے کئے۔اپنے اندراتی سکت کہاں تھی۔خودتو آنجناب نیم ملاخطرہ ایمان کے مصداق تھے، پھر کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کی زبانی سنئے:'' پھر تخمینہ ۲۳سال تک اس کتاب کا چھپنا ملتو ی رہا.....اور

کیا ہوا؟ مرزا فادیان می زبان سے: گیر حمینہ ۴۴سال تک اس نماب کا پھینا ملتو می رہا.....اور بہت ہے لوگ جواس کتاب کے خریدار تھے۔اس کتاب کی تھیل سے پہلے ہی دنیا سے گذر گئے۔'

دیباچہ را بین احمد پر حصہ پنجم ص ہنزائن ج ۱۱ ص ۳) عوام الناس تا خیر اور ٹال مٹول کی وجہ ہے اپنی رقم کا مطالبہ کرنے گے اور اس میں وہ

وہ مالتا ک تا میراورتاں سول ی وجہ ہے اپی رم کا مطالبہ کرنے کے اور اس میں وہ تا ہے۔ اس پر مرز اقادیانی حق بجانب بھی تھے۔ آخر ۲۳ سال گور لع صدی کاعرصہ کون انتظار کرسکتا ہے؟ اس پر مرز اقادیانی تو خریداروں کوٹالتے ہی رہے۔ بھی اپنی طرف سے اور بھی وتی والہام کے زور سے مگر لوگ نہ شانے

تے نہ لئے۔ جس پر مرزا قادیانی تو شعندے ڈھیٹ سے رہے۔ کیکن نوردین برداشت نہ کر سکا۔ اس نے از خودا جازت طلب کی کہ:''اگر خریدار براہین تو قف طبع کتاب سے مضطرب ہوں تو مجھے اجازت فرمائے کہ بیادنی خدمت بجالا کل کہ ان کی تمام قیمت اداکردہ اپنے پاس سے واپس

جارت سرماسیے کہ میدادی خدمت بجالا ول کہ ان کی مام میمت ادا سردہ اپنے یا ل سے واپان گردول۔'' میں دورال کی مصرف میں کا میں ان میں کا معامل مصرف کے مصرف کا معامل مصرف کا مصرف کا معامل میں کا معامل کا معامل

مرزا قادیائی جب اس کے مجیب کودس ہزار دینے کے لئے مضطرب تنے (خزائن ص ۳۸)

تواس كى طباعت برخريج كيون نه كريكي؟ آخر غيرت دين بھي كوئي شے ہے۔ بيد نه كريكے تھے تو

کی سے قرضہ حسنہ لے کر ہی براہین طبع کرالیتے ، پھر فروخت کر کے رقم دے دیتے۔ اتنی کمبی چوڑی اشتہار بازی کی کیا ضرورت تھی کہ جس کے نتیجہ میں خریداروں کو اتنی زحت برداشت کرنی پڑی اور مرزا قادیانی کو بھی اتنا کچھ سنتا پڑا۔ آخر کئی افراد کو مجبوراً رقم واپس بھی کرتا پڑی۔ دریں

پڑی اور مرزا قادیائی کوبھی اتنا کچھ سننا پڑا۔ آخر کئی افراد کو مجبوراً رقم واپس بھی کرنا پڑی۔ دریں صورت دین حمایت بھی زندہ رہتی اگر واقعی مرزا قادیانی اس بیس مخلص تھے۔جس کا اظہاریوں کیا ہے کہ:'' ہیہ کچھ تجارت کا معالمہ نہیں اور مؤلف کو بجز تائید دین کے کسی کے مال سے پچھ غرض

' (براہین میں وہ نز ائن جام ۱۹) اس اظہار کے بعد بھی مرز اقادیانی نے لوگوں کی رقوم واپس نہیں کیس اور نہ ہی نور دین

کوواپس کرنے کی اجازت دی تو پھرہم اس کے سواکیا گمان کرسکتے ہیں کہ بیسب معاملہ محض شکم پردری ادر حرص زر کی بحیل تھی۔ لوگوں کے اموال پر محض ڈاکہ ڈالنا اور لوٹ کھسوٹ تھی۔ کوئی

تُقوى ، تائيددين اورخلوص ندتھا۔ چنانچہ پھراس كے بعد بھى جناب آنجمانى كى زندگى اى جوڑتو ڑ كر وفريب، حيله سازى، لوث كھسوك اور نفسانى محاذ آرائى ميں گذرى۔ آنجناب سلطان محمہ، مولانا تناءالله، مولانا محمصین بنالوی، واکٹرعبدالحکیم ، محمدی بیگم ، بدالله آمخم وغیره سے مقابله کر کے فیل ہی ہوے۔ پھر آخر بیں اپنی ہی دعاء سے ۱۹۰۸ء میں عالم رنگ و بوسے تاکام چل بسا ۔ بید ہمرزا قادیانی کی زندگی جس کووہ 'لقد لبشت فید کم عمدا من قبله ''کہر پیش کردہا ہے۔ بیتو وہی مثل ہوئی کہ تام نہندز کی راکافور۔

الله تعالی ایسے مکاروں اور اہلیس سرشتوں سے ہر فردانسان کو محفوظ رکھے، آمین!

فجهامعيار، تناقضات مرزا

جناب مرزا قادیانی اس مسله میں خود لکھتے ہیں کہ: ''اگر میری با تیں اللہ کی طرف سے نہوتیں توان میں تافضات واختلافات ہوئے۔'' (حقیقت الوقی ۱۰۹،۱۰۸ من ۲۲ھی ۱۰۹،۱۰۸)

یاصول واقعی درست ہے۔ کیونکہ خدائی فرمان ہے: ''لمو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیر آ ''اگری قرآن مجیداللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ اس میں بہت سے خلافات یائے۔

اب اس معیار پر جب مرزا قادیانی کوآ ز مایا جاتا ہے تو آنجناب خود ہی گھیرا کراس کا اقرار کر لیتے ہیں۔ملاحظہ فرمایئے لکھتے ہیں کہ:

ملاحظہ فر مائے! جناب مرزا قادیانی نے اپنی تحریر میں تناقض کا وقوع کھلے ہندوں خود تسلیم کرلیا ہے۔ مزید سننے لکھتے ہیں کہ:

۲...... ''ان دونوں متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا.....اس لئے میں نے ان متناقض باتوں کو برامین میں جمع کردیا۔''

س..... "میرااپناعقیدہ جومیں نے براہین احمد یہ میں لکھا، ان الہامات کی منشاء سے جو براہین احمد یہ میں درج ہے،صرح نقیض میں پڑاہوا ہے۔''

(ایام اصلح ص ۲۲، فزائن ج ۱۲ اص ۲۷۱)

مرزا قاديانى كافتوى درباره متناقض الكلام

ا..... " رہے درجے کا جال جوائے کلام میں متناقض بیا نوں کوجع کرے اور

(ست بجن ص ۲۹ بخزائن ج ۱۴ ص ۱۳۱) اس پراطلاع ندر کھے۔'' نیز لکھا کہ: ''کسی سچیار اور عقمند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نبیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو،اس کا کلام بےشک متناقض ہوجا تاہے۔'' (ست بجن ص ۳۰ بخزائن جرام ۱۳۲) س ..... نیز لکھا کہ:'' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دومتناقض با تیں نہیں نکل سکتیں۔ کیونکہا پیے طریق ہے یاانسان یا گل کہلاتا ہے یامنافق ۔'' (ست بجن من ۱۳ بخزائن ج ۱۳ س۱۳۳) س ..... ° ، بلکه سراسیمه اور مخبوط الحواس آ دمی کی طرح الیمی تقریر ب بنیاد اور (براین م ۲۵ منزائن جام ۵۰۸) ۔۔'' ۵۔۔۔۔۔ ''اور جھوٹے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' (ضيمه برابين احديدج ۵ص ۱۱۱ فزائن ج۲۲ص ۲۷۵) ٧ .... "قل لوكان الامر من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا (ازالداوبام ص ۵ مرفزائن جهم ۱۳۹) تناقض این کلام میں رکھتا ہے۔'' (حقیقت الوی می ۱۸ انز ائن ج۲۲ می ۱۹۱) "تلك كلم متها فتة متناقضة لا ينطق بها الا الذي ضلت حواسه وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين" (انجام آئتم ص٨٨، خزائن ج ااص اليناً) ناظرین کرام! مندرجہ بالا متعدد حوالہ جات ہے آپ مرزا قادیانی کے تناقض کو خوب بجھ چکے موں گے اوراس کا حکم اور نتیج بھی خود آنجناب کی زبان سے من چکے ہیں کہ جو خض خود ایک ضابطہ صداقت مرتب کرے اور پھرخود ہی اپنے آپ کا اس کے خلاف ہونا بھی شکیم كرياتو پيمراس كى شناخت كاكوئى بھى پېلو باقى نېيىں رە جاتا بنرا ہوالمراد والمرام! لبندا ہم اس ضابطہ کے تحت تمام قادیا نیوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ وہ محض خدا کے لئے اوراپنی عاقبت کے پیش نظر سوچیس کہ آتی وضاحت کے بعدان کے لئے دائرہ مرزائیت میں رہنے کا کوئی جواز ہوسکتا ہے؟ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ضابط نہیں بنایا۔ بلکہ خود مرز اقادیانی کی تحریرات سے پیش کیا ہے کہ متناقض کلام کسی مخبوط الحواس ،مجنون ، پاگل ، کذاب وغیرہ کا تو ہوسکتا ہے۔لیکن وہ کسی خدا پرست، سچیاراور هیچ الد ماغ انسان کا کلام نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ اسے خدائی یا الہامی

کلام قرار دے کراہے مدار نجات انسانیت قرار دیا جائے۔

اور سنئے مرزا قادیانی نے صاف کھاہے کہ:''اللہ تعالی جھے خلطی پرایک کھیے کے کئے بھی رہنے نہیں دیتا''

رہنے ٹیمیں دیتا۔'' فرمائے کہ مرزا قادیانی ۱۲سال تک سابقہ غلطی پررہے یا ٹیمیں؟ تو نتیجہ کیا لکلا کہ یہ سارا افسانہ مرزا قادیانی کا اپنا من گھڑت ہے۔ کوئی وحی کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف پیٹ بوجا کا چکر ہے۔ تاکہ نوردین تھیم کے ساتھ خوب عزرومشک اوریا تو تیوں کے مزے آئیں اور ان کے نتیجے سے بھی لطف اٹھائیں۔

ساتوال معيار ، نبوت كى غرض وغايت

اسسلسلمیں جناب آنجمانی تحریر کرتے ہیں کہ:

ا ...... "جب علت غائی رسالت اور پیغیری کی عقا کد حقد اور اعمال صالحه پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں تو ان کی کون س سکتا ہے اور کا ہے کوان کی بات میں اثر ہوگا۔" (براہین احدیم ۱۰۵مزائن جام ۹۵)

اور غیر قابل یکسال ہوتا تو ساراجہال نی ہوجاتا۔'' (برامین احمدیص ۱۰ ۱۰ بزنائن جام ۹۲) در اور سے سے اور پاک عقائد ہول اور سے

ند مب پر فابت اور منتقیم مول-" (براین احدید س۳۰ ماشید درحاشیم مول-" (براین احدید س۳۵ ماشید درحاشیم مول-"

اوراً گرکوئی لغزش بھی ہوجائے تو رحمت اللی جلدتر ان کا تد ارک کر لیتی ہے۔'' (براہین احمدیص ۴۸۸ بنز ائن جام ۵۳۱)

ريوين ميدرجه بالا چارون عبارات بغور ملاحظه فرما كرخود فيصله فرماييخ كه كيام رزا قادياني ان مندرجه بالا چارون عبارات بغور ملاحظه فرما كرخود فيصله فرماييخ كه كيام رزا قادياني ان

مفات سے کی بھی درجہ پرمتصف تھا؟ نداس کے عقا کددرست تھے کہ مسکافتم نبوت اور حیات سے کے مسکافتم نبوت اور حیات سے میں باقرار خود مدتوں گراہی میں رہا۔ نیز آنجناب کے نظریات اور تاثر ات انہی مقدس انبیاء ورسل کے بارہ میں نہایت ناقص منفی اور کراہ کن ہیں۔ بیصاحب خثیت اللی اور تعلق مع اللہ سے قطعی کموم اور لا تعلق ہے۔ مقام نبوت تو بعید از وہم و گمان ہے۔ اس کا ذاتی اخلاق کردار انتہائی ڈاکن افراد سے فالم تو تمام عراد میں الساق ق السرسول ویتبع غیر سبیل المؤمنین "کا پیکراور مصداق بنار ہا۔ حیات سے کے بارہ میں بارہ سال تک باوجود کیدالہام الی اس پر حقیقت واضح کرتا رہا۔ عمر یہ ہو ہی نہ بحق اتفار تو کیا ایسا ہوئق عالم اور بدھومیاں معاذ اللہ مقام نبوت کا استحقاق رکھ سکتا ہے؟ جس کی ایک بات بھی دوٹوک صاف اور غیر متاقض نہ ہو۔ وہ کیے کسی منصب کا الل ہوگا اور تو اور بہتو ہیں سال تک مقام نبوت کو نہ بحص کا۔ (بقول مرز امحود قادیانی) یہ بدھومیاں نصوص شر لیت اور محاورہ و لغت میں بھی اپنی ٹا تک اڑا تا رہا۔ ان میں تبدیلی وترمیم کا ارتکاب کرتا رہا۔ جس کی مثال کسی بھی نبی یا ملیم کے ہاں نہیں ملتی۔ ایسے فردیگا نہ کومقام انسانیت سے بھی ربط نہیں ہوسکتا۔ مقام مکالمت و مخاطبت الہیت کہیں دور کی بات ہے۔ جو محد ہر موقع پر نصوص قرآنیہ میں تاویل و تحریف پر بی جسارت کرتا رہا، جو ہر کو کھارشاوات خاتم الانبیا حقاقہ کو بی باز بچہ اطفال اور مصحکہ بنائے رکھے ،ایسے عارانسانیت کوئی منصب اللی سے کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟

علادہ ازیں جو بنیادی احکام شرعیہ سے عافل رہے۔ ہیشہ رخصت ہی پرکار بندرہنے کو کمال جمت بارے۔ اسے مقام وی والہام اللی سے کیا واسط؟ جس لا یعقل کی معاشرتی اور معاملاتی زندگی بالکل ناقص اور داغدار ہو، اسے مقام مجددیت اور پیشوائی سے کیا جوڑ ہوسکتا ہے؟ سیددوعالم اللہ نے فرمایا کہ ایک مؤمن بردل بھی ہوسکتا ہے، بخیل بھی ہوسکتا ہے۔ (اگر چداییا ہونا نہ جائے گرمؤمن جھوٹانہیں ہوسکتا۔ (مقلوۃ) جب کہ مرزا قادیانی آنجمانی جامع صفات مونا نہ جی سے کہ بھی است کی ہمت نہیں کی ۔ غزوہ وجہادتو نہایت دور کی بات می مرزا قادیانی آخیمانی جامع صفات بات کی ہمت نہیں کی ۔ غزوہ وجہادتو نہایت دور کی بات می مرزا قادیانی بخیل بھی پر لے درج کے تھے کہ من زبانی انعام کا اشتہارتو دے دیتے۔ گر بھی دینے کا ارادہ نہ کیا۔ باتی تیسراوصف یعنی جھوٹ تو وہ ان کی روح رواں اور اور ہونا بچھونا کے سامنے بات کی ہمت نہیں اور ہواں علور پر قادیا نیت کو بچھنے کے لئے سورہ انعام کی آئیت کو بھی تلاوت فرمالیں۔ وہی اس دوجی اس وہ کی خطر سے یا کروار میں راہنمائی ناممن ہے۔ البندا لیسانی فرھانچے سے سی بھی صحیح نظر سے یا کروار میں راہنمائی ناممن ہے۔ البندا جو کئی نظر بیا اختیاریا قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی جوکوئی مرزا قادیانی آنجمانی کے حوالہ سے کوئی نظر بیا اختیاریا قبول کر لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کرکوئی

محفوظ رکھے ہر بلاسے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے۔ آٹھواں معیار، در بارہ حیات ونز ول سیح

مرزا قادیانی نے براہین میں صاف اقرار کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ آسان سے نازل ہوں گے۔ بعد میں اعجاز احمدی میں لکھا کہ مجھے وی الہام بارہ برس تک سے موعود

محروم انعقل والفهم نہیں ہوسکتا۔اللہ کریم ہر فردیشر کو ایسے بہروپیوں سے محفوظ رکھے۔ آ مین!اللہ

بناتی رہی ۔ مگر میں بے خبر رہا اور براہین میں ذکر کردہ رسی عقیدہ پر قائم رہا۔ بارہ برس کے بعد مجھ پر اصل حقیقت کھول دی گئی کہ واقعی تو مسیح موجود ہے تو بھر اس نے ۱۹۸۱ء میں دعویٰ مسیحت کیا۔
مادر ہے کہ ۱۸۸۴ء میں بارہ سال ملانے سے ۱۸۹۲ء بنتا ہے نہ کہ ۱۸۹۱ء۔ معلوم ہوا کہ مرز ا قادیانی کو براہین کے زمانہ میں بہی معلوم تھا کہ واقعتا عیسیٰ علیہ السلام ہی نزول فرمائیں گے۔ مگر اس کے بعد ایک جگہ کھا کہ میں نے دس سال تک اسے چھپائے رکھا۔" ولکن اخفیقہ"

(آئينه كمالات ص ٥٥١ خزائن ج٥٥ ايساً)

اب بتلاہیۓ اس کی کسی بات کا اعتبار کیا جادے۔ کیونکہ ایک بات کا معلوم نہ ہونا اور بات ہےاور کسی بات کا چھپاۓ رکھنا اور بات ہے۔ گویا دونوں حوالوں میں عدم علم اور علم کا تصاد ہے۔ یہی جناب آنجمانی کا وطیرہ ہے کہ اس کی ہر بات تضاد کا شکار ہے۔ تناقص وتضاد سے خالی اس کا کوئی بھی نظر بیاور تحریر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ `

دوسری بات بیہ کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ:''لیں بالم بچھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے اعتقاد کو نہیں چھوڑا۔ جب تک خدا تعالی نے روش نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھڑایا۔'' (تتہ حقیقت الوی ۱۹۳٬۱۹۳٬۱۲۳٬۲۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے یہ عقیدہ اسپنا الہام پر قائم کیا تھا نہ کہ قرآن وصدیث کی نصوص پر گراس کے خلاف یہ بھی لکھ دیا کہ: ''میج فوت ہوگئے ہیں۔اس پرقرآن مجید کی تصوص پر گراس کے خلاف یہ بھی لکھ دیا کہ: ''میج فوت ہوگئے ہیں۔اس پرقرآن مجید کی تمین آیات ولالت کررہی ہیں۔ نیز اس پرقوتمام صحابہ گااجماع ہو چکا ہے۔ لبندا و من سوء الادب ان یقال ان عیسیٰ ما مات وان ہوالا شرك عظیم!'' (الاستخام ۴۹۰ بزائن ۲۲۰ س ۲۲۰ الله نزول عیسیٰ بعد موته فما معنی نیز لکھا کہ: ''ات جدون فی کتاب الله نزول عیسیٰ بعد موته فما معنی فلما تو فیتنی یا تو کرموت کے بعد ان کے نزول کا تذکرہ قرآن میں پاسکتے ہوتو پھر' فلما تو فیتنی ''کا کیام عنی ہوگا؟''

پیسلام، رکست میں سیسی میں میں اور کا کہ کا است بعدان کے نزول کا ایک جب قرآن مجید میں ان کی موت کا ہی ذکر ملتا ہے تو اس کے بعدان کے نزول کا ذکر کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ یہ تو تضاد ہوجائے گلہ پھرسابقدا قتباس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے محض این البہام محض این البہام سے البہام سے البہام کے مسل کی بناء پر بیعقیدہ اختیار کیا ہے۔ فرمائے کون می بات درست ہوگی؟

## تيسرى بات

اسس پہلے مرحلہ میں بیذات عجیب قران مجید کی آیات سے اور اجاع اہل ایمان کے حیات میں کا عقیدہ تسلیم کرتی رہی۔ نیز صحیح احادیث (سنی وشیعه ) اور جمیع کتب اہل تصوف وغیرہ کی اجاع میں بھی یہی حقیقت تھی۔ دیکھیے اس کی کتب:

(شہادت القرآن م،۹۰۴ نزائن ج۲ص،۳۰۰،۱زاله م،۵۵۷ نزائن جسم،۳۰۰) ۲..... دوسرے مرحلے میں قرآن مجید کی تمیں آیات اور اجماع صحابة کی بناء پر

وفات مسيح ثابت ہوئی۔للہذا پھراس عقیدہ کواپنایا۔

سیسست تیسرے مرحله میں بینظام کیا کہ بید سئلہ اور عقیدہ تمام امت سے مخفی رہا تھا۔ حتی کہ اکابرین امت بھی ای غلطی میں جتلا تھے۔ گروہ معذور تھے۔ اب اس رازکوخدانے صرف مجھ پرمنکشف فرمایا ہے۔ ویکھئے اس کی کتب: (اتمام الحج ص۳، فزائن ج ۸ص ۲۷۵، ضمیم دھیقت الوی ص ۲۷، فزائن ج۲۲ص ۲۷۹، حاسة البشری ص ۱۳، فزائن جے ص ۱۹۱)

اب فرمایے جومسکدتمیں آیات قرآشیے عابت ہوا، اس پرتمام صحابہ کا واضح اجماع ہو چکا ہے۔وہ ایک راز کیے ہوسکتا ہے؟ وہ تمام امت مسلم یہ سے تفی کیسے رہسکتا ہے؟

یہ ہے اس دجال و کذاب کارویہ کہ بات کو واضح نہیں کرسکتا ہے مض چکر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نیز ہر بات میں کئی گئی پہلوا فتیار کرتا رہتا ہے جو کہ صریحاً ایک دوسرے کے فلاف ہوتے ہیں۔ دریں صورت اے ایک فریب کار، مکار اور نوسر باز تو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ مگر کسی بھی منصب (مسیح یامہدی وغیرہ) کا اہل تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے مزید کئی تناقض بھی پیش کئے جا سکتے ہیں۔ مگرا ختصار کے پیش نظرات نے پر بی اکتفا کیا جا تا ہے۔ فوال معیار، انبیاء کسی کے شاگر و نہیں ہوتے

اس سلسله میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''انبیاعلیم السلام تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاداورا تالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فر ما کراپنے فیوض قدیمہ کانشان ظاہر فرمایا۔'' (برا بین احدیص کے بنزائن جاس ۱۹)

اس كے برخلاف الي متعلق لكھا ہے كه:

..... " " وَوَلَد مِنْ فِي وَالْي طُبابت كَى كَمَا مِين سبقاسبقاً برهي تقييل ....

(حقيقت الوي ص٢٣٨ فزائن ج٢٢ص ٢٣٥)

''جب پیضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں اہنوز بخصیل علم میں مشغول تھا۔'' (برابین احدید ۲۳۹ حاشیدور حاشید، نزائن ج اص ۲۷۵) س..... " «مولوی ابوسعید محم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی کہ جو کسی زمانہ میں اس عاجز کے ہم مکتب بمي تقيه'' (برامین احدید می ۵۲۰ حاشید در حاشیه ، فزائن ج اص ۹۲۱) " ترات قليلا من الفارسية ونبذة من رسائل الصرف والنحو وعدة من العلوم تعميقية وشياءً يسيراً من كتب الطب ..... وكذالك لم يتفق لى التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل'' (أ ئينه كمالات ص٥٢٥ فرزائن ج٥٥ ايضاً) ۵ ..... " جبكه بمقطبی وشرح ملا پر صفت تھے۔ ہمارے ہم كمتب اس زماندے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت ..... چاری ہے۔'' (شهادت القرآن كااشتهار لمحقه لوليفيكل نكتة يكيني كاجواب م٨٨، فزائن ٢٥م٥٥٥) ''میرااستاذمولوی فضل احد'' (ازائداو بام ص۸۷۸ بخزائن جهص ۵۷۹) ''میرےاستاذ ایک بزرگ شیعہ تھے۔ان کا مقولہ تھا کہ وہا کا علاج فقط (دافع البلاءم ٣، خزائن ج١٨ص ٢٢٣) تولاتمريٰ ہے۔'' ف ..... میرے خیال میں ای رافضی استاد کی محبت کا اثر تھا کہ یہ ہونہار شا گرد بھی ہمہوفت تیمابازی کرتار ہتا تھا۔ ٨..... مرزاغلام احد نے سالکوٹ كى ملازمت كے دوران كسى احكريزى دان ے اگریزی بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی ۔ مگر بعجہ غی ہونے کے چل ندسکا، ای لئے مخاری کے امتخان میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ (سيرة المهدي حصداة ل ص١٥١٠ روايت نمبر١٥٠) مندرجہ بالا اساتذہ کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کے مزید استاذ اس کی سوانح عمری میں مندرج ہیں۔جن کی مکمل فہرست بیہ۔ ميال فضل اللحاب ا..... مولوی فضل احمد۔ خودمرزا كاوالدغلام مرتضى وغيره به پم....ل

لہٰذااس تعلیم و تعلم کے سلسلہ کی صورت میں بھی جناب قادیانی نبی نہ ہوئے۔ کیونکہ اس نے خود ہی بیقانون بنایا کہ ان کامعلم خود خدا ہوتا ہے۔ میں میں میں ان کامعلم خود خدا ہوتا ہے۔ توجب مرزا قادیانی کے است استاذ برآ مد ہوگئے تو یہ بقول خود بھی اس مقام کا مستحق کیے ہوسکتا ہے؟ مرزا قادیانی نے آگر چداس موقع پر بھی ڈیڈی مارنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورا قالیک یمبودی عالم سے سبقا سبقا پڑھی۔ مگریہ بات پایٹہوت تک نہیں پہنے سکتی۔ ( کیونکہ خود قرآن مجید میں ہے کہ:''اذ عسلہ متك السكتساب '') نیز بصورت سلیم مرزا قادیانی کا مندرجہ بالا اصول غلط ہوجائے گا۔ نیز بصورت تعلیم سے علیہ السلام آپ کی نبوت کا مرزا قادیانی کا مندرجہ بالا اصول غلط ہوجائے گا۔ نیز بصورت تعلیم سے علیہ السلام آپ کی نبوت کا معاملہ مشکوک ہوجا تا ہے۔ لہذا ان تمام حواد ثات سے بچنے کا ایک بھی راستہ ہے کہ مرزا قادیانی سے جان چھڑ انکی جا است ہوجائے گا۔

ا کونکه انجاعیم السلام کامعلم خود خدا ہوتا ہے۔ چنانچہ خودرب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ دیکھیے فرمان الی ہے کہ: ''واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل فرمایا۔ دیکھیے فرمان الی ہے کہ: ''واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجیل (المائدہ:۱۱) '' وادر جب کہ میں نے بچھے کتاب و حکمت اور توراة وانجیل کی تعلیم دی۔ کہ ملاحظہ فرمایے! قادیانی کا افتر اء اور تو بین سے علیہ السلام کا انداز جو سراسر نص قرآنی فصوص کے بالکل خلاف ہے۔ بتا ہے کیا ہی اور مجدد والم می ہوتے ہیں۔ جوقرآنی نصوص کے فلاف بیان کریں اور اس کے مقدس انبیاء کرام علیم السلام کی کردار کئی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! فلاف بیان کریں اور اس کے مقدس انبیاء کرام علیم السلام کی کردار کئی کرتے پھریں؟ العیاذ باللہ! اس سے اس بناء پر مرز اقادیانی کسی بھی منصب کا اہل نہیں ہوسکا۔

عاست نیز انبیاء کرام علیم السلام کا تقدس وعظمت بھی بحال رہتی ہے۔

سے مسلم ختم نبوت بھی درست رہتا ہے۔ لہذا اس قادیانی سے جمیشہ اجتناب بہ سینہ مردری ہے۔

معيارنبوت

کہ نجی اپنی تعلیم اور دعویٰ میں غلطی نہیں کرتا۔ چنانچہ آنجمانی لکھتا ہے کہ: ''اصل بات
سیہ کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ دلائل تو آفاب
کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تو اتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیجی ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔۔ پس
الیا بی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعویٰ کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے
دکھایا جاتا ہے اور اس میں اس قدر تو اتر ہوتا ہے جس میں پھھ شک باتی نہیں رہتا۔ بعض جزوی

امورجوا بهم مقاصد میں سے نہیں ہوتے ، ان کونظر کشنی دور سے دیکستی ہے۔ ان میں کھے تو اتر نہیں ہوتا۔ اس لئے بھی ان کی شخیص میں دھوکا بھی کھالیتی ہے۔ "(اعجاز احمدی ۲۰ برخزائن ج۱۹ س۱۳۵) کی مرز اتا ویائی اپنے بارہ میں خصوصاً کیسے بیں کہ:"ان الله لا یترکنی علی خطاطرفة عین ویعصمنی من کل مین ویحفظنی من سبل الشیطان "خطاطرفة عین ویعصمنی من کل مین ویحفظنی من سبل الشیطان "

''بےشک اللہ مجھے خلطی پرا کیے لمحہ بھر بھی ہاتی نہیں رہنے دیتااور مجھے ہرغلط اور جھوٹ سے محفوظ فر مالیتا ہے۔ نیز شیطانی راستوں سے میری حفاظت فرما تاہے۔''

ملاحظ فرما ہے! جناب قادیانی، انبیاعیہ السلام کے صدق کوکس اعلی معیار پر بالخصوص این صدق کو واضح فرمارہ ہے جیس۔ مگرافسوں اور صدافسوں بیصرف ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ عملی طور پر جناب قادیانی اس پر ایک فیصد بھی فٹ نہیں ہوتے۔ کیونکہ آنجناب اپنی مرکزی اور نبیادی بات لینی حیات سے کے بارہ میں ہی ایک لحم نہیں ایک مخت نہیں ایک دن یا ماہ نہیں سال نہیں بلکہ پورے بارہ سال تک غلطی پر اڑے نہیں بلکہ ڈٹے رہے۔ اس عقیدہ کو بحوالد آبیات قرآنیا اور ذخیرہ اصاویت اور کتب تصوف وغیرہ اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ بتاتے رہے۔ چنا نچے خو و اعتراف کرتے ہیں کہ: '' پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدا نے جھے شدو مدسے براجین میں موعود قرار دیا ہے اور اس میں حضرت سے علیدالسلام کی آ مد طانی کے اس رسی عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل طانی کے اس رسی عقیدہ پر جمارہا۔ جب بارہ برس گذر گئے تب وہ وقت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی گئی۔ ورنہ میرے مخالف بتلادیں کہ میں نے با وجود سے کہ براجین احمد سے میں شیح موعود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بیر دعویٰ کیوں نہ کیا اور کیوں براجین میں خدا کی وتی کے خالف لکھ موعود بنایا گیا۔ بارہ برس تک بیر دعویٰ کیوں نہ کیا اور کیوں براجین میں خدا کی وتی کے خالف لکھ دیا۔''

تبصره: جناب قادیانی بید کول کی گردان ندسناسید بلکدای بیان کرده معیار کی پیش نظر جواب دیجی که جب نبی کواپی وی پرکامل ترین یقین بوتا ہے تو تخفیے کول یقین ند آیا۔ جب کدید مسلم بھی تیری تعلیم کا بنیادی حصد تھا۔ جزوی یا غیرا ہم ندتھا۔ وہ بھی بارہ سال تک، جب تخفیے اپنی وی پرشل قرآن پختہ یقین تھا اورا گرتو ایک دم بھی شک کرتا تو کا فر ہوجا تا۔

(تجليات البيص ٢٠ فرائن ج ٢٠ ١٣)

تو چرتوباره سال تک کیول کافر بنار ہا۔ جب تجمعے خداتعالی ایک لیحہ بھی غلطی پر باتی ۲۵ نہیں رہنے دیتا تو اس نے بارہ سال تک تھے کیوں عمراہی کی دلدل میں بھینک رکھا؟ (معلوم ہوا کہ تیراسارا چکرہی اہلیسی ہے)

انبیاءعظام علیم السلام تو خدائی تعلیم کے مطابق صحیح اور واقعی عقائد پر ہوتے ہیں۔ تو کیوں بارہ سال تک رسی عقیدہ پر ڈٹار ہا؟ اللہ تعالی نے تیری را ہنمائی کیوں نہ فرمائی۔ یا تو ہی وجی البی کوٹالٹار ہا۔ وونوں حالتوں میں تو کذاب و د جال بنتا ہے۔ تیری صدافت کا ذرہ بھی ٹا ہیں ہوتا۔ کمال ہے کہ خدا کی وجی تجھے براہین میں متنبہ کرتی ہے کہ تو ہی سے موجود ہے۔ گر تو ایسالا یعقل اور بدھو ہے کہ بڑے اعتماد سے قرآئی آیات کے حوالہ سے اس کے خلاف سے کے جسمانی نزول کا عقیدہ بار بار درج کرتار ہا نے ضیکہ تو ہر حالت میں نااہل، نالائق، بدھواور احمق ہی قرار پائے گا، تیرا کوئی بھی پہلودرست نہیں ہوسکتا۔

گیار هوال میعار، قادیانی مباہله اوران کا انجام

قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کی مباطع کے جن میں وہ کامیاب رہا۔

الجواب: مرزا قادیانی کے مباہلہ کے بارہ میں جوشرائطاس نے خود لگائی ہیں۔وہ اس کے سی بھی مباہلہ میں ظاہر نہیں ہوئیں۔لہذا قادیانی اپنے سی بھی مباہلہ کواپنی صدافت کے لئے پیش نہیں کرسکتا۔

مباہلہ کے لئے قادیانی شرائط

جناب قادياني لكستاب كه:

ا ..... "شیل بھی بیشرط کرتا ہوں کہ میری دعاء کا اثر صرف ای صورت میں سمجھا جائے گا کہ جب تمام وہ لوگ جو مبابلہ کے میدان میں بالقابل آ ویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کا کہ جب تمام وہ لوگ جو مبابلہ کے میدان میں بالقابل آ ویں۔ ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کی بلامیں گرفتار ہوجاویں۔ اگرایک بھی باقی رہاتو میں اپنے تین کا ذب سمجھوں گا۔ اگر چہ وہ برار ہوں یا دو ہزار .....میرے مبابلہ میں بیشرط بھی ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم دس آ دمی صافر ہوں۔ اس سے کم نہ ہوں۔ " (انجام آ تھم میں 24 برخوائی ماہ تا کا میں انہوں۔ " اس سے کم نہ ہوں۔ " دو افہا مات میں نے رسالہ (انجام آ تھم میں اہ تا

ص۱۲) تک لکھے ہیں۔ وہ کل الہامات اپنے اشتہار مباہلہ میں لکھے اور محض حوالہ نہ دے۔ بلکہ کل الہامات مندرجہ صفحات ندکورہ کی فقل اشتہار میں ورخ کرے۔''

(ضميمدانجام آلحقم ص ٣٣ خزائن ج ١١٩ عـ ٣١)

سسسس '' یہی یا درہے کہ اصل مسنون طریقہ مباہلہ میں یہی ہے کہ جولوگ ایسے مدی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوا دراس کو کا ذب اور کا فرکھمرا 'میں ، وہ جماعت مباہلین کی ہو۔ صرف ایک دوآ وی نہ ہوں۔''

ر منیمدانجام آتھم س۵۳ بخزائن جااص ۱۹۹۳)

المیمدانجام آتھم س۵۳ بخزائن جااص ۱۹۹۳)

المیمدانجام تھم سے سے اور گرکوئی الیا نہ کرے اور پھر کسی دوسرے وقت میں مباہلہ کی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔''

(ضميمدانجام آمقم ص٣٦، فزائن ج ١١ص ٣٢٠)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن شرائط کا تذکرہ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔کیاوہ شرائط اس کے مباہلات میں پائی گئیں؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ شرائط نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی اوراس کی ذریت باطلہ کس طرح ان کو اپنی حقانیت کی دلیل بناسکتے ہیں۔ جب وہ شرائط ہی نہ پائی گئیں تو مرزا قادیانی کیے کہ سکتا ہے کہ بیلوگ میرے مبابلہ کے اثرات سے مرے۔

وه حفرات جن کومرزا قادیانی این مباہله کاشکار قرار دیتا ہے: مولانا نذیر حسین دہلوگ، مولوی اصغرعلی ،مولوی عبدالمجید دہلوگی ،مولا تارشیداحد گنگوبی ،مولانا سعدالله لدهیانوی ،مولوی محمد لدهیانوی ،مولوی غلام رسول عرف رسل بابا،مولوی اساعیل ،مولوی شاه دین ،مولوی غلام دیگیر قصوری ،کیھر ام وغیرہ۔

(حقیقت الوی میں ۳۲۰، ۳۵۰، ۳۳۰، منزائن ج۲۲می ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۵۰، ۳۳۳، ترحقیقت الوی میں ۳۳۰، ۱۳۵۰، ترحقیقت الوی میں ۳۲ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی تکذیب کے لئے اس کا بھی اقرار کافی ہے کہ:''ان لوگوں میں ہے کوئی مباہلہ کے لئے نہیں آیا۔'' (حقیقت الوی میں ۳۰۰، نزائن ج۲۲م ۳۳۳) نیزیمی بات اس نے (انجام آتھ میں ۲۲) پر بھی کھی ہے۔

توجب بقول شاتیری شرائط کے مطابق کوئی میدان مباہلہ ہی میں نہیں آیا تو پھروہ تیرے مباہلہ کا بیٹ سے سی میں نہیں آیا تو پھروہ تیرے مباہلہ کے شکار کیے ہوگئے؟ جناب آنجمانی دریں صورت تیرا مباہلہ کو اپنی صدافت کے بیش کرنا کس قدر دجل وفریب ہے۔ 'الا لمصنة الله علی الکاذہین ''نیزان حضرات میں جوفوت ہوئے، وہ ان کی انفرادی موت تھی۔ اجتماعی نہتی لہٰذا تو ان کی وفات کو اپنے صدق کی دلیل کیے بناسکتا ہے؟ پھریدافرادسال کے اندراندر نہیں بلکہ مختلف اوقات میں اپنے اپنے وقت پردار آخرت کو سدھارے۔ لہٰذاان حقائق کی موجودگی میں تو اپنا اتو کیے سیدھا کرسکتا ہے؟ ہاں تم موانا نا ثناء اللہ امر تسری کے مقابلہ میں دعائے استفتاح کے تیجہ میں ضرور مرے۔

## بار بوال معيار

" یا نبی الله کنت لا اعرفك" (الاستفام ۱۸۵ منزائن ۲۲م ۱۵۳۵)

ایعنی الهام می خدا مرزا قادیانی کوخطاب کررها ہے کدا سے اللہ کے نبی میں تجھے نہیں
پیچانا تھا۔ دیکھے اس الهام میں کوئی تقدیز نہیں کہ اس کا قائل فلاں ہے فلال ہے اور صرف عن
الظا ہرکی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ اسے خدا نے صاف کہددیا کہ اسے مرزا میں تو تجھے جانا بھی
نہیں کہتو کہاں سے فیک پڑا؟ میں تو سلسلہ نبوت اپنے حبیب خاتم الانبیا ملک ہوئے کرچکا ہوں۔
تو کہاں سے بیدعوئی کررہا ہے۔ لہذا 'انت کذاب دجال'

ایے بی مرزا قاریانی کویرالهام بھی ہوا کہ:" کقد جشت شیسٹا فریا ، ماکان ابوك امرا سوء و ما كانت امك بغيا"

'''اے مرزاا بے تو ایک بہتان باندھ لایا۔ (کددعویٰ نبوت کردیا) تیرا باپ ایسا برا آ دمی نہ تھا اور نہ بی تیری ماں کوئی بدکارتھی۔ تو کس راستہ پر چل پڑا۔ وہ دونوں تو سیحے ختم نبوت کے قائل متھے۔''

ملاحظہ فرمایے کہ اسے الہام میں کہا جارہا ہے کہ اے مرزا تو بہت بڑا بہتان گھڑ لایا ہے۔ دعویٰ نبوت اور میسیحیت کرنے کی جرأت کرلی۔ تیراخا ندان سو براسی مگرا تی خرابی اس میں نہ تھی۔ لہذا ''وممن اخلام ممن افتریٰ علی الله کذبا ''لینی اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے جو خدا کے ذمے جھوٹ لگائے کہ اس نے مرزا قادیانی کوسی بنایا، نبی بنایا، مجدد ومہدی بنایا۔ جب کراس نے اسے کچھ بھی نہ بنایا تھا۔

اسسلسد میں اب مرزا قاویانی کی ایک ذاتی تحریر سنئے لکھتے ہیں کہ:''اگر ہم بے باک اور کذاب ہوجا کمیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتر اکن سے ندڈریں تو ہزار درجہ ہم سے کتے اور سور انتان آسانی میں ہزائن جہم ۳۱۳)

یں اب فیصلہ واضح ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریرات سے وہ مفتری علی اللہ ثابت ہو گئے اور خدا کے فرمان کے تحت ظالم ترین اور اپنے فتو کی کے مطابق کتے اور سور سے بھی بدتر ہے۔اس کے بعد ہم مرزا قادیانی کوکیا سمجھیں اور مرزا قادیانی کے بلے اب باتی رہ کیا گیا ہے جو بہ قادیانی لئے بیٹھے ہیں۔لہذا تمام قادیا نحد کواس خناس اعظم سے جان چھڑ الینا چاہئے۔ تا کہ وہ دونوں جہان کی رسوائیوں سے پی سیسیں۔''واللہ یہدی السبیل و یہدی السیٰ

طريق مستقيم "

تیرهوال معیار،صدق دکذب کا ایک عظیم بر ہان،مرز اقادیانی کی دعائے استفتاح اوراس کا انجام،حضرت مولانا ثناءالله امرتسری کے ساتھ مرز اقادیانی کا آخری فیصلہ

مرزا قادیانی ساری زندگی کمروفریب اور شاطرانه چالبازیوں کے تانے بانے بنیار ہا۔ بمیشتن کو تینئے کرتا، دعوت مبارزت ومباہلہ دیتا۔ گمر حیلہ بہانہ سے سامنے آنے سے بی کتراجا تا۔ ای بناء براس کے اکثریت مما شات تحریری ہیں، تقریری نہیں۔ گریب قدیر نے تاخریس ا

ای بناء پراس کے اکثرت مباحثات تحریری ہیں،تقریری نہیں ۔گررب قدیر نے آخر میں اسے اپنے غضب وقبر کے شکنج میں ایسا جکڑا کہ جس سے وہ نکل ندسکا۔

"دیخدمت مولوی تناء الله صاحب، السلام علی من اتبع الهدی" مدت سے آپ کے پرچداہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری

میری سدیب اور میں و سعد جاری کا سعد جاری میں میں میری سدیب اور میں و سعد جاری کے ہیں اور دنیا میں ہے۔ ہمیشہ جھے آپ مردود، گذاب، دجال ومفعد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ بیختص مفتری اور گذاب اور دجال ہے، اور اس مخض کا دعویٰ میں موعود ہونے کا سراسرافتر اء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور مبر کرتا رہا۔ (بیہی جموٹ

موجود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا شایا اور صبر کرتا رہا۔ (بیجی جھوٹ ہے بلکہ تو ہمیشہ ترکی ہبترکی ان کی تو بین و تنقیص میں سرگرم رہا۔ ناقل) گر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کو پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری مرف آنے سے روکتے ہیں اور جھے ان گالیوں اور ان جہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ مرف آنے سے بڑھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفری ہوں جیسا کہ اکثر آپ

جن سے بڑھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہوسکا۔ اگر میں ایسانی کذاب اور مفری ہوں جیسا کہ اکثر آپ
اپنے ہر پر چہ میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں
جانتا ہوں کہ مفداور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوئی۔ (بیکھی غلط ہے، قرآن میں ہے: ''انما نملی
ہم لیزدا دوا اثما'') اور آخروہ ذات اور صرت کے ساتھ اپنے اشد دشنوں کی زندگی میں ہی
عاکام ہلاک ہوجاتا ہے۔ (بیکھی ضروری نہیں ، دیکھیے مسیلہ کذاب رحلت خاتم الانبیا مسللہ کے
بعد ہلاک ہوا) اور اس کا ہلاک ہوتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خداکے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ (بے شک

بعد ہلات ہوا) اوران کا ہلات ہوتا ہیں۔ ہم ہوتا ہے۔ تا حدائے مکالمہ اور تا ہدرے۔ (بے تسا ایمانی ہے) اورا گریس کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدائے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور سے موجود ہوں تو میں خدائے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے مطابق مکذیین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ لپس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے سے بیس بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے سے بیس بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے بیس بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے بیس بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے بیس بلکہ محسل خدا ہے۔ بیس فدا کی طرف سے نہیں۔ یہ کسی الہام یا وی کی بناء پر پیش گوئی نہیں مجھ دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جا ہا ہے۔ (معلوم ہوا کہ بیمبابلہ نہیں محض دعاء ہے۔جس کے لئے فریق ڈانی کی منظوری یا نامنظوری ضروری نہیں )اور میں خدا ہے دعاء کرتا ہول کہ اے میرے مالک بصیر وقد ہر جوعلیم وخبیر ہے، جومیرے دل کے حالات ہے واقف ہے، اگرید دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہےاور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرنا میرا کام ہے تواہے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراورمیری موت سے ان کواوران کی جماعت کوخوش کر دے۔ ( انشاء الله ایها بی بوگا اور بوا) آمین! گرایے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء الله ان تهتول میں جو مجھ پرنگاتا ہے، حق پرنہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر یگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیفنہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہ وہ کھلے کھلے طور پرمیرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے۔ آ مین یا رب العالمين!.....اب ميں تيرے ہي تقدّس اور رحمت كا دامن پكڑ كر تيرى جناب ميں ملتى ہوں كہ مجھ میں اور ثناء الله میں سیافیصله فرما اوروه جوتیری نگاه میں در حقیقت مقسد اور کذاب ہے۔اس کوصاد ت کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھائے یاکس اور سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو، جتلا کر۔اے ميرے پيارے مالك تواليا بى كرءآ مين ثم آمين! ' ربـنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتمين . آمين!" (مرزاقادياني كشائع كرده مجوم اشتهارات جسم ٥٤٩،٥٤٨)

۲..... ایسے بی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اینے اور قوم کفار کے درمیان ضدائی فیصلہ کے لئے دعاء کی تقی۔ جس کا تذکرہ رب کریم اینے کلام مجید میں یوں فرماتے ہیں۔

"قال رب ان قومی كذبون و فافتح بینی وبینه فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین (الشعراه:۱۱۹٬۱۱۸)" والمرسم الكوم في مراب المؤمنین (الشعراه:۱۱۹٬۱۱۸)" والمرسم الكوم في مراب المراب المراب

د کیھئے مرزا قادیانی نے بھی بالکل یہی عنوان اختیار فرمایا ہے کہ اے اللہ، مجھے ثناء الله كذاب ودجال كہتا ہے۔ تواگر میں ایبا ہی ہوں تو مجھے ہلاک كر دے ورنداہے ہلاک فریا۔ اب اس میں مخالفین نوح علیہ السلام سے منظوری کا کوئی مطالبہ نہ تھا کہ آیا تہمہیں بیطریق فیصلہ منظور ہے یانہیں؟ بلکہ محض خدا کے حضور کیل طرفہ دعاء ہے۔جس کی منظوری کے متعلق ہر فرو بشرخوب جانتا ہے کہ منکرین ہلاک ہو گئے اور خدا کے برگزیدہ نبی علیہ السلام بخیر وسلامتی زندہ رہے۔ای طرح مرزا قادیانی نے اس طرز پرخداہے فیصلہ طلب کیا، نہ کہ مبابلہ کی دعوت دی۔ (جس کے لئے فریقین کی منظوری اور حاضری ضروری ہے) او اللہ تعالی نے حسب خواہش قادیانی واقعتا کذاب و و جال کوسیج کی زندگی میں اس کی مند ما نگی موت ہیں ہے ہلاک کر دیا۔ بات توباالكل واضح بيمكر كيحه قادياني افراداس مين شيطاني تاويليس كرت رجتي مين كمهولوي ثناء الله صاحب نے اس کومنظور نہ کیا تھا۔ لہذا مرز اقادیانی کا مرنا فیصلہ نہیں محض اتفاق ہے۔ حالانکہ مندرجہ بالا تفاصیل ہے ان کی اس تاویل کا باطل ہونا اظہر من انفتس ہے کہ مرز اوا قعثا ا پنی دعاء کے نتیجہ میں منہ مانگی موت سے ہلاک ہوا ہے اور جناب مولا نا ثناءاللہ اس کے بعد چالیس سال تک عیش وسکون کی زندگی گذار کر بلکہ قادیانی کو کذاب ودجال ثابت کر کے ۱۹۴۸ء میں خدا کے حضور حاضر ہوئے۔وہ اپنے اس مشن سے ذرہ پیھیے نہ ہٹے۔ بلکہ پہلے سے بر ھراس محاذ پر قادیا نیت کے پر فچے اڑاتے رہے۔

خدارا کچھ خیال سیجئے!! آخرضد، ہٹ دھری کی ایک حد ہوتی ہے۔اتن ہٹ دھری نہیں ہونی چاہئے کہانسان اپنی عاقبت کی بھی فکر نہ کرے اور ایک واضح اور ثابت شدہ کذاب ورجال ے وابستہ رہ کر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔اللہ تعالی نے تمہیں عقل وتمیز سے نواز اہے، تم کیوں اس د جال سے وابستہ رہنے پرادھار کھائے بیٹھے ہو۔الخدر الخدر!

تيخ اورائي آل واولا وكويمى بچاؤال مكاروعيار سفر مان اللي بكد "قسوا انفسكم واهليكم نبارا (تحريم: ٢) "الله تعالى آپكوراه بدايت اور صراط تتقيم سنواز سين! "اللهم انا نعوذبك من فتنة المسيح الدجال"

ف سست مرزا قادیانی کی بید دعاء بطور فیصله کے تقی ۔ اس میں فریق مخالف کی منظوری شرطنہیں ہے۔ جیسے کہ بطور مثال قرآنی مثالیں عرض کر دی گئی ہیں۔ اب اس طرح خود مرزا قادیانی کی ذاتی تحریر سے بھی ثبوت لیجئے۔ جناب قادیانی مولوی غلام دیکھیرقصوری کے متعلق کی سے ہیں کہ:''انہوں نے اپنی کتاب میں میرے تق میں بددعا کی تھی کہ اے اللہ مرزا اور اس کے متبعین کو ہدایت دے ورنہ تباہ و برباد کردے تو اس کے نتیجہ میں وہ خود ہی مرکئے۔''

(نشان نبره، اجقيقت الوي ص ٣٣٠ فرائن ج٢٢ص ٣٨٣)

(ازالهاوبام ص۵۵،فزائن چهم ۳۹۸

یبی بات ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خداہے یک طرفہ دعاء کی ، تو خود ہی اس کے متیجہ میں باک ہوکرا ہے کذب، پرمبرنگادی۔ چود هواں معیار ، تکمیل مشن

الم الاخرة الابعد تكميل رسالات قد ارسلوا لتبليغها" والم الدنيا الى الم الاخرة الابعد تكميل رسالات قد ارسلوا لتبليغها

(حماستالبشری ص ۴۹ بٹرائن ج مص ۴۳۳، اربین نبر ۲۸ می ۴۳۳ مار دورائن ج مام ۴۳۳)

سسس (میاستالبشری می و گوگ اس کوخوب جاننتے ہیں کہ ایسے مامور من اللہ کی اسسال سے بڑھ کراور کوئی ہے کہ اس صدافت کا اس سے بڑھ کراور کوئی ہوئی کہ جس خدمت کے لئے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بجالانے کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر وہ خدمت کو ایس طرز پہندیدہ اور طریق برگزی سے اداکر دیوے جودوسرے اس کے شریک نہ ہوئیس تو یقینا سمجھا جائے گا کہ وہ اینے دعویٰ میں سے اداکر دیوے جودوسرے اس کے شریک نہ ہوئیس تو یقینا سمجھا جائے گا کہ وہ اینے دعویٰ میں سے

اب ہم مندرجہ بالامعیار پر جب مرزا قادیانی کو پر کھتے ہیں تو ہمیں آنجمانی بیاعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ:'' مجھے افسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ طاعت اور تقوی کا حق بجانبیں لاسکا جومیری مرادی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمنائتی ہیں اس دردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو بچھ کرتا جا ہے تھا، میں کرنہیں سکا ۔۔۔۔ مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقر ارکرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔''

(تتر حقيقت الوحي ص ٥٩ بخز ائن ج٢٢ ص ٣٩٣)

اس عبارت معمدم مواكه جناب قادياني افي ذمدواري بورى ندكرسكا بلكه ادهوري بي تيموثر كررابي ملك عدم موكيا- "فاعتبروايا اولى الابصاد"

ف ..... اس بیچارے نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بھی لکھ دیا کہ وہ انجیل کو ناقص ہی چیوڑ کر آسانوں پر جابیٹے۔ (براہین ص ۲۱ س، خزائن ج اص ۲۱ س) کے اس اقتباس کے تحت تو حضرت سے علیہ السلام بھی ..... ''الا لمعنة الله علی الکاذبین ''مگریہ بات نہیں۔ بلکہ سے مشن کی تکیل کریں ہے۔ کیونکہ ابھی وہ فوت نہیں ہوئے۔ دوبارہ آ کرتمام یہود بہت مگراہ عیسائیوں کے راہ راست پر لے آ ویں گے۔ گویا ان کا بینقصان مشن ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ورندان کے سے نبی ہونے میں تو مرز اقادیانی کو جھی شک ندتھا۔

مزیدساعت فرمائی کلعتے ہیں کہ: ''میری صدافت اس سے معلوم کرلوکہ جس کام کے لئے ہیں آئی اللہ جیس کہ: ''میری صدافت اس سے معلوم کرلوکہ جس کام کے لئے ہیں آ یا ہوں وہ پورا ہوا ہے یا نہ؟ اگر وہ غرض پوری نہ ہوتو خواہ میر ہے کروڑ نشان او مجرات ہوں ، کوئی ان کا اعتبار نہیں ۔' '' مگر با وجود ان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں اس میدان میں گھڑا ہوں ہی ہے کہ میں میں بید بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں گھڑا ہوں ہی ہے کہ میں عیسیٰ پرسی کے ستون کو تو ڑ دوں اور بجائے سٹلیٹ کو حدود کو پھیلاؤں اور آئخضرت کیا تھے گئی جات اور شان بھی ظاہر ہوں اور بیا علت عائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جموٹا ہوں ۔ پس اگر جھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور بیا علت عائی ظہور میں نہ آو ہے تو میں جموٹا ہوں ۔ پس ونیا جھ سے کیوں وشنی کرتی ہے ۔ وہ میر سے علت عائی ظہور میں نہ آو ہو میں جوٹا ہوں ۔ پس ونیا جم سے کیوں وشنی کرتی ہے ۔ وہ میر سے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی جمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موجود ومہدی معبود کو کرتا چا ہے تھا تو پھر میں جا ہوں اور آگر بچھ نہ ہوا اور میں مراکیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں سے معبود کو کرتا چا ہے تھا تو پھر میں جا ہوں اور آگر بچھ نہ ہوا اور میں مراکیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں وہ کام کر دکھایا جو تھی کو ہونا ہوں ۔' والسلام فنتا غلام احمد!

(اخبارالبدرج منمبر ۲۹ رجولائی ۲۰۱۹ ص ۴ ، مكتوبات احمد ميرحصه اوّل ج٢ ص١٦٢)

تبقره وتجزييه

ناظرین کرام! آیا کے اور دائل میں کو باطل کرنا ہے یا کہ عیسائیوں کی تعداد کو کم کر کے ہے؟ ادلہ تو حید کو واضح کرنا اور دائل میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اگر مرادش اول ہے تو جناب آنجمانی قادیانی اس میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے؟ اگر مرادش اول ہے تو جناب آنجمانی قادیانی اس میں مراسرنا کام اور جمونا ہے۔ اس لئے کہ ادلہ تیک کو تر آن مجید نے پہلے ہی باطل کر کے دائل تو حید خالص کو اظہر من اشمس کر دیا ہے اور بائیل کی روسے یا عقی طور پر دائل تیک کو تو نے کا نہایت بہترین کام حضرت مولا نار جمت اللہ کیرانوی ہیں ہید آل حسن ودیگر اکا برین امت اپنی تصانف میں کر بچھے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کے مباحث اور تحریرات تو عشر عشیر بھی نہیں۔ بلکہ مرزا قادیانی تو خود آئیں بزرگوں کا خوشہ چین ہے۔ نیز مختلف مباحث میں بینہایت ناکام رہا ہے۔ پادری آتھ م کے مقابلہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل ہے۔ پادری آتھ م کے مقابلہ میں بری طرح ناکام ہوا۔ جب کہ اس بحث کا خاتمہ مروجہ انا جیل سے نہایت سولت سے ہوسکتا تھا۔ گرید اپنے اعوان وانصار شن نوردین وغیرہ کے ساتھ ل کرم کے پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن کچھ نہ بنا۔ بالاخرا کے الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن کچھ نہ بنا۔ بالاخرا کے الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدرہ دن تک مغز ماری کرتا رہا لیکن جھ نہ بنا۔ بالاخرا کے الہام کا بہانہ بنا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تم مناس کی ذاتی کتاب جنگ مقدی سے معلوم ہو تکتی ہے۔

اگرمراداس سے دوسری تق ہے کہ عیسائی شارکم ہوجائے اور سلمان بکثرت ہوجائیں تواس شق میں مرزا قادیانی جودلکھتا ہے کہ:

ا ...... " کلکتہ میں جو پادری میکٹر صاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آ دمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہایت قابل افسوس خبر ظاہر ہوتی ہے۔ یادری صاحب فرماتے ہیں کہ

جو پچپاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی، اب پچپاس سال میں بیکارروائی ہوئی جوستائیس ہزار سے پانچ لا کھتک شارعیسائیوں کا پہنچ گیا۔''

(و يکھيئمرزا قادياني کي کتاب برائين احمديص ح بخزائن جام ٢٩)

بیقادیانی کا کسرصلیب اوراشاعت وغلبداسلام کا منظر برابین کے وقت کا ہے۔اس کے بعد مزید ملاحظہ فرمائیے قادیانی لکھتاہے کہ:

٣ ..... " " كيونكه انتيس لا ككو مرتد عيسا كي پنجاب اور مهند وستان مين طاهر موكيا \_"

(نزول مي م ٢٩ فزائن ج ١٨ ص ١٨٠)

۳..... " "اس ملک مندوستان مین ۲۹ لا که انسان مرتد موا،عیسائی موگیا " " (ملفوظات جسس ۴۳۰)

ملاحظہ فرمائیں جوں جوں دنیا میں مرزا قادیانی نے کام کیااس کی تکذیب یعنی کثرت میں مارید سے مزید ہور ہی ہے۔ کہال وہ چند لا کھ اور کہاں آج کی مردم شاری جو صرف پاکتان میں پچاس ساٹھ لا کھ بتائی جاتی ہے اور عالمی سطح پران کی کثرت اور غلبہ شوکت تو نہایت قامل قوجہ ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی کسر صلیب نام نہندزنگی راکا فور!

بدرهوال معيار جريف قرآن

مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''یونبی کسی آیت کا سرپیر کاٹ کراپنے مطلب کے موافق ہاکر پیش کردینا بیتوان لوگوں کا کام ہے جو تخت شریراور بدمعاش اور گنڈے کہلاتے ہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۱۹۵ خزائن ج ۲۳ ص ۲۰۴)

نیز لکھا کہ: ''سوقر آن کے برخلاف اس کے اور معنی کرنا یہی تح یف اور الحاد اور وجل (نزول سے ص میں بخزائن ج ۱۸ص ۱۸۸)

نیزقر آن مجید کااعلان ہے کہ:''ومن اظلم ممن افتریٰ علی اللّٰہ ''لعنی اس مخض سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جواللّہ کے ذھے جھوٹ لگائے۔

نیز بقول مرزا قاویانی مفتری علی الله سوروں اور کتوں ہے بھی بدتر ہے۔

(نشان آسانی ص بخزائن جسم ۲۳۲۳)

ناظرین کرام! آپ نے اقتباسات میں قادیانی کا بیاعتراف اور فیصله من لیا کہ خدا کے ذمعے جھوٹ لگانے والا اور قرآن مجید میں تحریف اور من مانے مفہوم بتانے والا کتوں اور سوروں سے بدتر نیز دہ پخت بدمعاش اور غنڈہ قتم کا انسان ہے۔

اب آپ ویل میں جناب قادیانی کے افتر آء دجل وفریب اورتحریف قر آن کے صرف چھڑمو بنے اور مظاہرے ملاحظہ فرمائیں۔

قادمانى افتراء

تاویانی اپنی کتاب کشی نوح میں لکھتا ہے کہ:''اوراسی واقعہ کوبطور پیش گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا ہے کہ بہلے کوئی فرداس امت کا مرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مرج بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی جائے گا۔ پس وہ مریم بنایا جائے گا اور پھر بعداس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر مریمیت کے دحم میں ایک مدت تک پرورش پاکر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا اور اس طرح پر وہیں بن مریم کے بارہ میں ہے جوقر آن شریف میں بین سورہ تو کی میں اس زمانہ سے تیرہ سورس پہلے بیان کی گئی ہے۔'' (مشی نوح مردم ۲۰۵۵)

اب فرمایے کیا وہاں اس قادیانی پیش گوئی کا کوئی اشارہ بھی ہے۔ بلکہ یہ تو مرزا قادیانی خود بی آ یت کے مفہوم کوتو شمور کراپنے نفسانی اور شیطانی مطلب کے موافق بنار ہا ہے اور خود اپنے فتری کے مطابق کتوں اور سوروں سے بھی بدترین بن رہا ہے۔ وجل وافتراء کا ارتکاب کر کے نہایت بدمعاش اور غنڈہ بن گیا ہے۔ کیونکہ آج تک کسی بھی محدث ومفسر نے یہ مفہوم بیان نہیں کیا۔

اصل حقیقت سنے: سورہ تحریم میں اصل حقیقت بہ ہے کہ دب کا نئات نے صرف کی نبست کے غیر مؤثر ہونے اور ذاتی عقیدہ وحسن کردار پر کامیا فی کا انحصار بیان فرماتے ہوئے چار خواتین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے غمر پر دوان خواتین کا تذکرہ ہے کہ جن کی نبست تو نہایت او کی مقی ۔ گر ذاتی نظرید وکردار بالکل منفی تھا۔ یعنی حضرت نوح اورلوط عیباالسلام کی بیویاں جو کہ ایمان وکردار صالح سے خالی تقیس تو فرمایاان کویہ پنج بری کی نبست کام نہ آئے گی۔ بلکہ ان کو د قید للہ الدار مع المداخلین "کافرمان کم یا ساویا جائے گا۔

اوردوسرے نبر پردوان خواتین کا تذکرہ فرمایا کہ جن میں سے اقل الذکریعن فرعون کی المیہ آسیہ خاتون کی نسبت تو بالکل منفی تھی۔ مگران کا بمان وکردار قابل رشک تھا۔ لبندا آئیس اسی دنیا میں دار آخرت کی بہترین زندگی کی بشارت سنادی گئی اور دوسر نبسر پر حضرت مریم علیماالسلام کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اعلیٰ کردار کی ما لک تھیں۔ اس لئے یہ بھی سعادت دارین سے بہرہ ورہوں گی اور نہایت صالح زمرہ میں شامل ہوں گی۔ بتلا یئے بہاں قادیانی مفہوم کیسے ثابت ہوگیا کہ ایک مثل نہا جو کہا کہ ایک مثل اسے دی ماہم منقول ہے؟ کی۔ پھر اسے دی ماہم سے من ایسا مفہوم منقول ہے؟ کی صحابی یا تابعی یا آئمہ بحد ثین بمفسرین بجد دین واولیائے کرام میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم ذکر کیا ہے؟ حالانکہ بقول مرز اقادیانی قرآن کو تحریف میں ایسا مفہوم نہا تھی یہ مفہوم ذکر کیا ہے؟ حالانکہ بقول مرز اقادیانی قرآن کو تیف نفلی وتحریف منقول سے عمل کے حالانکہ بقول مرز اقادیانی قرآن کو تو نے نفطی وتحریف منفول سے مفوظ رکھا۔

(ایام السلح ص ۵۵ فزائن جساص ۱۸۸)

ردیا ہوں اور ان منہوم تو ہمیں کسی بھی کونے کھدرے میں سوائے د جال گڑھ (قادیان) کے نظر نہیں آیا۔ نیز اگر تمہارا ہی بیمفہوم ایک منٹ کے لئے تسلیم بھی کرلیا جائے تو فرما ہے اس سے پہلے ذکر کردہ نین خواتین کامظہر کون ہوا اور کیسے ہوا؟ آخران چار میں سے صرف ایک خاتون کے ذکر کواپنے حق میں پیش کوئی بنالیما کون ساانصاف ہے؟ کون ساضا بطر تغییر اور قرآن فہی ہے؟ آ خراتنا دجل وفریب، غنده گردی اور بدمعاشی امت کیے برداشت کرلے گی؟ لبذا ہم جناب آ خراننا دجل کی ضدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپانسان ہی رہبے تواچھاتھا۔ اس آیت کے منہوم کو ایکا فرکر کتے اور سورسے بدتر نہ بنتے۔ اے کاش آپ یہ بدمعاشی اور غندہ گردی نہ کرتے۔ کلام الہی میں یتج یف کر کے اس کے قبر وغضب کا نشانہ نہ بنتے۔

اور سنئے، مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''ہم پوچھتے ہیں کہ پیش گوئی کے بیان کرنے سے
کوئی غرض بھی ہوتی ہے۔ پیش گوئیاں اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تا ہے کہ انہیں پورا ہوتے و کھے کہ
لوگوں کے ایمان میں ترتی ہو لیکن اس منم کی پیش گوئیاں جومصنف کتاب پیش کرتے ہیں، ایسا
فائدہ نہیں دے سئیں ۔ کیونکہ ان کے پورا ہونے کوان لوگوں نے تو سمجھا ہی نہیں۔ جن کی آنکھوں
کے سامنے وہ پوری ہوئیں اور اب ایک ہزاریا تیرہ سوسال بعد ایک شخص (مرزا قادیانی وغیرہ) کی
سمجھ میں یہ بات آئی جو واقعات سے بھی بالکل بے خبر ہے۔ جوآئیت ظالموں کی سزا کے لئے ہے،
اسے معاویہ پر راگا دیا۔ کیونکہ آپ معاویہ پوچھانہیں سمجھتے۔ لیکن کیاان کو یقین ہے کہ حضرت معاویہ پُ

اس آیت کے واقعی مصداق تھے۔'' (قول مرزامنقول ازریویوآ ف ریلیجون ۳ نمبر ۱۰، بابت ماداکو بر۱۹۰۴ و ۱۹۰۳) ظاہر ہے کہ جناب مرزا قادیانی کمی شیعہ کواس آیت کی تحریف کرنے میں اوراخترا می طور پراس کو حضرت معاویہ پرفٹ کرنے کے جرم میں تنبیہ کررہے ہیں کہ اس نے بلا ثبوت اور سینہ زوری سے اس آیت کا مصداق حضرت الامیر گوقر اردے کرار تکاب ظلم کیا۔ اب اس معیار پرہم مجمی آیت تحریم کے سلسلہ میں وجل و تحریف کرنے کے جرم میں یو چھتے ہیں کہ تہیں کیا واقعی یقین سے کہ سات آ یہ جسر جعلی مسے کر گئے سے کہا واقعی ہے۔ گئی گوری ہوئی کا گوگوں نے مشاہد ہ

مجی آیت تحریم کے سلسلہ میں دھل و تحریف کرنے کے جرم میں پوچھتے ہیں کہ تہمیں کیا واقعی یقین ا ہے کہ بیآ ہت آ بھیے جعلی سے کے لئے ہے۔ کیا واقعی بیٹی گوئی پوری ہوئی؟ لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا کہ آپ واقعی کہلے مریم بن گئے۔ پھر آپ حالمہ ہو گئے اور لوگوں نے آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کومتولد ہوئے ویکھا؟ کیونکہ جب تک بیتمام منظر بقول شالوگوں کے مشاہدہ میں نہ آئیں۔ اس وقت تک بیٹی گوئی کا کیا فائدہ؟ اور اس سے کسے لوگوں کے لیتین میں ترقی ہوگی؟ کیا اس املموم کوکی اور مجد دو ملمم نے نقل کیا ہے؟

جب تک تم ان تمام امورکو ثابت ند کرو کے تمہارا بیاستدلال اور تمہارا مریم ویسی بنتا محض ایک دموکا اور ڈرامدتو ہوسکتا ہے۔ محر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی واسط نہیں ہوسکتا۔

و قاد ما في افتر اء ٢

مرزا قادیانی لکستا ہے کہ: " قرآن مجید کے بعض اشادات سے نہایت صفائی کے

ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو خدا بنانے کے موجد پہلے آریدورت کے برہمن ہی ہیں۔'' (ست بچن ص ۱۹۳ ہزائن ج ۱۰ ص ۲۸۷)

اب قادیانی یا تو قرآن مجید کی ان آیات کا حوالہ دیں۔ جن میں بیاشارات پائے جاتے ہیں۔ ورنہ سلیم کرلیں کہ جناب مرزا قادیانی واقعی کوں اور سوروں سے بدتر تھا اور پرلے درجے کا بدمعاش اور غنڈہ تھا۔ امید ہے کہ ذی ہوش قادیانی ضرور قادیا نمیت پر تین حرف بھیج کر سید ھے سادھے دین اسلام میں آجا کیں گے۔

قادياني افتراء على الله كي مثال ٣

قادیانی لکھتا ہے کہ: ''قرآن شریف اور انجیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کوردکردیا تھا اور اصلاح محلوق میں تمام نبیوں سے بیان کا گراہوا نمبر تھا۔'' حضرت عیسی علیہ السلام کوردکردیا تھا اور اصلاح محلوق میں ۳۸،۳۷ خزائن ج ۲۱س ۸۸۷)

ہتلائے یہ کی آیت سے ثابت ہور ہاہے۔ ورنہ چکے غنڈوں اور بدمعاشوں کی لسٹ اور کتوں اور بدمعاشوں کی لسٹ اور کتوں اور سے بدتر مقام میں اتر جائے۔ قادیانی افتر اعلی اللہ کی مثال ہم

"اور بیالهام جوبرا بین احدیدین بھی جھپ چکاہے۔ بھراحت وباآ واز بلندظاہر کر رہاہے کہ قادیان کا تام قرآن شریف میں یاص بٹ نبوید میں بمعد پیش گوئی ضرور موجود ہے۔ انسا انزلغاه قریباً من القادیان!" (ازالداد ہام معری حاشیہ نزائن جسم ۱۳۹)

الدر المان عدید من الفادیان:

اب مسب تفصیل ریویوآف ریلیجز اکتوبر ۱۹۰۴ء مید پیش گوئی قرآن وحدیث سے طابت کی جائے۔ورند مرزا قادیانی ادر مرزائی باآ داز بلند میدد کھیفہ کریں۔

"نحن فوق خنازیر الفلا ونساء نا من دو نهن الاکلب"
ہرمرزائی اورمرزائیں صح وشام اس وظیفہ کی ایک ایک تیج ضرور کیا کریں۔
افتر اعلی اللہ کی جارمثالوں کے بعد چندمثالیں افتر اعلی الرسول مجھی ملاحظ فرما ہے۔
مثال نمبرا: "مثلاً صحح مسلم کی حدیث میں بیلفظ موجود ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام
آسان ساتریں عرفہ ان کالمایں نی درگر کیا جو کھا " (ن) او اوس الدی نائیں جسم علیہ السلام

جب آسان سے اتریں کے توان کالباس زردرنگ کا ہوگا۔' (ازالداوہام ص ۸۱، خزائن جسم ۱۳۳) مال کہ حدیث مسلم میں آسان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ بلکہ بیکسی دوسری کتاب میں

مذكور ہے۔

مثال نمبر۲: ''اوراحادیث صححہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سے موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔'' (دیکھیے مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوجی ص ۲۰۱ بززائن ج۲۲ص ۲۰۹)

یتحریجی افتر اعلی الرسول کی بدترین مثال ہے۔ کسی حدیث میں ایساذ کرنہیں ہے کہ مسیح موعود فلاں سنہ یا صدی میں پیدا ہوگا۔ نہ کسی حدیث میں سنہ اورصدی کا ذکر اور نہ ہی ان کی

ی دائش کا تذکرہ۔ بید فیل اور نہایت گراہ کن افتر اء ہے۔ پیدائش کا تذکرہ۔ بید فیل اور نہایت گراہ کن افتر اء ہے۔

مثال نمس " ایسانی احادیث سیح میں آیا تھا کدوہ سیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں صدی کامید دہوگا۔'' (ضمہ براین احریہ صدی کامید دہوگا۔'' (ضمہ براین احریہ صدی خمص ۱۸۸ مزائن جا ۲۳ س

لے آواز آئے گی کہ: ' هذا خليفة الله المهدى ''ابسوچو كرير صديث كس پايداور مرتبك ب\_جوالي كتاب ميل درج بي جواصح الكتب بعد كتاب الله بي ''

(ديكيئ مرزا قادياني كي ذاتي كتاب شهادت القرآن من ١٨، فزائن ج٦ ص ٣٣٧)

قادمانی تاویلات کی حیثیت

تاظرین کرام! آپ مطالعہ قادیات میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی تاویلات کا نہایت کروہ اور پرالحاد چکر ملاحظہ فرمائیں گے۔ حالانکہ رحمت کا نات کھیے نے صاف فرمادیا تھا کہ ''من قال فی القرآن برایہ فلیتبوء مقعدہ من الغاد'' کہ جوشخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہتا ہے، وہ اپنا محکانہ جہم میں بنالے اور بقول مرزا قادیانی بھی بہتلیم ہے کہ:
''المند صوص تحد مل علی ظو اهر ها''اور یہ کقرآن کا صحیح منہوم پہلے قرآن نسے، چر مدیث سے لیا جائے گا۔ پھر صحابہ اور پھر بعد میں مفسرین، مجددین و ملہمین رحم ماللہ سے، اور یہ بھی کہا کہ قرآن کا صحیح منہوم برزمانہ میں موجود رہا ہے۔ بالخصوص بنیا دی مفاجیم مدار ایمان امور ہر زمانہ میں موجود رہا ہے۔ بالخصوص بنیا دی مفاجیم مدار ایمان امور ہر زمانہ میں برابر مشہور و متعارف رہے ہیں۔

تو پھران اصول وضوابط کے پیش نظر قادیانی تاویلات در بارہ سورۃ تحریم اور دیگر آیات واحادیث کا حکم صاف ظاہر ہوجا تا ہے۔

مزيدوضاحت

جناب مرزا قادیانی سرسید کے متعلق بہت تفصیلی اور پر حقیقت اظہار رائے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''سرسیدصاحب قرآن کی تعلیم اوراس کی ہدایتوں سے ایسے دور جاراے کہ جو تاویلیں قرآن کریم کی ندخدا کے علم میں تھیں ، نداس کے رسول کے علم میں ، ندمحابہ کے علم میں ، ند اولياءاورقطيوں اورغوثوں اور ابدال كےعلم ميں اور ندان پر دلالنة انفس نداشارۃ النفس ، وہ سيد صاحب کوسوجھیں .....انہوں نے قر آن کریم کی ایسی بعیدازصدت وانصاف تاویلیں کیس کہ جن کو ہم كى طرح سے تاويل نبيس كه يكتے - بلكه ايك پيرايديس قرآن كريم كى پاك تعليمات كارد ہے۔ کیونکد ہم خیال کرتے ہیں کہ بڑا نجات اور مدار ایمان جس کا حرف حرف قطعی اور متواتر اوریقینی الصحت ہے۔ یعنی قرآن کریم سیدصاحب کے ہاتھ میں ہے۔ حکران کی اس لغزش کو کہاں چھیا ئیں اور کیونکر پوشیدہ کریں کہانہوں نے تو قر آن کریم پرہی ( تاویلیں کر کے )خط شخ تھنچا جاہا۔ میں مجی شلیم ہیں کروں کا کہ کسی موقعہ پر ان کے قلب نے شہادت دی ہو کہ جو پچھ تاویلات کا دور در از تک دامن انبول نے پھیلایا۔ وہ سچے بلکہ جا بجا خود ان کاول ان کو طرح کرتا بوگا كدائة حض تيرى تمام تاويلات اليي بين كدا كرقر آن كريم ايك مجسم خض بوتا تو بصدر بان أن ہے بیزاری ظاہر کرتا اور اس نے بیزاری ظاہر کی ہے۔ کیونکدان لوگوں کو بخت مور دغضب مخبرایا ہے۔جواس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ یبود ہوں کی کارستانیوں کانمونہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کلام الی میں تحریف والحاد اختیار کر کے کیانام رکھایا۔قرآن کریم کی کسی آیت کے ایسے معن كرنے جاہے كہ جومد ما دوسرى آيات سے جواب كى تقديق كے لئے كورى مون،مطابق ہوں، دل مطمئن ہوجائے اور بول اٹھے کہ ہاں یہی منشآء الی نے جواس کے یاک کلام سے طاہر ہور ہا ہے۔ یہ بخت گناہ اور معصیت کا کام ہے کہ ہم قرآن کریم کی ایس دوراز حقیقت تاویلیں کریں کہ گویا ہم اس کے عیب کی پردہ پوٹی کر داہیے ہیں یااس کو وہ باتیں ہتلارہے ہیں جواس کو علوم بين تعين -(آئينكالات م ٢٢٨،٢٢٩ فزائن ج٥ م اينا)

بیدتفیدی حاشیہ ۲۲۷ سے ۱۷۳ تک چلاگیا ہے۔ جس میں مرزا قاویانی سرسید کی فلسفیانہ تاویلات باطلہ کی تروید کرہے ہیں۔ گرخودان کا حال سیدصاحب سے مختلف نہیں۔ بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خودوفات سے اور لفظاتو فی کامفہوم سرسید سے اخذ کیا ہے اور پھر ایبے ای محسن پر تنقید کی بوجھاڑ بھی کررہے ہیں۔

ای طرح تعلیم نوردین بھی لکھتے ہیں کہ: '' البی کلام میں تمثیلات واستعارات و کنایات کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تا ویلات و تمثیلات ہے، استعارات و کنایات سے اگر کا ہونا اسلامیوں میں مسلم ہے۔ مگر ہر جگہ تا ویلات و تمثیلات سے، استعارات و کنایات کام لیا جائے تو ہرایک طحد، منافق ، بدعتی اپنی آراء ناقصہ اور خیالات باطلہ کے موافق البی کلمات طیبات کولاسکتا ہے۔'' (تحریجیم نوردین کمتی از الداویام میں ۸، نزائن جسم ۱۲۳)

ناظرین کرام! مندرجہ بالاگرداور چیلے کے دونوں اقتباس سے صاف واضح ہور ہاہے کہ انظرین کرام! مندرجہ بالاگرداور چیلے کے دونوں اقتباس سے صاف واضح ہور ہاہے کہ اس نے ندموم مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہر جگہ تاویل بازی کا چکر طحد دمنافل میں ای شیطانی بناء پر جب ہم قادیانی تحریرات ملاحظہ کرتے ہیں تو ان کے جمتے نظریات و مسائل میں ای شیطانی تاویل بازی کا چکرنظر آتا ہے۔ اب اس قادیانی ضابطہ اور اس کے کردار کے موازنہ کے بعد اصل حقیقت کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ قادیا نیت سراسرالحاد و منافقت کا نام ہے۔ قادیا نیت قرآن اور اسلام سے بغاوت کا نام ہے۔

سولہواں معیار ،مرزا قادیانی کی کذب بیانیاں

جموث کے بارہ میں مرزا قادیانی کافتوی

ا ..... " و مجمود بولنامر تد مون سے كم نبيل " ( تحد كوروس الفر اكن جاس ٥٦)

٢..... " " تكلف سے جموت بولنا كوه كھا نا ہے۔" (انجام آئتم م ٥٩ نزائن جام ١٣٣٠)

سى .... " د جموت اس يا خاند سے بر ه كر بد بور كھتا ہے۔"

(سلسلة تعنيفات احدية عبدوم ، لمفوظات احديدج اص ١٨١)

۳ ...... " نظط بیانی اور ببتان طرازی راست باز ون کا کام<sup>ن</sup>بین \_ بلکه نهایت شریر

اوربدذات آومون كاكام ب-"

۵ ..... "دمير عزد يك جمونا مون كى ذلت بزار موتول سے برتر بـ"

(הבתקטוח לנולי ש • רע m)

٢ ..... د دلعنتی زندگی والے، اوّل و وضاوراس کی جماعت ہے۔ جوخدا تعالی پر

افتراء كرية بين اورجموث اورد جالي طريقه سے دنيا مين فساداور پھوٹ ڈالتے ہيں۔''

(زول سي مراا، فزائن جراس ۲۸۹،۳۸۲)

کسس " فلاہر ہے کہ جب کوئی ایک بات میں جموٹا ثابت ہو جائے تو اس کی دوسری باتوں میں بھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی دوسری باتوں میں بھی اعتبار نہیں رہتا۔''
اب ذیل میں آنجہ انی کے چند بالکل نگے جھوٹ ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ صاحب بہادر لکھتے ہیں کہ:

ا در میرے بی زمانہ میں ملک پر موافق احادیث میں اور آن شریف اور پہلی کتابوں کے طاعون آئی۔'' (حقیقت الوی صحابخزائن جواص ۵) کتابوں کے طاعون آئی۔'' (حقیقت الوی صحابخزائن جواص ۵) اب فرمایئے کہاں قرآن وحدیث وغیرہ میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں طاعون ظاہر ہوگی۔حقیقت میہ ہے کہ مرزا قادیانی سرسے لے کرپاؤل تک کذب وافتر اءاور دجل وفریب بی کا پلندہ ہے۔ جہالت وحماقت کا پیکر ہے۔''اللہم احفظ عبدادک منہ''

السند مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: "بہشتیوں کے لئے قرآن مجید میں"الا ماشاء ربك "نہیں ہے۔" (حقیقت الوق م ۱۹۹ مرزائن ج۲۲ص ۱۹۹)

حالانکہ ای صورت میں بیلفظ واضح طور پر مذکور ہے۔لیکن مرزا قادیانی پر تکذیب قرآن کی مہرلگ گئی ہے۔لہذااس نے صاف انکار کردیا ہے کہ بہشتیوں کے لئے بیلفظ نہیں آیا۔ سے سات مجدوسر ، ندی لکھا ہے کہ:''لیکن جس محض

کو بکثرت اس مکالمه خاطبت المهیہ سے مشرف کیا جادے اور بکثرت امورغیبیاس پر ظاہر کیے جادیں وہ نبی کہلاتا ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۳۹۹ بخزائن ۲۲۵ س۲۹ م)

مالاتكمكتوبات من لفظ في قطعانيس بلك لفظ محدث م - "فسلسعنة الله علسي المفترين"

(شبادت القرآن ص ١٦، خزائن ج٢ص ٣٣٧)

حالانکہ بخاری شریف میں اس لفظ کا کہیں نام ونشان نہیں ہے۔ لہٰندا میرزا قادیانی کا محض جھوٹ ہے۔

..... " د صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے۔'' (ازالہاد ہام ص۸۱، نزائن ج سم ۱۳۲۲)

جب کے چیمسلم کی کسی روایت میں پیلفظ نہیں ہے۔ '' انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کم از کم ایک بزار روپيدر بها تفاس" (ايام اصلح ص١٣٠، خزائن ج١٨٥ ساسله احدىي شعبه دوم، ملغوظات احديد جا ص۱۲) میں دو ہزار ککھا ہے۔گر کسی بھی انجیل میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔نہ ہزار کا نہدو ہزار کا۔ بلکہ سوکابھی نہیں۔ ''اسلام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ هفرت میج علیہ السلام نے کامل عمر یائی لین ایک سونچیس سال زنده رہے۔" (مسيح بندوستان ص۵۵ بخزائن ج۵۱ص۵۵) حالانکہ بیسب بہتان ہے۔ مرزا قادیانی لکمتا ہے کہ: 'صدیث آتی ہے کہ یاتی عملی جهنم زمان ليس فيها احدو نسيم الصبا تحرك ابوابها!'' (حقیقت الوی ۱۸۹ م جزائن ج۲۲ ص۱۹۹) گر حقیقت ہے کہ بیرحدیث کہیں نہیں۔ سیچ ہیں تو حوالہ دیں ور نہ قول رسول ک<sup>و</sup> مسن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "كالمن وشام وطيفه كياكرير-ایک جگه مرزا قادیانی آنجمانی لکھتا ہے کہ: ''ایک فاری حدیث یوں (حقیقت الوحی ص ۱۸۹ بخزائن ج۲۲ ص ۱۹۹) ''تیرہویں صدی کے اختتام پرسیح موعود کا آنا جماعی عقیدہ ہے۔'' (ازالهاوبام ص۱۸۵ نزائن جسم ۱۸۹) حالانکہ ریکوئی اجماعی عقیدہ نہیں محض قادیان کے چنٹروخانے کی ایک کپ ہے۔ "حضرت مسيح عليه السلام ك لئے كسى حديث ميں رجوع كالفطنبيس آيا-" (انجام آنتهم شااه ۱۵۱ نزائن ج ااص ایضاً جمیمه براین احدیدج ۵ ۱۲۳ نزائن ج ۲۱ س ۲۹۰) *عالانكم حديث مين* "وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة "كالفاظ موجود (تغییرابن جرمه ج ۳۸ درمنثورج ۲م ۳۷)

''سلف کے کلام میں سے کے لئے نز دل من السماء کا لفظ نہیں آیا۔''

(انجام آئقم ص ۱۳۸ نزائن ج ۱۴۹ (۱۳۸)

حالاتكدى سلف ككام من بدلفظ موجود برمثلاً فقدا كبرص ٨ مين امام اعظم كابد كلام موجود برسب بلك "يسنسزل مسن السسمساء" كالفظ حديث من موجود برجس كوخود مرزا قاديانى ني بعي نقل كيابر (ويمية البشري ص ٨٨ فرزاتن ج ٢٥ س٣١٣) في قدولوا لعنة الله على الكاذبين!

ی میں است مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:'' تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آنخضرت اللہ کے گیارہ لڑکے ہوئے اور سب فوت ہوگئے۔'' (چشمہ عرضت کم ۲۸۲ بڑزائن ج ۲۲س ۲۹۹)

سراسر بذیان اورجھوٹ ہے۔ ۱۵۔۔۔۔۔ ''قوم کا اتفاق ہے کہ''یعیسیٰ انی متوفیك ''میں چارول مواعید

بالترتيب وقوع مين آئے۔'' (حمامتد البشری ١٥٥ مز ائن ج ٢٥٩ ١٥٥)

بيبالكل غلط اورب اصل ب- بلكه ادهرتو حفرت عبدالله بن عباس كا قول ب- "فيه تقديم و قاخير"

۱۲ ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:''دارقطنی کوشائع ہوتے ہوئے گیارہ سوبرس ہوچکے ہیں۔'' (ایام اصلح ص ۲۸ بزائن ج ۱۲ اص ۲۸ م

السسس "فاول ابن جرجو حفول كي نهايت معتر كتاب ب."

(ایام اسلی ص ۸۰ فزائن جهم ۱۳۱۵)

میسراسرغلط بیانی ہے۔ نہ دارقطنی گیارہ سوسال سے شاکع ہے اور نہ فآویٰ ابن مجر حنفیوں کی معتبر یاغیر معتبر کتاب ہے۔ بلکہ بیتو شافعیوں کی کتاب ہے۔

۱۱۰۰۰۰۰۸ " بیر حدیث که حضرت عیسیٰ علیه السلام کی عمر ۱۲۰سال تقی محدثین کے نزد یک اقل درجه کی تیج مانی ہوئی ہے۔'' (ایام الصلح ص ۱۳۳۱ نزائن ج۱۲ ص ۲۸۸)

یہ بھی محض ایک کپ ہے۔ ورند ثبوت دیا جائے۔

19..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''صفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں چوتھا مہینہ '' ٢٠.... مرزا قادياني نے لکھا ہے كە: "ميراد عولى سے موعود كانبيں ـ"

(ازالهاوبام ص ۱۹۰ فرزائن جسم ۱۹۳)

حالا تكدمراسرغلط ہے۔ كيونكدىياى كتاب بين لكھتا ہے كە: "اگرىيەعا جزمىيى موعودنېيى تو كھرآ باوگ سے موعودكوآ سان سے اتاركرد كھائيں۔"

(ازالداد بام ص ۱۸۹،۵۸۱ فرائن جساص ۱۸۹،۱۸۹)

ظاہر ہے کداس کی ایک بات ضرور غلط ہے۔

ا۲..... مرزا قادیانی برطمطرات که کستا همکرات نظر نیا اخی انی قلت کلمة فیه رائحة ادعاء النبوة " (جماحتالبشری ۱۳۰۳ برائن ۲۵ مسری ا

طالانکه به کتاب ااسلاه کی تالیف ہے اور مرزا قادیانی خود (اربعین جہم ۲۰۱۷) میں

لکمتاہے کہ میرے دعویٰ نبوت کو ۲۳ سال گذر چکے ہیں۔ بتلایئے کون می بات درست ہے؟ ناظرین کرام! ہرند ہب وملت میں جھوٹ ایک فتیج اور بری چیز قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں تواسے ایمان کے منافی اور ضد کہا گیا ہے۔ حتی کہ خود مرزائے قادیان نے بھی اس کے بارہ **میں نہایت واضح الفاظ میں فتو کی دیا ہے۔ تواب مندرجہ بالاا۲ حوالہ جات میں نہایت صراحت سے** مرزا قادیانی کی کذب بیانی واضح موربی ہے۔البذا ہم اسے سطرح کسی بھی شبت منصب کا حقدار سمجے سکتے ہیں کہ وہ مجدد ہے یا ملہم ہے؟ مسجیت اور نبوت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔حقیقت یہ ہے کہ بمیں اس جیسا کوئی بیباک اور جراًت مندانسان نما ڈھانچہ آج تک معلوم ہی نہیں ہوا کہ جو بزے دھڑ لے اور دلیری سے صریح جھوٹ بولے۔ بلکہ سلسل بولتا ہی چلا جائے۔ نہ خدا سے شرم ندرسول سے اور نہ ی اسے عام معاشرتی رسوائی کا خطرہ لاحق ہو کہ میری کذب بیانی واضح ہوجانے یر مجھے شرمسار ہونا بڑے گا۔ غرضیکہ اسے کسی بھی مرحلہ برکسی قتم کا کوئی باک اور شرم محسوس نہیں موتى - توفر مايي ايسانسان كويم كيامقام و عسكت بي؟ "الا أن نقول إذا فاتك الحياء فسافعل مساششت " قاديانى يباك اورب شرى كى حد، جوشم الماكر جموث بولاب بياق عام کذب بیانی تھی۔ہم تواہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلہ میں اہلیس تعین کے بھی کان کتر گیا ہے۔ سہ ظالم تسميس اور حلف الما كر بعى جموث بولني من قطعاً كونى شرم مسوس تبيس كرتا \_كوياوه "اذا فاتك المحيماء فافعل ماشئت "كاايك كمبندمصداق ہے۔آپ ذيل مسمرزا قادياني كے حلف اٹھا کرجھوٹ بولنے کے چندنمونے بھی ملاحظ فر ماہیے۔

ا سست مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''سو میں حلفا کہدسکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہوئی بڑھا ہے۔'وئی بڑہت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفییر کا ایک سبق بھی پڑھا ہویا کی مفسر یا محدث کی شاگر دی افتیار کی ہے۔' (ایام اصلح ص سے ابنزائن جہام ۴۳۷) ہویا کسی مفسر یا محدث کی شام تذہ سے پڑھا ہے۔فضل احمد سے پڑھا، جگل علی شیعہ سے پڑھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہاں پڑھا تو پڑھا ادھورا۔ اگر اس نے صحیح اور کمل تعلیم حاصل کی ہوتی تو اتنا گمراہی میں نہ ڈو وہتا محمد بن اساعیل بخاری کو محمد اساعیل نہ کستا۔ ابودا کہ دکو این داؤونہ لکھتا۔ بیسب جہالت ہی کے کرشے ہیں کہ اسے نہ مضف کا نام صحیح تا ہے۔ یہ تو نیم ملا خطرہ ایمان کا ممل مصداق تا ہے۔ یہ تو نیم ملا خطرہ ایمان کا ممل مصداق تا اور کرکسی کامل کی صحبت افتیار کی ہوتی تو اتنا گراہ نہ ہوتا۔ بید جمل و تحریف کا چکر نہ چلاتا۔ خدا خونی اور کلم بیت سے اتنا تمی دامن نہ ہوتا۔

۲..... اور سنت امرزا قادیانی قشم الله اکرده رئے سے جموث بولتا ہے۔ چنا نچ لکھتا ہے۔ ن نچ لکھتا ہے۔ ن کو کہ اللہ قد کنت اعلم من ایام مدیدة اننی جعلت المسیح بن مریم وانی

، منزلته ولكني اخفيت .... وتوقفت في الاظهار الى عشر سنين "

(دیکھنے اس کی کتاب آئیند کمالات اسلام ص ۵۵، خزائن ج ۵ص ۵۵)

ملاحظ فرمائیں کہ یاں تنم کھا کر کہدر ہاہے کہ خداک تنم میں جانتا تھا کہ بچھے سے بن مریم بنادیا گیاہے۔ مگر میں اسے چھیا تارہا۔

جب اس کے برعکس (انجازاحدی می بنزائن جواس ۱۱۱) میں لکھتا ہے۔ مجھے بارہ سال تک کوئی پنة نہ چلا کہ خدائی وئی مجھے بین ارہ سال تک کوئی پنة نہ چلا کہ خدائی وئی مجھے بنة تھا۔ مگر میں نے ظاہر کرنے میں اسال تاخیر کر۔ درست ہے یا بلا حلف۔ ایک میں ہے کہ مجھے پنة تھا۔ مگر میں نے ظاہر کرنے میں اسال تاخیر کر۔ دوسری جگہ ہے کہ مجھے پنة ہی نہ تھا۔ ای طرح بارہ سال گذر سے فرمائے کون می بات

ورست ہے؟

یدتو ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے نشم اٹھا کرغلط بیانی کی ہے۔اب خود مرزا قادیانی کے بقول الی بات کے متعلق نتیجہ بھی ساعت فرمائے۔مرزا قادیانی لکھتاہے کہ:

ا..... "جبوٹی قشم کھانالعنتی کا کام ہے۔"

(نزول المسيح ص ٢٣٧، فزائن ج٨١ص ١١٥ بشيم دكوت ص ٨٨، فزائن ج١٩ص ٣٥٣)

ا ..... "خدا کا نام لے کرجھوٹ بولناسخت بدذ اتی ہے۔"

(ترياق القلوب م٢ ، فزائن ج ١٥م ، ١٢ ، نزول مسيح ص ١٠١١ ، فزائن ج١٩ ص ٢٨٩ ، ٢٨٨)

اب اس فتوی کی روشی میں جناب قادیانی تعنتی اور بدذات ثابت ہوئے۔فرمایئے بدذات اور تعنتی فرد کسی بھی اچھے منصب کاستخل ہوسکتا ہے؟ کیاا سے مہدی یا مجدد ہمہم یا مسے وغیرہ شلیم کیا جاسکتا ہے؟ قادیا نیو! ذرا قبر کی فکر کرو۔ ونیا میں ایسے بدذاتوں سے وابستہ ہوکر تمہارا کیا سلیم کیا جاسکتا ہے؟ قادیا نیو! ذراقبر کی فکر کرو۔ ونیا میں ایسے بدذاتوں سے وابستہ ہوکر تمہارا کیا

سلیم ایا جاسلان ہے؛ فادیا ہوا ورا ہر فی طروق وقع میں ہے ہوں وق مصور معمد معمد ہوگا؟ حشر ہوگا؟ کس منہ سے خدا کے حضور چش ہوگئے؟ ملک الموت تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرےگا؟ آخر کچھتو سوچو، کسی بات کا تو کھا ظ کرو۔

سکے سکے انج ای دوزخ دابالن نہ بٹڑو قتم بخدا سانوں تہاڈے اتے بڑا ترس آ وندا ہے۔ایس داسطے کچھ تے عقل کولوں کم لے کے اگے دی فکر کرو۔ بھیڑیو کچھ تے سوچو! کل تسی سانوں ہی الامددینااے کہ سانوں تساں چنگی طرح کیوں نہ مجھایا۔

سر..... " "میں خداتعالی کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بیہ خداتعالی کا کلام ہے۔ جو

میرے پرنازل ہوا۔ومن ینکر به فلیبارز للمباهلة ولعنة الله علی من كذب الحق اوافتری علی حضرت العزة! ""اور جوكوئی اس كامنكر ہو،اسے چاہئے كـمبابله كاچین كرے اور الله كی لعنت ہواس پر جوتن كوجھلائے ياباری تعالی پر بہتان با ندھے۔"

(تتر حقیقت الوی ص ۱۸ بزرائن ج۲۲ ص ۵۰۳)

سکتا ہوں۔'' سکتا ہوں۔'' ۲۔۔۔۔۔ '' دیکھو میں خدا تعالیٰ کو شم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میر کی تصدیق

ك لئے ظاہر ہوئے إن اور جورے بين اور آئندہ جول كے۔"

(حقیقت الوحی ۲۵ بخزائن ج۲۲ ص ۴۸)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ کس طرح حلف اٹھا کر وتی ونبوت کا وعویٰ کیا جارہا ہے۔حالانکہ بھی صاحب اس نے بل دعویٰ نبوت کو کفر والحاد قرار دے بچے ہیں۔ نیز حلفا کہا کہ خدا نے جھے سے موعود کہا۔حالانکہ بیسراسر غلط ہے۔ کیونکہ براہین احمہ بیاورا عجاز احمدی کے مطابق خدا کی وحی تھے سے موعود بناتی تھی۔ مگر تھے اعتبار ہی ندآیا تھا۔ پھرا یک مکنگ گلاب شاہ کی پیش گوئی کو بنیاد کرتے نے چیف وحمل کے مرسلے کے کرتے پہلے مثلی اور پھرسے مونود ہونے کا دعویٰ کیا۔

پھر بیقوال صاحب حلفا اینے نشانات تین لا کھ یااس ہے بھی زیادہ بتلار ہاہے۔جب کہ اِس سے قبل ص ۴۵ پرصرف ہزاروں کا ذکر تھا اور کہیں اس نے دیں لا کھ بھی بیان کئے ہیں۔ مگر افسوں ہے کہ جب ان کے نمبر ثار لگا تا ہے۔ گرے پڑے اور عامیا نہ واقعات کو بھی ۲۱۰ ہے او پر نہ لے جاسکا۔ حالانکہ کم از کم ایک لاکھ تو بیان کرتا۔ تا کہ لاکھوں والی بڑکا کچھ تو اعتبار رہ جاتا۔ مگر مقیقت یہ ہے کہ جناب قادیانی مراق ،ہسٹریا کے مریض ہیں۔ جہب آئہیں ان کا دورہ چڑھتا ہے تو پھران کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا۔ تشمقتم کے مبالغے اور تک بندیوں میں پرواز کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں کے اعداد روندتے ہوئے اوج ثریا تک جا پیٹیتے ہیں۔گمر پھر بھی ان کوسکون حاصل نہیں ہوتا فبل من مزید کی ہی وھن میں رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے کہ یہاں تو ایک نشان تین لا کھ بیان کئے اور ساتھ والے صفحہ میں تین لا کھ بڑے بڑے نشانوں کا ذکر فرمایا اور کہا میں ان کوفردافردا من بھی سکتا ہوں۔ مگر جب گنے پرآتے ہیں توان کی تعداد تین لاکھ تو کارہی، تین ہزار پھر یوری نہ کر سکے۔ بلکماس سے بھی کم تین سوبھی پر ری نہ کر سکے۔اب بتلایے اس سے بڑھ کرکوئی جھوٹ اورمبالغہ آ رائی ہوسکتی ہے؟ چنانچہاس کتاب کےص۵۵ پرلاکھوں سے پنچےاتر کر ہزاروں کا ذکر فرمارہے ہیں۔ حالاتکہ یہ بھی سراسر مبالغہ ہی ہے۔ گپ سنتے۔ جناب آنجهانی بوساطت ملك منصن لال فرمات بي كه:

اور مرمایا کہ '' اسے طریر وہ م ہے وہ وقت پایا ہے ' س بسارت مام ہویوں سے دی ہے اور اس شخص کو یعنی مسیم موعود (مرز ا قادیانی) کوتم نے دیکھ لیا ہے۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیمروں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اربعین نمر من ۱۲ ہز ائن جے ۱۵ س۲۲۲) اب فرمائے کہاں قرآن اور توریت وانجیل میں مرزا اوریانی کی پیش گوئی ہے؟ کہاں اس کی انبیاء نے بشارت دی اور کس نے اس کے دیکھنے کی خوائ کن کی تھی؟ یہ تمام امور محض چنڈو فانے کی گپ ہیں۔ جن کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تمام چیز مراق کا نتیجہ ہیں۔ میرے خیال میں تو کوئی ہوشمند فرد بشرایسے لفاظ اور گپ بازکی بات سنا اپنی تو ہین خیال کرے گا۔ چہ جائیکہ کوئی اس کو صحیح سمجھنے ۔ لگے۔ اللہ کریم اپنی پیاری مخلوق کو اس بین الا توامی بہرو ہے ہے ہیائے۔ آمین ثم آمین!

## سترُ ہواں معیار، پیشگو ئیاں (معیار صدق وکذب مرزا)

ال سلسله مين جناب مرزا قادياني لكھتے ہيں كه:

ا است '' واضح ہوکہ ہمارا صدق وکذب جائینے کے لئے ہماری پیش گوئی ہے برہ ہراورکوئی محک ( کسوٹی ) امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (آئیند کمالات اسلام ۱۸۸۰ ہزائن جھ میر ۱۸۸۸ ہزائن جھ میر کا کہ سے نگلی ہوئی گوئی ایسی میر منہ سے نگلی ہوئی گوئی ایسی نہ ملے گی جوخالی گئی۔'' ( کشتی نوج میں جہزائن جواص ۲ )

س..... '' تو را قاور قر آن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئی کوقرار دیا ہے۔'' در جہا ہو ساز زیئر میں میں ا

(استفتاء ص٣، فرزائن ج٢ اص١١١)

روسناوں ، برجوں ، برجوں ، برجوں کی معمولی بات نہیں کوئی الیمی بات نہیں جوانسان کے اختیار میں ہو۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ سواگر کوئی طالب حق ہے تو ان چیش گوئیوں کے وقت کا انتظار کرے۔'' (شہادت القرآن میں ۲۹۸٬۶۷۵ میں دورائن ۲۵۸٬۶۷۵ میں دورائن ۲۵۸٬۶۷۵ میں دورائن کے دولت کا انتظار کرے۔''

( کشتی نوحص ۵ ,خزائن ج ۱۹ ص ۵ )

تتيجه

مندرجہ بالا اقتباسات سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ہاں ان کی پیش گوئیاں نہایت اہمیت کی حامل ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے سچے یا جھوٹے ثابت ہونے کے لئے ایک معیار اور کسوئی ہیں۔

گرافسوں صدافسوس!بعد میں مرزا قادیانی خود ہی اسی معیار کوخراب اورغیر معتبر قرار دے گئے ہیں۔ چنانچہ بیشتر مقامات پروضاحت فرما گئے ہیں کہ: الف ..... ' ' بعض فاسقول اور غایت درجه بد کاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں۔ بلكه بعض ير لے درج كے بدمعاش اورشرير آدى ايسے مكاشفات بيان كيا كرتے بيل كر آخرور سے نگلتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آچکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجر یوں کے گروہ میں ہے۔جس کی تمام جوانی بدکاری ہی میں گذرتی ہے۔ مجمی سیحی خواب دیچه لیتی ہےاورزیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت بھی ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بەسروآ شنابەبركامصداق ہوتی ہے،كوئی خواب دیکھ لیتی ہےاوروہ کچی گلتی ہے۔'' (مرزا قادیانی کی کتاب توضیح مرام ص۸۵،۸۴ بخزائن جسه ص۹۵،۹۳) ف..... اصل مفہوم کے ساتھ مرزا قادیانی کا تجربہ بدکاراں بھی ٹلوظ خاطررہے۔ ب..... د ممکن ہے کہا یک خواب تچی بھی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف ہے ہو ادر ممکن ہے کہ ایک الہام سچا ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ کیونکہ اگر چہ شیطان بڑا جھوٹا ہے لیکن کی بات ہلا کروھوکہ دیتا ہے۔ تاایمان چھین لے'' ( حقیقت الوی م ا بخز ائن ج۲۲ هس۳)

ح..... " ' ' بعض فاسق اور فاجراور زانی اور ظالم اور غیرمتندین اور چوراور حرام خور اور خدا کے احکام کے مخالف چلنے والے بھی ایسے و کیھے گئے ہیں کہ ان کو بھی بھی بھی تچی خواہیں آ جاتی ہیں .....انہوں نے ہمارےرو پر دبعض خوابیں بیان کیں اوروہ کچی کلیں۔''

(حقیقت الوی من۲، رو مانی خزائن ج۲۲م ۵)

د ..... " "اس تقریر سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ کسی شخص کوشف سچی خوابوں کا دیکھنایا بعض سيح الہامات كامشاہده كرنا بيامركسي كمال، يوليل نہيں ..... بلكه يمحض د ماغ كي بناوٹ كاايك نتیجہ ہے۔اس وجہ سے اس میں نیک یا راسٹ باز ہونے کی شرط نہیں اور ندمومن اور مسلمان ہونا

اس کے لئے ضروری ہے۔'' (حقیقت الوقی ص ا ، خزائن ج ۲۲ ص ۱۲) ه..... و ان کو بعض کچی خوامیں آ جاتی ہیں۔ (جیسے مرزا قادیانی کو) اور سیج

كشف ظاہر موتے ہيں۔جن ميں كوئى مقبوليت اور محبوبيت كة الأنبيس موتے "

(حقیقت الوی می ۲۰ فزائن ج ۲۲ م ۲۲)

''اور بیدمیرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض عورتیں جوقوم کی چوہڑی لیعنی جنگن **تھیں**۔جن کا ببیثیہ مردار کھانا اورار تکاب جرائم کام تھا۔انہوں نے ہمارےرو بردبعض خوا بیں بیان کیں اور وہ سچی کلیں۔اس سے بھی عجیب تربیہ ہے کہ بعض زانبیہ عورتیں اور قوم کی کنجر جن کا دن رات ز نا کاری کام تھا۔ان کودیکھا گیا کہ بعض خوابیں انہوں نے بیان کیں اور وہ پوری ہو گئیں اور بعض ایسے ہندؤں کوبھی دیکھا کہ جونجاست شرک سے ملوث اوراسلام کے بخت دشمن ہیں ۔بعض ناظرين كرام! مندرجه بالاجيه اقتباسات سے معلوم جواكه كافرول، بدمعاشول، مثرکوں، زانیوں خاص کر بقول مرز اکنجر اُوں کو بھی سچی خواب یا کشف ہوسکتا ہے۔ بلکہ ہوتا رہتا ب-اب فرماييخ كها گرمرزا قادياني كي كوئي خواب،الهام يا كشف وپيش كوئي بالفرض درست بهي لکُل آئے تو مندرجہ بالاتفصیل کےمطابق اس کےصدق وگذب کا محک یعنی سوٹی اور معیار کیسے بن سکتی ہے؟ ویسے اس عالم رنگ و بو میں اس کا کوئی چیننج یا چیش گوئی بھی یوری نہ ہوسکی۔ ہاں تھینج تان كركسي بيش گوني وصيح ثابت كرلة اوربات ہے۔ نيز جب الہامات وكشوف وغيره كي حقيقت يى ہے تو پھر مرزا قاديانى كى مندرجه ذيل بيان بازى كس پوزيشن ميں ہوگى \_ چنانچه وه كهتا ہے كه: "فداتعالی نے اس بات کو فابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں ،اس قدرنشان دکھائے کہ اگروہ ہزار نبی پر بھی تقتیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہوجائے۔''

(چشر معرفت ص ۱۳ بخزائن ج۳۳ ص۳۳)

فرمائے آنجمانی کتنی میبا کی اور جسارت کا ارتکاب کر رہاہے۔ جب تیرے جیسے نشانات بدمعاشوں اور کنجروں سے بھی ظہور پذیر ہوسکتے ہیں اور ان سے کسی کا ایمان و کفر بھی عابت نہیں ہوتا تو پھران سے ہزار نہیں ایک بھی نبی سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ نیز تیرا یہ کہنا کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا ڈکلنا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔ (تریاق) کیا حیثیت رکھتا ہے؟

گر ہم تیرے کہنے سے ایک منٹ کے لئے یہ بات مان لیتے ہیں کہ تیرے صدق وکذب کو پر کھنے کے لئے تیری پیش گوئیاں ہی اعلیٰ معیاراور کسوٹی ہیں۔للندا اس بناء پر ہم نے اس کی تمام کتب کودیکھا ،اس کے الہامات اور پیش گوئیوں کودیکھا تو یہی معلوم ہوا کہ اس کے تمام الہامات اور پیش گوئیاں فٹ بال کی طرح گول مول اور مہم ہوتے ہیں۔ جن میں کوئی صراحت یا وضاحت نہیں ہوتی۔ جدھر چاہوان کوموم کی ناک کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان میں تاریخ اس کی طرح موڑ لو۔ جب تک ان میں تاویلات باطلہ کا مسالہ نہ لگایا جائے وہ کہیں فٹ نہیں ہوسکتیں۔ ہر پیش گوئی وجل وفریب اور کذب وافتراء سے بحر پور ہے۔ مثلاً اس کا صرف ایک الہام پیش نظر رکھتے ہیں۔ "بکرو شیب" بعنی کنواری اور بیوہ۔

دیکھے یہ مرب ناتھ ہے۔جوکہ بالکل جہم اور گول مول لفظ ہے۔ مزید جملہ خبریہ ہے نہائشائید۔اب مرزا قادیائی خوداس کے متعلق لکھتا ہے کہ: ''تقریباً اٹھارہ برس کے قریب عرصہ گذراہے کہ جھے کی تقریب پرمولوی محرصین صاحب بٹالویؓ ایڈیٹررسالدا شاعت المنہ کے مکان پر جانے کا اتفاق ہوا۔ اس نے جھے ہے کہا کہ آج کل کوئی الہام ہواہے؟ بیس نے اس کو یہ الہام سایا۔ جس کو بیس کی مخلصوں کو سنا چکا تھا اور وہ ہیہ ۔''بکر و شیب ''جس کے یہ عنی ان کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالی کا ادادہ ہے کہ وہ دو کورتین میرے نکار میں اور نیز ہرایک کے آگے میں نے ظاہر کئے کہ خدا تعالی کا ادادہ ہے کہ وہ دو کورتین میرے نکار میں لائے گا۔ ایک بکر ہوگی اور دوسری ہیوہ ۔ چنا نچہ یہ الہام جو بکر کے متعلق تھا، پورا ہوگیا۔ ( ایعنی باکرہ سے شادی ہوگئی، نصرت جہاں بیگم دہلوی ہے ) اور اس وقت بفضلہ تعالی چار پسراس ہوی سے موجود ہیں اور ہیوہ کے الہام کی انظار ہے۔''

(ترياق القلوب من ٢٨ بزائن ج ١٥ ص ١٠٦ بضميمانجام آمهم ص١٦ بزائن ج ١١٩ ١٩٨)

بقول مرزا قادیانی بیالهام ۱۸۸۱ء کا ہے۔جس میں اسے وعدہ دیا گیا کہ تیرے نکاح میں دوعور تیں آئیں گی۔ ایک کواری اور دوسری ہوہ۔ اب بقول مرزا قادیانی کواری والا وعدہ تو پورا ہوگیا۔ گربیوہ والا باقی ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ بیوہ سے نکاح والا معاملہ بھی بھی سامنے نہیں آیا۔ حتیٰ کہ مرزا قادیانی اس حسرت اور ناکای کو لے کر ۱۹۰۸ء میں قبر میں چلے گئے۔ اب قادیانی اس بارہ میں مختلف تاویلات کا سہارا لے کر رنگارنگ کی بولیاں بولتے رہتے ہیں۔ گر مرزا قادیانی کابیالہام کی شرط سے شروط نہیں۔ بلکہ بالکل صاف ہے کہ دومورتیں اس کے نکاح

میں آئیں گی۔ ایک باکرہ اور دوسری ہیوہ۔ اس کے بعد خود مرز اقادیانی نے وضاحت بھی کر دی کہ باکرہ والا حصہ تو پورا ہوچکا

اں سے بعد عود مررا فادیاں سے وصاحت کی حردی کہ باحرہ والا مصدو پورا ہوچھ ہے۔ مگر بیوہ کا بھی انتظار ہے۔ اب ہم مرزائیوں کو پوچھتے ہیں کہ بتلاؤید بیوہ کی شادی والا الہام اور پیش گوئی کب اور کیسے پوری ہوئی؟

قادیانی اس الجنس کوتا قیامت حل نہیں کر کتے ۔ مگر وہ قادیانی ہی کیسے ہوا جو ہرقتم کا

جعل وفریب اور کذب وافتراء میں ماہر نہ ہو۔ بات بنے یا بگڑے، مرزائی نے پچھ نہ پچھ ضرور بکنا ہے۔ چنا نچہ اس البهام کی تھیج کے لئے کذب وافتراء کے پہلے غلام احمد قادیانی کا ایک فرزند مرزایشیراحمدایم اے یوں ہرزہ سراہے کہ میدالبهام ( بکروهیب) اپنے دونوں پہلوؤں سے حضرت ام المؤمنین کی ذات میں ہی پورا ہو گیا جو بکر آئی اور هیب رہ گئیں۔ (تذکرہ ص ۲۳۹)

ناظرین کرام! اس باطل تاویل کی طرح تمام قادیانی تاویلات سراسر کذب و دجل کا ہی مرقع ہوتی ہیں۔قادیانی کی البھی ہوئی اور متضاد ہفوات کو سلجھانے کے لئے اس قسم کی تاویلات کا سہارا لیتے ہیں۔تمام کتب قادیانیاس کی شاہدعدل ہیں۔اس بناء پر میں دعوی کرتا ہوں کہ تمام ترقادیانیے تحض دجل و فریب، کذب وافتر اءاور جہالت وجماقت کا پلندہ ہے۔

اس کے سی بھی پہلو میں حق وصدافت بھلم وحقیق کا شائبہ تک نہیں۔ لہذا میں بصد خیر خوابی ہر فر دبشر کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ اس خباشت و صلالت اور حمافت و جہالت سے بعلی اجتناب کیا جائے اور وہ افراد جوشامت اعمال کی بناء پراس ولدل میں بھنس چکے ہیں۔ وہ بھی اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور گر گڑا کر جادہ حق پر آنے کی التجا کریں۔ اللہ تعالی اپنی پیاری مخلوق کو بدیختی اور ہلاکت ابدی سے نیجنے کی تو فیق عنایت فرمائے۔ آمین!

اپی عافبت کی مر سرے ہوئے رب و واجلال سے سعور سرا سرجادہ لی پراسے کی ابنا سین اللہ تعالیٰ اپنی بیاری مخلوق کو بدیختی اور ہلا کت ابدی سے بیخے کی تو فیق عنایت فرمائے ۔ آ مین!

تا طرین کرام! سابقہ تفصیلات سے آپ پر واضح ہوگیا کہ جناب قادیا نی ایک بجیب مین سے ہے۔ اس کا ہر قول و فعل بجیب اور نرالا ہے۔ خودایک معیار اور ضابطہ طے کرتا ہے۔ گرخود ہی اس کی پابندی نہیں کرتا۔ بلکداس کے بالکل برعس چلنے لگتا ہے۔ جس سے اس کا سب کیا کرایا تناو ہر باد ہوجاتا ہے۔ پھراس کا یہ کردار اور رویہ کی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص و متی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آئ تک آپ کسی و لی یا نبی کو نہ جان سکیں گے۔ جس نے مرزا قادیا نی کی مطرح بلند با عگ مجز و نمائی کے اکھاڑے تا کم کئے ہوں کہ میں اسے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یول کرسکتا ہوں ، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں از نے والا اور ایسے ہی کسی بھی سطح پر کسی خدا پرست اور مخلص و متی فرد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا۔ آئ ج تک آپ کسی و لی یا نبی کو نہ جان کسی سے مرزا قادیا نی کی طرح بلند با عگ مجز و نمائی کے اکھاڑے قائم کئے ہوں کہ میں اسے میں اس میدان میں اسے مرزا قادیا نی کی طرح بلند با عگ مجز و نمائی کے اکھاڑے قائم کئے ہوں کہ میں اسے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کرسکتا ہوں ، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں میں اسے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کرسکتا ہوں ، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں میں اسے نشان دکھا سکتا ہوں۔ میں یوں کرسکتا ہوں ، ہے کوئی میرے مقابلے میں اس میدان میں

اتر نے وائا ، اورائیے بی کسی بھی نی رسول نے کسی سابقہ نی کی تحقیر و تنقیص نہیں کی کہ وہ کیا ہے؟
میں سے بردھ کر ہوں۔ معاذ اللہ فم معاذ اللہ احتیٰ کہ خود سالارا نبیا ء خاتم الا نبیاء والرسل اللہ نبی بھی یکی فرمایا کہ: ''لا تفضلونی علی یونس بن متی (بخاری ج ۱ ص ۱۹۰۰ باب قول الله عزوجل وان یونس من المرسلین) '' کہ جھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ترجح نہ دو گر مرز آقادیا نی ہر موقع اور ہر جگہ ڈیکس بی مارتا نظر آتا ہے۔ بھی کوئی بردھک مارتا ہے اور بھی کوئی۔ گویاس کی ہرادامقد سین اور راست بازوں کے سراسر خلاف بی ہے۔ ہاں جب اپ آپ میں ہوتا ہے تو بھراییا ہے کہ وہ بھی بیشا ہے کہ وہ بھی بیشا ہے کہ وہ بھی بیشا ہے کہ وہ بھی کیٹر ابن جاتا ہے بھی پیشا ہے کہ وغیرہ وغیرہ و

اب فرمائیے کہ جوذات تریفہ کسی بہلو سے راست بازوں سے مواقفت نہ کرے، اسے کیا کہیں اور کیا سمجھیں۔

اب مندرجہ بالا پیش گوئیوں کے ضابطے ملاحظہ فر مانے کے بعد جناب قادیانی کی پیش گوئیوں کے مزید چندنمونے ملاحظہ فرماہئے۔

ا ..... مثلًا مرزا قادیانی نے ایک موقع پر بیپیش گوئی فرمائی کہ:

ا الحمدالله الذي وهب لى على الكبر اربعة من البنين وانجز وعده من الاحسان وبشرنى بخامس في حين من الاحيان وهذه كلها (ويكهي تجانى كاتب مواجب الرحن ص١٣٩، تزائن ١٩٥٥-٣١٠)

لیمنی تمام حمدوثناءاس ذات کے لئے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں چار بیٹے عطاء فرمائے اوراحسان سے اپناوعدہ پورافر مایا۔ پھر مجھے پانچویں بیٹے کی بھی خوشخبری دی جوکسی وقت پیدا ہوگا۔ بیتمام امور میرے رب کی قدرت کے نمونے ہیں۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ پانچواں فرزند کب پیدا ہوا یا بیکہیں مرزا قادیانی کی صلب یا نصرت بیکم کے رحم میں ہی تحلیل ہوگیا تھا۔

آ ہے ! مرزا قادیانی کے دست راست اور خلیفہ بلاضل جناب حکیم نوردین کی زبانی معلوم لیجئے۔وہ کہتے ہیں کہ پانچواں بچہ پیدائہیں ہوا۔

(دیم کی کی کار میر او کار کار کار ایک کار ایک ۱۹۰۸ کار ۱۳ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی آنجمانی کی پیپیش کوئی پوری نافکل للزاوہ اپنے ضابطہ کے مطابق صادق نہیں بلکہ واضح طور پر کذاب ثابت ہوا۔ بذا ہوالمرام! معرف

r..... مرزا قادیانی نےمولا نامحم<sup>حسی</sup>ن بٹالوی کے <sup>من</sup>علق اینے بعض خوابوں کی بناء رپیش گوئی کربیمیرے مطبع موجائیں گے۔ چنانچ ایک جگر کھا کہ "وانسی رایست ان هذا الرجل يومن بايماني قبل موته ..... وهذه روياى وارجو ان يجعلها ربي حقاً '' ( تجية الاسلام ص ١٩ ، خزائن ج٢ ص ٥٩ ، سراج منيرص ٢٦ ج. ٨٨ ، خزائن ج٢ اص ٣١٠ ، ٨ <del>\$ يُثر كو كي</del> ٣٥ ) اب دنیا جانتی ہے کہ حضرت مولا نامجمہ حسین م خرتک مرزا قادیانی کے مخالف ہی رہے، اس كى تقىدىق بالكلنېيىن فرمائى \_ تو صاف نتيجه لكلا كەمرزا قاديانى اس پيژى گوئى ميں صاف كذاب لکا۔ پھرآ تھم کی طرح مرزائی پیجھی نہیں کہہ سکتے کہوہ دل سے ڈر گئے تھے۔ کیونکہ آخری دم تک ڈ کے کی چوٹ اس کی تروید فرماتے رہے۔ اگرچہ سی کادل سے ڈرنا بالکل غیر مؤثر ہے۔ ٣..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:''خدا نے مجھے وعدہ دیا کہتمام خبیث مرضوں <u> ہے بچے بیاؤں گا۔''</u> (ضميمة تخذ كولز وريص ۵ ، فزائن ج ماص ٢٣٠ ، اربعين نمبر ١٣٥ ، ١٣٠ ، فزائن ج ماص ١٩٩٠، ١٩٩) حالانكهمرزا قادياني كومندرجه ذيل بياريان لاحق تحيس-🥵 ...... ویا بیطس به (حقیقت الوحی ص ۳۹۳،۳۰ خزائن ج۲۲ ص ۳۱۹،۳۷۷، ضمیمه اربعین نمبر ۱۲ ص ۴ مززائن ج ۱۷ ص ۱۷۸ مزول مسیح ص ۲۱۴ مززائن ج ۱۸ ص ۵۹۲) 🖒 ..... د ما غی کمز وری ودوران سر ـ (حقیقت الوی ص ۲ ۳۹۳،۳۰ بزائن ج۲۲ص ۲۹۹،۳۷۱) 🖒 ..... کثرت پیشاب، دن میں سوسوبار۔ (ضمیراربعین نمبرهم ۴ بخزائن ج ۱۷ م ا ۴۲ بزول کمیس ۳۳۵ بزائن ج ۱۸ م ۱۲۳) 🗘 ..... دردگرده جس سے مرکی کا خطره ہوتا ہے۔ (حقیقت الوی م ۳۲۵ بزائن ج۲۲م ۳۵۸) 🗬 ..... در دسر، دوران سر، کمی خواب آهنج قلب دل ود ماغ اورحس نهایت کمزور، حالت مردمی معدوم \_ (ضميراليعين نبر ٢٠ص٧، فزائن ج ١٥ص ا ٢٧، مزول أسيح ص ٢٠٩ نزائن ج ١٨م ١٨ م ایک دفعة و لنج زحری سے تخت بیار ہوا۔ (حقیقت الوی مسمع، جزائن جمع مسمع)

فالحج جس سے نصف حصہ بریکار ہوگیا۔ (حقیقت الوجی س۲۳۳ بزائن ج۲۲ ص ۲۳۵)

دائم المرض\_ (بركات الدعاص٣، فزائن ج٦ ص الينياً، سراج منيرص١٥، فزائن ج١٢ص ١٥، نزول المسيح ص ١٨/، فزائن ج٨اص ٥٥٦)

جب كەمولا ناصاحب قاديان ميں تشريف لائے۔

(موابب الرحمٰن ص٩٠١، فزائن ج١٩ص ٣٢٩)

۲..... مرزا قادیانی کے ایک سابقہ مرید ڈاکٹر عبدالکیم جو کہ بعد میں اس سے منحرف ہوگیا۔اس نے مرزا قادیانی کے حق میں ۱۲ رجولائی ۱۹۰۱ء کو پیش گوئی کی کہ مرزا کذاب، منحرف ہوگیا۔اس نے مرزا قادیانی نے بھی تیر دجال، مفسد ہے۔ یہ تین سمال تک ہلاک ہوجائے گا۔جس کے مقابلہ میں مرزا قادیانی نے بھی تیل ہی چلایا کہ یہ ڈاکٹر مفسد ہے، یہ میری زندگی میں ہلاک ہوگا تو متیجہ بیڈکلا کہ مرزاد دسال ہے بھی قبل ہی بمرض ہمینہ ہلاک ہوگیا اور ڈاکٹر عبدائکیم باتی رہ گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے مرزا قادیانی کی تحریر بعنوان' خداسے کا حامی ہو''مئتی تمد حقیقت الوجی میں اہم بڑزائن ج۲۲میں ہو، ۱۹۰۰)

ے..... مرزا قادیانی کی مشہور عالم پیش گوئی کہ:'' مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل جاری ہوگی''

(اربعین نمبراس ۲۷، نمبراس ۱۳، نزائن ۱۳۵،۳۷۵ و ۳۹۹،۳۷۵ تخد کولز ویه ۱۳۵۰ نزائن ج ۱۵ م ۱۹۵ و ا مگر آج تک مکماور مدینہ کے درمیان ریل نہ چل سکی۔اگر چداس زمانہ میں کام شروع ہو چکا تھا۔ مگر اس دجال اعظم کی تکذیب و تذلیل کے لئے وہ منصوبہ ختم کردیا گیا اور آج تک آسان وزمین آنجمانی پرنفرین بھیج رہے ہیں۔

۸۔۔۔۔۔ محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں سلطان محمد خاوند محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کاپہلے ہلاک ہوجانا،مرزا قادیانی کے کذب صریح کی دلیل قاطع ہے۔

(دیکھے انجام آتھم ص اس بخزائن ج ااص الینا)

9 مسئلہ خدا کا وعدہ تھا۔ جس کا ٹلنا ناممکن ہے گرکیا
ہوا ؟ نامرادی۔

(دیکھے ضیمہ انجام آتھم ص ۵۴ بزرائن ج ااص ۳۳۸)

```
پادری عبداللہ آتھم کے بندرہ ماہ تک مرنے کی بیش کوئی۔
 (جنگ مقدس مس ۲۹۰ خزائن ج۲ مس۲۹۲)
 ا ..... محمری بیگم زوجہ منظور لدھیانوی کے ہال لاکا پیدا ہونے کی پیش گوئی جس
                      کے چیمنام ہوں گے۔عالم کباب،بشیرالدولہ،کلمتذاللہ،کلمتذالعزیزوغیرہ۔
 (حقیقت الوحی ص ۱۰۰، ۲۰ ۱، خزائن ج ۲۲ص ۲۰، ۹۰۱)
 مر ہوا کیج بھی نہیں محض بھنگی کی کپ ہی ثابت ہوئی۔''و کے ذالك نے دری
                 محری بیم کے نکاح کے سلسلہ میں چھ پیش کوئیاں ہیں۔
 (آئیز کمالات م rra بخزائن ج هم rra)
  مراس پیش کوئی کاتمام تا نابانا تار تار بهوگیا مرزا قادیانی ناکام و نامراد واصل جنم -
 ۱۳.... محدی بیم کے حقیقی مسلمان خاوند کااڑھائی برس بعداز نکاح فوت ہوجانا۔
 (آئینہ کمالات اسلام سrra بخزائن ج مص rra) جب کہ وہ مرزا قادیانی کے مدتوں بعد فوت ہوا۔
                                 تمّام زندگی وه مرزا قادیانی کے کذب وافتراء کا اشتہار بنار ہا۔
 "أني ارى ان اهل مكة يدخلون افواجا في حزب الله
(نوراکحق نمبر تاص ۱۰ خزائن ج۸ص ۱۹۷)
                                                                   القادر المختار''
مرزا قادیانی کی عرمطابق الهام ۸ همال یا کم از کم ۲ مسال مونی حابث
تھی۔ گروہ نہ ۲ بے سال ہوئی نہ ۸۴ سال۔ بلکہ صرف ۲۸ سال ہی پر ملک الموت نے اسے
 ( حقیقت الوی ص ۹۱ بزوائن ج۲۲ ص ۱۰ استفاص ۸۵ بزوائن ج۲۲ ص ۱۱۷)
                                                                            آ د پوحا۔
مرزا قادیانی کا ایک مخالف الهی بخش کے متعلق لکھا ہے کہ اللی بخش ان
خیالات فاسده پر قائم نہیں رہےگا۔ (تتہ حقیقت الوی م ۱۰۴، فزائن ج۲۲م ۵۳۹) حالانکہ وہ آخر
                                                     تك مرزا قادياني كامخالف بى رہا۔
(البشري، تذكره ص٥٩١)
                                 ہم مکہ میں مریں سے یامدیشمیں۔
٨ ..... مرزا قادياني كاليك الهام بحك: "اجيب كل دعائك الا في
(حقیقت الوحی م ۲۴۳ نزائن ج ۲۲ص ۲۵۲)
                                                                         شركائك"
اس لحاظ سے مرز ااحمہ بیک والی چیش گوئی بھی پوری نہ ہوگی ۔ کیونکہ وہ مرز ا قادیانی کے
```

شرکاء میں سے ہے۔ نیز ہیات بھی قائل توجہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کو کہددیا گیا کہ تیرے شرکاء کے جن میں دعاء قبول نہ ہوگی تو پھراس نے اس فرمان کونظر انداز کرنے محض نفسانی جوش میں آ کر بلعم باعور کی طرح میر کت کیوں کی؟ اگر میکہا جائے کہ چیش گوئی دعاء نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری سرسید کے جن میں دعاء چیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تریاق القلوب میں ۱۱۳۱۱، خزائن ج۱۵می ۳۵۲ میں دعاء چیش گوئی قرار دی گئی ہے۔ جس کا تذکرہ (تریاق القلوب میں ۱۱۳۲۱،

لہذا بیالہام شیطانی ہوا۔ کیونکہ کھر ام بقول مرزا قادیانی اس کا شدید مخالف اور دشمن تھا اور بالخصوص مرزا قادیانی اس کے متعلق پیش گوئی کرنے کے بعداس کے مارے جانے کے متعلق پیش معلق پیچے ضرورت سے زیادہ ہی اس طرف متعزق ہوگئے تھے۔ لہذا مراق اور ہسٹریاز دہ قادیانی دل ود ماخ انہیں خیالات کے تانے بانے میں مصروف رہتا۔ آثر بھراحت اخبارات مرزا قادیانی کرائے کے قاتل سے اسے قل کرادیا۔ کیونکہ اس کے مارے جانے کے متعلقہ الہامات سب شیطانی اور مرزا قادیانی کے ذہن کی بناوٹ تھے۔

ناظرین کرام! قادیانی معیار پیش گوئی کی وضاحت کے بعد بطور نمونہ یہ چند پیش گوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ عدم وقوع مرزا قادیانی و جالیت اور کذب وافتراء پر مهر تقد بی ہے۔ ایک قابل توجہ یہ بھی ہے کہ جناب قادیانی و تیکیں مارتے وقت جب اپنے آپ میں نہیں رہتے تو بے شعوری میں بڑہا تک دیتے ہیں کہ میرے لاکھوں نشانات ہیں۔ میرے کروڑ وں نشان ہیں۔ میرے استے نشان ہیں کہ ان کواگر ہڑار نبی پر تقسیم کیا جائے تو ان کی نبوت تابت ہو جائے۔ وغیرہ و غیرہ ۔ مگر بجیب بات ہے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کوتفصلا اور سریل نمبرلگا کر بیان کرتے ہیں تو رو بیٹ کر ان کا نمبرے کہ جب مرزا قادیانی ان نشانات کوتفصلا اور سریل کہ ان کی آخری کتاب حقیقت الوقی سے ظاہر ہے۔ ور نہ زول آپ ہیں صرف ۱۹۲۳ اور تریاق القلوب میں صرف ۵۵ پر بیان کروہ بھی تھی تریاق القلوب میں مرف ۵۵ پر بیان کروہ بھی تھی عامیانہ اور گھیے ہے تھی میں مواقعات ہیں۔ جن کو مجزات حقہ کے ساتھ ذوا ہجر میں بیان کروہ بھی تھی عامیانہ اور گھیے ہے تھی جناب قادیانی تھی ایک شعبہ و بازی حیثیت کا مالک میں سے دائی سے دواضح ہوجا تا ہے کہ جناب قادیانی تھی ایک شعبہ و بازی حیثیت کا مالک میں سے دائی سے دوافر مائے۔ آبین!



## مرزا کی کہانی اس کی اپنی زبانی

جناب مهتمم جامعتمس الهدئ المحديث ذسكه ك تاثرات

"السحمد لله رب العالمين ولصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمسر سلين!" حموصلوة كيا ب-جس مين والمسر سلين!" حموصلوة كي بعد مين نقح برينه اكاشروع تا آخر مطالعه كيا ب-جس مين واجب الاحترام حفرت مولانا عبداللطيف مسعود صاحب مصنف جليل في ايك افسانوى اسلوب تحرير پرهائق وشوابد فقل سے قاديا نيت كى ابتدائة آفريش سے لے كراب تك كى اتاريخ قبيح كو جامع محر مخفر بيش كيا ہے۔جس مين مرزا قاديانى كوم زائيت كى بى تصانيف كيشره كو واله جات سے متناقش الكلام ، مخبوط الحواس، دروغ كو، احتى ذبن، ايكٹر و درا باز، انگريزى استعار كا كماشته وا يجنث، عقل و خرد سے تهى دست، جسمانى وروحانى امراض كا مرقع، فرافات واختر اعات ساز اور الميس المعون كا فرزند اور جائشين اعظم ثابت كيا ہے اور قاديانى نسل كوايك فرصالح دينے كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك كے مستقبل قريب نسل كوايك فرصالح دينے كى كوشش كى ہے اور ساتھ بى ساتھ قاديانى تحريك كے مستقبل قريب كے لئے پليد و خطرناك سياسى اور فرجى عن الم تقاب كيا ہے۔ مير بن ديك مصنف موصوف كى بيكاوش انتہائى شائت اور ستحن عمل ہے۔الله وحدہ لاشريك دارين ميں اجرعظيم عطاء فرمائے۔ آمين ، يارب العالمين!

اس رسالہ میں تقریباً تمام قادیا نیت،خود مرزا قادیانی کی زبان وتحریہ سے شیطرزاور انداز سے ''فیس ٹوفیس''بیان کی گئی ہے۔جس سے اس کے تمام دعوے،مغالطے، چکر بازیاں اور من گھڑت نظریات وکردار بالکل الم نشرح ہوجاتے ہیں اور ہرسطح کے فر دبشر پراس کی عیاریاں اور مکاریاں کھل جاتی ہیں۔ نیز اس کے تمام خلیفوں کی تممل کارروائی اور حالات بیان کر کے اس سلسلۂ وجالیہ کو بالکل ننگا کر کے دکھ دیا گیا ہے۔

## بيش لفظ!

قارئین کرام! مرزا قادیانی کو کفروالحاد کا بیڈرامدر چائے سوسال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔اس عرصہ میں جیسے مرزائیت نے مختلف طرز وانداز سے بیچکر چلایا، بھی کسی عنوان سے بھی کسی عنوان سے۔اس طرح علمائے امت نے بھی اس فتنے کا انسداد ہرانداز سے اور ہرسطح پر فرمایا ہے۔علمی انداز میں بھی اور سیاسی انداز سے بھی ، مناظر انہ طور پر بھی اور دعوت وقصیحت کے انداز

میں بھی چیلنج اورمبابلہ کے انداز میں بھی اور دعاء ومناجات کے طور پر بھی ، مذہبی عنوان سے بھی اور سیاسی ود نیوی عنوان ہے بھی \_غرضیکہ طرفین کی طرف سے اس میدان کارزار میں ہرطرز وطریقتہ آ زمایا اور اپنایا گیا ہے اور خدا کے فضل وکرم سے اہل حق ہر پہلو سے کا میاب اور غالب ہی رہے بين-"السحق يعلوا ولا يعلى "متمرى ١٩٤عكاماتبل اور مابعداكر چد بظاهر نهايت مختلف رباب کہ پہلے مرز ااور مرز ائیت پرطعن وشنیع وار تنقید قانونی لحاظ سے ذرا گران تھی۔ کیونکہ ابھی تک ملکی قانون نے قادیا نبیت کا مسلک کلیئرنہیں کیا تھا۔اس لئے ۱۹۷ء سے قبل قادیا نبیت پر کفروالحاد کا فتویٰ کی قانونی مسائل پیدا کردیتا تھا۔ گر پھر بھی اہل حق کسی خطرے کی پروا کئے بغیر اظہار حق کرتے رہتے تھے۔کیکن ۱۹۷۴ء کے بعد بیرمرحلہ نہایت مہل اور آسان ہوگیا ہے۔ کیونکہ اب قانون مسلمانوں کے حق میں اور قادیا نیوں کے خلاف ہے۔اگر چداب بھی کئی مقامات پر کافی الجھن پیش آ جاتی ہے۔ مگرمجموعی طور پراب قادیانیوں کا مقابلہ آسان ہے۔ اب ان کی تر دیدو تنقید کے ذرائع کچھوسعت پذیر ہونچکے ہیں۔ تاول ،افسانے اور ڈراے وغیرہ کی حد تک پیمسئلہ مجھایا جارہا ہے تا كه مرسطح كا ذبهن ان كي خباثت كوسهولت سيسمجھ سكے۔ چنانچداس خادم نے بھي فتنہ قاديانيت كي تغہیم کا بیا کی عام قہم طرز اختیار کیا ہے کہ جس میں حوالہ جات بھی استعال کئے گئے ہیں اور دعوت فکر بھی دی گئی ہے اور ازراز نہایت عامنہم ، ابتدائی اور سادہ رکھا گیا ہے۔امید ہے کہ میری بیکاوش قار کین پیند کریں گے۔ خادم عبداللطيف مسعود، وْسكه!

## ابتدائيه!

ابليس كاايك معنى خيز خطاب اوراس كانتيجه

کریم نے تہارے ساتھ (تو حیدادر رسالت کے اقر اراورا طاعت وفر ما نبر داری افتیار کرنے پرسن انجام کا) سچاوعدہ فر مایا تھا۔ چنانچ فر مایا: 'اسا بہاتیہ منبی هدی فعن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحز نون (البقرہ: ۲۸) ''اس کے بکس میں نے بھی (بنا پرعداوت دانقام) تم سے بچھ پرفریب وعدے کے تھے۔ (کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتب وانجیاء کی با تیں ویلی ہیں۔ وغیرہ ) گریس نے اپنے وعدوں کا خلاف کیا۔ کونکدوہ محض دھوکا اور فریب تھے۔ پھراس معاملہ میں مراتم پر پچھ دھونس یاز وربھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہمیں صرف گراہی کی دعوت ہی دی تھے۔ پھراس معاملہ میں مراتم پر پچھ دھونس یاز وربھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہمیں صرف گراہی کی دعوت ہی دی تھے۔ پھراس معاملہ میں مراتم پر پچھ دھونس یاز وربھی نہ تھا۔ بلکہ میں نے تہمیں اب بجھے کی ملامت اور طعن وشنیع مت کرو۔ بلکہ اپنی آپ کوہی کوسواور ملامت کرتے رہو۔ کونکہ ابسارا اب بھو تھی مراتم ہو بھے خالی حقیق کے مقابلہ میں اپنا کارساز اور کرتا دھرتا سے تھے نہ کہ کوئکہ ابسارا ورکرتا دھرتا ہے۔ اب باعد قبت اندیش واجہ والے حقیق کے مقابلہ میں ہے۔ بلاشہ تم جی حض تہماری عمل کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلاشہ تم جی حض تمام کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ بلاشہ تم جی خالی حقیق کے مقابلہ میں میرے ساتھ تعلقات عائم کرلئے تھے ) نہا ہے۔ بولئاک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ اہلیس جیم اپنی فداکار اور بے لوث پارٹی کی ہزاروں سال کی اطاعت وفر ما نبر داری اور تعلق داری ہے کس طرح طوطا چشی کرتے ہوئے اور بیزاری کا اطہار کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھ رہا۔ بلکہ ایک منٹ میں اس نے آتھیں اظہار کرتے ہوئے اسے جوتے کی نوک پر بھی نہیں اور چیتوں کے چیر لیس۔ چنانچاس کی پارٹی کے سرکردہ رکن افراد اور سر غنے بھی اپنے اپنے حوار یوں اور چیتوں سے یہی معاملہ کریں گے۔

 پوجانہ کرتے تھے۔سواللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کی پھے خبر نہیں ہے۔اس وقت ہرکوئی اپنے سابقہ کر دار وا عمال کی حقیقت معلوم کر لے گااور پھراپنے اللہ کی طرف جوسچا مولی اور مالک ہے دجوع کریں گے اور سب بناوٹی عقیدے اور سہارے کا فور اور ملیا میٹ موجا کیں گے۔﴾

دوسری جگہ یوں نہ کور ہے کہ: ''ویوم یہ القول ربنا ہولاء الذین اغوینا کنتم تزعمون ، قبال الذیبن حق علیهم القول ربنا ہولاء الذین اغوینا اغوینا اغوینا امرکاء کے مما غوینا تبرہ نیا الیك ما کانوا ایانا یعبدون وقبل ادعوا شرکائکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم وراق العذاب لوانهم کانوا یهتدون القصص: ۲۲ تا ۲۱) ' هواورجی دن وه ان (مشرکول) کو بلاے گاتو کہا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کوتم کچھ (کرنے والے) بچھتے تھے۔ پھرجن پر فیصلدلگ چکا کہیں گارے امارے مالک ومولا یوه لوگ ہیں جن کوتم نے گراہ کیا تھا۔ ہم نے انہیں ای طرح گراہ کیا جسے ہم خود گراہ کا کلک ومولا یوه لوگ ہیں جن کوتم کرتے ہیں۔ نیز یولوگ ہماری تو پوجا نہ کیا کہا جب میں تیز سے والی دواور پکاروتو جب دوران کو بالک نہ نین کے اور پھر میرکول کو دہا کی دواور پکاروتو جب دوران کی بالکل نہ نین کے اور پھر سے لوگ عذاب النی کا مشاہدہ کر کے کہا آھیں گے کہ بائے کاش وہ راہ ہمایت (تو حید فالص اور بیز اری شرک) پر چلے ہوتے۔ (کرآج شروز بدندد کھنا پڑتا)۔ کھ

علاوہ ازیں اور بھی اہلیسی کارندوں کی اپنے پیروکاروں اور پارٹی کے ساتھ طوطا چشی کے گئی واقعات اور منظر قرآن مجید میں ندکور ہیں۔ مثلاً سورة صافات کے دوسرے رکوع میں اور سورہ ابراہیم آیت ۲۱ وغیرہ میں، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ نیز ساتھ ہی الاعراف آیت ۲ سام لیٹین، سورة زمروغیرہ بھی ملاحظہ فرمالیں۔

اس کے بعد کیا ہوگا؟

ہمارانظن غالب بلکہ تقریباً یعین ہے کہ دیگر آئمہ صفالت کی طرح رب کریم میدان حشر میں مرزا قادیانی اوران کے چیلوں کو بھی آ منے سامنے کر کے باز پرس کرےگا۔ یا بصورت دیگر مندرجہ بالا ابلیسی خطاب کے بعد خود جناب قادیانی علیہ ماعلیہ اپنی پارٹی کے طعن وتشنیج اور لعنت وطامت کا بوجھ بلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کو غنیمت جانے ہوئے ایک خصوصی اجلاس وخطاب کا اجتمام فرما کیں گے اور بعد از تیاری اسٹیج پربا واز بلند فرما کیں گے۔

ناظرین کرام! بی خیال محض خیال بی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ کیونکہ روز حشر جب دوسرے گراہ لیڈروں سے سوال ہوسکتا ہے کہ: '' انتہ اضلات عبدادی هو لاء ام هم ضلوا السبیل (فرقان: ۱۷) ''قرزا قادیانی کو کیوں نہ کھڑا کرکے بوچھا جائے گا۔خداکے مقدس نی کوامت کی گراہی (جس میں ان کا کوئی دخل نہیں) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔'' انست مقدس نی کوامت کی گراہی (جس میں ان کا کوئی دخل نہیں) کے متعلق سوال ہوسکتا ہے۔'' انست قلدت للناس ''قرزا قادیانی کوجس نے لاکھوں بندگان خداکو گراہ کیا۔ کیوں نہ سوال ہوگا۔ فرشتوں سے سوال ہوسکتا ہے تو مرزا قادیانی سے کیوں نہ ہوگا۔ لہذا ہمارا می خون وخیال بی نہیں بلکہ ایک امرواقعی ہے۔

"أيها الها نقة القاديانية انصتوا استمعوا باذان القلوب"

اے نادان مرزائیوا بغورسنو، میں تو ایک معذور وجور، مجمع الامراض، مخبوط الحواس اور مراتی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن وحدیث میں امام الصلا لدی تعلیم و تقبیم سے دجل و فریب اور کذب وافتر اء کا چکر چلا کر دعویٰ مجدویت، میدویت، میسیت اور نبوت ورسالت کر دیا تھا اور ایخ نہ مانے والوں کو کا فراور خارج از اسلام اور جہنی کہد دیا تھا تو یہ سب میری ایک طبعی اور معاشی مجبوری تھی۔ آخر ہر مجبور معذور انسان معاشی ضرورت کے لئے کوئی نہ کوئی حیار اور چکر چلا ہی لیتا ہے۔ کیونکداس کے بغیر وہ رسی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا۔ چنا نچہ میرا بھی یہی معاملہ تھا۔ دیکھو میں نے کسی کو طاقت یا دھونس بازی سے اپنے مکر و فریب میں نہ چھانسا تھا۔ بلکہ صرف پیر صلالت کی بناء پر طرح زبانی کلامی دعوت ہی دیتا تھا۔ اپیل اور فرمائش ہی کرتا تھا۔ جسے تم نے اپنی جہالت کی بناء پر قول کرلیا۔ جب کہ باقی کروڑوں انسانوں نے رد کر دیا۔ بلکہ الٹامیر امرروز مقابلہ اور زبر دست تعول کرلیا۔ جب کہ باقی کروڑوں انسانوں نے رد کر دیا۔ بلکہ الٹامیر امرروز مقابلہ اور زبر دست تو اقب کرتے رہے۔ آخر میں نے ان کا کیا گاڑا لیا تھا۔ تم و لیے ہی مجھ سے دور رہتے تو کیا ہی ایجا ہوتا ہوتا۔ دیکھومیر سے ساتھ برسر پریکار ہونے والے دہمت کا کنات اللی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ساتھ وابستہ رہتے کی حالت کو ارث بن گئے اور تم میر سے ساتھ وائی عماب وعذاب کا شکار ہو چکے ہو۔ ساتھ وابستہ رہیں کے وارث بن گئے اور تم میر سے ساتھ وائی عماب وعذاب کا شکار ہوئے ہو۔

اواحقوا آخرصرف تمهاراد ماغ کیون خراب موگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ کیوں نہ دیا کہ جو شخص پیدائش ہی سے کسی قابل قدر کردار وقابلیت کا اہل نہیں۔ وہ بڑا ہوکر کس قسم کی صلاحیتوں کا اظہار کرسکتا ہے۔

د کیھئے! میری زندگی کی ابتداءاورانتہاءتمہارے سامنے تھی کہ جھے بچپن سے ہی بوجہ کی تکلیف کے چھ ماہ تک افیون دی جاتی رہی۔ (منہاج الطالبین میں 2،ازمرزامحود) جس سے میری حالت بیہوگئ کرزبان میں لکنت صحفالین پیدا ہوگیا۔

(سيرة المهدى حصد دوم ص ٢٥ ، روايت ٣٣)

گفری کاوفت نه بتاسکنا تھا۔ (سرة البدي حصداق ل ص ۱۸۰روايت ۱۲۵)

خوداپ جوتے کے داکیں باکیں کی تمیز نتھی۔ ایک دفعہ چینی کے بجائے نمک بی

(سيرة المهدي حصياة ل ٢٣٣٧ ، روايت ٢٣٣٧)

يما تك ليا\_

ایک دفعدرا کھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا۔ (سرۃ المہدی حصاق ل ۲۲۵، روایت ۲۲۵) میں تو استنج کے ڈھیلے اور گڑ ایک ہی جیب میں رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ میری نفاست طبع کا حال تھا۔ پھرخدا جانے کون می چیز کہاں استعال ہوتی ہوگی۔ (دیباچہ براہین احمد یوں ۲۷)

بجین میں سندھی جڑی مار کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔

(سيرة المهدي حصه اوّل ١٠٥٥ ، روايت ٥١)

ماں نے جوتے کے دائیں بائیں پرنشان بھی لگا کر دیا۔ مگر پھر بھی پینہ نہ چاتا تھا۔

(سيرة المهدى حصداوّل ١٤٠، روايت ٨٣)

ایک دفعہ چوز ہ ذرج کرنے لگا تو بدحوای میں اپنی انگلی می کاٹ لی۔

(سيرة المهدي حصد دوم صهم، روايت ٢٠٠٤)

بچپن میں شرارتی اتنا تھا کہ ایک دفعہ شرارت کرتے ہوئے گر پڑا تو چوٹ گئنے سے
ایک ہاتھ ہی سے بمیشہ کے لئے معذور ہوگیا۔ چنا نچہ میں اس سے پیالی اٹھا کرمنہ تک بھی نہیں پہنچا
سکتا تھا۔ گویا گڑاور ڈھیلہ کی طرح منہ اور استنجا میں بھی ایک ہی ہاتھ استعال کرنا پڑتا تھا۔ میر اشعور
تو اتنا سخ تھا کہ میض وغیرہ کا نچلا بٹن او پر کے کاج میں ٹا تک لیتنا اور او پر والے نچلے میں۔ جراب
پہنچ وقت ایڑھی پنچ کی طرف ہوجاتی تھی اور پنچا پڑھی کی طرف، پچھ پھ نہ چاتا تھا۔ داڑھی وغیرہ
کوتیل لگاتے وقت ہاتھ نیچ صدری وغیرہ تک لیتنا۔ جس سے سب لباس ہی خراب ہوجاتا۔
میں تو اتنا سادہ اور لائی لگ تھا کہ ایک دفعہ میرے بچاز ادبھائی مرز المام دین صاحب بچھے کھر سے
لے گئے کہ باپ کی پنشن کے ساتھ سورو پے لے آئیں۔ گرم لینے کے بعدوہ بھائی مجھے ورنظاء کر
اومرادھر پھراتا رہا اور ہم خوب موجیس مارتے دہے۔ حق کہ چنددن اجدوہ ساری رقم ختم ہوگئ تو
اب مارے شرم کے گھر انے کی جرات نہ ہوئی۔ لہذا پھر مجبورا سیالکوٹ پچبری میں پندرہ روپ
مابوار پر ملازمت اختیار کر لی اور پھر لائق اور ذبین اتنا تھا کہ تخیاری کے امتحان میں باوجود شخت میں خوت کی سے خوت کی کہ خوت کو تھا کہ اور کھر لائق اور ذبین اتنا تھا کہ تخیاری کے امتحان میں باوجود شخت کی خوت کرنے کے ناکام ہوگیا۔

(سرة المہدی جاس میں اور کہر لائق اور ذبین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں باوجود شخت کی نے کہا کہا کہا کہ مورا۔ ساتھ کی کھرا کے ناکام ہوگیا۔

(سرة المہدی جاس کا کام ہوگیا۔

بعداز ال میری شادی کر دی گئی تو وہاں میر ہے سسر مرز اجمعیت بیگ کے د ماغ میں مجھی کچھ خلل تھا۔ (سیرۃ المبدی حصایة ل ۲۲۵، روایت ۲۲۲)

اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ دنیا جہاں کی بیاریاں بجھے پر مسلط ہو گئیں۔جن میں قولنج، مراق، ہسٹریا، ذیا بیطس، اعصابی اور جنسی کمزوری، دوران سر، کشرت بول اور برئضمی وغیرہ عام تھیں۔اب بتا والیے حالات میں، میں زندگی کی گاڑی کیے تھینچتا۔ پیپ کا دھندا کیے چلاتا؟ بس زندگی کی گاڑی، ٹا تک وائن، یا قوتی،مشک و مجبز، تیتر و بٹیر کے گوشت وغیرہ لا تعداد مقویات اور ٹائکو کے سہارے ہی تھسٹتی رہی۔
(دیکھیے خطوط امام بنام غلام س ۱۳۲۲)

پیرمجی کسی دعوی یا اعلان میں زیادہ بخت اظہار ہوجا تا۔ جس سے علاء اور عام مسلمان مشتعل ہونے لگتے تو فوراً بساط الہام دوتی لپیٹ کرمعذرت بھی کر لیتا کہ اس سے میری مرادیتی و تھی۔ کہاں میں اور کہاں دعوی نبوت بھی میں تو ایک پکاسپاسی مسلمان ہوں۔ مسلمانوں کے تمام ثابت شدہ اجماعی عقائد کومنظور وشلیم کرتا ہوں۔ اجماعی امور کی خلاف ورزی کو کفر والحاد سمجھتا ہوں۔

اور جب بھی عدالت تک نوبت بینچی تو فوراصلح کا عبد نامدلکھ ویتا کہ سر، میں آئندہ کوئی خطرناک البام یا پیش کوئی شالکے نہیں کروں گا۔جس ہے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو۔

(و کھنے اربعین نمبراص ا بخز ائن جے کاص ۳۴۳)

اور جب بھی لفظ نبی کے استعال برلوگ ناراض ہونے ککتے تو فوراً کہددیتا اور اعلان کر دیتا کہاں سے مراد صرف اطلاع غیب ہے۔ حقیقی نبوت مرادنہیں۔ وہ تو آنخضرت ماللہ برختم ہو پھی ہے۔ میں تو ختم نبوت کا پکا معتقد ہوں۔کون بے ایمان ختم نبوت کا منکر ہوسکتا ہے۔اس کا منكر تو يكا كافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں نے بدلفظ لغوى اور مجازى طور پر استعال كيا ب\_ليكن پرجي اگرتهيس گورانه بوتواسكا ثابواسجهو، اورسنون مالى ان ادعى النبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين " (ممامت البشرئ ص ٢٩ مزائن ج ٢٥ ص ٢٩٧) غرضيكهاس موقعه پر بزوے زورو شور ہے ختم نبوت كا اقرار واعلان كرنے لگتا۔ تا كەميرا کروفریب اورپیٹ کا دھندا چلتار ہے اور راز فاش نہ ہو۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی ہر کتاب بالحضوص آ خری کتاب حقیقت الوحی میں بھی ختم نبوت کا صحیح عقیدہ درج کردیا که 'اللہ نے سب سے آخر مين مهاري ني الله كويداكيا جوكه خاتم الانبياء بين " (حقيقت الوحي ص١٣٥، فزائن ج٢٢٥ م١٣٥) اب بتلاؤ كياته بين تمام انبياء كرام يلبهم السلام كي اولوالعزي ، استقامت ،صبر فحل اور ذات خداوندی پر بےمثال اعتماد و *بحروس*هان کا زېد د تقو کی گی قر آنی جھلکيا*ں نظرند* آئی تھي*ں کہ جھھ* جیسے تھڑ دیے بہرویٹے پراعتا دکر کے اپنی عاقبت بر باد کر لی۔ بھلاتمہیں میری کتابوں میں بے شار مواقع پرختم نبوت کا مندرج اقرار واعتراف نه ملا۔منکر فتم نبوت کے متعلق دوٹوک کفر کے فتو ہے نظرنہ آئے۔میرااعلان کہ میں اجماع امت کے منکر کو کافر سجھتا ہوں۔لبذا اہل اسلام کے جملہ اجهاعى عقائد واعمال بالكلصيح اور واجب الاعتقاد والعمل تصے۔ان كامنكر تھلم كھلا كافراور بين تھا۔جس کا اظہار میں بھی بار ہا کرتار ہا۔ اگرچہ پیٹ کا دھندہ چلانے کے لئے بھی بھی ڈیڈی بھی مارلیتا کیکن پیمیری مجبوری تھی،ضرورت تھی۔ایسے ہی جب .....اچھابات ذرالمبی ہوگئی۔ مجھے تو پیشاب بے تاب کئے ہوئے ہے۔ میں ابھی فارغ ہوکر آیا۔ وقفہ بول، بول،نعرول کی جھنکار، غلام احمر کی ہے، کرشن مہاراج کی ہے، کفروباطل کی نشانی ،مرزا قادیانی ،مرزا قادیانی۔

اوہ.....اوہ یار مجھے بردی کمزوری محسوں ہورہی ہے۔سربھی چکرار ہاہے۔کوئی ٹا تک وا تک کا ایک کپ مل جائے یا یا قوتی کی ایک خوراک ہی مل جائے تو آسائی سے بات جاری رکھ

ید کیور تا دیا گیر کا دیا تی گیرا کر گرم آ و بحرتا ہاور چند کمیے سکوت کر کے پیم گفتگوشروع کردیتا

ہے۔ اچھا بھائی مولی کی مرضی مرتا کیا نہ کر ہے۔ اچھا سنو! میں نے اپنی کئی کتابوں میں حیات
وزول سے علیہ السلام کا واضح اعلان بھی کردیا تھا۔ جس پرتمام افرادامت کا اجماع وا تفاق تھا۔ پھر
متہیں میر ہے رتگ بر نگے دعووں (مہدی ،مجد و، سے ،کرش او تاروغیرہ) دیکھ کر بھی بجھ فہ آئی کہ یہ
تو محصل کوئی چکر یا ڈرامہ ہے۔ ورنہ سے نبی تو صرف ایک بی دعوی کرتے ہیں اور نہ امام مہدی
دعوی کریں گے۔ بلکہ وہ تو خود بی اپنی علامات اور کروار سے پیچان لئے جا کیں گے۔ ایسے بی سیا
مسیح بھی آ کرکوئی دعوی نہ کرے گا۔ بلکہ احادیث میں نہ کورہ علامات کی روشنی میں انہیں فورا بغیر کی نہ
میں جب بھی آگر دو اور بحث و مناظرہ کے پیچان لیا جائے گا نہ انہیں کتا ہیں لکھنے کی ضرورت پڑے گی نہ
مبا ہلے اور مناظرے کرنے اور پارٹی بنانے کی۔ یونکہ وہ پہلے بی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا
مبا ہلے اور مناظرے روز و ورجم نبی کر مہالے گا نہ انہیں گئا ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان کا
مبا ہمیں کچھ بھی تر دو نہ ہوگا۔ نیز انجیل شریف میں بھی جناب می نے دوٹوک انداز میں واضح کردیا
ہمیں کے بھو بہت سے جھوٹے میں اٹھ کھڑ ہے ہوں گے جو کہیں گے کہ میں میں جوں۔ خبرداران کی
باتوں میں نہ آئا۔'

تواس صورت میں تم نے مجھے کس طرح سچا مان لیا کہ میں مجد دیمی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی بھی ہوں، مہدی اور سخ ہوں، مہدی اور سخ ہوں، سخ بھی ہوں اور ساتھ ہی کرشن اوتار بھی ہوں۔ بھلامجد ومہدی اور سخ تو مسلم میں مہدی اور کئی ندا کی کدو کی کرشن میں تو مجھے پہلے قدم پر بی مسلمان ہیں اور کرشن کا فرغیر مسلم میں ہمیں اتن تمیز بھی ندا کی کدو کی کرشن میں تو مجھے پہلے قدم پر بی ایمان واسلام سے دستمر دار ہونا پڑتا ہے۔ عقل کے اندھو! ایسے ہی میرانام جے تھے بہادر بھی تھا۔ ایمان واسلام سے دستمر دار ہونا پڑتا ہے۔ عقل کے اندھو! ایسے ہی میرانا م جے تھے بہادر بھی تھا۔ (تذکرہ می ایکا

جو کہ سکھوں کا نام ہوتا ہے۔ بتلا ہُ! ایک سکھ کو امام مہدی یا مجدد سے کیا تعلق؟ امام مہدی تو پکاسچا اور کامل ترین مسلمان ہوگا۔ آنحضوں اللہ نے ساف فرمادیا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر لینی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اب بتلاہے ! کہاں محر بن عبداللہ اور کہاں میں غلام احمہ ولد غلام مرتفی؟ رتی ہجر بھی کوئی موافقت ہے؟ پھرتم کیوں گراہ ہوگئے؟ اب بتلا و میرااس میں کیا قصور تھا؟ میں نے تو ایک مداری اور بہر ویئے کا کردار پیش کیا تھا۔ پاگلو! تم نے اسے حقیقت بجھ لیا۔ پھر میری دتی بھی عجیب وغریب قتم کی تھی۔ کوئی عربی میں، کوئی فاری میں، کوئی بندی میں، کوئی سنکرت میں اور پنجابی، اردواور انگریزی میں۔ جس کا میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالا نکہ قرآن نے سپے نبیوں کا بیضا بطارشا دفر مایا کہ ہر نبی کواس کی میں ایک حرف بھی نہ جانتا تھا۔ حالا نکہ قرآن نے سپے نبیوں کا بیضا بطارشا دفر مایا کہ ہر نبی کواس کی تو می زبان ہی میں وحی ہوتی ہے اور خود میں نے بھی بیضا بطر تحریر کردیا تھا کہ: '' یہ بالکل غیر معقول اور بیبودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ سبحہ بھی نہیں نکیف مالا بطاق ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۹۰ برزائن ج۲۲ ص ۱۹۸) جو بھی نہیں کہ دی کے متعلق کہ دی کہ متعلق ہے ہو میں ناور ربنا عاج کے متعلق کھودیا کہ ایمی اس کو میں آگئی تھی۔ لہذا معلوم نہ موسکا کہ لفظ پلاطوس ہے یا پڑا طوس نیز میں نے ہو صعنا اور ربنا عاج کے متعلق کھودیا کہ ایمی اس کو میں اگریز ی وی کو بجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچ شام لال کی ضور میں انگریز ی وی کو بجھنے اور ترجمہ کرانے کے لئے ایک ہندو بچ شام لال کی خد مات بھی حاصل کرتا تھا۔ (سبحان اللہ )

''لهم عذاب اليم (البقره:١٧٣)''

"اليس في جهنم مثوى للكافرين (زمر٣٢)"

لیتی مجھے طامت نہ کرو۔ بلکہ اپنی عقل کا ماتم کرو۔ اب تو میں تمہارے کس کا منہیں آسکتا اور نہ تم ہی میرا کچھ سنوار ویابگاڑ سکتے ہو۔ اب میں تمہاری ساری عقیدت وعجت، تابعداری، چندے اور فنڈز، بیعت نامے وغیرہ کو جوتے کی نوک پررکھتا ہوں۔ اب تم جیسے احتقوں اور ناعا قبت

اندیثوں کے لئے بمیشکارسواکن عذاب مقدرہ و چکا ہے۔''فسلا تدعوا ثبوراً واحد وادعوا ثبوراً کثیرا (فرقان: ۱۷)''وقف اجابت کا اعلان .....اورنعروں کی جمنکار،غلام احمد

کی ہے۔ جے شکھے بہادری ہے۔ کرشن مہاراج کی ہے ہے جے وغیرہ۔

مناجات قادياني بدرگاه رب العالمين

کی کھ کھات کے بعد دوبارہ نشست جمتی ہے اور قادیانی حسرت وافسوس سے واویلا شروع کردیتاہے۔

اے میرے مولی !اے میرے مولائے کریم! تو گواہ ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں اپنی کتابوں میں لکھ آیا تھا کہ میں ایک دائم المرض اور مراتی آ دمی ہوں اور مراتی آ دمی کا کسی بات میں کھا عتبار نہیں ہوتا۔ اس طرح دنیا میں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی واضح کردیا تھا کہ مراقی آ دی کو اس کے دہم میں نرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ جس پروہ نبوت اور پنیبری کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے ''سودائے مرزا' نامی کتاب لکھ کرتمام حقیقت واضح بھی کردی تھی۔ لہٰذا اے بار البا، ان احمقوں کو جہنم کے نچلے طبقے میں دال دے۔ میر اان سے کوئی تعلق نہیں۔ ' ف قطع دابر قوم الظالمين القاديانين والحمد الله رب العالمين ''

اب رب کریم! ان سے دریافت فرمالے کہ کیا ہے نبی کی تمام با تیں اور پیش اور پیش کو کیاں تی نبیں ہوتیں۔ جب کہ میں نے جو بھی پیش گوئی کی تھی وہ سوفیصد غلط کی ۔ جن کا متیجہ دکھ کرئی خلص پیروکار بھی کھسکنے لگتے۔ جسے کہ نواب جمع کی مالیرکوٹلہ۔ بیصا حب نہایت عقیدت من تھے۔ گرآ تھم کی پیش گوئی کے غلط نگلنے پر بہت پر بیٹان ہوئے۔ چنا نچاس نے جھے نہایت من تھے۔ گرآ تھم کی پیش گوئی کے غلط نگلنے پر بہت پر بیٹان ہوئے۔ چنا نچاس نے جھے نہایت کی پر سوز اور طویل خط کھا۔ جس کو میں نے نہایت ہی چکنی چیڑی باتوں سے کورکیا۔ پھر مزید مطمئن کرنے کے لئے اپنی گئت جگر مبارکہ بیگم کا رشتہ دے کر اس کواپی صلالت والحاد پر بی بھا کیا۔ کم سے مانو! بتا دَالے ہو نہت ہیں دیکھنے میں نے ہر جگہ دروغ گوئی اور دجل وفریب سے بی کام نکالاتا کہ ان الووں کو پاگل بنا کرا بنا الوسیدھا کئے رکھوں ، آخریس نے پیٹ کا وہند ابھی تو جات خرمرتا کیا نہ کرتا۔

پھر میں نے تو صاف کہ بھی دیا تھا کہ پیسلسلہ قادیانیہ اس گورنمنٹ (برطانیہ) کے ماتحت برپا کیا گیا ہے۔ (نہ کہ خداکی طرف سے اشتہار واجب الاظہار ص۳، خزائن ج۱۵ ص۵۲۲) بیمرزا قادیانی ملکہ برطانیہ کی برکت سے آیا۔ (ستارہ قیمرہ ص۸ بخزائن ج۱۵ ص۱۸) میں نے تو بالکل صاف کلے دیا تھا کہ میں گورنمنٹ برطانیہ کا خود کا شتہ بودا ہوں۔

(تبليغ رسالت ج يص ١٩)

حتیٰ کہ میں نے ملکہ برطانیہ کی خوشامد اور کاسہ لیسی کرتے ہوئے دورسالے تحفہ قیصر یہ اور ستارہ قیصر یہ شائع کر مارے دیگر تحریرات اس کے علاوہ تھیں۔ جن سے پچاس الماریاں بھرتی تھیں۔

میں نے صاف کھا کہ میں گورنمنٹ کا اوّل درجہ کا خیر خواہ ہوں۔

( لمحقدترياق القلوب كورنمنث عاليه يس عاجز اند درخواست من جربزائن ج ١٥٥ ص ١٩٩)

اور خداکی کتاب بیس تحریف کرتے ہوئے گورنمنسہ، انگریزی کواولی الامر بیس شامل کردیا۔ (العیاذ باللہ) اے اللہ اتنی وضاحت کے باوجود کیا بیراحتی اندھے تھے؟ کہ انہوں نے مصفحہ اکی طرف سے بہجھ لیا۔ کہاں مرکز نبوت تقیقیہ عرش الہی اور کہاں تخت ملکہ برطانیہ جو میر کسلہ دجالیہ کا مرکز تھا۔ ان احقوں کو دونوں مرکز وں میں تمیز نہتی۔ بھلا انہوں نے نہ سناتھا کہ چہ المبعب خاک رابعالم پاک۔ کہاں عرش الہی کہاں کنواری اور بے خسلی عیسائی ملکہ برطانیہ۔ اے مولی کریم! میں نے تو بیضا بط مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی لے کر مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی لے کر مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی لے کر مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی لے کر مسلمہ بھی لکھ دیا تھا کہ انہیاء کی طرف صرف جرائیل ہی وحی سے کر میں۔

جب کہ میری کسی بھی کتاب میں یہ وضاحت نہیں کہ میرے پاس جبرائیل وی لے کر ات جب کہ میری ہوتو کوئی مرزائی مربی بتلائے۔ بلکہ میں نے توشغل کرتے ہوئے صاف صاف اپنے جعلی فرشتوں کے نام یہ بتلائے تھے۔ ٹیجی صاحب (حقیقت الوجی ۱۳۳۳، فزائن ۱۳۳۳، فزائن ۱۳۵۳) مضن لال (تذکرہ ص ۵۲۰) فیراتی صاحب (تریاق القلوب ص ۹۸، فزائن ج۱۵ ص ۱۳۵۳) مشن ما صاحب رحفیظ نامی فرشتہ جناب شیم علی صاحب رحفیظ نامی فرشتہ جناب شیم علی صاحب حفیظ نامی فرشتہ (تذکرہ ص ۵۵۷) وغیرہ وغیرہ و

اسی طرح میں نے اپنے خدا کے نام بیہ بتلائے تھے۔الصاعقہ (البشریٰ ج۲ص ۷۷) خدائے یلاش (تحدہ کولزویہ ۱۹ ماشیہ، فزائن ج ۱۷ص۲۰) ربنا عاج (براہین ص۵۵۵، فزائن جا م ۲۹۳) انگریزی خدا (براہین ص ۴۸، فزائن جامس ۵۷۱) وغیرہ۔

تو کیاا لیے خدااور فرشتے بھی بھی کتب الہید میں سنے گئے ہیں۔ میں نے تو محض گپ ماری تھی۔ ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ شاید بیاتو میری ڈرامہ بازی بچھ کراپنا دامن بچالیں گے۔ گریہ برفطرت الو کے اتو ہی رہے۔ بار الہا، فرمائیڈ بیاتو میری ڈرامہ اور تصفیہ ہے۔ حقیقت نہیں بھی الیے تصور؟ ان احمقوں کو بچھ بھی عقل ندآئی کہ بیتوا کیٹ شغل، ڈرامہ اور تصفیہ ہے۔ حقیقت نہیں بھی ایسے خدااور فرشتے بھی بھی ہوئے ہیں یا ہوسکتے ہیں۔ گریہ بہی حفاللم میری خوش گیدوں پریفین لے آئے اور اپنا آپ بتاہ کرلیا۔ پھرالیے خدااور الیے فرشتوں کے الہام بھی اس طرح کے ہی ہوئے میں موئی میں کوئی اردو اور فاری میں، کوئی سنکرت اور پنجا بی میں اور کوئی اگریزی میں کوئی عبرانی میں ہے۔ کوئی میں۔ گویا بیسب چوں مشکرت اور پنجا بی میں اور کوئی اگریزی میں کوئی عبرانی میں ہے۔ کوئی میں۔ گویا بیسب چوں کو مربہ بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے الہام کہ جن کا نہ سرنہ پیر محض گول مول بلا پنیزے کے کہ حسب موقع کسی نہ کسی حادثہ یا واقعہ پرفٹ ہو سکیں۔ جیسے 'کہ لب یہ بھوت علیٰ کلب ''اپنے کسی

مخالف کے نقصان یا موت پراسے فٹ کرلیا کرتا۔ اس کے علاوہ جب کوئی اور واقعہ رونما ہوااس پر بھی فٹ کرلیا۔ جیسے میر سے خلیفوں نے اسے موڑ کر بھٹو کی موت پر فٹ کر کے کو چہ د جالیت کو بارونق کر دیا۔

الغرض جیسے میرے خدااور فرشتے رنگ رنگیلے تھے۔ویسے ہی البہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک البہام ہوتے تھے۔ جیسے ایک البہام ہوا۔'' تین استرے ایک عطری شیشی'' (تذکرہ ص ۲۷۷)

دوسرا'' تائی آئی تارآئی۔'' (تذکرہ س۱۵) تیسرا'' کیلہ کونین فولادید عائے ہمزاد'' (تذکرہ س۲۵)

فرمائے کئی ہے ہی کوایسے الہام بھی ہوا کرتے ہیں۔ جن کانہ سرنہ پیرے گران طالموں نے میرے تمام خرافات کونہایت متبرک سمجھ کرالگ مستقل کتابوں میں جمع کردیا اور اس کے ٹاکٹل

بیچ پرجلی حروف سے لکھ دیا۔ 'وی مقدس'' کیا مقدس وی ایسی ہی ہوتی ہے؟ العیاذ باللہ! لا ہوری یا گلوں نے البشر کی نامی کتاب میں اور قادیانی اور ربوہ والے الو وس نے

لاہوری پاگلوں نے البشری نامی کتاب میں اور قادیانی اور ربوہ والے اتو وَل نے تذکرہ نامی کتاب میں گویا یہ شیطانی بکواسات صحفہ آسانی ہیں۔ یہ خواہ مخواہ پاگل بن کرعوام کوبھی اتو بناتے رہے۔ خاص کر حکیم نور دین جس نے جھے یہ چکر بازی کی پٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ جھے ایک چلے ایک چلے ایک بیٹی پڑھائی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک چلے ایک چلے ایک بیٹی بناتا رہا۔ اس نے جھے تناہ کر دیا۔ یہ نہ ہوتا تو شاید میں اتی مخلوق کی گراہی کا سبب نہ بندا۔ پھراس کے ساتھ اور بھی کئی پڑھے لکھے پاگل لگ گئے۔ دیکھوایک یہ نگل عبدالکریم ہے۔ جس نے پہلے پہل جھے دعوی نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ اکمل پاگل۔ جس نے اپ جس نے پہلے پہل جھے دعوی نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ اکمل پاگل۔ جس نے اپ ویر باد کرے۔ یہ شعروں میں جھے محمد ثانی قرار دیا اور عہد میثاق کا مصداق بنادیا۔ خدا اسے تباہ و ہر باد کرے۔ یہ دوسرا شیطان کیا مضل دین ہے۔ یہاحت امروہ وی ہے۔ ای طرح اور بھی کئی شیطان کے چیلوں نے میرے گردا کھے ہوکر میر ابیر وغرق کردیا۔ خدا ان کو تباہ کرے۔ دوبارہ آ مدہوتی ہے۔

تھبرومبر کرو۔ ہائے اجابت ہائے پیثاب، دونوں راستے چل پڑے ہیں۔ وقفہ اجابت،اکیطرف سے نعروں کی جھنکاراٹھتی ہے۔میرے غلام احمد کی ہے،میرے کرثن اوتار کی جے۔کفروضلالت کی نشانی،مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔آفرین ومرحبا قادیان ور بوہ۔

میرے مجبوب حکیم صاحب ذراوہ یا توتی کی ڈبیتولاؤ۔میرا تو دل بیٹھا جاتا ہے۔ ابھی تو کا فی گفتگو ہاتی ہے۔ ابھی تو کا فی گفتگو ہاتی ہے۔ ابھی تو یہ ہارا کونش دیر تک چلے گا۔ حضرت وہ تو مطب میں ہی رہ گئی ہے یا آ پ کے بیت الفکر میں ہوگی۔ او ہو! افسوس صدافسوس۔ اچھا خیر، چلو ہات کرتے ہیں۔ ہاں جی! کوئی اورا شکال یا اہم ہات؟ میرے من موہنے امتع مکمل کر بولو۔

آج ہم پر کوئی یا بندی نہیں ، کوئی نقص امن کا خطر نہیں

آیک منجلاً قادیانی: حضرت صاحب! آپ صرف جمیں ہی لٹاڑتے جاتے ہیں۔ ذراا پنا آپ بھی ملاحظ فرمائیں۔ کیا آپ نے اپنی بے شار کتابوں میں بڑے بڑے دلائل کے ساتھ دعویٰ مسیحت نہ کیا تھا؟ جس برقر آن مجید کی تمیں آیات بھی پیش کیس۔

(ازالدادبام ص ۵۹۸ فرزائن جسم ۲۳۸۲۳۳)

پھرآپ نے بے شاررسائل اوراشتہارات اور زبانی بیانات میں نہایت وضاحت سے اعلان فرمایا کہ وفات سے تو تمام صحابر کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے بڑے آئمہ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ جیسے امام بخاری ، مالک اورابن جزم ، ابن تیمید وغیرہ۔

(انجام آعقم ۱۳۳۰، نزائن جااص ایننا، کتاب البرید سه ۲۰۳ ماشیه بزائن ج ۱۳ ماس ۱۲۳)

ای طرح آپ نے اپنی نبوت کے اثبات کے لئے مستقل رسالہ 'ایک خلطی کا از الہ' کو مارا ۔ جس میں نہایت مکارا نہ چالوں سے زمین کوآسان اور رات کو دن کر دکھایا۔ اس کے بعد آپ کے مصلح موعود مرز ایشیر الدین نے تو حقیقت نبوت وغیرہ کتب لکھ کرحد ہی کر دی کہ حضرت صاحب حقیق نبی ہے۔ ظلی و بروزی تو آپ نے تو اضعافر مایا ہے۔

نیز آپ نے اس موضوع پر کئی مباحثات بھی کئے تھے چینی کئے ،مباہلہ کی دعوت دی۔
پھر آپ کے بعد آپ کے بیہ جانثار حواری اور پیروکار اس مسئلہ پر ہر اہل اسلام سے مدتوں
مناظرے کرتے رہے۔ آپ کے اس امر وہی نے تو اس مسئلہ کی تائید میں کئی شخیم تصانیف بھی
مثالغ کی ہیں۔ تو ہم اس مسئلہ میں پھر کیے پیچے رہے۔ چنا نچہ ہم بھی وہی بربا نکتے رہے جو آپ
اور بید حفزات مربی ہا نکتے رہے تھے۔ حفزت آپ کی تو کوئی کتاب اس مسئلہ سے خالی نہیں ہے۔
پھر ہم ہی مذرم کیوں؟ اور آپ بری کیوں؟ آپ کی درجنوں کتابیں، بے شار ملفوظات اور
اشتہارات س کھاتہ میں جائیں گے؟

مرزا قادیانی: اے میرے بیارے امتی! تیری بیسب با تیں درست ہیں۔ مگر ذرا توجہ
اور خور کرتے تو تہمیں یہال بھی حقیقت نظر آ جاتی اور میری ڈرامہ بازی ظاہر ہوجاتی۔ دیکھئے نا:
اقال تو خودرب کریم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حیات ونزول سے کا فیصلہ فرمایا
ہے۔ جے تمام صحابہ کرام اور بعد کے تمام مجدوین ،مفسرین ،محدثین وغیرہ برابرنقل کرتے رہے۔
چنانچہ مجھ سے پہلے کے تمام مفسرین امت نے صاف صاف اس عقیدہ کو بے شار دلائل و براہین
کے ساتھ لکھا ہے۔ کوئی ایک مفسر بھی الگ ندر ہا۔ نیز محدثین کرام نے نزول سے کے مستقل ابواب

قائم كركے حقیقت الم نشرح كردى۔ ایسے بى كتب كلام اور نصوف میں بھى اس مسئلہ كومتواتر اور مسلسل نقل کیاجا تار ہا کہ حیات ونز دل سے پراجماع امت ہے۔ چنانچہ میں نے خوداس تواتر کے متعلق ائي كئ كتب مين صراحت كردي تقي مثلاً:

(ازالهاد بام ص ۵۵۷، شبادت القرآن ص ۸۰۴، نزائن ۲۶ م ۳۰،۲۹۸) ان تمام شهادات کونظرانداز کرنا کوئی عقلندی کی بات تھی جوید پاگل اپنی عاقبت تباہ کر

بیٹے؟ نیز میں نے بھی نہایت صفائی سے قرآئی آیات کے حوالہ سے سے کے زول ٹانی کا فیصلہ کیا تھا۔ دیکھے میری اوّل انعامی کتاب (براہین ص ۵۰۵،۳۹۸ خزائن جام ۲۰۱،۵۹۳ ماشیہ) وہاں میں نے ''هوالدی ارسل رسوله ''کے تحت صاف کھا تھا کہ جب حضرت سے دوبارہ اس ونیایس آئیں کے ایسے بی آیت 'عسیٰ ان یرحمکم ''کتت بھی کھا تھا۔ ایسے بی بندہ نے اپنی کتاب (شہادة القرآن ص٨،٢منزائن ٢٠ص٣،٢٩٨) برتواس سے بھی واضح طور براس عفيده كوبھراحت درج كيا تھا۔ جس ميں كى فرد كوادني سااشتباه باتى ندر ہنا چاہئے تھا۔ باتى تو سپير تھيں۔

مرزائی حفزت صاحب اس کے متعلق تو آپ نے صد ہا مقامات پر لکھ دیا تھا کہ بیہ عقیدہ حقیقت مکشف ہونے سے پہلے کا ہے۔ بعد میں خداکی مسلسل وی نے جھے اس عقیدہ پر قائم نەرىپنے ديا۔ بلكەفر مايا كەتوبى مىن موغود بىر يېلاسى فوت ہو گيا ہے۔

(اعجازاحمدي ص ٢، ٤، بخزائن ج١٩ص١١١،١١١)

مرزا قادیانی: میرے پیارے امتی!اس حوالہ میں بھی وہی دجل وفریب کامعاملہ ہے۔ جويش هرموقع اور هرمسئله ميس برابراستعمال كرتار با\_ يكى تؤميرا پروگرام تقاكه بات الجها كرتم لوگون کوالو بنانا ہے۔ تاکہ چندے کا چکر قائم وائم رہے۔ ورنہ میرے کوئی بل چلتے تھے۔ بھئی یہ ہیرا پھیری نہ کرتا تو پیٹ کا جہنم کہاں سے بھرتا جمیہ یا قو تیاں، ٹا نک وائن، عبر، مرغ ویٹیر کہاں سے آئے۔ ہاں پھرمیری بیاری محبوبہ تفرت جہاں بیگم کے اللے تللے کہاں سے بورے ہوتے۔ سوچے نہیں؟ وہ بیچاری انہیں شاہ خرچیوں کے سہارے تو رہ ربی تھی اور میرے یاس کیا تھا؟ نہ میرے پاس مال ودولت بھی نہ کوئی شکل اور عقل ہی تھی۔بس صرف اللے تللے اور نازنخ ہے ہی تھے۔ پھراور بھی پچھ ندتھا۔ تی ہاں تو بات برامین کے حوالہ کی چل رہی تھی تو پیارے سنو! کہ رہیجی ایک چکرتھا۔ دراصل میں نے ملکہ برطانیہ کے تھم پراورنوردین کے مشورہ پرساراپر وگرام پہلے ہی مرتب كرليا تفاكميس في الساس بهاندے يهال تك پېنچنا ہے۔ پروگرام كمل طور پر يہلے بى مرحله ميں

طے شدہ تھا۔ گر چیش رفت مرحلہ وار کرناتھی۔ جسے تم نہ مجھ سکے۔ دیکھو میں نے پہلی کتاب برا ہین ی میں اشارے کنامے سے تمام جزئیات اور تفصیلات جمع کر دی تھیں۔ جمع ظاہر میں علائے اسلام بھی نہ مجھ سکے اور جو پختہ علمائے حق تھے وہ سب مجھ مکئے۔ان کے کان میرے متعلق ای وقت کھڑے ہو گئے تھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔آپ خود دیکھیں کہ میں نے براہین کا معاملہ اشاعت تو چو تھے نمبر پر ٹھپ کردیا تھا۔ اگر چہ لوگوں سے ممٹل پیشکی قم بھی وصول کر چکا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے بقیہ کتاب کا مطالبہ بھی کیا <u>مجھ</u>سونتم کی لعنت ملامت بھی کی ۔ مگر میں ایک خاص مقصد کے تحت خاموش ہی رہا۔ جو ہوتا، برداشت کرتارہا۔ دیکھتے میں نے بعد کی ہر کتاب اور تحریر میں ہمیشہ براہین ہی کا حوالہ دیا ہے۔ گویا وہ میرے مثن کے لئے بطور بنیا دی متن کے تھی اور بقیہ کتب اس کی تفصیل وتشریح۔ براہین میں میں نے آئندہ پروگرام کی ایک ایک جزئی سیٹ کر دی تھی۔ جے بعد میں حسب موقعہ ظاہر کرتار ہا فورسے دیکھئے (براہین احدید میں ۴۹۹ ، فزائن جام ۵۹۳ ماشیہ) میں اصل مسئلہ بیان کر کے ساتھ اپنا بھی ٹا ٹکا لگادیا ہے کہ ''مسیح تو وہی آ دیں گے مگر میں سیح کی بہلی زندگی کانمونہ ہوں۔' گویایہ پہلے مروجہ مثل سیج بننے کی تمہیداور آسراتھا۔ جے بعد میں آ گے پنچایا گیا۔ سناالو بائے ، تھاتو میں مراقی مگرتم جیسے پڑھے لکھےلوگوں کوخوب چکمہ دیا ، احمق بنایا۔ آ خرمیں نے ابوزید سرو ہی کی مقامات خوب پڑھی تھی تواس کا بہروپ کیوں نہ بھرتا۔ ورنہ پڑھنے کا كيا فائده؟ جب عمل ند ہو۔ چنانچيد ميں نے (ازالداد بام ص١٩٠ بزرائن جسام١٩١) ميں بھي صاف لکھ دیا تھا کہ بیں تومسے کامٹیل ہوں۔اصل سے نہیں جیسا کے عرصہ سات آٹھ سال یعنی براہین کے ز ماند ہے مسلسل شاکع کرر ماہوں۔ توجو مجھے اصلی سے خیال کرے وہ مفتری اور کذاب ہے۔ ص ١٩ پحرمیں جہاں اس مئلدکوآ ہستہ آ ہستہ ظاہر کرر ہاتھا۔ وہاں پہلے میھی کہددیا کہ بیرمئلہ نزول سے كوئى اتنااجم مسكنيس كدجس براسلام كادارومدار بوتاب (ازالديس ١٨٠ بزائن جسام الاا)

وی برا بہ سمیدی میں ہو بھی ہا بہ معاملہ میں کہ اس کے دلیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کوغیرا ہم کہ اس پرعوام مشتعل ہو کر فوری طور پر کان نہ کھڑے کرلیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کوغیرا ہم قرار دے کر جناب سرسید نے بھی وفات سے کا نظر بیکھا تھا۔ (دیکھئے ان کی تغییرالقرآن) مگرانہوں نے اس پراپنے کسی دعویٰ کی استواری نہ کی تھی۔اس لئے وہ اہل اسلام کے عمّاب عام سے محفوظ رہے اور میں دھرلیا گیا۔ کیونکہ میں نے اس پراپنی سیحیت کی استواری کر کی تھی۔

سب رویں رہیں ہیں نے کھل کر پھراعلان کردیا کہ میں ہی آنے والاسیح ہوں۔اسرائیلی سی علاوہ ازیں میں نے کھل کر پھراعلان کردیا کہ میں ہی آنے والا سیح ہوں۔اسرائیلی سی تو فوت ہو چکا ہے۔اس کی تو قبر بھی سری تکر محلّہ خانیار میں ہے۔ پھر میں نے بیا بھی اکھوایا تھا کہ سیہ بات پوشیدہ نہیں کہ سیج بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی ہے۔جس کوسب

نے با تفاق قبول کرلیا ہے۔ ( ظاہر ہےسب نے جسمانی نزول ہی کوسلیم کیا ہوا تھا) اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں کھی گئ ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہموزن ٹابت نہیں ہوتی۔ تواتر کااوّل درجهاس کوحاصل ہے۔انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔اب اس قدر شوت پریانی پھیرنا اورید کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ ورحقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔جس کوخداتعالی نے بصیرت دینی اور حق شناس سے پچھ بھی حصہ بخر ہنمیں دیا۔ دیکھومیری اہم ( کتاب از الداوہام ص٥٥٥ خزائن جسام ٢٠٠٠) و يكھئے ميں نے اس بيان سے دوسرا فائدہ اٹھايا۔ ايك تو مكرين حیات کی تر دیداور دوسرااینے ڈراہے کی تمہیداور تیاری۔ پھراس حقیقت کواس ہے بھی سو درجہ وضاحت سے میں نے اپنی کتاب شہادت القرآن کے شروع میں درج کردیا تھا۔ للبذا اب بھی کوئی اندھابن کرمحض میری ذاتی چکر بازی کا شکار ہوجائے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔میرااس میں کیا قصور؟ کہاں قرآن وحدیث کی نصوص قطعیداور کہاں جھے مراقی کی گپ بازی۔فرماییے ازروئے احادیث کثیرہ، آئمہ دین، مجددین ومحدثین، مفسرین اور شکلمین بالاتفاق شروع سے یہی عقيده نبيل ركعتے تھے اور لكھتے چلے آئے تھے كەحفرت عينى عليدالسلام جوفرزندمريم تھے۔صاحب انجیل اوررسولا الی بنی اسرائیل تتھے۔ وہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ ندکوئی اور مکار وفریجی۔ ابو زید سر دجی کا ہم کردار۔ دیکھتے انا جیل اربعہ مردجہ۔ پھر میرایہ کہنا کہ میرے اس نظریے کے حامی امام بخاری، ما لک، ابن تیمیه، ابن القیم، ابن عربی وغیره بھی ہیں۔میرے پیارو! بیرسب محض فريب اورجھوٹ تھا۔ كيونكه درحقيقت اس كاكوئى بھى قائل نەتھا۔ بلكە پيسب حضرات بالصراحت حیات ونزول میچ کے جسمانی طور پر قائل تھے۔سیکٹروں دینی کتب میں اس پر اجماع نقل کیا گیا تھا۔تمام محدثین اورمتکلمین نے نزول سیح کے ابواب منعقد فر مائے تھے۔ پھر بھی تم الّو کے الّو ہی رے۔ تمام مرزائی مبلغ کھی پر کھی مارتے ہوئے وہی میری جھوٹ بات ہی نقل کرتے رہے۔ سج كهنه يا لكصنه كي توفيق مذل سكى \_العياذ بالله!

چنانچد بیعقیده تمام بزرگان دین نے صد ہا بلکہ بزار ہا کتب تغییر وحدیث میں مسلسل درج فرمایا ہے۔ نیز انجیل متی اور لوقا میں بھی اصل مسج کے نزول کا واضح تذکرہ ہے۔ دیکھتے متی ۲۷:۲۲، لوقا۲:۲۷، مرقس ۱۷:۱۳ نیز کتاب اعمال ۲۱:۳،۱۱ وغیرہ۔

اب بتلا وَ! ایک طرف اتن تحوش شهادت قر آن کی ، احادیث کی اوران کے ضمن میں ہزار ہاعلائے امت کی ۔ نیز کتب سابقہ کی بھی اور دوسری طرف میری ہیرا پھیری اور متفاد با تیں وہ بھی لی جلی اور برفریب طور بر ۔ کیونکہ صاف وضاحت بھی نہتی اور کہیں مکارانہ اور جالانہ اظہار

اور جمونا پر و پیگنڈ ہ بھی تھا تو ایک عقل مثل انسان کے لئے فیصلہ بالکل آسان ہے کہ ہزار ہاصاف اور دولوک شہادات کے مقابلہ میں چند پر فریب اور متفاد تحریرات کا کیا وزن ہوسکتا ہے؟ بھٹی دنیا توں مدتن میں شوخص کر بند میں مدتن میں برسی میں تمریم کرنے میں میں تاریخ

اوروروت بهرات من المرادة المر

مرزا قادیانی: انچها یار، پیشاب مبخت پھر زور مار رہا ہے۔ البذا اعلان وقفہ بول فروو۔ چاروں طرف سے وقفہ بول کا اعلان ہوجا تا ہے اور ساتھ ہی نغروں کی گوئے فضامیں تلاطم برپا کردیتی ہے۔ غلام احمد کی جے۔ کرشن مہارات کی ہے۔ مکروفریب کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ ملکہ برطانیکا ہرکارہ۔ آفرین ومرحبا۔ قادیاں کا بہرو پیے، مردہ باد۔ پھرخاموثی چھاجاتی ہے۔

جناب می وجال قادیانی چندلحات کے لئے بھا گم بھاگ لیٹرین میں جا کھتے ہیں۔پھر چندمنٹ کے بعد مرجھائے چہرہ کے ساتھ پھروالیس آ دھمکتے ہیں۔ تو ایک صاحب حکم نور دین صاحب ہوسکتے ہیں۔ درخواست کرتے ہیں۔ حضرت مدبول وبراز کا چکرسلسلہ کلام کو بدمزہ کررہا ہے۔ بھم ہوتو ہم اسٹیج کے پاس ہی اس کا بندو بست نہ کردیں تو مرزا قادیانی فورا تحسین آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔ شاباش، شاباش۔ نوردین نوردین ہی ہے۔ میرا بدلنگوٹیا ہی دنیا وآخرت کا جگری یار ثابت مور ہاہے۔تو فورا کوئی ٹوٹا پھوٹا یازقوم کا خالی ڈرم شیج کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ تا کہ وقت کی بچت ہوا ورحفزت صاحب کو دور جانے کی زحمت نہ ہو۔ آواز آتی ہے۔ حضرت آپ تقریر دلیدیر شروع فرمائیں۔ پھر البهامات قادیانی کی دلیدیر تلاوت کے بعد مرزا قادياني كويا بوئ ما بهي مين اين اصل حقيقت توواضح كرچكا مون كديرسب مجوري تقى ، ضرورت تھی، پیدے کا دھندہ تھا۔ بیسب چکر بازی تھی، توعرض کرتا ہوں کہ میں نے بیدڈ رامہ ندکورہ بالاخطوط پرشروع کیا تھا۔ گر جب اغوائے شیطانی ہے اور آ کے پیش رفت کرنے لگا تو نہایت کچر اور غیر معقول ہتھکنڈے اور بہانے استعال کرنے لگا۔جن کوکوئی پاگل بھی تسلیم نہیں کرسکتا۔گر احقواتم نے فورا اسے وی آسانی سجھ کر قبول کرلیا۔ حالا تک تمام امت کے مقابلہ میں ایک مخالف اورئ بات كم تعلق خدا كاصاف اعلان بك: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسأت مصيراً (نساه: ١١٥) " ﴿ اورجوكو كي مدايت واضح موجانے ك بعدرسول كى مخالفت يراتر آئة اورتمام الل ایمان کے خلاف راستہ پرچل پڑے تو ہم اسے اس طرف دھیل دیتے ہیں۔جدھراس

نے رخ کیا۔ بلا خراسے جہنم رسید کردیتے ہیں اور کتنا بی براٹھ کا ناہے۔

چنانچ میں نے بھی لکھ دیا کہ مجددین امت سے انحراف فسق وکفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انحراف فسق وکفر ہے۔ اجماعی مسائل سے انحراف فسق وکفر ہے۔ جب کہ بیمسلہ حیات ونزول نہایت وضاحت سے تمام مجددین اور آئمہ دین نے بتادیا تھا اور اس پر اجماع امت نقل کیا تھا تو پھر اس میں شک وشبہ کی کیا گئج اکش تھی؟ تم نے خواہ مخواہ میری متضاد خرفات کو سینے سے لگا کر طابت شدہ حقائق سے انحراف کر لیا اور جان ہو جھ کر کفروفس اور الحادوز ندقد میں جا تھے۔

نابت شدہ تھا تی سے اخراف کرلیا اور جان ہو جھ کر کھروس اور اکا دوزند قدیمی جا طسے۔
احمقوا! پہتہ ہے کہ میں مسیح موجود کینے ٹیکنیکل طریقہ سے بنا۔ وہ طریقہ میں نے (کشی نوح میں ۴۲،۴۵،۴۵ اور اپنی دیگر کتب میں لکھا تھا کہ پہلے جھے مریم بنایا گیا۔ پھر جھے عیسیٰ کاحمل ہوا۔ جودس ماہ تک رہا۔ پھر مریمیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ گویا میں سے میں ہی پیدا ہوگیا۔ او جانور وا بتا و بھی ایسا ہوسکتا ہے یا ہوا بھی ہے؟ اسے کون احمق تسلیم کرے گا۔ اس طرح تو ہرکوئی کسی بھی دعویٰ کے لئے ڈرامدر چاسکتا ہے۔ اسے کس طرح روکا جاسکتا ہے؟ دیکھو میں سے نور دین نے اپنے بیان ملحقہ از الداوہام میں تاویلات باطلہ کے تعلق صراحت کردی تھی۔
میرے نور دین نے اپنے بیان ملحقہ از الداوہام میں تاویلات باطلہ کے تعلق صراحت کردی تھی۔
(از الداوہام میں)

چنانچای دوران ایک شغلی نے جھے سے پوچین لیا کہ حضرت صاحب آپ کوشل تو ہوا۔ بچ بھی ہوگیا تو کوئی حیض ونفاس کا چکر بھی چلاتھا۔ تو ہیں نے اسے جواب دیا کہ بھائی اب حیض کیاد کھتے ہووہ تو اب بچ بن گیا ہے۔ (ہاں پہلے کہتے تو دکھادیتا) جو خدا کے بچوں جیسا ہے۔ دیکھومیری کتاب (ترحقیقت الوی م ۱۳۳۱ بخرائن ج۲۲ م ۱۸۵) بتلاا ہے احمق کیا اللہ تعالی کا بھی کوئی بچہوسکتا ہے۔ یہ قو خالص کفر ہے۔ قرآن مجید ہیں تو اس کی زبردست فدمت آئی ہے کہ فرمایا:
میرام سوچ تا کہ آئے جہنم کا ایند سون اس کہ نہایت فدمت کی گئی ہے۔ ارب بچھتو سورہ مریم ، آل عمران ، تو بداور ماکدہ وغیرہ میں اس کی نہایت فدمت کی گئی ہے۔ ارب بچھتو سوچ تا کہ آئی جہنم کا ایند سن نے ایک رسالہ ''اسلامی قربانی ''تحریر کیا تھا۔ نیز اس کے مختلف میرا ایک میں نہ کور ہیں۔ حیالات وکوا نف میرے مجبوب بیٹے بشیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں فہ کور ہیں۔ حالات وکوا نف میرے مجبوب بیٹے بشیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں فہ کور ہیں۔ حالات وکوا نف میرے مجبوب بیٹے بشیر احمد ایم ۔ اے کی کتاب سیرة المہدی میں فہ کور ہیں۔ چنانچہ وہ نماز کی حالت میں بھی جھے نہیں تا وہ اللہ اور این اور اربتا تھا۔

(سيرة المهدى جهم ٢٦٨)

چنانچداس نے اپنے ایک رسالہ (اسلامی قربانی س۱۱) میں لکھ دیا کہ بیتمام حالات اور مراحل میرے حضرت صاحب پر گذر چکے ہیں۔ حیض اور تمل اور زچکی کا۔ ہاں ایک اور رازکی بات

بی معزت نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ ش کشف کی حالت میں تھا کہ خدائے میرے ساتھ مردوں والا معالمہ کیا تھا۔ یعمل اس طرح ہوا تھا۔ چونکہ بیز دراشرم کی بات تھی، پردہ کی بات تھی۔ اس لئے معزت صاحب نے اسے میں یوں بیان فرمایا کہ:"سرک سری "اور خدائے فرمایا:"انت منی بمنزلة لا یعلمها انخلق" (البشریٰ جاس ۲۸)

نیزیه بھی الہام ہوا کہ: ' انت من ماثنا و هم من فشل '' (تذکره ص۲۰۴) نیز فرمایا که آوائن \_ یعنی ضداتیر سے اندراتر آیا۔

(تذكره ص ٢١١، كمّاب البريص ٨٨ ، فزائن ج ١٠٢ ١٠١)

ایسے ہی دیگرارشادات میں حضرت صاحب نے اس حمل زیجگی وغیرہ کے تمام حالات اور جزئیات کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ذرااشارے سے ۔ویسے ہمارے حضرت صاحب بڑے رمکین مزاج بھی تھے کہ بھی خدا کی بیوی بن کرحمل کرالیتے اور بھی اس کے پیارا بیٹا بھی بن جاتے۔دیکھو ناحضرت کا الہام کہ:'اسمع ولدی'' (البشری جاسے ۱۳۹۳)

اورالهام شریف: 'انت منی بمنزلة اولادی ''وغیره (البشری تاسم ۱۳ می می بمنزلة اولادی ''وغیره دابی تصدیق البیری تاسم ۱۵ می می به البیری تی البیری البیری تی البیری البیری البیری تی البیری تی البیری البیری تی البیری البی

(آ ئىندكالات م ۵۲ مەخزائن ج ۵ مى ايىنا، كتاب البريى ۸۵ بنزائن ج ۱۵ مى ۱۰۳) گر پھر يەبھى فرما دياكد: "شەم ھىسدرت كانىاء منىثلم "كر پھر ميں سوراخ واربرتن بن گيا۔

پیرفورا آواز گرجتی ہے۔ وقفہ بول، بول بول، وقفی مید اقد عند اللہ المدانہ رس کی معتقد ہوا ہوں ہے۔ بہاور کی ہے۔ وجل معتقد میں اور کی ہے۔ وجل وفریب کی نشانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔

تعور کی دیر بعد پھر محفل جتی ہے۔ آ ہے آ ہے حضرت صاحب فرما ہے۔ مرزا قادیانی
یوں گویا ہوئ: ہاں تو جس بیان کررہا تھا کہ جس نے صاف طور پر بارہا اصل اجماعی عقیدہ حیات
وزول سے کا اظہار کردیا تھا۔ چنا نچرا یک جگہ یہ بھی لکھا کہ قران شریف کی وہ آ بیتیں جو حضرت عیمیٰ
علیہ السلام کے بارہ جس بطور پیش گوئی کے تھیں۔ وہ اب میری طرف منسوب کردی گئی ہیں۔ دیکھو
(براہین پنجم ص ۸۵ ، فزائن ج ۱۲ میں ا) لیعنی جس نے وضاحت کردی کہ آ مرسے کے بارے جس قرآن جیدکی ایک و وہیں بلکہ ٹی آ یات تھیں لیکن اب ان کا مصدات میرے خیال جس سے ابن مریم نیس میں این چراغ بی بی ہوگیا ہوں۔ اللہ نے آ پ کواس مقام سے
فارغ کر کے ججھے اس پر فائز کردیا ہے۔ العیاذ باللہ!

دیکھوکتنی حماقت آمیز برداورگپ ہے کہ پہلے توازروئے قرآن ای سے علیہ السلام نے آ نا تھا جومریم کے فرزند تھے۔گراب ان کا مصداق وہ نہیں رہے۔ بلکہ خدائے یلاش نے مجھے بنادیا ہے۔ ہلاؤا مجمعی ایسا ہوناممکن ہے کہ کسی آیت کا مصداق ہی بدل جائے۔ پھرتو یوں بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا مصدات وہی ابراہیم حنیف ہوں جو کہ اساعیل اسحاق علیها السلام كوالدمحترم تحواور انى جاعلك للناس اماما "كمصداق تصر پركى وتتاس نام كامصداق وه ندر بيں \_ بلكه معاذ الله حكيم نوردين ما اوركوئى عام انسان بن جائے \_ بھلا ايها ہونا ممکن ہے کہ پہلے تو اہلیس کا مصداق وہی عزازیل از لی مردود ہو۔ پھر چودھویں صدی میں اس کا مصداق میں مرزاغلام احد بن جاؤل۔ بھی بد بات نامکن ہے۔ تو حضرت مسے کےمعداق کی تبدیلی بھی محال اور ناممکن ہے۔ میں نے تو ایک جہالت آمیز کپ لگائی تھی گرتم احقوں نے فورا یلے باندھ لی۔ تو بھئی میری فنکاری کے جو ہرتوا ہے ہی تھے۔ میں تو بھی حجراسود بھی بن جاتا اور تمجمی کرم خاکی اور بشرکی جائے نفرت بھی بن جاتا۔ میراکیا تھا۔ پیس توایک نامی گرامی مجروبیا تھا۔ آ خرتمہیں کس تعین نے میرے ساتھ ہر باد ہونے کی دعوت دی تھی۔ کیا کھوپڑی قائم نہتھی۔ کیوں یہ حماقت کی۔ جبتم نے بیرحماقت کرلی تو اب جناب عزاز بل علیہ ماعلیہ کی طرح اس کا مزو بھی چکھو۔ دیکھووہ میرا پیرومرشدسامنے بیشاکس طرح کھیانی مسکراہٹ میں معروف ہے اور تبہاری اس جانت پردادسین در را ب- علام احری برایش ک به ابلیم رز در سخت ہے اور باربار بینعرہ لگاتا ہے۔ کفروزندقد کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔ مردود ازلی، مرزا قادیانی وغیرہ۔ پھرفضامیں سکوت چھاجا تاہے۔

چندمنٹ بعد پھرفضا میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے ،اورایک جذباتی مرزائی اٹھ کر چیخ کرکہتا ہے۔ جناب مرزاصا حب! تم نے تو اس وقت واقعی اہلیس کا کردارادا کر دکھایا ہے۔واقعی ہم ہی احق ہے۔

قادیانی صاحب! بھئی وہ کیے؟

مرزائی: حضرت مراتی صاحب! کیا آپ نے اپنے اس کا خطاب دلوازئیس سنا۔ جب اس نے کہا کہ جس نے تو تمہارے ساتھ جھوٹ اور پرفریب وعدے کے تھے۔ ورنہ میرے پاس کیا تھا۔ وہ سب بچھا لیہ چکہ ہازی تھی، جا دمیری جان چھوڑ و۔ جس تمہارے کی کام نہیں آ سکتا۔ واقعی ابلیس لعین نے تو انسان کی عاقبت پر باد کرنے کا تھیکہ لیا ہوا تھا۔ جے وہ ہر صورت پورا کرتار ہا۔ پھررب العالمین نے بھی تمام حقیقت پہلے ہی واضح فرمادی تھی کہ:" ھندا عدو الکم "کہ سے تمہاراو تمن ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آنا میکرنا وان انسان اس کے بھرے میں عدو الکم "کہ سے اور آج بیروز بدد کھرے ہیں۔خدا کی آخری کتاب نے اس کی بدفطری غداری اور بوفائی کے متعلق اعلان کردیا تھا کہ: "کہ مثل الشیطان او قال للانسان اکفر فلما کفر قال انہی بریء منك انہ اخداف الله رب العالمین (الحشر: ۱۲) " ﴿شیطان کی طرح کہ جب وہ انسان اس کے بھرے میں آکر کورگر گرزتا ہوتی ہوئے جی اٹھر کے کہ جا دیمرا تھے سے کوئی واسط میں بری سے اور تو بہتو بہ کا شور مجا تے ہوئے جی اٹھر مانی اور بغاوت کی صورت میں بھی معانی نیمیں کرے گا۔ کہ معانی نہیں کرے گا۔ کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کرکھر کیا کہ کا کہ کرکھر کیا کہ کو کرکھر کیا کہ کرکھر کرکھر کیا کہ کرکھر کرکھر کیا کہ کرکھر کرکھر کیا کہ کرکھر کرکھر کرکھر کیا کہ کرکھر کرکھر کیا کہ کرکھر کیا کہ کرکھر کرک

ای طرح سورہ انفال کی آیت ۴۸ میں بھی اس کابیہ پرفریب کرداروضح کیا گیا ہے۔ بعید اس طرح آپ نے بھی ہمیں دنیا میں قرآن وحدیث کے حوالہ سے آئمہ دین کے حوالہ سے اپنے رنگ برنگے دعوؤں (دعوئی مجددیت، مسیحیت اور نبوت وغیرہ) کی سچائی ظاہر کرتے رہے اور بے شارکتب ورسائل اور اشتہارات اور بیانات میں اعلان کیا کہ حیات میں کا مسئلہ تو ایک کھلا ہواشرک ہے۔

(الاستنامی ۴۳ ہزدائن ج۲۲می ۲۹۰

کونکدای طرح توسیح کی الوہیت کی تائید ہوتی ہے۔ تم نے بی بھی کہ دیا کہ: "مسن قال بنزول المسیح فقد کفر بخاتم الانبیاء "تم نے بی بھی بتایا کہ بیمسئلم سلمانوں میں عیرائیوں کی طرف سے داخل ہواہے۔ ور نداصل دین میں بید سکلہ ہر گرنہیں تھا۔نقر آن میں ندحدیث وغیرہ میں بوے بوے ا کابر نے دفات مینے کا اعلان کیا ہے۔ تمام صحابہ گااس پراجماع ہے اور تمہارے نام نہاد خلیفوں اور چلوں نے تواس پر جمو لے سیے حوالہ جات کے انبار لگا دیے کہ ہرسادہ لوح انسان متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ گراب آگلی طرف د کھیکرآپ نے ہر بات اور ہر دعویٰ سے انکار کر کے ہمیں ہی مجرم اور احمق قراردے رہے ہیں۔خدا کوحاضر ناظر جان کر کہو کیاتم نے اپناسارا دھندہ اور کاروبارای مسئلہ حیات ووفات کونہ بنایا ہوا تھا؟ اس کوتم ختم نبوت کے منافی قرار دیتے تھے۔قر آن مجید کی تیس آیات بھی اس کی تائید میں بتلاتے رہے اور اب البیس کی طرح ہر بات سے مررہے ہو؟ کیااب وہیس آیات یا دنہیں رہیں۔اب بخاری اور اقوال اکابر اور اجماع محابہ طبول گئے۔ فرمایئے! بیآپ کے چہیتے خلیے، نوردین، مرزابشر، ناصر، طاہرجن کی تمام شاہ خرچیاں اور اللے تللے آپ کی مسیحیت کے بل بوتے بربی چلتے تھے۔انہوں نے آپ کی مسجیت کے اثبات کے لئے ساری دنیا میں اور هم ندم بار کھا تھا؟ بيمرزاطا برى توتمهارے مركز وارجنم بعوى لندن ميں بيش كرسيلا ئث كے ذريع سارى دنيا ميں شور مجایا کرتا تھا کہ ہمارے دادا جان ہی مسیح موعود ہیں۔ مسیح ناصری فوت ہوگئے ہیں۔ چنانچدای شیطان نے غالبًا وصال ابن مریم نامی ایک پرفریب رسالہ بھی ککھا تھا۔ جس پرہمیں برا ناز تھا۔ بیہ شریرتو تمام علائے اسلام کومباسلے کے چینے دیا کرتا تھا گھر جب کوئی مردموّمن سامنے آتا توبیہ آپ کے طریقے پراور آپ کے خلفاء مرز ابشیراور ناصرصاحب کی طرح خود دم سادھ لیتا۔ پھرمثل مکار لومڑ کے اپنی بسٹ میں ہی گیدر تھ سھکیاں دیتار ہتا۔ اول فول بکنا بھر آپ کی طرح ساھنے آنے کی جرائت ندكرتا۔ چنانچاس كے چيلنج ر جب ختم نبوت كے تمام نمائندے اس كولاكارتے موئے لندن پہنچاتو بیدہ سادھ کراپنے گھرانے میں دبک گیا۔خود پاکستان میں بھی فتم نبوت کے نمائندوں نے اسے للكارا موقعه اعلان ير كئے محربية بكا مونهار كيدر سرشت فرزندنية يااورندى كوئى وعده كيا۔ اب بتلاية! جب بيمسلدا تنابى كهااورب عبوت تعاتوا پاتناشورشرابا كول كرت

اب بھلاھیے!جب سیسکہ عابق چااور ہے بوٹ ھاتو آپ عاسور سراہا کیوں سرنے اور کرواتے رہے؟

مرزا قادیانی: یارتم کُنْنے بے وفا ہو۔ دنیا میں مجھ پر جان اور مال قربان کرتے رہے۔ میرے ہرد کھ درد میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے رہے۔میری ہرائٹی سیدھی اور غلط اور فضول بات کو وحی الٰہی سمجھ کر قبول کرتے رہے۔اب تہمہیں اتنا بھی پاس نہیں کہ ذرا پیشاب کا وقفہ کرنے دو۔ مشہر و! اعلان ہوتا ہے۔ وقفہ بول، کچر فوراً پاس پڑے ڈرم پر چھا جاتے ہیں۔ چند منٹ بعد پھر بڑے طمطراق ہے اسٹیج پراپی نشست سنجال کر بولنے لگتے ہیں۔ اچھا بھی اسنوبتم نے جو بچھ لمبا چوڑ ابیان دیا وہ سب ٹھیک ہوگا۔ گر ذرا توجہ سے کام لیتے اور میری کتاب کھمل طور پرغور سے مطالعہ کرتے۔ میرے متضاد کر دار کود کھتے تو تہیں لاز ما اصل حقیقت مل جاتی۔ دیکھو میں نے اپنا بید دھندہ کیسے مرحلہ دار اور آ ہستہ آ ہستہ شروع کیا۔ تا کہ عوام برداشت کرتے جا کیں۔ کیونکہ ایک ہی دفعہ ایسے پرفریب اور خلاف اسلام امور کوکون ما نتا تھا؟ لوگ تو شام تک میری تکا ہوئی کر دیتے۔ اس لئے میں نے آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی خرافات کا اظہار کیا۔ مثلاً دیکھو پہلے میں ایک مسلمان بلغ کی حیثیت سے سامنے آیا۔ پھر مہم کے رنگ میں اس کے بعد مجد داور مہدی کے عنوان سے پھر مض مثیل سے کے عنوان سے پھراس کے ساتھ میں مسئلہ بعد مجد داور مہدی کے عنوان سے پھر مض مثیل سے کے عنوان سے پھراس کے ساتھ میں مسئلہ ختم نبوت کو کمل عقیدہ اسلام کے مطابق ظاہر کر تارہا۔ بلکہ نہایت زور و شور اور اہتمام کے ساتھ کہ مسلم انو! شرم کرو، دشمن قرآن نہ نبو۔ خاتم الانبیا جاتھ کے بعد کسی نے نبی کا ہر گر تصور نہ کرو۔ (آسانی نیصلہ میں کہ کائی نہ کائی نے کام سے میں کسل

غرضيكة يتنكرون بيانات بوى شدومه كے ساتھ جارى كرديا۔ جس معوام نہايت خوش ہوئے۔علمائے حق مطمئن رہے۔ گرمیں اس شدت اہتمام سے الطے مرحلہ کی تمہید باندھ رہا تھا۔ ورنه بيرمسّله بھلائس كتاب حديث ياتفسير ياعام اسلامي كتاب مين مْدُورْنبين تقا؟ بيتومسلمانون كابچيه یجہ جانتا ہے کہ واقعی حضو واللہ خدا کے آخری ہی ہیں۔ میں نے بیشوراس لئے مچادیا تا کہ عوام مسلمانوں کے ذہنوں میں بیہ بات جم جائے کہ آپ کے بعد واقعی کوئی نبی نہیں آسکتا تو اس مضبوطی اور پختگی سے میں نے بیمفادا تھایا کہ یقصور کرالیا جائے کہ جب آپ ہی آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی مزید نی نہیں آسکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ایک نبی ہی ہیں۔ بتا وُوہ کیسے آسکتے میں؟ کیاوہ نی نہیں؟ توجب آئیں گے تو وہ ٹی ندر ہیں گے؟ تو ظاہر ہے کدان تمام سوالی فقرول کا جواب لازماً ہاں میں ملے گا۔ تواس پر میں اپنی خباشت اور الحاد کی استواری کرلوں گا کہ جب تم مانتے ہوکہ آنحضوم اللہ آخری نی ہیں۔آپ کے بعداور کوئی نی یارسول نہیں آسکا تو حضرت مس علیہ السلام بھی تو خدا کے سیجے نبی ہیں وہ کیے آ جا ئیں گے؟ اب یا توان کو نبی مانوتوان کی آ مدکا انکار کرنا ضرور ہوگا۔ کیونکہ تم تم تحضو مطالقہ کوآخری نبی مان چکے ہو۔ یا پھران کو نبی نہ مانو تو پیر بات تہمارے عقیدہ اور قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔اب بتلاؤ! قرآن کوسچا مان کرآ مخصوط اللہ کو آخری ہی مانا بي تمسيح عليه السلام كي آمد كاستله چهور نا پرے كا اور اگر آمسيح كا مسكنيس چهور سكتے تو قرآن اور حضوطا الله كن ختم نبوت كاعقيده جهور نا هوگا۔ چنانچدا يك جگه سيجھى لكھ ديا كه جونزول سيح كا قائل (تخفه بغدادص ۲۸ نزائن ج مص۳۳) ہوگاوہ ختم نبوت کاصاف منکرے۔

ہلا ہے کون ساراستہ چلو گے۔ فاہر ہے کہ آنخضرت علی کے ختم نبوت کا مسکد بہت واضح ا در ضروری ہے۔اس کے مقابلہ میں آ مدشیح کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ۔لبذا اس عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے وفات سے کو مان لو۔اس میں سلامتی ایمان ہے۔ دیکھوقر آن مجید میں سے کے بارہ میں توفی کا لفظ آیا ہے۔جس کا عام محاورہ میں بھی معنی موت ہی ہے۔ بھئی قر آن مجید میں وفات مسيح يرتمس آيتي فدكور بير - پھرد يھواسي مسئلہ كے پيش نظر 'قلد خلت من قبله الرسل'' (ازالهاو ہام ۲۰۱۷ ، نزائن جساس ۴۲۷) کے تحت تمام محابیٹنے گذشته تمام نبیوں بمع مسیح کی وفات پر اتفاقی فیصلہ دے دیا تھا۔ کسی نے کوئی اعتراض یا اشکال ظاہر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد بخاری میں توفی جمعنی موت مذکور ہے۔ امام مالک مات کہتے ہیں۔ ابن حزم، ابن تیمیہ جیسے ا کابرین امت بھی وفات سیح کے قائل ہیں۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت اس صورت میں ثابت ہوسکتی ہے تو میں نے اس طرح دجل وفریب سے کام لیتے ہوئے اور جھوٹے اور غلط حوالے دے کریہ چکر چلایا۔ جب کہ بیسب کچھفراڈ تھا، دھوکا تھا۔ کیونکہ ندا مام مالک ٌوفات میچ کے قائل ہیں اور ندہی ا بن تیمیدًا ورابن قیمٌ ۔ان کی کتب میں تو اس مسئلہ کی تفصیلی وضاحت ہے کہ عیسیٰ علیہ انسلام زندہ آ سان پر گئے ، پھر دوبارہ آئیں گے۔ میں نے جھوٹ جھوٹ یہ بات لکھ دی تھی۔ای طرح امام بخاريٌ كامعاملة تمارو كيصة ميل في ستقرآني "يا عيسى انى متوفيك "سوهوكاوك كرخدائي ارشاد كه ' ميں تخجيے وفات دينے والا ہول' اس سے ميں نے موت مسح پر برداز ور مارا۔ مر بات صاف می کدمتونی میغدفاعل ہے جو کہ ستعبل کے لئے آتا ہے تو معنی ہوا کہ اے عیلی میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ آئندہ زمانہ میں نہ کہ فی الحال ۔ تو آئندہ کے لئے سب مانتے ہیں کہ سے پر واقعی موت آئے گی۔اس ہے فی الحال ست کیسے ثابت ہوگی۔مُرتم سب احمق نکلے تم نے اس کو ماضی سمجھ کرآ سان سر پراٹھالیا کہ سے مرکئے بیسٹی مرکئے۔ حالانکہ وفات سے تو البت موتى جب كرآب كم تعلق "أن عيسسى قد مان يا توفى "اليني ماضى كاميغه موتا-کیکن ریمبیں بھی نہیں تو موت کیسے ثابت ہوئی۔

تواس طرح میں نے آ ہستہ ہستہ اور مرحلہ وارعوام کواس طرح لگانے کی کوشش کی۔جس کے نتیج میں تم جیسے احتی میرے جال میں پھنس گئے اور سعیدروجیں خدا کے فضل سے پکی رہیں۔ پھر چونکہ میرا ذاتی کروار بھی کوئی اتنا چھانہ تھا۔ بلکہ ایک عام شریف انسان سے بھی گرا ہوا تھا۔ نہ کسی وعدے کا پاس، نہ کسی حق کی ادائیگی کی پرواہ نہ خداخونی کا ذرہ نہ اپنے فرائفن کی پرواہ محض نفس

برئ اورخوا ہش بریتی ہی مجھ برسوار رہتی تھی۔اس لئے میری سابقہ بیوی حرمت بی بی بھی میرے جال . میں نہ چھنسی۔میرا وفادار بیٹا نضل احمد بھی چے گیا۔میرے دیگر عزیز وا قارب بھی میرے اس دھندے کوایک ڈرامہ ہی سمجھتے رہے۔ لہذاان میں سے کوئی بھی میرے جال میں ندآیا۔ ہال نصرت بی بی آئی اس کاباب آیا تو ایک مجبوری اور چکر بازی سے اور مفادیت کی بناءیر آیا۔ حقیقت پسندی لمحوظ نتھی۔ بھلانصرت جہاں کوجوعیش برتی میرے گھرمیسر آئی تھی وہ اسے کہیں مل سکتی تھی؟ منہ ما نگا ز پورمنه ما نگا کپڑ ااور کھانا۔اس کے زیورات کی توبات ہی عجیب تھی کہ جب مرضی ہوتی ،سابقہ زیورکو تروا كردوسرا بنواليا\_ جب جابال كوتزوا كرتيسري چيز بنوالي حتى كداندر كھاتے بعض مريد بھي كہنے لگے کہ بیگم صاحبہ زیورات پر بے تحاشد و پید برباد کررہی ہے۔ گر میں نے بھی اسے ندروکا۔وہ جو بھی عاہے اس کی فرمائش ہر حالت میں پوری کی جاتی۔ آرام اور راحت وغیرہ گویا وہ واقعی ایک عیش پرست شنرادی یا ملکہ بن گئی تھی۔ میں نے اسے اتن عیش وبہار کرائی اتنی جی حضور اور خوشامد کی کہ گلی محلے کی عور تیں بھی کہدا خیں ' کہ مرجا بیوی دی گل بردی منداائے' گویا میں زن مرید بنا ہوا تھا اور وہ خودمندز وراور مخار ملکہ جو کھے جب بھی منہ سے نکالتی اس کے کہنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری ہو جاتی۔سیریر جانے کا کہتی تو فورانس کو لے کرچل پڑتا۔ اگر شاپلک کا اظہار کرتی تو حسب خواہش مرید کے ساتھ اس کو جہاں جا ہتی بھیج دیتا اور جو وہ طلب کرتی مریدوں کو تھم دیتا کہ اس کی ہرخواہش پوری کرنا کہیں تبہاری ام المؤسنین ناراض نہ ہوجائے۔ورنہ تبہاری خیر نہیں اور نہ ہی میری۔ مگر آج . وودیکھومیرے ساتھ عذاب الی کا شکارہے۔اے اب ندوہ زیوریادہ بنشا باندلباس ندخوراک اور دوسرے اللے تللے۔ ہائے ہائے نصرت تو کتنی برنصیب تھی۔ تو کتنی بد بخت تکلی میں نے اپنے ساتھ تیرائجی بیز اغرق کردیا۔ مجھےمعاف کردے۔ دنیامیں، میں تیری مانتار ہا۔ آج تو میری مان لے۔ نعرت جهال: ممرفا كده؟ اب تو" اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص (ابسداهیسم:۲۱) ''کادور ہے۔ابلا کھمعافی مانگی جائے۔سوہزارجتن کئے جا کیں ،تو بہ استغفار اور عذر وبہانے پیش کئے جائیں ،سب فضول ہیں۔ فیصلہ الٰہی صادر ہو چکا ہے۔اس میں کوئی ترمیم، ایل، نظر ثانی وغیرہ محال ونامکن ہے۔ بیدالی عدالت ہے۔ کوئی بٹالہ یا گور داسپور کی عدالت نہیں۔ جہاں ہارابراہ راست کوئی انگریزی جج ہویا وکیل ہو۔ یہاں قطعاً کوئی اس قتم کا چکز نہیں چل سکتا۔لہذااب ابدالا باد تک پہیں بہزار حسرت وافسوس رہنا پڑے گا۔جوہونا تھاوہ ہو چکا۔

اس کے بعد مرزا قادیانی دنیا کے ایک دور کا تصور کرتے ہوئے چیخ اٹھتا ہے۔ واہ واہ! اے میری بچین کی ساتھی حرمت نی بی تو کتنی خوش بخت لکلی ، دنیا میں تو بڑی سد تھارتھی ، سا دی تھی مگر ا پئی عقل اورایمان میں کتنی کی تھی کہ میری ڈرامہ بازی میں نہ آئی ۔ تو نے اپناسہا گ تواجا ژلیا ۔ تکر ا پی عاقبت سنوار لی اور حرمت بی بی او جنت کی حورتو کتنی خوش نصیب نکل ۔ میں نے تیجے بہت و کھ دیا۔ خدا کے لئے مجھے معاف کردینا۔ واقعی میں ہی ظالم اور حن تلفی کرنے والا تھا۔ میری بدیختی عالب آگئے۔میری عاقبت برباد ہوگئے۔ آہ حرمت! اے بی بی آسیدی سیلی تو کتنی سعید اور خوش نھیب ہے۔ مجھےمعاف کردینا۔ دیکھ تیری قسمت تیرے ساتھ ادرمیری بدبختی میرے ساتھ ، لی لی یتو خدا کی از لی تقتیم ہے کسی کا کیا زور ہے۔حرمت بی بی چیخ کر کہتی ہے۔اوبد بخت از لی مردود چل دور ہو۔ تو ای لائق تھا۔ خدا کا لا کھشکر واحسان ہے کداس نے مجھے تیری بدبختی سے محفوظ فر ماليا- " فلله الحمد والنعمة " وه برا قاور وقيوم ب- وه براعليم اور حكيم ب- اس كي حكمتول كو کون جان سکتا ہے۔وہ جا ہے تو پنجبرعلیہ السلام کی بیوی کوجہنم کا ایدهن بنادے۔ دیکھوحضرت نوح اورلوطيليم السلام كى يويان تمهار بساته جهنم كى سزامل كرفارين اورفرعون كى آسيه خاتون جنت خلدى بهاري اوث ربى ب-"ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء (مانده:٥٠)" اے خدائے حکیم تو کتنا عجیب ہے۔ حاہے تو کسی عام انسان کو جنت کا شنرادہ بنادے اور حاہے تو بوے سے بوے خاندان کوجہنم کا ایندھن بنادے۔ بیسب کچھ تیرے قبضہ اختیار میں ہے۔ تیری حكمت ومشيت كا تقاضا ب\_ن و ظالم باورندى تيرى كسى ساعداوت بـمولاجم تيرى تھمتوں کونبیں جان سکتے ۔ کریما تو کتناعجب ہے تونے مکہ کے گمراہوں کو دنیائے ہدایت کا امام اور جنت کا دارث بنادیا۔مولا کریم تونے قریش کے بڑے بڑے سرکردہ اور معظم انسانوں عتبہ،شیبہ، ابوجهل ، ابولهب ، وليدين عتبه اورعتيه ، اميه بن خلف ، عتبه بن الى معيط وغير ه كوحق كى مخالفت ميس ڈٹ جانے کی بناء پر دنیاہی میں ذلیل وخوار کر دیا اور دوسری طرف دور دراز سے صہیب ، بلال ، سلمان فارى، زيد بن حارثه، ابو بريره رضى التعنهم وغير بم كولا كردامن مصطفى الملقة بيس و ال ديا-جہاں وہ تربیت پاکر جنت الفردوس کے شنم ادے بن مجھے ۔مولا یہ تیرا ہی نصل وکرم تھا اور تونے نوح علیدالسلام کے بیٹے اور ابراہیم علیدالسلام کے باپ کوجنم کا کندہ بنادیا۔ مجنے کون او چھسکتا ہے۔اے مالک حقیقی تو بردا عجیب ہے تو جا ہے تو جہنم کے نجلے طبقے میں پہنچے ہوئے کسی فرد کو نکال کر جنت فردوس کا شنرارہ بنادے اور جا ہے تو جنت کے سبنے ہوئے مکین کو وہاں سے نکال کر "اسفل السافلين (التين:٥)" من وهيل د ــــــ "لا يسئل عما يفعل (انبياء:٢٣)"

"انك انست العريد الدكيم (البقره:١٢٩)" تيرس سامنكون وم مارسكا ہے۔ بڑے بڑے مقرب رسول بھی تیری جناب میں لرزتے اور کا نیچے رہتے ہیں اور ہروقت تیری كبريائى كے سامنے تجدہ ريز رہتے ہيں۔ ہمہ وقت تجھ سے توفق ہدايت اور استقامت طلب كرتے رہتے ہیں۔تو چاہے وبلعم باعور جیسے راست باز كو جنت سے نكال كرجنم میں ڈال دے اور چاہے تو سجاح نامی مدعیہ نبوت کو آخر کا رجنت کا وارث کر دے۔مولی کریم بیسب تیری حکمت اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ہمیں ان رازوں کا درک وفہم نہیں ہے۔ تو نے ہارے سامنے بت پرستوں، آتش پرستوں،اوتار پرستوں کواپنا پرستار بنا کرخلد بریں کا مالک بنا دیا اور کئی بدبختوں کو توحید پری اور حق پری سے دھکا دے کرنمرود وآزر کے حلقہ میں داخل کردیا اور تونے کتنے ہی برنصیبول کومحمد رسول النمایشند کے دامن رحمت سے دور کر کے بت پرست اور صلیب پرست بنا کر جہنم رسید کردیا۔مولی کریم بیتمام کرشے اور نمونے امارے مشاہدہ میں ہیں۔خود میں بھی ٹھیک ٹھاک تیری رحمت کے راستے پرچل رہا تھا۔مسلمان تھا، مجھے قر آن وحدیث کا واجبی علم بھی حاصل تھا۔ بس قسمت نے پلٹا کھایا۔شقاوت وصلالت کی گھٹا کیں جھے پرمحیط ہو گئیں۔ وحمن از کی کے شکنے میں آ گیا اور پھر باوجود شعور کے اس دلدل میں آ گے ہی آ گے دهنتا چلا گیا۔ بلکہ ہزاروں لا کھوں تیرے سادہ لوح بندوں کی بربادی کا بھی سبب بن گیا۔بس ایک آ ڈبھی ،نفسانیت اورا ٹانیت تھی كدايك بات غلط كهدلى تو نفساني تشكش مين كينس كراس بات كوآ عي بي چلاتا ر ہا\_ضد كرتے ہوئے عاقبت کی فکرندگی۔ بلکہ آ گے ہی چاتا گیا۔ بارالہا، تو میرے حالات کوخوب جانتا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تونے واقعی میری ہدایت کے تمام اسباب ووسائل جمع فرمادیئے تھے۔ گر میں ہی بدبخت اور شقی بنار ہا۔ دنیاوی عیش وآ رام کے مقابلہ میں آخرت کے عذاب ہے اندھا بنا ر ہا۔ واقعی تیرا کوئی قصور نہیں، میں ہی ظالم اور بد بخت تھا۔ اچھامیرے مولی کرم'' ما انت بطلام لملعبيد ''اچھا بھئی بات لمبی ہوگئی۔ابھی تھوڑ اسستالوں اور پیشاب سے بھی جان ہلکی کرلوں \_ پھر سہی،اعلان ہوتا ہے،وقفہ،وقفہ بول واجابت۔

أيك مرزالي بول المقام حفرت اتنابيشاب آخر كون؟

مرزا قادیانی: میرے جانثار فدا کار دراصل مجھے بطور تنییہ کے بےشار امریف دائن گیرتھیں۔ بیرخدائی تنییہ تھی کہ دیکھوسچا سے تو بیاروں کو شفاء دیتا سف آبی ہی بیاریوں سے نجات نہیں ملتی۔ دوسروں کو کیا شفادیتا؟ تو میرام ہا

جھے کثرت سے آتا تھا۔ بسااوقات رات یا دن میں سوسو بار پیشاب آتا، اب تو پھھ کی ہے کہ پھھ وقع مل جاتا ہے۔ دنیا میں میرامعالمہ نہایت ابتر تھا۔ بسااوقات نماز تو ڑنا پڑتی۔ میں نے ازار بند بھی ریشی ڈال رکھا تھا جوجلدی سے کھل سکے۔

تعوری دیر بعد ..... پھر خطاب شروع ہوتا ہے۔ اچھا میرے بدنصیب اور بد بخت ساتھیو! یہ دار آخرت ہے۔ یہاں دنیوی ضح شام کا معاملہ تو ہے نہیں ۔ کوئی ٹائم یعنی گھنٹوں اور منٹول کاسلسلنہیں ۔ آؤسنو! میرے ہوشیارا ورجذباتی امتو! میں بار بارا ظہار کر چکا ہوں کہ اصل معاملہ وہی تفا۔ جو کہ قرآن وحدیث کے مطابق تمام امت مسلمہ اپنائے ہوئے تھی ۔ چنانچہ میں نے بھی کی مقامات پر دبی زبان سے بلکہ کھل کر بھی اس کی وضاحت کر دی تھی ۔ گریہ ہیرا پھیری میں نے مرف بیٹ کا جہنم بھر نے اور دنیاوی شیپ ٹاپ قائم رکھنے کے لئے شروع کی تھی ۔ ذرا پھر بیس نے برا بین احمدید میں صاف صاف بحوالہ آیات قرآنی لکھ دیا تھا کہ حضرت سے علیہ السلام ضرور جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر تشریف لاکرتمام عالم دین اسلام سے منور کر دیں گے۔ ورکہ دیں گا۔ ورکہ دیں گا۔ منور کر دیں گے۔

(براين ۱۰۱،۵۹۳،۹۹۹،۵۰۵، فزائل جاس ۱۰۱،۵۹۳)

پھر دیکھو مزید وضاحت کے لئے میری کتاب (شہادت القرآن م،۸۰ فرائن جا میری کتاب (شہادت القرآن م،۸۰ فرائن جا میں ۲۰۹۸ میں از الداوہ م میں ۵۵ مرزائن جا م، ۲۰ پھر میں نے صاف کھو دیا تھا کہ تمام امت کا تیرہ سوسال تک یہی حیات سے کاعقیدہ ہے۔ دیکھو میرے ( الخوظات جا م، ۳۰ پیری آ فری کتاب (چشمہ معرفت م، ۲۰ فرائن ج ۲۳ میں ۱۹ وغیرہ ۔ پھر یہ جی ساعت فرما ہیے کہ (برابین احمہ یہ میں ۵۰۵ ماشیہ فزائن جا م، ۲۰ پیری میں نے آ مرسے کو ایک قبری بھی اور جلالی آ مد سے تعبیر کیا تھا۔ "اس کے بعد میں نے بار ہا لکھا کہ حضو تھا ہے کی دو بعثیں تعبیر۔ ایک جلالی جو اسم محمد کی مصدات اور مدنی دوروائی تھی۔ مصدات اور مدنی دوروائی تی اور دوسری جمالی بعث ہے جو اسم احمد کی مصدات اور کی دوروائی تی۔ جبراس کی تعبیر یوں بھی کر تار ہا کہ آ پ کا دور جلالی بعنی جبرا دوالا تھا اور میر ادور جمالی بعنی شفقت و محبت والا ہے۔ البذا اب جہاد منسوخ اور حرام ہے۔ اب جہاد والا تھا اور میر ادور جمالی بعنی شفقت و محبت والا ہے۔ البذا اب جہاد منسوخ اور حرام ہے۔ اب ایک تابیلی دفعہ آ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کھا کہ سے کی روحانیت نے دود فعہ ایک تی کی دول میں اسکی دفعہ آ کیا اور پھر آ خری اور دوسری دفعہ میں آ گیا اور پھر آ خریس ایک قبری بھی اسکی دولہ کیا۔ پہلی دفعہ آ خوضو تھا تھے میں میں دول کی دول کیا گیا ہوں کی دول کی دول کیا گیا ہوں کیا ہوں کی دول کیا گیا ہوں کی دول کیا گیا ہوں کیا ہوں کی دول کیا گیا ہوں کیا ہوں کی دول کیا ہوں کی دول کیا ہوں کی کی دول کیا ہوں کی کی کیا ہوں کی کیا ہوں کیا تھا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کی کو کیا ہوں کیا ہ

(آئینه کمالات اسلام ۲۳۳۳ فرائن ج ۵ می این)

اب فرمائے کہ میں نے جیسے ابتداء میں لکھا تھا کہ آ مد سے جلدی ہوگ۔ اسی طرح درمیانی مغالطے دینے کے بعد پھر لکھ دیا کہ آخر میں ایک قبری بخلی آئے گی۔ بیدونوں با تیں شفق ہیں۔ درمیان میں محض گپ بازی اور دجل وفریب ہی چلاتا رہا جو کہ اصل حقیقت کو الجھانے کے لئے تھا۔ اس کے بعد آ ہت آ ہت میں نے دوسرا پینترا بدلا کہ پہلے میں نے مسے موجود کے دعویٰ سے کھلاا نکار کرے مثیل میں کا ظہار کیا۔ (ازالہ اوہام میں 19، فرائن جسم 19)

پھر صاف طور پر کہد دیا کہ اصل سے تو واقعی ازروئے نصوص یقینی اور اجماع صحابہ ا وہا قرارا کابرین امت فوت ہو گئے ہیں۔ آنے واٹ سے مرادان کی خوبواور ہم صفات کسی فرد امت کا آنامراد ہے۔ پھر میں نے وفات سے پردلائل و براہین کے انبارلگادیئے اور کھل کراعلان کر دیا کہ وہ آنے والا میں ہی ہوں۔ کیونکہ صرف مجھ ہی میں سے کی روحانیت اتر آئی ہے۔

(آئينه كمالات ص ٣٣٨ خزائن ج٥ص اييناً)

چنانچدمیں نے اپی کتاب (اعجاز احدی ص ع، خزائن ج ۱۱ س۱۱۱) برصاف ککھا کہ واقعی بہلے میں مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق آ مدسے ناصری کا معتقد تھا۔ مگر وجی الَّبی مجھے مسلسل خبردار كرتى رى كنيس دوتو فوت موكئ بيل اب توى ميع موعود ہے۔ ديكھ بم نے مجتم ياسلى ك خطاب سے نواز رکھا ہے۔ جے تونے اپن محکم کتاب براہین میں بھی درج کر دیا تھا۔ گرمیں یہی سجمتار ہا کہ نبیں آئے والاستے وہی صاحب انجیل ہی ہوگا اور کوئی نبیس ہوسکتا۔ محر خداکی بیروجی جو مثل قرآن وغیرہ کے قطعی تھی بار بار مجھے متوجہ کرتی رہی کہ تو ہی اب مسیح ہے۔ پہلے والے تو واقعی فوت ہو گئے ہیں۔ گرمیں ایسابدھوتھا کہ میرے ذہن میں بیابات آتی ہی نہتی۔ آخر جب وی خدا نے زیادہ زور مارااور جاروں طرف سے موسلا دھار بارش کی طرح وجی آنے گئی تب مجھے ہوش آیا کداد ہوستے موعودتو واقعی میں ہی ہوں۔ پھر میں نے دل کڑا کرکے بیدعویٰ داغ دیا کہ سے موعوداور کوئی نہیں بلکہ وہ میں بی ہول۔اس بیان کومیں نے نہایت صراحت سے اپنی کتاب (حقیقت الوی ص١٨٩،١٥٩، خزائن ج٢٢ص١٥٣) مين بھي لكه دياكه بيليم مين بھي عام اہل اسلام كے عقيده برتھا۔ مجرخداک وجی بارش کی سرع آئی اور جھے جرا قائل کرلیا گیا کہ پہلے سے فوت ہو مکئے۔اب توان کی جكه يرآيا ہے۔اى طرح شروع ميں، ميں الى اسلام كعقيده كے مطابق اسے آپ كونبوت ورسالت كالمتتحق نه مجمتنا تقاله بلكه آنخصو ولللنة كوآخرى رسول جانتا تقاله يجربارش كي طرح خداكى وی آئی اور جبرا مجھے سے دعوائے نبوت کرا دیا۔ بیہ ہے میرا تمام ڈرامہ اور تماشا اور فراڈے بھی جبرا بھی كسى كونبوت ملى ہے؟ ياتو محض ايك ذرام تقاجية منتجم مسكور

چنانچیس نے اس کے متعلق بھی کچہری قتم کی کئی گواہیاں مرتب کر کے از الداوہام میں نقل کر دی ہیں۔ تو میں نے اپنی میسیحت کا اعلان لدھیانہ شریف میں ۱۹۹۱ء میں کر دیا۔ جس پر علائے لدھیانہ اور دوسر سے علائے اسلام نے میری خوب گت بنائی۔ ہر طرف سے فتو کی ہائے کفر اور زند قہ شائع ہونے گے اور یہ بالکل حق بھی تھا۔ کیونکہ اگر وہ ایسے فتو سے شائع نہ کرتے تو اکثر عوام مگراہی میں پڑ جاتے۔ اب دیکھوان دونوں بیانات میں کتنا تضاد ہے کہ پہلے میں عدم علم کا ظہار اور دوسر سے میں علم کا طہار۔ بھلا جو کسی جھوٹ کو تم کھا کر بیان کر سے الو میاں پچھ کملون کون ہوسکتا ہے؟ اس پر تو خدارسول اور تمام کا نئات کی لعنت پر سے گئی ہے۔ الو میاں پچھ کا میں تضاد نہیں ہوا کر تا اور " جھوٹ بولنانجاست خوری ہے۔ "

(آسانی فیصله ص ۱۳۰ فزائن جهم ۱۳۳)

حموث بولنامرتد ہونے کے مترادف ہے۔

(ضيمة تخد كوار ويوس ١٩ حاشيه اربعين نمبر ١٩ ص ٥٦ حاشيه ، فزائن ج ٢ص ٥٦ ٠٥ ٠٨)

مرد کیمویہ کتنا ڈبل جموت تھا جو میں نے بول کردنیا کوایے دام تزویر میں بھانستار ہا۔

بھی یہ تو میری ڈرامہ بازی تھی مجبوری تھی گرتہ ہاری عقل کہاں ماری گئی تھی کہ کا کنات کا وہ سب
سے عظیم فردخاتم الانبیا واللے جوصد ق وراسی کا پیکر تھا۔ جس نے بھی کسی کا فر سے بھی جموث نہ بولا
تھا۔ وہ عظیم سی جو مخالفین میں بھی امین وصادق کے عظیم الشان لقب سے معروف تھی۔ اس نے
مقرم اٹھا کرفر مایا تھا کہ '' والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما
عدلا سسالخ! (بخاری ج ۱ ص ۲۹ ۲، باب قتل الخنزیر، مسلم) '' وغیرہ کہ اس ذات برحق
کوشم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عنقریب تم میں مریم صدیقہ کے فرز ندار جمند
لازمانان ل ہوں گے۔

نیز قرمایا: والدی نفسی بیده لیهان ابن مریم بفج الروحاء (مسلم جا مسلم جا نیز قرمایا: والدی نفسی بیده لیهان ابن مریم بغاب الد (مسند مسدی) "نیز قرمایا: والدی نفسی بیده لیقتله ابن مریم بباب لد (مسند میسدی) "وغیره ـ تو تا وا کی طرف اس عظیم ستی کی شم اور حلف اور دوسری طرف مجموعیت بروی انسان کی فرافات، کیا دونوں میں کوئی تقابل اور تو ازن سع اسی کی خرافات، کیا دونوں میں کوئی تقابل اور تو ازن سع کی کی مقابلہ میں اس نوسر بازکی کیا وقعت ہے؟

اچھااور سنے اس کے بعد میں نے ایک اور تیسرا پینتر ابدلا کہ وفات میں کا مسئلہ کوئی واضح مسئلہ نہ تھا۔ نہ بثبت نہ نفی ہے ویا میں نے اپنے پہلے دونوں بیا نات کوفر اموش کر کے تیسر ابیان واضح مسئلہ نہ تھا۔ نہ بٹب نہ توحیات سے کی صراحت تھی نہ دوفات کی۔ (جن کو پہلے میں الگ الگ اور نہ بر دار ظاہر کیا کرتا تھا) بلکہ بیتو ایک سرائہی اور بھید کی بات تھی۔ جو آج سے بل کسی پر بھی منگشف نہ ہوئی تھی۔ نہ تو آج سے بل کسی پر بھی منگشف نہ ہوئی تھی۔ نہ تو آج سے بل کسی پر بھی منگشف نہ ہوئی تھی۔ نہ تو آج سے بل کسی پر بھی منگشف نہ ہوئی تھی۔ نہ تو آج سے بلکہ بیتو ایک سر ملتوم تھا۔ جے اب خدا نے صرف اور صرف مجھ پر بھی منگشف فر مایا ہے۔ و کیکھے میری کی آب را تمام الحبوم ۱۳ ہز اتن جہ میں ہو گئی میں کہ ایک مسئلہ میں اسے پینلو بدلے تو چر میری کیا پوزیشن طے ہو سکتی ہے؟ کیا چرمیری کسی اسے پینلو بدلے تو چرمیری کیا پوزیشن طے ہو سکتی ہے؟ کیا چرمیری کسی ہمی بات کا اعتاد باقی رہ جا تا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے فود کلے دیا تھا کہ متناقش الکلام پاگل ہوتا ہے۔ کسی چیار کے کلام میں تاقف نہیں ہوتا اور ادھ میرے ہراکی مسئلہ اور نظر میں ایک قبل ورسی بات کہدی۔ بہی میرا وظیرہ اور مود مرجگہ تھے۔ بھی ایک بات کہددی اور تھی اس کے برقس دوسری بات کہددی۔ بہی میرا وظیرہ اور مود مرجگہ تھے۔ بھی ایک مسئلہ میں چا ہو وہ نتم نبوت کا مسئلہ ہو چا ہے دیات سے کا چا ہے کوئی اور ہو۔ ہرجگہ میرا یہی رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مندانیان کو مجھ پر کہاں تک اعتاد کرنا ممکن ہو ہمیں رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مندانیان کو مجھ پر کہاں تک اعتاد کرنا ممکن ہو تھی پر کہاں تک اعتاد کرنا ممکن ہو تھی رول تھا۔ تو ایسے حالات میں ایک عقل مندانیان کو مجھ پر کہاں تک اعتاد کرنا ممکن ہو تو کہا ہے۔

بھی ایسے دور نے اور دو غلے انسان کوکوئی بے وقو ف بھی منٹیس لگا تا۔ یہ قو صرف تہیں جیسے پاگل تھے جنہوں نے جھے جیسے بہر و بے کو خصرف ایک صالح فر د بلکہ سے اور نبی تک تنلیم کرلیا۔ صد بزار افسوس تمہاری اس عقل ووائش پر۔''افلا تفکر تم افلا تدبیر تم افلا تذکر تم'' اللہ تو ساتھ تی اس بھی آ گے، اوالو میاں د کھے۔ جب بیس نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ تی

اس بھی آ گے، اوالو میاں دیکھ۔ جب میں نے مثیل مسے ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ ہی ا یہ بھی لکھ دیا کہ مثیل مسے ہونا صرف مجھ پرہی موقو ف نہیں بلکہ مکن ہے کہ آئندہ • اہزار مثیل مسے اور بھی آ جا کیں۔ (ازال اوہام م ۱۹۹ ہزائن جسم ۱۹۷)

ں۔ ممکن ہے وہ سے بھی آ جائے توجور وضدرسول کے پاس مدفون ہوگا۔

(ازاليم ٢٥٠، خزائن ج٣٥٠ ١٥٢)

ہوسکتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں کوئی دشقی حدیث کے مطابق دشق میں بھی میں جم میں جا ہوسکتا ہے وہ سے آجائے۔ ہوسکتا ہے وہ سے آجائے۔ جس پراحادیث میں ذکر کردہ علامات ظاہری طور پرصادق آجا کیں ۔ یعنی مثیل میں ہونئے ہوں اصرف میری ذات تک محدون میں اور بھی ہوسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب بتا تو اس ہیرا پھیری اور اناپ شناپ سے کیا سمجھا؟ کیا بی خرافات کسی معقول انسان کی ہوسکتی ہیں؟ ایسا انسان بھی کسی منصب یا مقام کا مستق ہوسکتا ہے؟ ہاں ہاں میں نے تو انسان کی ہوسکتی ہیں؟ ایسا انسان کم میں کہ پہلے مجھے خدا نے مسیح بنا کر بھیجا۔ گرمیے کی زم خوئی سے لوگ چنداں متاثر نہ ہوئے تو مجھے موئی کی جلالی طبیعت پر قائم کردیا گیا۔

(د كيهيئتره هيقت الوي م ٨٨ فرزائن ج ٢٢م ٥٢٠)

گویا اب بین مین موتود نہیں بلکہ موی معبود بن گیا ہوں۔ارے پاگل میں مجدد سے مہدی اور اور پارٹ کا کا وی '' '' مای ماؤوی '' فدا پر باوکر ہے۔ تم جسے احمقوں اور الووں کو اور جبال وین 'ور مان ، نذیر احمر تم بھی نہ سمجھے؟ اور خبیث غلام رسول راجیکی والے ، اور فعنل دین بھیروی ،عبدالکریم محکلتے تو بہت خبیث تھا۔ تو نے ازخود اختر اعات کر کے میر ابیر ہ فرق کیا۔ تو نے میری نبوت کا شوشہ چھوڑ اتھا۔ خدا تجھے غارت کر سے اور احسن امرو ہوی تو ساری زندگی پڑھ پڑھا کر جمل وار بیان ہوگیا۔ تو فیق اللی سے بے نصیب ہوگیا اور اللہ دیے تو نے احمد یہ پاکٹ بک والوں نے تھے پہر بھی اتمام جست کر دی حد کردی۔ خدا تجھے غارت کر سے لیکن جمد یہ پاکٹ بک والوں نے تھے پر بھی اتمام جست کردی تھی۔ پہنیں اور کیا کہ کھال اتار نے والے تھے ،مناظر تھے بھر بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تم تو ہڑے ۔ ماہر فذکار تھے ، بال کی کھال اتار نے والے تھے ،مناظر تھے ،حق سے بیت نہیں اور کیا کہ کھے اللہ کی کھال اتار نے والے تھے ،مناظر تھے ،حق سے بیت نہیں اور کیا کہ کھے تھے۔

بھال دین ہمس: حضرت صاحب! ہم بھاتو کھر ہے تھے گرایک وفعہ جوتم ہے جڑ گئے تو چھے ہٹنا ہمارے لئے ایک عارفی ۔ آخرانا نیت اورخودی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بووں بروں کی عقل ووانش بربا دکر دیتی ہے۔مقدمہ بہاو لپور میں ہماری بہت بری گت بنی سیدا نور شاہ نے ہمارا ناک میں دم کردیا۔ گرجیے آپ مباحثہ دہلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن گئے تھے باوجود تھی مارا ناک میں دم کردیا۔ گرجیے آپ مباحثہ دہلی اور لدھیانہ میں ڈھیٹ بن گئے تھے باوجود تھی دست ہونے کے ہارنہ مائی تھی ۔ آ تھی کے مقالج میں ذلت اٹھائی۔ گرہارنہ مائی۔ ای طرح ہم بھی باوجود ہزار ذلتوں کے اپنی خباشت پر بی اڑے دہے۔ آ خرتمہارے فیض یا فتہ جو تھے۔ آپ سے بڑھ کر قدم ندر کھتے تو پھر استفاضہ کس کام کا؟

اچھا اچھا شاباش، آفرین، مرحبا میرے چہیتے مربور بہت خوب، انسان کو ایسا ہی مستقل مزاج ہونا چاہے۔ دیکھوٹا ابوجہل کتنا بڑا کا فرتھا۔ بار ہاذلیل ہوا۔ گرمرتے دم تک ہار نہیں مانی۔ مرتے وقت بھی کہا کہ میری گردن ذرااو پرے کا ثنا تا کہ مردار کا سرمعلوم ہو۔ جی حضور بالکل بی حقیقت ہے جوہم تمام مرزائیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ ہم تو ہم تھے۔ ہمارا تو کوئی بھی سر بی بلکہ عام دکا نداریا مزدور بھی ایساضدی اوراڑیل ہوتا تھا کہ سراسر ناکا می اور ذلت حاصل ہوتی تھی۔ بلکہ عام دکا نداریا مزدور بھی ایساضدی اوراڑیل ہوتا تھا۔ گر پھر بھی چپ ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ بس مقابلہ میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہی جاتا تھا۔ مجال ہے کہ ذرا نادم ہوکر ہار مان جاتے ہیں ؟

ویکلم! مرحبا، مرحبا آفرین - بڑے کیے نگلےتم ۔ گرید ڈھیٹ پن کس کام کا؟ اس کی وجہ سے تو آخ ہم سب کی بیرحالت ہے۔ سب کومعلوم ہو چکا ہے۔ ' نصف سل عند کم مساکسنت میں تفتیدون '' قادیا نیت کی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش مہاراج کی ہے۔ اچھا مجئی وقعہ بول اوراجا بت .....

معمولی وقف کے بعد .....اچھا بھی توجہ کرواور سنو۔احمقو حمالت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آخرتم نے میراکیاد یکھا تھا کہ میرے پیچے چل کرآ جا بدی ہلاکت میں پڑچے ہو؟ دیکھو میں تو کمی قابل قدر کردار کا مالک نہ تھا۔ مجھے وہی اور الہام سے کیا واسطہ ہوسکتا تھا؟ دیکھو بوجہ مجمع المعمان مونے کے بچھے علی مال نہ تھا۔ روزے بھی مجھے سے دیکھے نہ گئے۔تلاوت قرآن مجیداورد کیرمسنون وظا کف کا بھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔فرض زکو قاور صدقہ الفطراوا قرآن مجیداورد کیرمسنون وظا کف کا بھی خواب میں بھی خیال نہ آیا۔فرض زکو قاور صدقہ الفطراوا میں مجھے بھی تو فیق نہ ہوئی۔ جج وعمرہ تو میری قسمت میں نہ ہوا۔اگر چہمل نے بدیا کے دی محمل کے یامہ یہ بھی کے ایم کم مکم میں مریں کے یامہ یہ ہیں۔

مگر کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ حالا تکہ بقول صادق وامین خاتم الانبیاء عَلَظْ سچاستے لازماً جج کرےگا۔ (مسلم جاص ۴۸۸)

اگرتمهاری عقل قائم ہوتی تو صرف اس ایک نشانی سے حقیقت مجھ کر مجھے دھتکار ویتے ۔ مگر میری طرح تم پر بھی ابلیسی تسلط کمل طور پر چھا گیا تھا۔ تمہاری بربخی اور الہی اضلال میں بوش بی شہر نے دیتھی۔ واقعی 'من یہ خسل الله فلا هادی له ''تو بھی جے اسلام کے بنیا دی ارکان پر بی ممل کرنے کی تو نیق نہ ہو وہ تو عام مسلمان بھی نہیں بنتا۔ وہ مجد داور سے کسے بن سکتا ہے؟ پھر جو مکر وفریب اور جھوٹ کارسیا ہو وہ کسے لہم ہوسکتا ہے؟ پھر دیکھو جو جھی پر تو فیل الہی بن سکتا ہے؟ پھر دیکھو جو جھی پر تو فیل الہی کی تم ورواز سے بند ہو گئے اور بیس 'احساطت به خطیبته ''کا پیکر جسم مصدات اور نمونہ بن کی تام درواز سے بند ہو گئے ہوں کے اور جس 'احساطت به خطیبته ''کا پیکر جسم مصدات اور نمونہ بن گیا تو پھر کون ساکفر وزند قد تھا جو جھی سے جھوٹ گیا تھا۔ مثلاً جس نے یہ بھی لکھ دیا کہ آنمی خصوصلا کے تمام کمالات بمع ختم نبوت میر سے آئین ظلیت میں منعکس ہوگئے ہیں۔ العیاذ باللہ!

کیااس سے بڑھ کرکوئی کفر ہوسکتا ہے؟ کوئی زندقہ ہوسکتا ہے؟ میں نے سیمی لکھ دیا تھا کہ کیا خدا کواپنے نبی کو چھپانے کے لئے وہ گندی اور متعفن جگہ ہی ملی تھی۔ جب کہاس نے سے کو زندہ آسان پراٹھالیا۔العیاذ باللہ! ثم العیاذ باللہ!

بال يروركوني كفر موسكات، تو بين رسالت مكن ي؟

میں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ:'' کیا مُس کوروضہ رسول میں دُن کریں گے تو نبی کی قبر کھول کرآپ کی ہٹریاں لوگوں کود کھائی جا کیں گی؟ العیاذ باللہ!'' (ازالداد ہام ص ۲۰۰۱ نزائن جسم ۲۷۸) بٹلا ہے!اس سے بڑھ کرکوئی بکواس ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ! استغفر اللہ!

حالانکہ میں پہلے لکھ چکا تھا کہ: 'دعمکن ہے کہ کوئی ابیامسیح آ جائے جوروضۃ رسول کے یاس مدفون ہو۔''

حضرات میں نے بیعی بکواس کر دی کہ: ''اگر میں میج موعود نیس تو اس میج کوآسان سے اتار کر دیکھاؤ۔'' (دیکھوازالہ اوہام ۱۸۵،۱۵۳ خزائن جسم ۱۸۹،۱۷۹)

جب کہ بیکر دار کفار معاندین کا ہے۔جس کا اظہار قرآن مجید میں گی بار کیا گیا ہے۔ او ہو دیکھویں نے کہاں تک جہارت کر کی تھی کہ خدا کے پاکباز اور معصوم نبی صاحب انجیل معرت عیسیٰ علیہ السلام کومعاذ اللہ شرائی کھودیا۔العیاذیاللہ!(مشی نوح س۲۲ بزرائن ہے ۱۹ میراہے)۔ بتلا ہے!اس سے بڑھ کرکوئی کفروالحاد اورار تداد ہوسکتا ہے؟ اوہو! آئ اجابت کا بڑاز ور ہے۔ لہذا فوری طور پروق راجابت کا اعلان کردو۔ پھودقفہ کے بعد مرجھائے اور اتر ہے ہوئے چہرے کے ساتھ قادیا نی ددبارہ نشست پر آ دھمکتا ہے۔ ایک مرید عرض کرتا ہے کہ حضور! آج اجابت کا پیشور اور جلدی کیوں ہے؟ فرمایا کہ بیس نے دودھ ذیادہ فی لیا تھا۔ حضور آپ کا ہاضمہ پہلے ہی کمزور ہے۔ آپ ذرااحتیاط رکھئے۔ فرمایا کہ پر بیز واحتیاط تو راست باز نبی وہم کریں۔ جب کہ میں دوسری قتم کا ہوں۔ یمن ہرطرح کی بے احتیاطی، بر میز نبین کرنے والا۔ لہذا میں نے بھی بھی احتیاطی، بر بیز نبین کرنے۔ والا۔ لہذا میں نے بھی بھی احتیاط نبین کی۔ اجابت ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میں نے پر بیوئی میں کرنے۔ دیکھئے میری دنیا ہے زمست کی دعوت پر گیا تھا تو وہاں میں نے بے تھا شا پر چیکے دار کھا تا کھا لیا تھا۔ جس سے میری بیدرگت بنے۔ لہذا میں احتیاط والا ملم وسی نبیں ہوں بلکہ دوسری جان کا ہوں۔

## ايك حيرت ناك حقيقت

مبرے بیارے ساتھیو! ذراغورے سنو۔ میں بار باربڑی صفائی سے کہدرہا ہوں کہ میراریتمام کار دبارمحض ایک ڈرامہ تھا۔ جو میں نے محض پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے رچایا تھا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ میں ملہم ومجد دتھانہ مہدی، نہ سے موعودیا کی قشم کا کوئی رسول یا نبی اور نہ ہی اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر کسی سے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی سنے نبی کی۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ متفقہ طور پر ہرز مانہ اور علاقہ میں انبی حقائق پر قائم ہے۔

دوستو! اب میری کہانی اور ڈرامہ کا ایک مزید نمایاں ترین کہانو ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے میں کہ پہلے میں نے لکھا تھا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی جسمانی طور پر نازل ہوں گے۔اس کے بعد پینیترا بدل کر لکھا کہ اصل سے علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں۔ آنے والے سے مراد میں مرزا غلام احمہ قادیانی ہوں۔ الہٰ ذاحادیث میں سیح موجود کے متعلق جتنی نشانیاں مذکور ہیں وہ سب میرے ہاتھوں پوری ہوں گی کہ تمام عالم میں دین حق پھیل جائے گا۔ مخلوق پرتی اورصلیب پرتی نابود ہوجائے گی اورضلیب پرتی نابود ہوجائے گی اور فضائے عالم تقویٰ اور راست بازی سے بھر جائے گی غرضیکہ میری آئمہ کے دومقصد ہیں کہ تمام دنیا میں تقویٰ قائم ہوجائے اور صلیب پرتی ختم ہوجائے۔ البندااگر یہ مقصد اپورے اور میں مرکباتو سمجھ لینا میں بالکل جھوٹا تھا۔

(ملفوظات ج ۱۳۸۸)

اس کےعلاوہ یہ بھی لکھا کہ نزول سیح کا نظریہ ایک جھوٹا نظریہ ہے۔میرے تمام مخالف مرجا ئیں گے ان کی اولا دبھی مرے گی اور پھران کی اولا دبھی مرکھپ جائے گی۔لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوآسان سے اترتے نہ دیکھ کیس گے۔ پھرای نظریہ سے تمام لوگ بدخن ہوکران کی وفات کے قاتل ہوجا کیں۔ عیسائی مسلم سب ہی ہمارے ہم خیال ہوجا کیں گے۔

(تذكره الشهاوتين ص ٧٥ بنزائن ج ١٩٥٠)

پھر کیا ہوا؟ چونکہ مرزا قادیانی کواہے جھوٹے ہونے کا پورایقین بھی تھا۔اس لئے وہ اس نظریہ کے بارہ میں عجیب تذبذب میں رہتا ہے ہاں بھی ناں۔ بھی اقرار بھی انکار۔

مثلاً ایک دفعہ کلما کہ جھے عیسیٰ بنایا گیاجو کہ سرایا شفقت تھے۔ مگرلوگ ان کی زمی کی وجہ سے متنبہ نہ ہوتے اللہ نے اللہ مجھے جلالی رنگ دے کرموی بنادیا تا کہ میرے خالفین کوسز ادے۔

(تترهيقت الوي م ٨٠ فرزائن ج٢٢٥ ٥٢٠)

پر لکسا کرمرانام موئ آج بی نیس بلک عرصہ چیس سال سے براہین می لکسا ہوا ہے کہ: ''انت منی بمنزلة موسیٰ ''اور پر فرمایا:'' ولسا تجلی ربه للجبل جعله دکا

وخر موسىٰ صعقا" (دكيك عفرت صاحب كى كاب ترخيقت الوقى م٨٨، فزائن ٢٢٥ ص ٥٢٠)

پھراس کے بعد صاف اقرار کرلیا کہ: ''جھے افسوں ہے کہ میں اس کی راہ میں وہ اطاعت اور تقویٰ کاحق بجانہیں لاسکا جومیری مرادتھی۔ (پہلا اقتباس دیکھئے) اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیری تمناتھی۔ (نہیں بلکہ تیرا فرض منھی تھا) میں اس درد کوساتھ لے جاؤنگا کہ جو پچھر کا جا ہے تھا میں کرنہیں سکا۔ جب جھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا

ہےتو مجھےاقر ارکر تا پڑتا ہے کہ میں کیڑ آ ہوں نہآ دمی اور مردہ ہوں نہ زندہ۔''

(تترهقيقت الوي ٥٩ ، خزائن ج٢٢م ٣٩٣)

ساتھیو! بتاؤکنی صاف بات ہے کہ میں نے اپنے سابقہ جھوٹ موٹ، دعووں کے متعلق صاف اقرار کرلیا کہ میں اپنی ڈیوٹی میں بالکل ناکام رہا ہوں۔ لہذا نتیجہ سامنے ہے کہ یہ سب جموث اور ڈرامہ تھا۔ مسلمانوں کاعقیدہ بالکل میج حقیقت تھی۔ مرزائیو! اب توسیحہ جاتے اور اپنی عاقبت بربادنہ کرتے۔ 'ولکن الله یفعل ما یشاء ویختار''

نبوت حقیقیہ اور قادیا نیہ میں فرق واقبیاز اس جملہ کوادا کرتے ہوئے جناب قادیانی کچھ جوش اورائنتعال میں آگئے اور فرمانے گئے۔اولوگو! سنو، کان کھول کرسنو۔اگر چہ اب سب کچھ فضول ہے۔ گرا ظہار حقیقت بھی لازی ہے۔تو بھئی حقیقت یہ ہے کہ میں نے واقعی اپنے باطل مقاصد کے تحت ہرتم کے دعوے کئے تھے ادر مرحلہ وار اور قدم بہ قدم کئے تھے۔ تا کہ لوگ یکدم مشتعل نہ ہو جا کیں۔ ملہم سے لے کر مهدویت، مجددیت، مسیحت اور نبوت وغیرہ کے تمام دعوے یقیناً کئے تھے۔ گر ان میں سے دو آخری منعبوں کے متعلق تو سوفیصد واضح اور یقینی حقیقت تھی کہ میں ان کے ساتھ ہر صورت میں غیر متعلق اور ان فٹ تھا۔ کیونکہ منصب نبوت کے متعلق قرآن مجید میں تمام متعلقات کو واضح ترین انداز میں اور متعدد باربیان فرمادیا گیا ہے۔

ا جنائي مقام نوت كا پهلافرض معى توحيد فالصى و و و عام موتى ب على مقام نوت كا پهلافرض معى توحيد فالصى و و و عام موتى ب على كفر مايا: "و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا إنا فاعبدون (انبياه: ٢٠) " (اور بم ن آپ سے پہلے تمام رسولوں كو يمى پيغام دے كر بيجاكه ب فاعبدون (انبياه و و ي بين عبور ي بين سے لهذا صرف ميرى بى بندگى افتيار كرو له ب بشك مير ب بغيركوئى بحى ستحق عبود يتنبس لهذا صرف ميرى بى بندگى افتيار كرو له و دسولا دوسرى جگداس حقيقت كويوں واضح فر ماياكد: "ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (ندان ٢٠) "

اس طرح اجهالی طور پراور فردا فردا بھی ہرنبی کی دعوت میں توحید کا تذکرہ موجود ہے۔ تگر میرے بروگرام اور دعوت میں برحقیقت کوئی نتھی۔ بلکہ میں تو صرف حرمت جہاد کی دعوت کے لئے بى انكريز كى طرف عدمبعوث مواتها لبذايس في وام كواطاعت انكريز كابن سبق ديا يهي ميرى دعوت تھی۔ میں نے ساری زندگی ای میں کھیا دی تھی ۔ ندمیں نے دعوت واشاعت تو حید کا میز ااٹھایا اور ندہی بت بریتی اورشرک کی تر دید کی۔حالا نکہ ہندوستان میں بے شار بتوں اور دیوتا وَں کی تھملم کھلا بوجا ہور ہی تھی ۔ مگر میں مجھی کسی مندریا ہت خانے میں وعوت جن کے لئے نہ گیا اور نہ ہی میں نے بھی ايراجيم ليل الله عليه السلام كي طرح" ماهذه التماثيل التي انتم لها علكفون (انبياه: ٥٠)" كااعلان كيا اورشين "أف لكم ولما تعبدون من دون الله (انبياه: ٦٧) "كانعره لكايا اورث يجِّهِ 'انسكم وما تعبدون من دونِ الله حصب جهنم (انبياه:٩٨)'' كااعلان كرنے كى توفق موئی میراتو کاروباری دوسراتها که کسی خرح اسلام ی عظمت و شوکت جوجذبه جهادیس مضمر ہے۔ وہ ختم ہوجائے۔ انگریز کی اطاعت غالب ہوجائے۔ مسلمانوں سے تقوی وطہارت ختم ہوکر ہرتئم کی بدعقیدگی اور بڈملی پیل جائے۔انگریزی ثقافت اور کلچرمسلم معاشرہ پر چھاجائے۔ یہی میرامقصد تھا، یہی میرابدف تھا۔جس کے لئے میں نے اپنی جان ومال اور متاع حیات داؤ پر لگادی تقی \_ مکرتم احمق لوگ اتنی واضح حقیقت کو بھی نہ یا سکے \_ افسوں ہزارافسوس \_ میری کتب ورسائل اور اشتہارات سامنے تھیں ۔ مگرتم پھر بھی بدھو کے بدھو ہی رہے اور جھے نہایت صالح متقی اور راست باز بنابنا كريش كرت رجـ"الالعنة الله على الظالمين"

تبليغ دين اور دعوت الى الحق

۲ سند انبیائے صادقین کی عام سیرت طیبصرف دعوت تن ہے ہی وابست رہی۔ ان کی بعث کا مقصد ہی تبلیغ حق تھا۔ جس کو انہوں نے بڑی محنت، جانفشانی اور سرفروثی سے ادا فرمایا۔ چنانچ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کی تفصیلات آپ سورہ اعراف، هود، انبیاء اور سورہ نوح وغیرہ میں نہایت جامعیت اور اسملیت سے ملاحظ فرما سکتے ہیں۔

ای طرح حضرت ابرا جیم علیه السلام کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ تو امام الموحدین تھے۔ جن كوالله نے بار بار' حنيفاً مسلماً (آل ععدان:٦٧) ''فرمايا ہے۔آپ نے برايك سےاور ہر قدم پراس مسئلہ کے لئے بھر پور تکرلی اور آپ کی سیرت طبیبہ کا نمایاں تکتہ اور مرکزی کردار دعوت توحید کے ہی باب سے وابستہ ہے۔اس طرح بعد کے انبیاء برحق حضرت مسیح علیہ السلام تک اس پیام ودعوت پر جانفشانی کرتے رہے۔ پھر آخرامام المسلین اللے نے تو اس محاذ پر سابقه تمام ريكار وتوروية سيئ سابقدانبيا عليهم السلام في توصرف وعوت دى محنت فرماكي، تتيج كيار ما؟ بيكوكي نمایاں بات معلوم نہیں ہوتی تھی ۔ مگرسیدالانبیا و اللّٰہ کی دعوت تو حید کے بتیج میں توعملی طور پر بت پرتی اورشرک کی بساط ہی لیبیٹ دی گئی۔شرک وکفر ہالکل مغلوب اور نا بود ہو گیا۔ کیونکہ آپ کا سم كُرائ 'الماحي يمحوا الله به الكفر (مشكوة ص٥١٥، باب اسماء النبي عَلَيْكُ وصفاته) ''بجمي تفا،جس كاخوب طُهور بوا- برسوٌ قبل جياء الحق و زهق الباطل ''كانعره گونجنے لگا۔ بیتمام انبیائے مقدسین، دعوت توحید کے لئے ہرانداز اختیار فرمایا کرتے تھے۔ انفرادی اوراجتماعی دعوت بھی ہوتی تھی۔ تنہائی میں اورمجمع عام میں بھی دعوت حق ہوتی تھی ۔گھروں میں، بازاروں میں،سر کوں اورمنڈیوں میں،مخالفین کےمعبدُوں اور بت خانوں میں اورمعاشرتی اداروں اور حکومت کے ایوانوں میں بھی دعوت تو حید درائتی جاری ہوتی تھی ۔غرضیکہ ہرسطح پر دعوت حق کا کام رواں دواں رہتا تھا۔خدا کے نبی تن تنبا نکل کر ہرمقام پر لفظاً آ ہے سامنے اعلان حق فرماتے تھے۔اشتہار بازی یا کتابوں رسالوں کے واسطہ سے دعوت نہ ہوتی تھی۔ پھر مخالفین اشتعال میں آ کربہت کچھ کہتے اور کرگذرتے تھے۔جسمانی تشدداور دبنی ایذ اسے ان کی دعوت کو نا کام کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ گروہ راست باز بھی بروبرداشت اور تقویٰ وللہیت کے کوہ گراں ہوتے تھے۔ کفار کے منفی روعمل سے بددل ہوکر دعوت میں کسی قتم کا تعطل وتو تف ہرگزیپدا نہیں ہونے دیتے۔ بلکہ نہایت یامردی اور جرأت اور استقلال سے اس سلسلہ کوروال دوال رکھتے۔ جب کہ میں نے بھی اس بازار کا منہ بھی نہیں دیکھا۔اوّل تو کسی کوحق کی وعوت ہی نہیں

دی۔ بلکہ میری دعوت کا بنیادی مقصد ہی انگریزوں کا غلبه اور اس کی اطاعت کلی کا قیام تھا اور پھر میں نے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انبیاء کیہم السلام کا طریقہ دعوت انتیار نہ کیا۔ بلکہ طاغوت والاحربہ ہی اپنایا۔ یعنی اشتہار بازی، غلط پروپیگنڈ واور کتاب یارسالہ بازی، میں بھی بھی کسی بازار، چوک یا اجتماع میں دعوت کے لئے کھڑانہ ہوا۔ بلکہ اس سے تو میرا کلیجہ ڈھل کر منہ کو آنے لگتا تھا۔ نہی میں نے انبیائے برحق کی طرح کسی مندریابت خانے میں جا کر دعوت حق پیش کرنے کا تصور بھی پیش کیا۔ جب کہ انبیاء تق ہر میدان میں مردانہ وارکود جاتے تھے۔ صلاف ت

سر انبیائے صادقین علیم السلام نے ہمیشدا پنے سے پہلے رسل اور صحائف کی تھدین قرمائی۔ بہلے رسل اور صحائف کی تھدین قرمائی۔ نیز سابقد انبیاء علیم السلام کی تعظیم وتو قیر ہی ظاہر فرمائی۔ بھی بھی ان کی کردارشی اور تو بین وتحقیر کا پہلوا ختیار نہ فرمایا اور نہ ہی بھی ان پراپئی برتری کا اظہار کیا۔ حتی کہ خود رحمت کا نئات علیقے نے فرمایا کہ: ''لا تہ فیضلونسی علیہ یونس بن متی ، لا تہدید و نسی بین الانبیاء (بخاری ج۲ ص ۲۹۸) ''مگر میں نے بھی بھی اس روبیا در ضابط کو کھوظ نہ کھا۔ بلکہ ہمیشہ سابقد انبیاء کی تو بین وتحقیر کے ہی در پے رہا اور ان کے مقابلہ میں اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار اور اعلان کرتا رہتا ۔ حتی کہ اولوالعزم انبیاء علیم السلام کو بھی معاف نہ کرتا۔ خاص کر حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں تو نا قابل یقین حد تک کذب وافتر اء کا ارتکاب کرتا رہا۔ چنا نچہ ہمیری کتب فلیظاس پرشاہد ہیں۔ میں حضرت عیسی علیہ السلام کو محاذ اللہ شرائی ، کہائی ، کنجریوں ہے میل جول رکھنے والا ، خدا جانے یہودیوں کی انگیخت پرکیا کچھ بک دیا۔ مقرت مربم صدیقہ علیہ السلام پر الزام لگانے میں یہود سے بھی سبقت لے گیا۔ دیکھنے معیار الونی اور ویشمہ سے وغیرہ۔

جاری کرتار ہتا۔ زیادہ جوش آتا تو نہایت اشتعال میں آکر لعنت کی طویل گردان بھی شروع کردیتا اور مقابلہ میں مقابل کی ذاتیات پر اتر نے سے بھی نہ شرما تا۔ بلکہ سیح یا غلط کی پرداہ کئے بغیراس کی کردارکشی کرنے لگتا۔ ہرایک مخالف کو انعامی مقابلوں کی چیلنے بازی سے خاکف رکھنے کی بی سعی میں مصروف رہتا اور سب سے بڑھ کر خباشت بیکرتا کہ ان تمام بکو اسات کو انجیل کے ذمے لگا دیتا کہ میری ہربات انجیل کے حوالہ سے ہے۔ حالا تکہ بیسراسر بہتان تعا۔ انجیل میں ایسی کوئی غلاظت نہتی۔ بھائی میں نے تو قرآن کے متعلق بھی بک دیا کہ بیمی گالیوں سے پر ہے۔ العیاذ باللہ!

۵ ..... راست بازنی کفاروم کرین کے مطالبہ جوات پر آن ما الا یسات عند الله (ان عام: ۱۰۹) "اور" انسما انسا نذیر مبین (صّ: ۷) "اور" هل کنت الا بشراً رسولا (بنی اسرائیل: ۹۲) "کا جواب قویتے لیکن کوئی بڑھک یا شخی نہ مارتے ۔ ازخود کی بھی اعجاز نمائی کا اعلان واظهار نہ فرماتے ۔ جب کہ بیل بلا مطالبہ بھی مجرہ فمائی کے شغل میں می مصروف رہتا ۔ ہمدوقت مداری کی پٹاری کھولے رکھتا۔ بیل پٹی گوئیال کرنے میں اتناولیراور بے باک قعا کدرات کو هرت بیگم ہے میل ملاپ کر ہے جب می اشتہار شائع کرا کے درود یوار پر چہاں کراد بتا کہ میرے ہاں ان ان صفات اور جلیے کا لڑکا پیدا ہوگا۔ گویا شسل جتابت بعد میں کرتا یا نہ کرا ۔ پہلے اشتہار کا صفحون تیار کر لیتا تا کہ اگلے دن قادیان اور اس کے ماحول میں بی خبر جان فزا کو برق جان فزا کو بر جب اس پٹی گوئی کا الثار ن سامنے آ جا تا تو پھر جھے بڑی جان قر محمت کر کے فضا کو برقر ارد کھنا بڑتا۔ کے ونکہ ایسے وقت برگانے تو کجار ہے ۔ اپ معتقد بھی ڈگرگانے لگتے ۔ جیسا کہ کو برقر ارد کھنا بڑتا۔ کے ونکہ ایسے وقت برگانے تو کجار ہے ۔ اپ معتقد بھی ڈگرگانے لگتے ۔ جیسا کہ آتھ ما اور محمد کی بیٹم کا ڈرامہ میر کی عقیدت مندوں کے لئے جان لیوا جابت ہوا۔ کی مریدان باصفا مجھ سے کٹ محا ورکی ڈاوال ڈول ہو گئے ۔ چنانچ بعض کو جس نے اپنی لڑکی دے کر بھی قائم باصفا مجھ سے کٹ محا وارکی ڈاوال ڈول ہو گئے ۔ چنانچ بعض کو جس نے اپنی لڑکی دے کر بھی قائم معاطمہ ہے کہ اس کوا پی بٹی مبار کہ بیٹم دے کر قادیا نیت پر پختہ رکھا۔ خوشیکہ میر کے کواف یا نیت پر پختہ رکھا۔

۲..... انبیا یحق علیم السلام برحالت میں تق وصداقت کے مبلغ رہتے ہی بھی مرحلہ اور قدم پروہ کسی مصلحت یا نا جائز اور وست برداری کی سطی پرنداز ہے ۔ اپنی دعوت کے کسی بھی اصول وضابطہ ہے رتی مجرنہ تو دستبردار ہوتے اور نہ ہی کچھے لیک اختیار کرتے ۔ بلکہ کمل طور پر پوری عز بیت اور استقامت کے ساتھ اس پرقائم رہ کراسے پوری تکربی کے ساتھ چیش فرماتے رہیے ۔ چا ہے انہیں اس کے دیمل میں کتنی ہی مزاحت برداشت کر نا پڑتی ۔ جتی کہ انبیائے کرام علیم السلام کی تاریخ اس مرحلہ میں قید و بند، جسمانی اور دی تی اور تا تی دوناقہ و غیرہ جیسی ہر

فتم کی صعوبت سے معمور ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کروہ اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی در اپنے نیہ فرماتي ملاحظة فرمايي حضرت يوسف صديق عليه السلام كى قيدجسمانى وغيره وحضرت ابراجيم عليه السلام خلیل الله کی روح فرسا آزمائش، حضرت ابوب علیه السلام کا ب مثال صرواستقامت، حضرت يوس ذي النون عليه السلام كي محير العقول آزمائش، حضرت زكريا ويجي عليه السلام كي برعز بیت قیدوشهادت جسمانی و بگرانبیاءالهی کی آ زمائش بلکدان کے تبعین صادقین کی آ زمائش كن" مستهم الباء ساء والنضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنو معه متى نصرالله (البقره:٢١٤) "أور وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما اصابهم (آل عمران:١٤٦) "اورضابط عوى" والنبلونكم بشئى من الخوف والبوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات (البقره: ١٥٥) "كتزكر اور واقعات قدم قدم بر تھیلے ہوئے ہیں۔ پھر خاتم الانبیاء محمصطفی ملطقہ کی آزمائش کہ جن کے تصور ے بی انسانی قلب وذہن ماؤف اورشل موجاتے ہیں۔ شعب ابی طالب کی نظر بندی۔ مکہ کے گلی بازار کی جسمانی اور دینی اذبیتی حتی که حرم کعبدیس کفار کی نا قابل تصور زیاد تیاں اور طا كف ك ہولناک مناظر۔واقعہ جمرت کی کڑی صعوبتیں۔وغیرہ! ہزار ہاروح فرسا واقعات اور پھر آپ کے متبعين صادقين كي آزماكش كن وزلزلوا زلزالا شديداً (احزاب:١١) "اور بلفت القلوب المدناجر (احزاب: ١٠) "وغيره جيان كنت مواقع جن كنتيجيس وه قدى طبع حضرات اولىك هم المؤمنون حقاً (انفال:٤) "كمقام رفيع يرفائز بوك ان لوكول نے واقعتا فرزندی طلیل علیدالسلام کومشاہدتا حق ثابت کردکھایا۔ جب کہ میں ان حقائق کے مقابلہ میں نقط انجما داور زیرو پوائٹ سے بھی کہیں فروتر اور ڈاؤن تھا۔ توتم لوگ اشنے واضح ترین تفاوت کو بھی ذہن نشین نہ کر سکے۔ ظاہر ہے کہ جو محض ظلمت ونور ،مشرق ومغرب، آسان وزمین میں فرق محسوس نه كرسكے ـ وه كا بے كوكسى نيك انجامى ياسعادت كو ياسكے كا ـ اس كا انجام توسوفيصد حد تك يكي ہونا چاہے جوآج آپ سب یہاں اپن آکھوں سے ملاحظہ کررہے ہیں اوراس کے شکار ہو سے يُّلِ-"وكذالك يجزى الله الظالمين"

وقفہ بول و براز۔غلام احمد کی ہے۔ کرش اوتار کی ہے۔ قادیانی ہمروپے کی ہے۔ محروفریب کی نشانی مرزائے قادیانی ،مرزائے قادیانی۔

چندمنٹ کے بعد پھر مرزا قادیانی اپنی مند واجب اللعند پر رونق افروز ہوکر یوں

م کویا ہوتے ہیں۔

میرے چہیتے جانثارہ! بیرموضوع اگر چہطول پکڑتا جار ہاہے۔ گرآپ بور نہ ہوں۔ کیونکہ وقت گذاری کے لئے بیر پروگرام نہایت مفید ثابت ہور ہاہے۔ نیز اصل حقیقت بھی نکھر آئے گی۔

اچھاتو آپ انبیائے صادقین علیم السلام کے اوصاف وشائل من رہے تھے۔اب ای ضمن میں خاتم الانبیا علیق (جن کی ضلیت کا میں نے جعلی دعویٰ کیا تھا) کی زبان اقدس سے مسئلہ جہاد کی اہمیت ملاحظ فرما ہے اور پھرمیراموازنہ بھی کرلینا۔

آ بِهَ اللّهِ فَ جَهَا وَكُورُ وَهُ الاسلامُ فَرَايَا بِ (مَثَلُوهُ شُرِيفُ ١٣٠) آ بِ فَ اس كَ مُتَعَلَّقُ فَرَايَا بِ كَنَّ الجهاد ماض اللّي يوم القيامة "ثير فرايا كَدَّ لا تزال طائفة من امتى يقاتل ون على الحق فظاهرين على ممن ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال (مشكوة ص ٣٣١، كتاب الجهاد الفصل الثاني)"

"وقال من لم يغزولم يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة (ابوداؤدج ١ ص ٢٤٩ باب كراهية ترك الغزوء مشكرة ص ٣٣١، كتاب الجهاد الفصل الثاني)"

"وقال ایضاً والذی نفسی بیده لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیٰی ثم اقتل م متفق علیه (مشکوة ص ۳۲۹ کتاب الجهاد الفصل الاوّل)"

ملاحظہ فرمائے کہ خاتم الانبیا عظافہ نے جہاد کی گئی اہمیت واضح فرمائی کہ بیر قیامت تک جاری ساری رہےگا۔ کیونکہ بید مین حق کی عظمت وبقاء کا ذریعہ اور نشان ہے۔ پھر جہاد سے بالکل لاتعلق رہنے والے کی کیسی ندمت فرمائی۔

پیارے ساتھیو! جہاد کے متعلق میرے دل کی بات سنو کہ میں نے جہاد کی خالفت کی۔
اس کی دووجہیں تھیں۔ایک تو یہ کہ غیر ملکی آتا کی نمک حلالی صرف اور صرف اس صورت میں ہو ہو کتی صورت میں ہو ہو کتی ۔ دوسری وجہیری ذاتی اور طبعی مجبوری تھی۔ وہ یہ کہ میں چونکہ طبعاً بردل تھا۔ میں اعصابی کمزوری، دیاغی ضعف اور ضعف قلب کی بناء پر نیز قوت مردی میں بھی نہایت ناقص تھا۔ لہذا ان صفات کی موجود گی میں جرائت ، حمیت اور شجاعت کیسے ظاہر ہو سکتی ہے۔ ایسا ناقص انسان نہایت ڈر پوک اور بردل ہوتا ہے۔ وہ تو آسے سامنے سی سے کھل کر گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جا سکے جھیار بند ہوکر میدان جہاد میں کودنے کی جرائت کرے۔ اسلحہ جنگ کی چکا چونداور گھن گرج اور چنے و پکار

میں عزم واستقامت کا اظہار کرتے ہوئے پیش قدمی کی جرأت کرے یا اپنے مقام پر ڈٹارہے۔
ایسے مواقع پر تو برئے برئے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ مجھ جیسے ضعف قلب ود ماغ
کے مریض کہاں تھہر سکتے ہیں۔ مجھ جیسے نامردوں اور خسروں کا ایسے تصورت ہے ہی ہادٹ فیل ہو
جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰ ااس داخلی اور خارتی مجبور یوں کی بناء پر میں نے جہاد کے خلاف اتنا
شور مچایا تھا۔ پھر سے بات نہایت قابل توجہ اور خطرناک امر ہے کہا گرکوئی ہمارا مخالف اس مسئلہ کے
سلسلے میں سے کہد دے کہ قادیا نیو اتم نے ۲۹ مرکئی ۲۹ او اپنے مسلمان طلباء پر جملہ کیا تھا آیا وہ اپنے
سلسلے میں سے کہد دے کہ قادیا نیو اتم نے ۲۹ مرکئی ۲۹ اور والے اس سے جواب میں سوائے
ندامت اور شرمندگی کے کوئی جواب نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں قادیا نیوں کی فرقان بٹالین اور دیگر ایس
تظیموں کا قیام بھی ہمارے اس اختر آئی مسئلہ کا منہ تو ٹر جواب ہے۔

تواصل بات وہی ہوئی کہ ہم نے ہر مسلکہ وکھن ایک آڑاور بہانہ بنایا ہوا ہے۔ ورنہ ہمارا کی بھی وینی مسللہ پرکوئی یقین نہیں ہے۔ ہم نے محض اپنے تحفظ کے لئے اور مسلم علماء کو الجمعانے کے لئے ان مسائل کا سہارالیا ہوا ہے۔ ویکھ لیجئے میرے بعد میرے گروہ کے لوگوں نے کسی بھی موقع پر مسلمان کو مالی یا جانی نقصان پہنچانے میں ذرا غفلت نہیں برتی۔ ۱۹۵۳ء میں ہمارے کئی پولیس مین یا فوجی نو جوانوں نے قادیا نیت کے شخط کے لئے کئی مسلمانوں کو بھون ڈالا۔ ایک موقع پرایک گاؤں موئی والاضلع سیالکوٹ میں ہمارے لوگوں نے عیدگاہ میں نماز اوا کرتے ہوئے مسلمانوں کے ممارے ہوگوں والمد خید موئے مسلمانوں کے ممارے ہی دومرز ائی واصل جہنم ہو گئے۔ تواہیے تمام واقعات وینی جہادیا جنگ نہیں ہے؟

ہاں تو نبی اکرم اللہ نے خودا پے جذبات کا اظہار کیسے موٹر ترین انداز میں فرمایا کہ میری انتہائی خواہش ہے کہ میں بار بارراہ حق میں شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید ہو جاؤں ۔اب اسے اہم ترین اصول دین کی بے قدری اور تو بین و تحقیر کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جب کہ دین اسلام کے تمام اصول وفروع قیامت تک کے لئے باتی اور تحفظ یافتہ ہیں۔ گرمیں چونکہ مبعوث ہی جذبہ اوکو ختم کرنے کے لئے ہوا تھا۔لہذا نہایت ڈھٹائی اور بے حیائی سے کہ دیا۔ دوستو!

چھوڑ دو اب جہاد کا خیال دین کے لئے حرام ہے جہاد وقال

(ضميمة تخذ گولزويين ٢٦، نزائن ج ١٨ص ٧٤)

کویایس نے بالکل فرمان رسول کے بالقابل بدیرو ہا تک دی۔جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ کیونئد ریتو واضح ترین مخالفت دین تھی اور کھلی بغاوت تھی۔جس کی آج تک کسی نے بھی جرأت نه کی تھی ۔ محرتم لوگ پھربھی متنبہ نہ ہوسکے۔ دیکھوا پک طرف نبی رحت ملک قتم اٹھا کرراہ حق میں بار بارقربان ہوجانے کوآ رز وئے قلب وضمیرا بنا مقصد قرار دے رہے میں اور آپ نے خود بنفس نفیس ۲۷ غزوات میں کمان بھی فرمائی۔ گرمیں اسے کس قدر تحقیر آمیز لیجے سے ذکر کر رہا تھا۔ حالانکد دوسری جگدمیں نے خود بیر بات کھی کہ صفات عفت، سخاوت، شجاعت وغیرہ انسانیت کی زينت بيں ۾ مريه صفات صرف دعويٰ کي حد تک بونا کوئي قابل تعريف چيزنيس - بلکه ان کاعملاً اظہار لازی ہے۔ شجاعت کے لئے میدان میں نکل کراس کا ثبوت مہیا کرنا لازمی ہے۔ ( دیکھئے اسلامی اصولوں کی فلاسفی۔ آخری صفحات ) عمر میں عملاً ان تمام صفات میں بالکل صفر تھا۔ تاکہ مير \_ سر پرست صاحب بهادرخوش هو جائيں \_محتر مدملكه وكوريددام اقبالها خوش هو جائيں \_ چنانچه میں نے تخد قیصریہ اورستارہ قیصریہ دومتعل رسالے بھی شاکع کرائے تتھے۔ یہ دونوں رسالے اس کی خدمت میں گویا سیاساے تھے۔اس طرح میں نے حکومت برطانیے کی خوشنودی کے لئے خونی مہدی اورخونی مسیح کی ملعون اصطلاحات بھی بار باراستعال کی ہیں۔اب فرما ہیئے کہ کہاں فرمان اقدس اورکہاں ایک مخبوط الحواس دیوانے کی بزیمہمیں اتنابھی شعور ندتھا؟ ویسے یارتم تو بالکل بدهواور عقل وفکرے عاری نکلے۔ دیکھو حیات میسی علیہ السلام کے سلسلہ میں بھی رحت مریم ، محرتم نے اس صادق وامین اللہ کی تا کید پر ذراہمی توجہ نہ کی۔ بلکہ فور آمیری جعل سازی پر یقین کرلیا۔افسوس صدافسوس تمہاری حالت بر۔

دیکھے میں نے آنحضوط اللہ کے مقابلہ میں کیا پکوئیں بکا۔ آپ نے فرمایا: "والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم "ویس نے بھی لاف ماردی کہ: "ابن مریم "ویس نے بھی لاف ماردی کہ: "ابن مریم مریم مریم مریم مریم مریم مریم استان جسم استان جسم مریم مریم مریم مریم مریم مریم استان جسم سات

اوربك ديا: "خداك شم من بي سيج بن مريم مول-"

خدا کے نبی نے فرمایا کہ: مہدی میری عترت اور اولا دفاطمہ سے آئے گا۔ میں نے

بك ديا: "سمعت أن بعض الجهال يقولون أن المهدى من بني فأطمة"

(خطبدالهاميدم ٢٨١ فزائن ١٢١م ١٨١ ماشيد)

انبيائے عظام كيبم السلام بالخصوص خان المرسلين تقافي كاز بدوتفوى اور فاقد مسى ان كى حيات طيبه كى زينت اورسر مايتى فودرجت كاكتات علي في دعاء ما كى تى كد: "اللهم اجعل قوت آل محمدٌ كفافاً "يترفرايا:"اللهم احيني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرني في زمرة المسلكين "وغيره—آ پـــ ك فانه اقدس مِس دودو ماه چولها بنجلنا تغايمض چند تحجورول پر گذارا موجاتا- بسااوقات تين تين روز فاقه سے گذر جاتے توپيد کو سکون دینے کے لئے اس پر پھر باندھ لیتے۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی نا قابل دید حالت دیکی کر حضرت جابر اور حضرت ابوطلح نے مختصری دعوت کا اہتمام فرمایا تھا۔ مگر وہ سب کو بافراغت کفایت کرگئی۔ایسے ہی کتب احادیث وسیریش بیشارایسے دافعات مذکور ہیں۔ پھریہی ز مدوتقوی محابر کرام اور بعد کے صالحین کا شعار رہاہے۔

محرمیری حالت تمبارے سامنے تھی کہ حمقتم کے کھانوں سے فراغت نہلتی۔ کو یا خاتم الانبيا مطاقة كا چولها مت تك جلناي نه تعار محرميرا مجى بحصابي نه تعاري فتم كم مشروبات و ما کولات بے در بغے پہیے میں تھسیزتا ، انٹریلتا رہتا۔ ٹا نک دائن ، یا قو تیوں اور دیگرمقو یاے کا شار نہ تعا۔ادھردنیا سے بے رغبتی اور کنارہ کشی نیز مال کواپٹی امت کے لئے فتندقرار دیا۔ جب کہ مجھے حصول زرہی کی فکرتھی۔ آ مدزر پر فخر ومباہات کیا کرتا۔ اپنی سچائی کے ثبوت میں آ مدورہ پید کو بار بار ہیں کیا کرتا کہ مجھے اتنا روپی<sub>ی</sub> آیا ہے۔ مجمعی کتنی آ مدروپی<sub>ی</sub>کا الہام مجمعی کتنے کا۔غرضیکہ میری تمام حیات نا پائیدارنہایت کھٹیاتھی۔صالحین کے برعکس، بہماند، غیرروحانی اور مفلی انداز پرتھی۔ چنانچہ مری موت بھی اسی بیمی بسیار خوری کا متیج تھی۔ بتلاسیے اس سے بڑھ کرحق وباطل کے درمیان كون ساامتياز اور صدفاصل موكتى يه؟ "ولسكن مساعقلتي ولاتذكرتم فكنتم من الخاسرين فاصبروا اولا تصبروا سواء عليكم أ

انبیاء برحق کی شان عالی درجات و یکھتے کدان کی ہر جائز اور ضروری حاجت ان کا مالک بوری فرمادیتا۔ مثلاً سید دو عالم الله کوئی حکمتوں کے تحت کثرۃ از دواج کی مرورت تقى توان كے حباله عقد ميں كئ عظيم خواتين جمع فرماديں۔ پھرمزيداباحت بھي واضح قرمادي اورایک موقع پرحظرت تینب کے بارہ میں فرمایا ''انا زُوجناکھا (اعزاب:) ''کہم نے اے آپ کے حبالہ عقد میں دے دیا ہے تو بیرسب بڑا ہے ہی بلامزاحمت وقوع پذیر ہو گیا۔ پھر بیہ تمام ازواج مطهرات آپ کے ہاں باوجود فاقدمتی کے بھی خوش وخرم رہیں۔کسی کوحت تلفی کا مجھی

شکه ه پیدانه بوسکا مگرمیرے فراؤ خانه میں تماشه ہی تماشه قفال میں مسکین نے جناب محفن لال کی اطلاع پرالبہام جھاڑ دیا کہ:'' بکرومیب''

(ضيمها نجام أيحقم صها بزائن ج اص ٢٩٨ بتحة كوارويص ١٩٨٠ يرق القلوب ص ١٩٨٠ منزائن ج ١٩٥٥ ام، ١٨٠٠) پھر میں نے بیالہام مولانا حمد حسین بنالوگ کو بڑے فخر سے سنایا کہ بکرتو آ گئی ہے۔ جب كه ثيب كا انظار ہے جولا زما پورا ہوگا۔ گردنیا جہال كومعلوم ہے كەنفىرت كے بعد ميرے نكاح مين كوئى بوه وغيره عورت ندآ كى " حتى اتانى الموت والثبور "اس ك بعديس في مزیدحمافت کا اظهار کیا تو خیراتی اہلیس کے کہنے برجمدی بیکم کے متعلق اشتہار شائع کردیا کہ وہ ضرور میرے نکاح میں آ وے گی۔ چنانچہ میں نے بھی وہی الفاظ قر آنی اس بارہ میں شائع کردیئے۔ پھر میں نے اس پیش گوئی کواپنے صدق و کذب کا معیار بھی قرار دے دیا اور اسے تقدیر مبرم قرار دیا۔ مرتتیجاورانجام ارض وسااورجن وانس کے سامنے ہے۔ میری کیا کیارسوائی ہوتی رہی۔ کونسااییا طعنہ تھا جو مجھے نہ ملا ہو۔ کون ک الی مجھیتی تھی جو مجھ پر نہ کی گئی ہو۔ مگر میرے مرتے دم تک بچھ بھی نہ ہوا۔ وہ محمدی بیگم اپنے گھر خوش خوش رہ رہی تھی۔ جب کہ میں داغ مفارفت لے کر ابدا الاباد کی جنم مير جلس رابول - ويامين ولا تموتن الا وانتم مسلمون "كى بجائ ارايت من اتخذ الهه هواه "كاتصور بنار بالوكواد كيموكتناواضح فرق بحق وباطل مس انبيا يرحق اورمسیلمه کذاب کی ٹولی میں محرخدا جانے تہاری مت بالکل ہی کیوں ماری گئی تھی۔ جو آئی موثی بات بمى ند مجه سك ـ "فلعنة الله على الظالمين"

میرے بیارے دوستوا دیکھوجس سی کاظل و بروز ہونے کا میں مدی تفا۔اس کا تقوی کا گلبیت، عبادت وریاضت ملاحظہ کرو کہ فرائفن کے علاوہ اکثر حصہ دات عبادت میں گذرتا۔ لمبی لمجات، پانچ پانچ پارے ایک ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت ہورہی ہے۔ جس سے پاؤل مبارک متورم ہوجا میں اور دیکھنے والے ترس کھائے بغیر ندرہ کئے کہ آقاتی مشقت کیوں برواشت فرماتے ہیں۔اللہ کریم نے تو آپ کو کلید فیصل لك الله مساتہ قدم من ذنك و مساتہ خرماتے ہیں۔اللہ کریم نے تو آپ کو کلید فیصل لك الله مساتہ قدم من ذنك و مساتہ خسر "کے عظیم اعزاز سے نواز رکھا ہے تو فرمایا کہ اچھاتو پھر میں افسال الک ون عبدا مشکور آ" ند بنوں علاوہ ازیں فرائض کے علاوہ متعدوثم کے سنن ونوافل ہیں۔اشراق و چاشت ہے۔اوابین ہے۔ گویا آپ کی ذات اقدس سرایا بحز و نیاز اور عبودیت ہیں۔ گر جھ جیسا کور باطن، دنیا کا کیڑا، بیٹ کا بندہ، کرم خاکی، انسانوں کی عاراور جائے نفر ساس چاشن سے سوفیمد دوراور دنیا کا کیڑا، بیٹ کا بندہ، کرم خاکی، انسانوں کی عاراور جائے نفر سے سوفیمد دوراور

محروم۔ ہائے اس بدنصیب کوتو آ قاء کی ایک رکعت کے وقفہ میں تین تین وفعہ پیثاب کی حاجت تنگ کرلیتی تقی \_ میں نوافل اور تبجد وغیرہ تو کجا مجھے توضیح انداز سے فرائض بھی نصیب نہ ہو سکتے تھے۔ بھی پییٹاب، بھی دوران سر، بھی براز، بھی ہسٹریا کا دورہ تو بھی مثلی کا چکر \_غرضیکہ میرارواں روال خدائی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھےللہیت اورعبودیت ہے کیا واسطہ ہوسکتا تھا؟ بھائی میرے تقوی کا معیار کچھاور ہی تھا۔جس کی کچھوضاحت میں نے اپنی (براہین پنجم خزائن ج۲۱ص۱۸) میں کردی تھی۔ باقی ر ہاالی تقویٰ تواس سے میں بھی بھلی محروم وٹا آشنا تھااور تم بھی۔ جیسے کہ تمہارے بارہ میں، میں نے اپنی کتاب شہادۃ القرآن کےصفحہ آخریر کچھے وضاحت کربھی دی تھی۔تم بالکل وی کچھ تھے۔ذرااصحاب خاتم الانبیا میلائے کے بارہ میں اور میرے ابتدائی پیروکاروں میں موازنہ کرو کہ وہاں سراسرعبودیت البی اور عجز ونیاز، اخوت ومحبت کے نظارے، اوریہاں سرکاری ٹاؤٹ۔کوئی مخصیل دار ہےتو کوئی کلرک، کوئی منشی ہےتو کوئی دیگر ملازم۔ بیسب انگریزی سرکار ك ملازم اورا يجنث تقد انبيس للبيت وتقوى شعارى سے كياواسطر؟ بال توسيدووعالم الله كا كى نماز كعلاوه دوسرى عبادات يصرف روزه كوسامنے ركھئے تو بھى جميں واضح تفصيل ملتى ہے كه آپ فرض روز ہ کے علاوہ نفلی روز ہے بھی بکشرت ر کھتے تھے۔ جب کہ تین دن ہر ماہ کے ہر ہفتہ می*ں* سوموار اورجعرات كاروزه معمول عام تقااور بسااوقات اكثرمهيندروزه سربيت اوراكثر اوقات بلاخور و نوش مسلسل روز ہ یعنی وصال کاروز ہ بھی رکھ لیتے تھے۔ گر مجھے ایسے جذبہ اطاعت سے کیا واسطه میں نے تو فرض روز ہے بھی بور نے بیں رکھے نفلی کوکون بوچھتا ہے؟ العیاذ باللہ! اب بتلايية كدايسامحروم من الخيرفروآب كى ظليت كادعوى كس مندسة كرسكتا ہے۔ جب كديهال كوئى نسبت ہی نہیں۔ ہاں اعتکاف اور لیک القدر کی شب بیداری کا میں نے بھی سوچا بھی نہ تھا۔

 اور حركت بيس كي من في الكه و الله و تيقنت المنام عين الله و تيقنت النه هو ..... و صرت كاناه منثلم " (آئيد كالات اسلام س١٦٥ جزائن ١٥٥٥ اينا)

اوريمي لكودياكة "اعطيت صفة الاحياء والافناء" معاذالله!

(خطبهالهاميم ٥٥ فزائن ج٢ اص ايناً)

اور کہدیا کہ جھے رب نے فرمایا: "اسمع ولدی" (البشری جام میں)
دوستو! دیکھوان خرافات کوکوئی بڑے سے بڑا شاطر وعیار بھی دائرہ کفر سے نہیں تکال
سکا۔علاوہ ازیں میں نے اپنے لڑکے کے متعلق بھی لکھ دیا کہ: "کٹان الله نزل من السماء"
(ازالہ اوہ م ۲۵ انجزائن جسم ۱۸۰)

اورا پن آپ کوئی مقامات پرولدالله ظاہر کیا۔ 'نسعو ذبسالله من هذه المندر افسات '' کویا پس نے تمام انبیائے برحق کے برکس تبہاری الی تربیت کی کیتبہارے اندر کسی بھی ہم کا تقوی ، عبودیت اورا طاعت وفر ما نبرداری کا عکس ندآ سکا۔ چنا نچہ پس نے تبہارے کرداری ہلکی ہی جھک شہادة القرآن کے آخر پس ذکر کردی تھی۔ نیزیاور ہے کہ بس نے گھر پس ایک کدی کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ تا کہ درجت کے تمام درواز ہے جھ پر بند ہوجا کیں۔ پھرتم نے برهم کی اعتقادی ، عملی ، مجروی افتیار کرلی حتی کہتم نے میری اور میرے خلیفوں کی تصاویر کی کمراہ تو می کمرا درکاروباری اوارہ بس ہماری تصاویر کی طرح ایک کاروباری اوارہ بس ہماری تصاویر کی طرح ایک کاروبار کی شکل دے ڈالی۔ تبہارے ہرگھر اورکاروباری اوارہ بس ہماری تصاویر کی طرح ایک کر تبہار کردی گئیں۔ جب کہتم اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو بڑا موصد اور داست باز ظاہر کرتے رہے ۔ گر تبہاراکر دار نہایت منی اور نفرت آگیز ہوتا تھا۔

• اسس انبيائے صادقین علیم السلام کی بعثت کا مقصد خودرب العالمین نے واضح فرمایا تماکہ: "لقد ارسلنا رسلنا البینت وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط (الحدید: ۲۰)"

اورخصوصاً رحت کا نتات الله کامشن تو تھا ہی خدای حکومت کا قیام اور انسانی معاشرہ کو ہرتم کی لوٹ کھسوٹ اور جنت نظیر معاشرہ کو ہرتم کی لوٹ کھسوٹ اور جانسانی سے نجات دلاکر ایک صالح اور پرامن اور جنت نظیر معاشرہ کا قیام ۔ چنا نچاس کا تذکرہ بائبل کی کتاب (بعیاہ ب:۳۲) میں بھی ندکور ہے اور ادھر آپ مالیا ہے ۔ نیار بارخود بھی قدم قدم پراس مقصد کو واضح فر مایا اور بالآ خرا سے صالح ترین معاشرہ قائم کر کے بھی دکھا دیا۔ لئیروں اور ڈاکووں کو محافظ وامین بنادیا۔ طالموں اور حق تلفی کے خوگروں کو جسم شفقت

ورحمت اورعدل وانصاف كاشعار بناديا\_آپ نے اس بنظم اورلوث كھسوٹ والے افراد كوعظيم ترين پيشوائے عالم بنادیا جعلی خدا وَل اور طاغوتوں کا جنازہ نکال دیا۔ دنیائے عالم امن وانصاف كى خوشكوارفضا ميں سانس لينے ككى كويا ہرفرد، ہرقيلى، خاندان،محلّه، ديهات،قربي،شهر،صوب،ملك امن وسلامتی کا گہوارہ ، پیکر اور مجسمہ بن گیا۔ نہ اپنوں سے بدسلوکی کا اندیشہ اور نہ ہی غیروں سے بے راہ روی اور بے انصافی یاحت تلفی کا خطرہ ۔ تمر میری آ مداور ڈرامہ بازی پران امور میں سے پچھ بھی ظاہر نہ ہوا۔ بلکہ اگر پچھ پہلے کا باتی تھا تو وہ بھی غائب ہوگیا۔ میں معاشرہ انسانی میں تہذیب وملاحيت توكيا قائم كرتا ميں تو خوداين كھرييں اوراپنے خاص مريدوں ميں بھي بيدفضا قائم نہ كركار مين خود انساف كى عدالت قائم كرنے كے بجائے ابنا انساف لينے كے لئے طاغوت كى عدالت میں حاضری دیتا۔میر ہے دور میں ہوقتم کی بدامنی اور بےاطمینانی پورے عروج برچھی مسلم معاشرہ کی ساکھ دم بدم گرتی ہی چلی گئی۔ کیونکہ میرا تو مشن ہی یہی تھا کہ است مسلمہ ہے روح اسلام نکال بھینکوں۔ میں نے کہنے کوتو ایک موقع پر کہد دیا تھا کہ میں سیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہوں۔ بعنی غربت اور بے کسی کا مرقع ہوں۔ گراس کو ثابت کر کے نہ دکھا سکا۔ بتلا ہے مسے نے كب اس وقت كى روى عدالتول كے دروازے كفئكمنائے تھے يا ان كى كاسدليسى كى تھى؟ اينى خاندانی ٹھاٹھ باٹھ بنانے کے لئے نکاح کے چکر چلائے تھے۔مکان اور حویلیاں بنائی تھیں۔ایئے لئے ان گنت وسائل اور بیوی کے لئے ہرقتم کی عیش وعشرت کے سامان انتھے کئے تتھے۔ ذاتی ضرور بات، ٹا تک وائن اور یا تو تیاں استعال کی تھیں اور مختلف قتم کے مرغن اور اعلیٰ درجے کے پکوانوں کا بندوبست کررکھا تھا۔ ہتلا ہے مسیح علیہ السلام کے ساتھ میری کون می مشابہت تھی؟ میں نے بار باراورموقع بموقع اپنے آپ کوسی کا ہم صفت اور ہم طبیعت قرار دینے کی سعی کی ہے۔ (أ مَيْدَ كمالات اسلام ص ٢٤٥، فرائن ج ٥ص ايناً)

گرحقیقت حال سوفیصداس کے برعکس تھی۔ پیس نے اپنے آپ کوجیج انبیاء کاظل اور عکس قرار دیا ہے۔ مگر درحقیقت مما ثلت ایک ہے بھی نہیں۔ بھائیو! بیسب فراڈ تھا۔ نہیں کمی بھی نبی یا راست باز کے ساتھ میری قطعاً کوئی مما ثلت یا مشابہت نہ تھی۔ سید دو عالم اللجھ کی شان وعظمت تو نہایت دور کی بات ہے۔ تو بھائیو! استے نمایاں تضاد کے ہوتے ہوئے بھی تم حق کونہ پاسکے اور مجھ جیسے ایک مکار بہر دیے کے چکر میں آ مجے۔ افسوس اور بزار افسوس۔ ''اف اسک و ماک نتم تعبدون ''غرض یکہ جینے انبیائے صادقین علیم السلام کی حقانیت اور صداقت کے دلائل و برا بین قائم تھے۔ بین اور بلکہ ان سے بڑھ کرمیری تکذیب اور باطل پرست ہونے کے دلائل و برا بین قائم تھے۔ بیں نے قصداً اور بلاقصد کسی بھی صداقت کو ہائد یا فتم کرنے بیں کوئی کوتا ہی نہیں کھی ہے۔ خدا اور رسول اور دین تق کے خلاف بیس نے ہرزہ سرائی کرنے بیں بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ قر آن وحدیث بیں گفتی اور معنوی تحریف کرنے بیس بھی کوتا ہی نہیں کی تھی۔ بیس سید دوعا کم ایک تقلیم وعقیدت کا اظہار بھی کرتا تھا۔ گریہ سب فراڈ اور دجل تھا۔ ورنہ بیس قول و کردار کے لحاظ سے اوّل درجہ کا آپ کا مخالف اور باطل کا پرستار اور ول دادہ تھا۔ ذرہ ملاحظ فرما ہے۔

سيردوعا لم الله في ارشاوفر مايا "أنا بشارة عيسنى (مشكوة ص١٢٥، باب فضائل سيد المرسلين عَلِيًّا) "اور" إنا محمد وانا احمد (مشكوة ص١٥٠ باب اسماه النبي عَيْدً") "كريس فيهايت وهنائى سے كبدديا كداسماحدكا مصداق مي بول-لینی میرا نام احمد ہے۔لہذاتم سب احمدی ہو۔اس کے بعد میرے محمود نے اپنی کتاب انوار خلافت میں تو اس بحث میں حد ہی کر دی۔ اس بے وقو ف نے نہایت دھڑ لے سے دعویٰ کر دیا كەاس پیش گوئی كامصداق حقیقى جارے مرزا قادیانی ہیں۔ آنحضو مقطی ہرگزنہیں۔ پھراس پر اس نے اپنے مزعومہ ۱ دلائل پیش کر کے اعلان کر دیا کہ کوئی ونیا کا عالم اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کر لے جس کا جواب احسن امروہی لا ہوری مرزائی نے القول المجد میں خوب دیا۔ (اس كے بحدراقم الحروف نے ''الـقـول الارشـد في تفسير اسمه احمد ''مين قادياتي وجل وفریب کی خوب صفائی کر دی۔جس کا جواب تا قیامت کوئی قادیانی نہیں دے سکتا، تجربہ شاہد ہے ) میں نے تو مدت تک میعنوان عوام الناس میں متعارف کرایا کہ قادیا نیوں کواحمدی کہنا كفرى نبيس بككه زبردست كفر ہے۔ (اشد كفرأ مسعود) توساتھيود يكھوكتني جسارت، كتني جہالت اورحما فت بقى كدايك بات كے متعلق صاف صاف فرمان رسول موجود موكداسمداحمد كالمصداق میں ہوں۔ گر میں نے بک ویا کہ نہیں آ ہے اللہ نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھراس پرتمہارا نام بھی احدى ركدويا اوركهدديا كه آج سے تمهارى ذات احدى ہے۔ كہتے اس سے بر هركوكى تو بان ہوسکتی ہے کہآ ہے کے فرمان کے بالمقابل کھڑا ہوکر دعویٰ کر دینا کہ آ میں کا فرمان سیح نہیں۔میری بات درست بــــــالامان والحفيظ الامان والحفيظ!

نیز انبیاء کرام کی شان وعظمت تو بالکل واضح اورمبر بن تھی۔ جن کے مشابہ کوئی نہیں

بوسكاً اورسب سے افضل خاتم الانبيا عليہ تھے جن كا اپنافر مان ہے كہ: ''انسا سيد ولد آدم ولا قدم ولا قدم ولا فيضائل سيد ولا فيضائل سيد المرسلين الفصل الثاني) ''مراس كے مقابلہ من من فيمى كهدديا كه:

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من من نکے من بعرفال نہ کمترم ذکے کم نیم زال ہمہ بروئے یقین ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول أسيح ص ٩٩، ١٠٠ اينزائن ج١٨ص ٨٧٨)

استغفراللهُ أستغفرالله!

فرمائي مجھے انبیاء کیبم السلام کے ساتھ کیانسبت اور واسطہ؟ انبیاء کیبم السلام کا سلسلہ تو بلا استثناء آن خصور کی اللہ پر فتم تھا۔ (حمامتہ البشر کی ص ۲۰۰۰)

میں نے کہامیں کی ہے بھی کم نہیں۔ ندمویٰ سے ندمیسیٰ سے ندابراہیم وداؤد سے نہ خاتم الانبیاء سے۔ جو محص مجھے کس سے بھی کمتر کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔اس پر لعنت ہو۔ کیوں صاحب لعنت کیوں؟ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔مومن لعان نہیں ہوتا۔تو میں نبی اور سیح کسے بن گیا؟ کچھ عل کرتے۔

اا است انبیائے صادقین علیم السلام نہایت تقلند، زبین ، شجیده طبع ، کم گواور نہایت درجہ کے تن گواور راست بازاور برتم کی نفنول گوئی اور زائداز ضرورت تول وفعل سے مجتنب اور بر قتم کی بناوٹ اور تصنع و تکلف سے مبرا ہوتے ہیں۔ چنا نچرب العالمین نے رحمت کا تنات اللّه فتم کی بناوٹ اور تضنع و تکلف سے مبرا ہوتے ہیں۔ چنا نچرب العالمین نے رحمت کا تنات اللّه الله عبر و ما ینبغی له (یسین: ۲۹) "کہ ہم نے آپ کو شعروشاعری نہیں سکھائی اور نہ بی یہ چیز آپ کے منصب جلیل کے مناسب بی تھی۔ نیز فرمایا: "و ما انسا مین المتکلفین (من : ۸۱) "مگر میر سے حالات قدم قدم پر طاحظ فرما ہے کہ میں ان تمام انسان میں و عبر بھی و ہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ برقتم کے تکلف و تصنع کا میں نابلد حق گوئی اور ماست بازی کا مجھے بھی وہم بھی نہ ہوا تھا۔ بلکہ برقتم کے تکلف و تصنع کا میں پر لے در ہے کا حریص ، فعول گواور توال بات کا بنگڑ بنانے والا۔ ہر مینے بات کی تاویل کرنے میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غرال گوئی کا فیکین ۔ چنانچہ میں نے ہر میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غرال گوئی کا فیکین ۔ چنانچہ میں نے ہر میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر بیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غرال گوئی کا فیکن ۔ چنانچہ میں نے ہر میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر بیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غرال گوئی کا فیکین ۔ چنانچہ میں نے ہر میں گویارائی کو پہاڑ بنا کر بیش کرنے والا۔ شعروشاعری اور غرال گوئی کا فیکن ۔ چنانچہ میں نے ہر

ز بان (عربی،اردواور فاری میں ) شاعری کی تھی۔ جو کے علیحدہ درمثین نامی رسالوں میں بھی شائع كردى گئى تقى مىرى كفرىيى تعلىمات تقم ونثر ،كتاب ورسائل ،تقرىر دېيان ، ملفوظات وكمتوبات اور مبابله جات اوراشتهار بازی هرسطح پرموجودتیس کو یا میں هردن بلکه هرونت کوئی نه کوئی تماشا پختل اور ہنگامہ آرائی قائم رکھتا تھا۔فضائے ماحول میں تلاطم اورارتعاش ہی برپارکھتا تھا۔سکون وسکوت سے میں بالکل بے بہرہ تھا۔ پھرمیرے بعدمیرے بچوں نے اس پر مزید استواری کر کے مقابلہ بازی اورمبابلہ بازی کا خوب بازارگرم کئے رکھا۔ میں نے جس سالانہ جلسہ کو بعیدعدم ڈسپلن موقوف کیا تھا۔انہوں نے اسے خوب زوروشور سے اورمسلسل منعقد کرنا شروع کردیا تا آ نکد ملت اسلامیہ نے بالکل اس کا نام ونشان مٹادیا۔الغرض انہوں نے میری لگائے ہوئے اس شجرہ خبیشہ کی خوب آبیاری کی تھی۔جس کفروزند نے کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔انہوں نے نہایت مستعدی اور چا بکدستی ہے اس پر استواری کر لی تھی۔مقدس ترین گروہ مرسلین علیہم السلام، قدسی صفات جماعت صحابه کرامٌ معظم ترین محدثین وهنسرین ، مکرم ترین مجددین ، مجابدین ، اولیائے کرام اور علمائے حق رحمہم اللہ اجمعین سب ہی کی کر دارکشی کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اینے ہی تفوق کا اظہار کیا۔ ہرقتم کی لاف وگز اف کا خوب استعال کیا۔ بڑے بڑے مقد سین کی کر دارکشی کرتے رہے اورساتھ ہی بہاندید بنایا کہ میں نے سب کھوالزاماً کہا ہے۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے متعلق ميرى جمله خرافات اور بفوات كاماخذ اناجيل بين \_اقوال يبود جين \_سابقدا كابر في ايها بي لكها ہے۔ حالاتكه سوائے اقوال يبود كےسب كجھ جھوٹ تھا، فريب تھا، بہتان تھا۔ ہاں اقوال يبود ہو سكتے ہيں سوان كى اتباع كسى معقول انسان كاشيوه نہيں ہوسكتا۔ ہاں يبودى سرشت فردكا ہى ہوسکتا ہے۔ گھریدکوئی قابل ستائش امرنہیں بلکہ قابل صد غدمت ہے اور سابقہ! کابرنے ایسا کیجہ بھی نہیں لکھا۔ تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

پھر میں نے ریکھی بک دیا کہ قرآ ن بھی گالیوں سے پر ہے۔العیاذ باللہ! ثم العیاذ بالله! میرے ہونہار بچواور مربیو! بتاؤ کیا قرآن میں گالیاں جری ہیں؟ احسن امروبی، سرورشاہ، نور دین، فضل دین بھیروی، اومحمود، تاصراور طاہر وغیرہ،تم ہی نشان دہی کرو کہ کہاں قرآن میں گندی گالیاں بھری ہیں؟ بولو، جلدی کرو۔ دیکھویہاں مسلم علماءاور مبلغ نہیں، سب احرار اور تحفظ والے بھاگ کر جنت میں بھنچ گئے۔اس لئے ڈرونہیں کہ ۲۹۵ی کا نفاذ ہوجائے گا، بولو بولو۔

ایک خناس: جی سر، دیکھئے ناامیہ کے متعلق دس گالیاں کھی ہیں۔اس کی طرف اشارہ ہوگا؟

قادیانی شاطر: شاباش، شاباش۔ یہی میری مرادشی ۔ بگرعقل سے کام لوادر سوچو، ان میں اور میری بکواسات میں آسان وزمین سے بھی بڑھ کرفرن ہے۔ کہاں کلام علیم ونہیں کہاں میری برزہ سرائی۔ سنواور آج پوری حقیقت اپنے اندر سمولو کہ رب العالمین علیم ونہیں ہے۔ نیزوہ اشتعال وانتقام سے منزہ ہے۔ اس نے جو پچھ کی کے حق میں فرمادیا، وہ سوفیصد حقیقت ہوگی۔ اگر اسے عمل فرمایا تو وہ واقعی زینم ہی تھا۔ گرمیری برزہ رائی تحض انتقام اسے عمل فرمایا تو وہ واقعی زینم ہی تھا۔ گرمیری برزہ رائی تحض انتقام واشتعال کا نتیج تھی، ول کی بھڑ اس تھی۔ پھر میں علیم ونہیر بھی نہیں۔ اس لئے گائی اور بدزبانی وہ ہوگی وہ بوجو بعد نشمی انتقام میں دی جائے اور خدا اس سے مبرا اور قر آن اس سے پاک اور میری گائیاں محض نفسانی جوش اور اشتعال میں دی جائے اور خدا اس سے مبرا اور قر آن اس سے پاک اور میری گائیاں محض نفسانی جوش کا نتیجہ تھا۔ لہذا وہ سب بکواس اور بدزبانی ہوگی، حقیقت نہتی سے جو ساتھیو! بیفرق ہے میری بکواسات اور قر آئی الفاظ میں۔ لہٰذاقر آئی کی یہز بردست تو ہیں ہے جو میں نے کھی۔ العیاذ باللہ!

غرضیکدکون سااییا کفرتھا جوہم نے بل طاکر اختیار نہ کیا تھا۔ ذات باری کے متعلق ہویا دربار رسالت ہویا دیگر کسی حقیقت کے سلسلہ میں۔ دیکھئے میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھ دیا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) شراب پیا کرتے تھے۔ پرانی عادت کی بناء پریا۔۔۔۔''العیاذ باللہ! (مشتی نوح ص ۲۲ حاشیہ نزائن جواص ۱۷)

پھرسب سے بڑھ کرظلم بیک اس الزام کوعیسائیوں اور انجیل کے ذمہ لگادیا۔''الالعنة الله علی النظالمین ''حالانکہ انجیل سے ہرگز آپ کی سیعادت ثابت نہیں ہو عتی ہے۔کوئی مائی کالال جواب بھی اس سے پیش کر کے شاباش حاصل کرے۔

پھر (نیم دعوت ۱۹۰ بخزائن ج۱۹ س۳۵،۳۳۳) پرلکھ دیا کہ کی نے مجھے ایک عارضہ کے سلط میں کہا کہ آپ افیون استعال کریں کہ بیذیا بیطس (شوگر) میں مفید ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہدردی کا شکر پیگر مجھے خطرہ ہے کہ پھرلوگ کہیں گے کہ پہلا سے شرائی تھا اور دوسرا افیونی۔''الا لعنة الله علی النظالمین''

نیز میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ بیوع اس لئے اپنے آپ کو نیک نہ کہ سکا کہ لوگ جانے تھے کہ میشخص شرابی کبابی ہے اور میخراب چال چلن نہ دعویٰ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بچن م ۲۷ ماشید بنزائن ج ۱ م ۲۹۲)

غرضیکہ میں نے تو ہیں سے کے سلسلہ میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ابتم ہی بتاؤ کہا **یک** اولوالعزم نبی کوشرابی کہانی کہنا، یہ کوئی شرافت ہے؟ نیزتم بتاؤ کہانجیل میں سیہ با تیں لکھی ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ یہ سراسرمیری ہی بکواسات ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھ بھی دیا تھا کہ غلط بیانی اور بہتان طرازی مدذات آ دمیوں کا کام ہے۔(آر مددھرم ساانزائن ج ۱۰س۱۱) بتلائے چھر میں کہابنا؟

طرازی بدذات آدمیوں کا کام ہے۔ (آریدهم ص ۱۱ فرائن ج ۱۰ ص ۱۱) بتلائے پھر میں کیا بنا؟

بتلائے! شرائی کو آنحضو قلی نے خطو تا ایک مقدس نبی کوشرائی کہنا

کوئی انسانیت ہے؟ کیا ایسالعنتی بہتان باز فرو نبی بن جایا کرتا ہے؟ یا خلیفہ بن جاتا ہے؟ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بوجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بوجہ مرتد ہونے کے اسی وقت واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم نبی وقت واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اتو وَ! پھرتم نبی وقت واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اندھو، احقو تہمیں نظر نہ آیا کہ نبیوں پر بہتان با ندھے والا ملعون اور زند ہی واجب القتل ہوتا ہے نہ کہ مجد واور سے۔ پھرتم کس بات کو لیے با ندھ کر قادیا نبیت پر اڑے جا رہے۔ تھے اور اس کی جمایت و وکالت کرتے رہے۔

جواب: حفرت صاحب! محض شم پروری کی خاطر۔ جس طرح آپ نے یہ ڈرامہ شم پروری کے خاطر۔ جس طرح آپ نے یہ ڈرامہ شم پروری کے خاطر میں بروری کے لئے رچایا تھا۔ ہم بھی ای بری است میں پڑ گئے۔ جیسے ابلیس نے آپ کو گھائل کر لیا ہمیں بھی کر لیا۔ بس بات آئی ہے۔ اچھا بی حقی کہ میں نے ایسی خباشتوں کو اکابر کے ذمہ لگایا جو میں کہ و میسے دوسرے اکابر نے ایسا ہی لکھا ہے اور الزامی لکھا ہے۔ حالا تکہ بیسب بکواس تھی جو میں نے کی۔ مثلاً حضرت کیرانوی کی از الداوہ م م س سے بھی دکھانمیں سکتا۔ یہ تھی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ! الزام تھویا۔ گراس حوالہ سے کوئی تم میں ہے بھی دکھانمیں سکتا۔ یہ تھی میری کارستانی۔ العیاذ باللہ! وقفہ بول کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا تک ابلیس پورے دور سے چختا ہے۔ میرے غلام احمد کی میری کا اعلان کرتا ہے۔ اچھا تک ابلیس پورے دونیا شت کی نشانی، مرز اقادیا نی کی ہے۔ قادیا نیت کی ہے۔ کرش مہاراح کی ہے۔ حمالت و خباشت کی نشانی، مرز اقادیا نی

مرزا قادیائی۔ چند کمحے کے بعد جناب قادیانی پھراٹی نشست پرآ کر براجمان ہوجاتے ہیں اور بآ واز بلند پکارتے ہیں۔ کفروالحاد کی نشانی ہمرزائے قادیانی۔

اچھابھائیوسنو! توجب میں نے قدم قدم پراپی ڈرامدبازی کا ظہار کردیا تھاجس سے سب نیک بخت بلکتم جیسے چنداحقوں کے سواتمام سلمان محفوظ رہے۔

تمہاری عقل کہال گھاس چے نے چلی گئی تھی۔ دیکھومیری حرمت بی بی جومیری راز دان متی وہ باد جودسادہ لوح ہونے کے میرے دجل وفریب کا شکار نہ ہوئی۔ اپناسہا گ تو اجاڑ لیا۔ زندگی کاسکون برباد کرلیا گرایمان کوتھا ہے رکھا۔ تمہارا بیڑا کیوں غرق ہوگیا تھا؟ تم نے کیوں عقل وجھے سے بیزار ہوکر صلالت کو اپنالیا۔ دیکھو! میرا نہایت خدمت گار بیٹانصل احمد، باجوداس کے کہ بدا فرمان بردارتھا کہ میرے کہنے پراس نے اپنا گھر بھی تباہ کرلیا۔ یعنی جب بیس نے اسے محمدی بیام میں آ کرتھم دیا کہ بیٹاتم احمد بیگ کی اس عزیزہ کو طلاق دے دو۔ یہ مجھے دشتہ کیوں نہیں دیتے۔ میں کوئی چو ہڑا بھار ہوں؟ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں بھار ہوتا تو ساری دیت اور میں ماری دات میری خدمت میں لگار ہتا۔ گراس نے اپنا متاع ایمان بربادنہ کیا۔ میری مجددیت اور مسیحت وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں فدکور خدائی صابطہ" وان مسیحت وغیرہ مکاری پر ایمان نہ لایا۔ گویا اس نے قرآن میں فدکور خدائی صابطہ" وان جساھے دال "پر کماحقہ کل کر دکھایا۔ اومیر نے قضل احمد تو کتنا خوش نصیب نکلا کہ تو نے اس متاع دنیا پر لات ماردی اور آخر تک حق پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت ایمان عمل محمد میں میں مقان احمد میں میں دنیا جہاں کی راحتیں کھیل سکتی تھی۔ گر تو نے اس متاع دنیا پر لات ماردی اور آخر تک حق پر قائم رہا۔ تو کتنا خوش بخت کلا اور میرے سلطان احمد مجی خوش نصیب نکلے۔

اچھامیری نفرت بیگم کے بیٹواورمیرے خلیفو! ذرائم بھی سامنے آ کر پچھوں کی بھڑاس اکال لو۔ جو پچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وقت گزاری کے لئے پچھے نہ پچھے کہتے سنتے کہ ہیں۔ مرزامحود، شریف احمد، بشیر احمد بتاؤتہ ہیں میں نے اتن تعلیم دے کرتر بیت کی تھی۔ آ خرتم ہی پچھ عقل کرتے۔ میرے چلائے ہوئے اس ڈراھے کوختم کردیتے۔ آخرتم ہارا پدری بھائی فضل احمد تو پچ ہی گیا۔

فرزندان مرزا: پیارے ابا! دراصل بات سے کے ہمیں حقیقت کا تو شعور ہوہی جاتا۔ محرکچھ آپ کا قصور اور کچھ ہم قسمت کے ماروں کا۔ دونوں نے مل کر خدائی توفیق کوروک دیا۔ ہمیں ابلیس لعین نے مغلوب کرلیا۔

اباجان! آپ نے بیچکر کچھا تنا پر فریب چلایا تھا کہ طلی نظر سے بی حقیقت ہی نظر آتا تھا۔ پھر آپ نے جو چندے مندے کا ڈرامدرچایا ہوا تھا کہ وہم کے چندے پھولنگر کے نام سے، پھر شہرے کے نام پر۔الغرض بیسیوں قسم کے فنڈ قائم کر کے متاع دنیا کا خوب پھندالگادیا تھا۔ پھر عام لوگوں کے لئے آمدنی اور جا ئیداد کا ۱۰ فیصد حصد لازی قرار دیا اور ہم کواس سے مشفی قرار دی دیا تھا۔ بلکہ وہ تمام مال ودولت ہمارے ہی تصرف میں آجاتا تھا۔ سیاہ کریں سفید کریں۔ ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو کتی تھی۔ تو ایسے بیش وعشرت کی چکا چوند میں کہاں ہوش رہتی ہے۔ پھر اس پر مزید اندر کھاتے خواہشات نئس کی تحکیل کا خوب بندو بست فرمادیا تھا۔ لبذا ہم جوانی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی چوں نہ بندو بست فرمادیا تھا۔ لبذا ہم جوانی مرضی کرتے جس کی عزت پر مرضی ہاتھ ڈال لیتے کوئی چوں نہ

كرسكتا تهاد لهذا بم اس شيطانى جال ميس مجينے بى رہے۔ سوچنے اور نكلنے كا ہوش بى ندتھا۔ "لان الشيطان قد استحوذ علينا وصدق علينا ظنه "

اس ابلیس نے کی بڑے بڑے نامی گرامی مدعیان معرفت وتقوی کو چاروں شانے چت گرایا ہے۔اگر چہ بیشتر کواس راستہ پر لانے میں ناکام بھی رہا۔ ذرا اس کی چا بک دئی اور ہوشیاری کے چکھے اور کرشے، ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس میں تو ملاحظہ فرما کیں۔ ذرا بلعم باعور جیسے دلیوں کا انجام تو ملاحظہ فرما کیں۔

چنانچه آپ میرا دورخلافت ملاحظه فرمالیں ۔ کتنا سنہری دورتھا۔ ہر طرف پیش رفت جاری تھی۔ مال ودولت کی ریل پیل تھی۔اندر با ہرعیش وعشرت کی فضاء قائم ہے۔ کسی کی رکاوٹ كارگرنبين ہوكى مسلم علاء كے ساتھ مقابلے اور مباہلے جارى ہيں۔ ميں نے تو قاديان كومركز عالم بنادیا۔اندرون وہیرون ملک اپنی چالبازی ہے۔ سیاست کا ایک مضبوط جال پھیلا دِیا۔ پاکستان بنا تواپی شاطرانہ چال سے اسے آ دھ مواکر دیا۔ بننے کے بعد وہاں ہرجگدا پنے مرید تھسیر دیئے۔ جنہوں نے اس کی روح ہی محینج لی کسی طرف اسے چلنے نہ دیا۔مسلم علماء میں سے سیدعطاء اللہ بخاریؓ نے اگر چہ میراتا ک میں دم کر رکھا تھا۔گر میں بھی آخرآ پ جیسے نہایت عیاراورڈ ھیٹ باپ کا فرزند تفاراس نے مباہلہ کا چیلنے ویا۔ گرمیں نے ذرابھی پرواہ بیں کی۔ آپ ہی کی سنت پر چلنا رہا کہ پہلے تیز طراز بیان بازی کرلی۔ گرجب خالف نے آ کرللکاراتو واپس اپنی کھڈمیں دم سادھ کر بیٹھ گئے کہ خود ہی وہ چیخ و چلا کر خاموش ہو جا کیں گے۔ یہ بہترین فارمولا ہے۔ادھرمیں نے آ پ کےمولوی نوردین کوتو خلافت کا موقعہ دے دیا تا کہ جن الحذمت ادا ہوجائے۔ مگر پھر کسی اور کو اٹھنے نبیں دیا مجمعلی لا ہوری نے بڑی کوشش کی کہ خلیفہ بن جائے ۔ تمریس نے ایک نبیس چلنے دی۔ آ خروہ علیحدہ ہوکرا پی ٹولی بنا ہیٹھا۔ میں نے بڑے طمطراق سے مدت تک مندخلافت بر قبضہ جمائے رکھا۔ ان لا ہوریوں، باغیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ٹی کتابیں اور رسالے ان کے خلاف کھے۔ بلکہ میرا دور خلافت کا اکثر حصدای باہی چپقاش میں گذرا۔ دونوں طرف سے ورجنوں کتب شائع ہوتی رہیں۔رسائل اس کےعلاوہ تھے۔ خطبےاور بیانات مزید برآ ل تھے۔ شاہدہی کوئی کتاب ہوجواس موضوع سے الگ ہو۔ پھرایک اور آفت آن پڑی کہ میرے خلاف چنیوٹ کے ایک متاز اور نامور عالم منظور احمہ نے مجھے مبلبلہ کا چیلنج وے دیا۔ دونوں پلوں کے درمیان وه مبابله کانفرنس منعقد کرنے لگا۔ میری موت تک ہرسال وہ مجھے دعوت مبارزت دیتا کہ آ ؤجوالزامات تجھ برلگائے گئے ہیں۔ان کوحلفا ہٹاؤ گروہی فارمولاتھا کہ خالف کی للکار پراپنادم

سادھ کرآپ کے بیت الفکر میں دبک جاتا۔ آخرسامنے کیے آتا؟ پھرخود قادیان میں میرے خلاف کی تحریکیں آٹھیں مگر میں نے سب کود بادیا کسی کو پنینے ہیں دیا۔خلافت کا زبردست نقدس قائم کیا تھا کہ خالفت کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ میرے خلاف کئی حقیقت افروز کتابیں شائع ہوئیں۔ جیسے تاریخ محمودیت،شہرسدوم، کمالات محمودید، ربوہ کا ندہبی آ مر وغیرہ۔جن میں سیح حقائق مندرج تصے يمريس آپ كى طرح كب بار مانے والاتھا۔عبدالكريم مبابلہ الثانا كام ہوا۔ فخرالدین ملتانی انتها، ایق کرادیا گیا۔عبدالرحن مصری اٹھا مگریجھ نہ کرسکا۔ آخر قبل ہو گیااور بھی کئی مخالف ایٹھے اور انہوں نے معقول اور صحیح اعتراضات اٹھائے۔ ہمارے اندرونی راز ظاہر کے۔اگروہ پھیل جاتے تو ہمارا تمام تقدس اور د کا نداری تھپ ہوجاتی۔ گرمیں نے تمام تحریکوں اور شرارتوں کو مھپ کردیا۔ سی کونل کرا کے راستہ سے ہٹادیا۔ کسی کوعیسائیوں کی طرح اپنے قائم کردہ محكمه اختساب كے حواله كركے خاموش كراديا۔ پيارے اباجی! ميں نے بہت مضبوط اور فعال انتيلي جس بھی قائم کی ہوئی تھی۔ ذرائسی مردعورت نے جاری پرفریب اور تفذس مآ ب خلافت کے خلاف کوئی مشوره کیا۔ بات کی یا پروگرام بنایا۔فورا جمیں اطلاع ہوجاتی تو اس کونہایت جارحانہ انداز ہے متعلقہ محکمہ میں طلب کر کے جنجوڑ دیا جاتا۔جس سے وہ تحریک یا پروگرام وہیں تھپ ہو جاتا۔ اگر کوئی ہٹ دھری کر بھی لیتا تو اس ہے دوسر مطریقہ سے نمٹ لیا جاتا۔ محترم ابا جان اس تمام مضبوط ترین بندوبست کے پیش نظر مجھے ربوہ کا ندہبی آ مرجمی کہا گیا۔ مگر میں نے بھی پرواہ نہ ک ۔ ہمیشہ اپنی دھونس ہی پر قائم رہتا۔ میں جس کی آبرو سے کھیلنا جا ہتا ہے دھڑک کھیل لیتا۔ کیا عال كەكۇئى چون بھى كرے يحترم يەبرالىبا چوزامعالمە ہے۔ كہاں تك تفصيل كروں۔ پھر ميں نے اپنی ندہی اور علمی وحونس جمانے کے لئے تغییر القرآن جمی کھی۔ احادیث کا ترجمہ بھی کیا۔ غرضيك ميں نے ہرسطے برائي دھونس اور دجاليت جمانے كے لئے كل كركام كيا۔ مؤثر بندوبست کیا۔ بیلیچرمرزا قادیانی بردی توجہ سے ساعت فرمار ہے تھے۔ آخر نہایت خوش ہوکر بشیرالدین کو شاباش دی۔ آ فرین کہا۔ ادھریکا کی۔ نعروں کی گونج آٹھی۔ غلام احمد کی ہے۔ دجالی خلافت کی ہے۔ پھر وقفہ بول کا اعلان ہوا نے والی جھنکار ،غلام احمد کی ہے۔ کرش مہاراج کی ہے۔

چند لمح کے بعد جناب قادیانی پھرائیج پرآن دھمکتے ہیں اورا پے بیضلے فرزند بشیراحمرکو بلاتے ہیں۔بشیراحمدایم اے:لیں ڈیڈی جان۔فر مائیے کیاار شاد ہے؟

مرزا قادیانی: بیارے بیٹے تہارے برے بھائی نے توا پنی کارروائی سناکر مجھے خوش کر

ديا\_اب تو بھي پھھا پي كارروائي سنا۔

مرزابشراحد: ڈیڈی جان! میں بھی اپنی بساط کے مطابق آپ کے سلسلہ دجلالیہ کے لئے انتہائی جدوجهد کرتا رہا۔مثلاً میں نے ایک تو آپ کی بیاری بیاری اور حقیقت انگیز سیرت کھی۔ جے میں نے اپنی می جان سے روایت کرتے ہوئے لکھا تھا اور اس کا نام مبارک میرت البهدي ركھا۔ ميں نے اس ميں آپ كے تمام حالات، عادات، كردار، تاريخ، فضائل اور اغراض ومقاصد تحرير كرديية فرضيكه وكتاب مبارك بهار عسلسله دجاليدكي نهايت متندوستاويرهي -مرزا قادیانی!میرے پیارے بیٹے بالکل ٹھیک۔واقعی تونے پیرااہم کام کیا ہے کہ ميرى اصل حقيقت اس كتاب مين واضح كردى تقى \_شاباش! جيسے مين في اپني اصليت متفرق طور یرا پی کتابوں میں درج کردی تھی تونے اے یکجا کردیا ہے۔ اچھااس میں میرے حالات بھی ورج ك عصد مثلًا جوت كداكس باكس كى تميزند مونا- چوزه كى بجائ الكى كاف لينا وغيره-جو میرے ایک سدهاڑ اور بدهو ہونے کی دلیل تھی۔ تی ڈیڈی! میں نے اس سلسلہ میں بہت کچھ بیان كيا ہے۔ اچھا بھانو اور عائشكا قصه بھى لكھا ہے۔ كرم يانى كے لوٹے اور بيوہ شاہدين وغيرہ كے رنگ رنگیلے واقعات \_ پھروہ لمبے چوڑ ہے منہ والی لڑ کیوں کا قصہ اور قاضی یار محمد کی چھیڑ چھاڑ کا قصہ تجھی نقل کیا ہے۔ جی ڈیڈی! ضرور میں نے اس میں ایسے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں وغیرہ۔ مى جان! نے جھے بہت كھ بتايا تھا۔ اچھا اچھا۔ خوب ميرى ہيفنہ كى عبر تناك موت كا بھى تذكره كيا ہے۔وہ توضر ور ہونا جا ہے تھا۔ بی ڈیڈی جان! میں نے وہ بھی بڑی تفصیل سے ذکر کردیا تھا۔ پھر میرےنانا جان محترم میرناصرنواب صاحب فے مزیدائی یاداشت پر کھل کردبائی میضد کا آپ کی زبان سے ذکر کردیا تھا۔ شاباش بیٹے لائق اور ہونہار فرزندا یے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا پھرتم نے وہ كتاب خوب شائع كى \_ جى ۋيدى! ايك دووفعه شائع كى اين اورغيرول نے اسے برا اپسندكيا ـ تكر جب مخالفين نے ان منفی حوالوں كوزيا دہ اچھال كر ہمارے سلسله د جاليہ كوبدنام كرنا شروع كرديا تو پھر ہم نے اس کی اشاعت موقوف کردی۔جس پریہ بلغار پچھرک گئ گروہ احراری لوگ بہت شرارتی تھے۔انہوں نے اس کاعکس لے کراہے چرشائع کر دیا تو مجراحراری مبلغ آپ کی اور ہارے مربیوں اورعوام کی خوب کت بناتے تھے۔اس سے ہماری بہت بدنا می اور تا کا می ہوتی۔ مرجم بھى آپ كى طرح د هيك بيغ رب- بار مانے والے ند تھے۔ اچھا اچھا! شاباش! آفرين، بہت خوب ۔ تو آئ وضاحت کے بعد بھی بدلوگ میری حقیقت کونہ یا سکے کہ میں کسی معقول کردار کا ما لک نہیں بلکہ ایک عام شریف انسان بھی ٹابت نہیں ہوسکتا۔ پھر مجھے ان احمقوں نے مجد داور سیح اورنبي وغيره ـ كيسے مان ليا؟ كيوں اوتے اتو بالو، جلال دين، نذير لائل بورى، مرورشاه، احمالي وغیرہ۔نادانو، پاگلوکیااس کردارکا عامل انسان مجددادر سیح ہوسکتا ہے؟ جے انسانیت اور شرافت کی ہوں۔ ہوا بھی نہیں گئی تھی۔جس نے خود واضح کردیا کہ بھئی میں تو ایک مراتی ادر مجمع الامراض آ دمی ہوں۔ میں تو گورنمنٹ برطانیکا وفادار گماشتہ ہوں۔میرے پاس جبرائیل نہیں بلکہ فیجی اور مصن لال وغیرہ مجید دیں ولایتی ہرکارے آتے ہیں۔اواحمقو! میں نے توصاف کھے دیا کہ:

ہوں کرم خاکی میرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(ازالهاوبامص ٤٥٨ فرزائن جهوص ١١١)

(أ مَيْد كمالات اسلام ص ٢٤٤، فرّ ائن ت ٥ص اليناً)

اورخودخاتم الانبيا ملك في اعلان كردياتماكه: "أن السسالة والسنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى ص٥٥ ج٢، باب ذهبت النبوة وبقيت المعبشرات) "كه نبى اوررسول بنغ بندمو يحكم بين تواب نهونى رسول بنع كااورش في ميس في بحق آ جي آ ترى اينت قرار ديا تعاد (آ ريد دهرم ياست بجن) اور پهراس ك خلاف جي بكروا كي كونوت كي آخرى اينت قرار ديا تعاد (آ ريد دهرم ياست بجن) اور پهراس ك خلاف جي بكرويا كينت مين مول \_ ياللوب!

تو میں نے اتی وضاحت کردی تھی تو احقو! تم کس بناء پر جھے بد بودار مسیلمہ کے ساتھ جہٹ گئے تھے۔ کیا تم نے اسلامی کتابیں، تغییر ہیں اور کتب احادیث وکلام نہ دیکھی تھی۔ تہمیں فرمان صدیق ' نظر نہ آیا تھا اور جب جھ فرمان صدیق ' نظر نہ آیا تھا اور جب جھ جسے سر پھروں طبح ، اسود عنسی اور خاص کر مسیلمہ کذاب نے ذیلی نبوت کا اعلان کیا تھا تو صدیق اکبر نے کس طرح اس کو صفح ہتی ہے مناکر ثابت کردیا کہ جبب کبریا تھا ہے کہ بعد جب بھی کسی مکار کے سریاں کو صفح ہتی ہے مناکر ثابت کردیا کہ جبب کبریا تھا ہے کہ بعد جب بھی کسی مکار کے سریاں ہودا سایا تو ہر ذیا نہ کے مسلمان حکم انوں نے اسے فوراً جہنم کی طرف چاتا کیا۔ کی مکار کے سریاں ہودا ہو گئا گیا۔ کی اسلام کا فرمان لاریب امت کے قلوب نے ذرہ مجرکی افغان میں ہے کہ دور تھا جم سلمانوں کے بڑے جھے اپنا گماشتہ بنالیا واذبان میں نقش ہو چکا تھا۔ یہ تو میری برخی تھی کے سلمانوں کے بڑے جھے اپنا گماشتہ بنالیا کہ تو نے آ ہستہ آ ہت ہی کر حرمت جہاد کی تبلغ کر کے امت کے ذہنوں کی ہرین واشنگ کرتا اور بقاء کا ضامن ہے۔ یہنا نجم سے ہادگ تبلغ کر کے امت کے ذہنوں کی ہرین واشنگ کرتا اور بقاء کا ضامن ہے۔ چنانچ صدیق اکر نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب وضاحت کردی اور بقاء کا ضامن ہے۔ چنانچ صدیق اکر نے اپنی پہلی تقریر میں بھی اس کی خوب وضاحت کردی میں بھی۔ اس لئے مخالفین اسلام ہمیشہ اسلام ، جذبہ جہادے خالف رہتے ہیں۔ زبور مقدس میں بھی اور بقاء کہ لوگ تھے سے قیامت تک ڈرتے رہیں گے۔

پھر میلیبی تو قرون و طی میں سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں مرہ چھ بھے تھے۔اس کے ان کے دلوں پراسلامی جذبہ جہاد کا ہزارعب اور دبدبہ طاری تھا۔ نیزعبد قریب میں شاہ شہید کی تحریک اوراس نے قبل مہدی سوڈ انی وغیرہ سے بی درگت بنوا چکے تھے اور سلطان ٹیپوشہید نے تو ان کی وہ گت بنائی تھی کہ ان کی تسلیب بھی یا در تھیں گی۔ لہذا ان تمام تجربوں کی بناء ہریہ تلیث اور صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماند یا ختم کرنے صلیب پرست قوم مسلمانوں سے نہایت مرعوب تھی تو انہوں نے اس جذب کو ماند یا ختم کرنے کے لئے سوشم کے پاپڑ بیلے کہیں ہندوستان کے نصاب تعلیم کو بدلا کہیں جھے جیسے خناسوں کو اس محافی پیش نظر انہوں نے جھے سے بیا ظہار کروائے ورنہ کہاں مہدویت، کہاں مجدوب مال وجاہ نے بیرے دن دکھائے تھے۔ نا دانو! تم تو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میری چکر بازی میں نہیں آتے تو پھر بھی تم خاطر خواہ مسئلہ معاش کا بندوبست کر سکتے تھے۔ جب استعداد تاتھ تھی۔ دیکی حالت نیم مذا س خطرہ ایمان کی تی تھی۔ میں نے تو واجی می کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن استعداد تاتھ تھی۔ دیکھونا! میری عربی کریے نی تو پر ایمان کی تھی۔ میں نے تو واجی می کتابیں پڑھی تھیں۔ لیکن استعداد تاتھ تھی۔ دیکھونا! میری عربی کریے نی تو نہوں تھی تو نہر مؤت اور واحد جمع کی تیزئیں استعداد تاتھ تھی۔ دیکھونا! میری عربی کریے کریے خیور نے موق نہ کرمؤنٹ اور واحد جمع کی تیزئیں استعداد تاتھی تھی۔ دیکھونا! میری عربی کریے کریے خواد میں کہ میری حالت کی کتاب کی کتی کی تو نہ کرمؤنٹ اور واحد جمع کی تیزئیں استعداد تاتھی تھی۔ دیکھونا! میری عربی کریے کریے خواد کی کتاب کری

تھی۔بس جوش حماقت و دجالیت میں جو کھ مندمیں آتا بکا اور لکھتا چلاجاتا۔ تم عربی کے ماہرلوگ تھے۔احسن تم تو بہت اونچی استعداد والے تھے۔ آخر تم تو دیکھ لیتے میں نے ایک جگد لکھ دیا۔ "کلام افصحت من لدن رب کریم"

(الاستفام ۱۸۸٪ افت من لدن رب کریم "

(الاستفام ۱۸۸٪ افت من لدن رب کریم "

زرابتلا وابیم بی گرائم کے مطابق صحیح ہے۔ بی معزت اکلام افتحت اوہوبیة درست نہیں کیونکہ کلام نہ کر ہا اور افتحت اس کافعل آپ نے مؤنٹ کلے دیا۔ اچھا بتلا وً!" و هب له اللہ ہنا " درست ہے۔ عفرت یہ بی ٹھیک نہیں لگتا۔ الو و اس جیسے بیبیوں نمو نے پیرمبرعلی صاحب آف گواڑہ نے سیف چشتیائی میں پیش کردیئے سے۔ ذراد کیو و لیتے۔ اب بھر ہم ہوکہ علا ہا اور دنیا میں اندھے بنے رہے۔ پاگلوائم است نی پیوتو ف اور جابل بن گئے سے کہ ذراعش نہ آئی کہ ایسا جابل بھی بھی کسی منصب کا اہل ہوسکتا ہے، ۔ مجد د، مبدی، سی اور بات تھی ہوتی اس کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا۔ بلکہ اپنی د نیاوی تحریرات کے حوالہ سے تمہارے سامنے و کیو! میں کوئی نئی بات پیش نہیں کر رہا۔ بلکہ اپنی د نیاوی تحریرات کے حوالہ سے تمہارے سامنے اصل حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اب بتا و د نیا میں تم کس غلاظت و خباشت سے چھٹے رہے سے۔ شرم نہ آئی ہوا تھا۔ مراج و اور مرابلوں کا چکر چلا یا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں اور حم مجایا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں ان و میا پیش تھا۔ و نیا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں اور حم مجایا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں اور حم مجایا ہوا تھا۔ مراح وں اور مربا ہوں کا چکر چلا یا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں اور حم مجایا ہوا تھا۔ مگر تم نے ہر جگہ مار تی کھائی۔ و نیا میں اور حم مجایا ہوا تھا۔ مگر تھا تھی اور و می تعزید میں تو تبین تھا۔

اوراتو میاں! تمہاری تعلیم کہاں غرق ہوگئ؟ کیاعام کتب صدیث میں فدکور نہیں تھا کہ ایک وفعہ آنخضرت اللہ نماز پڑھاتے ہوئے کوئی لفظ چھوڑ گئے۔ گرصحابہ نے اس وقت لقمہ نہ دیا۔ بعد میں جب عرض کیا تو فرمایا کہ صحابہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا تو جب خاتم المرسلین میالیہ کا بيمعالمه بتومن بالفرض كيحه جوتا بعى تو پهر بعى آپ كے مقابله ميں ميرى كيا وقعت بقى كه مجھ سے جو قرآنى الفاظ ميں خطاء ہوجائے اس كو درست ندكيا جائے۔ آخر خبيثو! اتن موثى بات بھى تهارى كورپرس ميں ندآئى موئى بات بھى تہارى كورپرس ميں ندآئى ميں ندائله الله على علم (جائيه : ٢٣) "اوظالمو! ميں نے خودتو صلالت ميں چھلانگ لگادى تقى ميرتم نے اور جھے نيچ كود بايا۔"الا لعنة الله على المظالمين "

اوجیدی اوجیدی است بیری کتاب (اربعین نبراص ۲۳) میں علماء کی لعنت پیشکارے بیخ کے لئے لفظ انبیاء کوتو اولیاء سے بدل دیا۔ گرخمہیں احکم الحاکمین کا ذراخوف ندآیا کہ اس کے کلام برق کی خطاء کو جو مجھ سے غیر اختیاری طور پر صادر ہوگئی تھی اسے درست ندکر سکے۔ ابلیس نے تبہاری کہاں تک مت ماردی تھی کہ سوائے جہالت وجمافت کے پیچھ بھی تبہارے پلے ندر ہا۔ بیتو خدائی کلام تھا۔ جس کے متعلق خود سرورووعالم المحقیق سے اعلان کروایا گیا۔ 'قسل میا یہ کون لی ان ابسالہ من تلقائی نفسی (یونس) ''اسے توضیح کر لیتے۔ ای طرح میں نے احادیث کے متعلق بہت کچھ جھوٹ کے بولا کہیں سے لفظ نکال دیا کہیں مزید کھسیرہ دیا۔ جیسے من السماء کا لفظ (حامت البشری کہیں قرآن سے نکال دیا جیسے ازالداوہام میں ''او ترقیٰ فی السماء ''کاجملہ وغیرہ۔ گرتمہیں کچھ خیال نہ آیا کہ اسے درست بی کرلیں۔

ایک قادیانی: مربی: پیردمرشد-بیآپ کی جھاڑ جمنکارتھن نضول ہے۔ ہم تو آپ کوحد سے بڑھی ہوئی یقین دہانی کے نشے میں سب کچھ فراموش کر بیٹھے تھے۔ ہمارا ذہن بہی بن چکا تھا کہ ہمارے حضرت صاحب جو پچھ کھے ہیں وہ بالکل سیجے ہے۔ چاہے پچھ ہوجائے، ہم اس سے نہیں گے اور دوسری بات بیٹی کہ جیسے آپ ہوائے نفسی کے شکار ہوکراور پنچہ اہلیں میں پھنس کراس نارسعبر کے داستے پرچل پڑے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے فیل وہی اپنی میں پھنس کراس نارسعبر کے داستے پرچل پڑے تھے۔ ہمیں بھی آپ کی صحبت بد کے فیل وہی اور وہ وہ وہ کے نشیعے آپ دنیاوی عیش وعشرت کے نشیع میں سب پچھ تی کر بیٹھے ہم بھی دنیاوی عرب اور وہ وہ وہ وہ کے نشیع میں اندھا دھند جہنم کے گڑھوں کی طرف سے سر پٹ دوڑ پڑے۔۔ فرمائے ! آپ نے کتنی دھونس بھائی تھی کہ:

ب ا..... میری وی ش قرآن کے قطعی اور یقینی ہے۔

(حقیقت الوی می اا۲ بززائن ج ۲۲م ۲۳۰) حسیب کی فی و در ک

ا ..... مجمع خداا کی کو بھی غلطی پُر ہاتی نہیں چیوڑتا۔ بلکہ فوراً متنبہ کرویتا ہے۔

سسس آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایک دم کے لئے بھی اپنی وتی میں شک کروں تو کا فر ہوجا وَں۔ (تجلیات البیص ۲۰ می ۳۱۲) حضرت تو فرمائے ایسے زبر دست تقدس کے غلافوں کے اندر ہم کس طرح جھا تک کرھیج کا خیال کرسکتے تھے؟

یکا یک ایک طرف سے نعروں کی جھنکار آتھی۔ غلام احمد کی ہے۔ مرزائیت کی ہے۔ کرشن مہاراج کی ہے۔ اس کے بعد وقفہ اجابت کا اعلان ہوتا ہے۔ کفر وصلالت کی نشانی، مرزا قادیانی، مرزا قادیانی۔

جند منك بعد جناب قادیانی چراپی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھئ! ذرا تھبرو۔ مجھے ذرااپنے دوسر نے فرزند بشیراحمہ سے پچھ مزید دریافت کرنا ہے۔

بشيراحمد! جي دُيدي جان! حاضر فرمايي:

اچھا بیٹا ہتلا وَ کتم نے سیرۃ المہدی کےعلاوہ اورکون ی کتاب کبھی؟ ڈیڈی جان! جان پدر ۔ میں نے ایک اہم مضمون بنام کلمہ الفصل بھی شائع کیا تھا۔

عزيز بيني إس مين كيالكها تفا؟

ڈیڈی جان! دراصل اس تحریر کا پس منظر بہت عجیب اور تفصیل طلب ہے۔

جان پدر اوه کیوں؟

بشراحدا بم اے: ڈیڈی جان! اصل واقعہ یوں ہے کہ جب آپ بذر بعد و بائی ہینہ جہم رسید ہو گئے تو بعد میں آپ کے دست راست حکیم نور دین تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان کے سامنے تو یوں بھی نہ آسکتے تھے۔ کیونکہ ان کی شخصیت نہایت اہم اور بلند بالاتھی۔ آپ کی دجائی ترکیک کے بہی تو رور 5 روال تھے۔ اگر بینہ ہوتے تو آپ شاید بھی بیسلسلہ دجالیہ شروع نہ کر سکتے۔ ہم نے بیمی سناتھا کہ بیہ بھیرہ کے تجام اور تائی تھے اور تائی نہایت ذبین ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے آپ کوتمام نشیب وفر از سے مطلع کیا تھا۔ ہر شکل اور کھن مرحلہ پر بیآپ کے دست راست اور آپ کوتمام نشیب وفر از سے مطلع کیا تھا۔ ہر شکل اور کھن مرحلہ پر بیآپ کے دست راست اور آپ کوتمام نشیب وفر از سے مطلع کیا تھا۔ ہر شکل اور کھن مرحلہ پر بیآپ کے دست راست اور آپ کے تعجم لیک پڑے۔ اس لئے ہم پھونہ بول سکے۔ بیآپ کے خلیفہ اور تائب بن گئے۔ انہوں نے آپ کے قائم کردہ سلسلہ دجالیہ کی خوب استواری فرمائی۔ اگر چہ تھوڑی ہی مدت بعد بی ہی آپ بعد قادیان میں بہت شور ہوا۔ ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔ وہ یوں کہ اس واقعہ پر ہمارے برادر کرم مرزائشر اللہ بن محمود صاف آپ کی مند دجالیت پر براجمان ہونے کے خواہش مند ہوئے اور حق میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھمد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھمد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام میں انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھمد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام بھی انہی کا بنا تھا۔ جس کی تھمد بی ان کی تاریخ نے بھی کردی۔ گرآپ کا ایک اور مرید محمولی نام

تھا۔اس کے مند میں بھی یانی بھرآیا کہ اب خلافت میراحق ہے۔ کیونکہ میں بہت پڑھالکھا اور گریجویٹ ہوں۔ گویا بظاہر برابر کی چوٹ تھی۔ مگر جب آپ کی روحانی اور جسمانی اولا داپنے مؤقف پرڈٹ کی تو پھراس کی کیابساط تھی کہوہ خلیفہ بن جاتا۔ چنانچہ کافی تو تکار کے بعد برا در ممرم خلافت دجالیہ کی گدی کے وارث بن کئے اور تسلیم کر لئے مجتے اور محمطی بری طرح نا کام ہوا۔اس کے بعداس نے اسپنے حلقہ احباب کوعلیحدہ منظم کر کے اپنی الگ پارٹی بنائی۔جس میں پچھ پڑھے کھے اور کالجبیث بھی تھے۔ جیسے احسن امروہی اورخواجہ کمال الدین وغیرہ۔ چنانچہ اس نے اپنی الگ بارٹی کا الگ تشخص قائم کرنے کے لئے کئی مسائل میں ہم سے اختلاف کا راستہ اپنالیا۔ حالانکہ پہلےاس کے وہ نظریات نہ تھے گراب اس کی بیمجوری تھی کہ اپناالگ تشخص قائم کرے۔ ڈیڈی جان! اس نے بہت ظلم کیا کہ آپ کے اہم بنیادی مسائل کو اختلافی بنا کر ایک نیا میدان کارزار قائم کرلیا۔ چنانچاس نے کہا کہ سی بھی کلمہ گوکوکافرنہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی مرزا قادیانی نے کہاہےاور دوسری بات ریکہ جناب مرزا قادیانی صرف مجدد ومحدث ہی ہیں۔ مسیح موعود بھی ہیں۔ مركس بحى سطح ير ني نبيس بين \_ اگر كهيل حضرت نے لكھا ہے تو صرف مجازى اور لغوى معنى ميس ايسا لکھاہے۔ چنانچے رید دومسائل برا در مکرم اور محمالی کے درمیان نہایت طوالت اختیار کر مکئے۔علاوہ ازیں خلافت کا مسئلہ بھی زیر بحث تھا کہ وہ بجائے خلافت کے ایک انتظامی تمیٹی کا قائل تھا اور ہم سب مندخلافت کے لہذا بیمسکد بھی زیر بحث آھیا اورادھر محمطی نے لا ہور میں اپنامر کر قائم کرلیا إوراي نظريات كى تائيديس اور مار عظاف بهت كح كماساس فقرآن كالرجماو رتغير بعى کمیں۔ دیگر کئی کتابیں تھیں۔ پھر اس کے معاونین نے بھی بہت کچھ لکھا۔لیکن ادھر بھائی بشرالدین نے بھی جواب کھنے میں حد کر دی۔ چنانچہ ان کی کتاب حقیقت النہو ۃ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔اس میں بھائی جان نے آپ کی دجالی نبوت کے اثبات کے لئے دائل کا انبار لگادیا تھا۔تقریباتین صدصفحات کی کتاب تھی میمرلاجواب اور بےنظیر۔اس میں محرعلی کوخوب ناک بے چبوائے۔ اس میں بھائی جان نے ثابت کر دیا کہ آپ بقول خودظلی نی تو ہیں۔ مگر بدایک متواضعانداظهار ہے۔آپ دراصل حقیق نبی ہیں اور جو والدکی تحریرات میں نبوت کا انکار ملتا ہے تو وہ اس بناء پر ہے کہ پہلے حفزت کو نبوت کا حقیقی مغہوم اور مصداق ذبن نشین نیدتھا۔ اس لئے آپ نبوت سے انکار کر دیتے۔ بعد میں جب اعشاف تام ہوا تو پھر آپ نے کھل کر دعویٰ نبوت فرمادیا۔جیسے پہلے آپ کولفظ تونی کامیح مفہوم ذہن نشین ندتھا۔ مگر جب خدانے انکشاف تام سے اصل حقيقت كمول دى تو كرآب اس كامفهوم صرف موت بى ليت تعد البذاآب كى دونول شمكى تحریرات کاحل اور توافق یہ ہے کہ منفی تحریرات قبل از انکشاف تام ہیں۔ جو اب منسوخ تصور ہول گرات کا حل اور توافق یہ ہے کہ منفی تحریرات قبل اور تکرم نے محمد علی کولا جو اب کرنے کی پوری کوشش کی اور دیگر عوام کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کی بھی۔ جس کے نتیج میں قادیانی احماب اسے مؤقف برڈٹ محمد اور ای نظر یہ برجان و مال کی قربانیاں دینے گئے۔

قادیانی احباب اینے مؤقف پرڈٹ گئے اور ای نظریہ پر جان و مال کی قربانیاں دینے لگے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل خوب لکھنے لگے۔ اگر برادر مکرم نے حقیقت الدوة الكسى تومقابل مين محمل في الدوة في الاسلام چه صد صفات برمشمل كتاب لكه مارى بس می تقریباً نصف آخرا نکار نبوت کے حوالہ جات ہی پر مشتل تھا۔ ایے ہی مرز امحود قادیانی کا قول فیل نامی ایک رسالہ بھی تھا۔ نیز ایک اور مسئلہ کہ اسمہ احمد کا مصداق کون ہے۔ بر در مکرم نے انوار خلافت نامی رساله میں اس پرخوب دلائل دیئے کہ اس کا مصداق مرز اقادیا تی ہی ہیں اور اس میں مخالفین سے خوب پنجہ آنر مائی کے لئے چیلنج کئے۔ جب کہ دوسری طرف القول انججد احسن امروہی نے لکھ کراس کا خوب ستیاناس کردیا۔ براعلمی رسالہ تھا۔ای طرح مختلف مسائل میں مقابلہ بازی جاری رہی جتی کی مختلف مسائل ونظریات پر باہمی مقابلہ بازی کا بازارخوب گر ماگرم رہاجتیٰ کہ . بمائی صاحب کا اکثر دورخلافت اس با ہمی کفکش میں مصروف رہا۔ نیز اور بھی کئی داخلی وخارجی محاذ کھل رہے تھے۔ کہیں عبدالکریم مباہلہ اوران جیسے ٹی اورلوگ کھڑے ہو گئے اورمصری کی ہنگامہ خیزی اس کےعلاوہ تھی۔ اکثر دور تقریبان باہمی کشکش پر ہی مشتمل رہا۔ مگر جیسا کہ آپ کوخوب معلوم ہے کہ میسب کچھ محض فریب اور فراڈ تھا۔ بھلا واضح تضاد میں بھی کوئی موافقت ہو سکتی ہے۔ بملام می نغت میں بھی شخ اور تبدیلی ہوسکتی ہے۔ کوئی اس کی سابقہ مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ لیکن آ فرین ہے آپ کے اس لائق ترین جیالے سپوت پر کداس نے آسان وزمین کے قلاہے ملاکر تمام مربیوں اورعوام کوالو بنائے رکھا۔اس نے واقعی رات کودن کر دکھایا۔اس طرح مسئلہ تکفیریس بھی کافی لے دے ہوتی رہی۔ پھر آخر میں دونوں فریقوں نے آپ کے دامن اغلط میں پناہ لیئے کی کوشش کی۔ چنانچہ قادیان والوں نے آپ کی تمام تحریرات سے دعویٰ نبوت کے جملہ حوالہ جات بالترتيب التشف كئے كه حضرت نے آخرتك دعویٰ نبوت كو برقر ارركھا ہے۔ ادھرلا ہوريوں نے بھی آپ کی پٹاری سے ایسے حوالہ جات کا انبار لگادیا کہ حضرت کا آخرتک دعویٰ نبوت سے انکار ثابت مور ہا ہے۔ چنانچددونوں پارٹیوں نے آپ کا آخری سے آخری حوالہ این این تائید میں وصور تكالا ـ ايك نے غلب حق لكھاد وسرول نے فتح حق ليكن دراصل بات سيھى اور جس كا آپ اس وقت مجی بلکئی مرتبدا ظہار کر چکے ہیں کہ میں نے بدایک ڈرامدرجایا تھا۔ کہیں کچھ لکھودیا کہیں اس کے

خلاف کچھ اور لکھ دیا۔ گویا ایک ایک موضوع پر چار چار پانچ پانچ قتم کے متضاد بیانات میری کتابوں سے نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی ای تضاد بیانی اور ہیرا پھیری سے دونوں طبقوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ اگر چہ غلبہ غلبہ قلبہ قل والوں کو بی طا۔ کیونکہ آپ نے واقعہ دعویٰ نبوت کیا تھاجس کے بشار شواہد موجود ہیں۔ یہ انکار تو محض مداری کی بٹاری تھی جوجس کی مرضی ہوتی ان سے برآ مدکر سکتا تھا۔ پھرا یک بات یہ بھی تھی کہ لا ہوری مجمع علی کے پچھا سے اقتباسات بھی جمیں لل گے۔ جن میں اس نے پہلے واضح طور پر آپ کی نبوت کا اظہار کیا ہوا تھا۔ لہٰذا ہمارے ہاتھ اس کی یہ کمزوری بھی آگئی۔

دراصل آپ کے پیش نظر چونکہ دین و فد جب ہرگز نہ تھا۔ محض اگریز بہادر کی چاکری تھی۔ الہٰذا آپ نے کوئی بھی مسئلہ فیصلہ کن اورصاف انداز میں ہرگز نہ تھا۔ خصوصاً مسئلہ ختم نبوت اور حیات ووفات سے کوا تنا الجھا الجھا کر لکھا کہ قیامت تک کوئی بھی اس کوکلیئر نہیں کرسکتا۔ بیرمسائل آپ نے محض ایک آڑ اور بہانہ بنائے ہوئے تھے۔ ورنہ آپ کے پیش نظر دین ہرگز نہ تھا۔ لہٰذا آپ نے نہایت چا بکد تی سے عوام کی نظروں میں ان مسائل میں دھول جموئی کہ مدت تک مسلم وقادیانی ان مسائل میں دھول جموئی کہ مدت تک مسلم وقادیانی ان مسائل میں مناظرے اور مباحثے کر کے وقت ضائع کرتے رہے۔ اگر چہ قادیانی ہوئے رہے۔

ڈیڈی جان! بھائی جان کے اس جان مارمعرکہ میں ہم بھی الگ بے کار بیٹے نہیں سکتے
ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی اس تعاون کے سلسلہ میں میکمت الفصل نامی رسالہ کھا۔ جس میں میں نے
بھائی جان کی تائید کرتے ہوئے نبوت کی خوب تو جیہہ کردی کہ نبوت کی تین قسمیں ہیں۔ تشریعی،
غیر تشریعی ۔ پھر غیر نشریعی کی دو تسمیں کر دیں۔ ایک حقیق دوسری غیر حقیق یعن ظلی بروزی اور
اکتسانی ۔ پھر کھا کہ بیتیسری قسم آنخضرت کیا ہے۔
اکتسانی ۔ پھر کھا کہ بیتیسری قسم آنخضرت کیا ہے۔
اکتسانی ۔ پھر کھا کہ بیتیسری قسم آنخضرت کیا ہے۔
اکتسانی ۔ پھر کھا کہ بیتیسری قسم آنخوس تا نہیں ہی بات (حقیقت الوئی ص ۱۵۰) کے حاشیہ
ہوئی ہے۔ (دیکھے کلمت الفصل ص ۱۱۲) چنا نچہ آپ نے بھی یہی بات (حقیقت الوئی ص ۱۵۰) کے حاشیہ

" کونکہ آپ کے پہلے کوئی الی کامل کتاب یا نبی نہ آیا تھا کہ جس کے فیض کامل سے کوئی نبی بن سکے۔ یہ تو آپ بی کی قوت قدسیہ ہے کہ جس کے فیضان سے ظلی طور پر اب نبی بن سکتے ہیں۔ 'چنانجہ یہ بنیاد جمیں آپ کے رسالہ' (ایک غلطی کا از الہ' وغیرہ سے بسہولت مل گئ۔ جہاں آپ نے ککھا ہے کہ:''محمد رسول اللہ اللہ کی نبوت بمع جمیع کمالات میرے آئینہ ظلیت میں منعکس ہوگئی ہے۔''

اورووسرى جَكُولُهماراك: "من فرق بيني وبين المصطفىٰ فما عرفني وما (خطبهالهاميص ٢٥٩ فزائن ج٢ اص اليناً)

راي''

انبیاء طرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ تمترم از کے كم يم ازال همه بروئ يقين ہر کہ گوید دروغ ، ہست کعین

(نزول أسي ص ٩٩، ١٠٠ فيزائن ج ١٨ ص ١٨٥٨ م

كہتے اس سے بوھ كركيا كفر ہوسكتا ہے؟ پھر ميں نے سيجى لكھ مارا كد حضرت سيح كى روحانیت نے بیب فسادامت دود فعہ جوش مار کراصلاح امت کے لئے اپنامٹیل حایا۔ چنانچہ پہلے جوث پر آنحضو مثلاثی تشریف لائے اور دوبارہ جوش پر میں آ گیا ہوں تا کہ امت سیحی کی اصلاح (آئينكالات اسلام ١٣٦٥ ٢٥ ١٣٠ فزائن ج٥ مل ايساً)

پھر لکھا کہ ای طرح ہمارے آنحضو قلطی کی روحانست بھی وقتا فو قتا جوش مارتی رہتی ہے۔اصلاح امت کے لئے جس کے بتیج میں کئی افراد آپ کی صفات کا ملہ کے مظہر بن کراور محمد واحدنام پاکرونیامیں آتے رہے۔ گرامت محدیدی حالت عیسائیوں جیسی نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ کی امت میں ابھی ہزاروں صالحین موجود ہیں۔

( آئینه کمالات اسلام ص ۳۶۹ فرزائن ج۵ص ایشاً )

غور سیجنے کہ ایک طرف تو امت کو یہود ونصاریٰ کے قدم پر اقرار دے کراس کا مصلح بنرآ رہا۔ مگریہاں معاملہ اس کے خلاف ہے۔ نیز جب متعدد محمد احمد ہوئے تو کیا انہوں نے بھی کوئی بروزیت کا دعوی کیا۔ تاریخ اسلام کے سی بھی کونے کھدرے میں کسی ظلی محمد واحمد نے میرے جیسا تمجى ۋرامەر جايا؟ ظلى وبروزى نبوت كا دعوىٰ كيا؟ نه ماننے والوں كو كافر دجېنمى قرار ديا؟ كوئى ثابت کرسکتا ہے؟ ہرگزنہیں \_ تو دیکھوساتھیو،میراسارادھندہ محض ڈرامہاورتماشاہی تھا۔جس کوتم حقیقت جان کر جھے پرلٹو ہو گئے اور آج بیروز بدو مکھر ہے ہو۔ و مکھئے ایک طرف میر ایرکردار ہے اوردوسرى طرف الميس كاكردار -ايماندارى سے بتلائے، الميس ميرامقا بله كرسكا؟

قادیانی مربی:حضرت صاحب، واقعی وہ مقابلہ تو نہ کرسکا مگر پیطریق کارتواس نے ہی آپ کو سمجمایا ہے۔ برداوہ می ہوگا، آپ تواس کے مثیل ہوں گے۔ جی سرا تو گویا جناب نے متعدد مقامات پر دعوی نبوت کا واضح اظهار فرمایا۔ اگر چہ کی مقامات پر بروزی اورظلی کی جعلی اصطلاح کے رنگ میں ۔ لیکن بیسب آپ کی فریب کاری تھی۔
کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی اصطلاح مستعمل نہیں۔ نہ کوئی ظلی نبی آج تک ہوا ہے۔ ورحقیقت آپ نے اس اصطلاح کے پروے میں ہندوؤں کے مسئلہ تناسخ کا اقرار فرمایا تھا۔ اگر چھل کر تناسخ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ بہی تو اپنا کمال اور وصف نمایاں تھا کہ بات بھی کر لیتے۔ گر لفظوں میں پردہ داری اور پہلوداری کے ساتھ۔ صالا تکہ مسلمانوں کا بمانیات میں 'امدند ت الله و ملئکته و کتبه ورسله ''مطلق بلانسیم ہے۔ بیسب کے سب رسول وصف رسالت میں مشترک ہیں۔ ان میں ایک بھی ظلی نہیں تھا۔ کسی کی نبوت بھی اکسا بی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ 'الله اعلم حید نہ بہ عمل رسالت کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ اس نے فرمایا۔ 'الله اعلم حید نہ بہ عمل رسالت کو رانعام: ۱۲ کا ''اور' الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس (الحج: ۲۰۷)' ایسے بی بی بی بی ان ایسے بی بی بی ان اس بوتا ہے۔ فیضان یا مجاہدہ دا تباع سے ملنامحس گی ہوئی ہے۔ جس کا حقیقت الیسے بی بوتا بی جی بوتا ہی جوتا ہے۔ فیضان یا مجاہدہ دا تباع سے ملنامحس گی ہوئی ہے۔ جس کا حقیقت میں ہوتا بی جوتا ہے۔ فیضان یا مجاہدہ دا تباع سے ملنامحس گی ہوئی ہوئی ہے۔ جس کا حقیقت

محض وہی ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ فضان یا تجامدہ واتباع سے ملنامحض کی ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ کی کتاب (حمات البشری ص ۸۸ بخزائن جے مص ۳۰۱) میں صاف کصاہ کہ: ''لاشك ان التحدیث مو هبة مجردة لا تنال بكسب البتة كما هو شان النبوة ''نیز آپ نے صاف لکھ دیا تھا۔''سا نعنی من النبوة ما یعنی فی الصحف الاولی'' (خزائن ج ۲۳س ۲۳۷)

یہ جملہ رسول وانبیاء وصف رسالت ونبوت میں مشترک نیز مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بین مومن بہ ہونے میں بھی مشترک بین حالاتکہ با ہمی فرق مراتب بوضاحت قرآن 'تلك الرسل فضلفا بعضهم علی بعضهم (البقرہ: ۲۰۳) ''ضرور ہے۔غرضيكمآپ كى ایجاد كردہ ظلی نبوت كی ہم نے يوں توجيد كر كئ البوت اور تربيت اواكيا۔ پھر میں نے صاف وضاحت كردى كه لفظ ظلى سے بدنہ وجيد كرك كه لفظ ظلى سے بدنہ

سجھنا کہ بیکوئی ہلکی یا گھٹیافتم کی نسبت ہے۔ بلکہ بینہایت کی درجہ کی نبوت ہے۔ حتی کہ بعض انبیاء کیبم السلام سے بھی آپ کا مرتبہ بلند ہے۔ من لوکہ آپ کی ظلی نبوت وہ بلند مقام نبوت ہے جس نے آپ کوآنخصوں مطالقہ کے پہلو مہ پہلوکھڑا کر دیا۔

(کلمۃ الفصل ص ۱۱۳)

جس نے آپ کو آن مخصوصلات کے پہلوبہ پہلوکھ اکر دیا۔

و گیری جان! و کھتے ہم نے آپ کے دعویٰ نبوت کی پائیداری کے لئے کتی بونت کی کہ ایک طے شدہ اور مسلم نظریہ اسلام میں رخنہ ڈال دیا کہ نبوت کی تین قسمیں کر ڈالیس۔ جن میں تیسری غیرتشریعی اور ظلی ، یعنی اکتسانی اور غیر مستقل نبوت بھی ہے۔ جو کہ آپ کو ہی ملی۔ حالانکہ اسلامی لٹر پچر میں یہ اجماعی حقیقت ہے کہ نبوت بہر صورت عطیہ المہیہ ہوتی ہے۔ اکتسانی نہیں ہے اور مزید یہ کہ آپ نے خود (جمامت البھری میں ۱۸ ہزائن جے صافح کیا ہے اور مزید یہ کہ آپ نے خود (جمامت البھری میں ۱۸ ہزائن جے صافح کیا ہے کہ: "لا شک ان المتحد دیت مو ھبة مجردة لا تغال بکسب البتة کما ھو شان النبوة "نیز آپ نے آئ کتاب میں کھا تھا ہمارے نبی برحق خاتم الانبیاء ہیں۔ اس میں کوئی تقسیم المنتاء نہیں۔

و استثناء نہیں۔

و استثناء نہیں۔

و استثناء نہیں۔

و استثناء نہیں۔

و استدالبشری میں میں اسلامی کو استدالبشری میں میں اسلامی کو استدالبشری میں اسلامی کو استدالبشری میں اسلامی کو استدالبیں۔

و استثناء نہیں۔

یاستثناء ہیں۔

(ہمامتدالبشری میں ۱۶ ہوگئی ہی ۔ (ہمامتدالبشری میں ۱۶ ہوگئی ہی ۔ (ہقیقت کھر آپ نے یہ بھی لکھ ویا تھا کہ جھے یہ نعت شکم ما در ہی میں عطاء ہوگئی ہی ۔ (ہقیقت الوجی میں ۱۷ ہزائن ج۲۲ میں ۷ کو یا میری نبوت اکسالی نہیں بلکہ وہبی ہے۔ جب کہ سینکڑوں مقامات میں آپ نے اسے اکسالی ظاہر کیا ہے۔ بالحضوص ایک غلطی کے از الدمیں ۔ بس بی آپ کی تضاد بیانی اور چکر بازی ہی ہم سب کو ورطہ چرت میں ڈالے ہوئے تھی ۔ جس کا جو تی عاہتا تھا اس کی تائید آپ کی بینا نہا اس کی تائید الدور ہو بیا اور نوس کی از شاہد ہی آپ جیسیا خدا نے بیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی بیات درست ہے کہ نبی کا نام پانے بازشاہد ہی آپ جسیا خدا نے بیدا کیا ہوگا۔ واقعی آپ کی بیات درست ہے کہ نبی کا نام پانے کے لئے تیرہ صدیوں میں صرف میں ہی مخصوص ہوا۔ (حقیقت الوجی میں ۱۹۳۹ ہز آئن ج۲۲ میں ۱۹۳۹ ہز آئن ج۲۲ میں ۱۳۹۱ کے لئے تیرہ صدیوں میں صرف میں بداتا جتنے آپ نے بدل کر دکھا دیئے۔ ابوز بیرسرو جی بھی گرگٹ اسے زیک نہیں بداتا جتنے آپ نے بدل کر دکھا دیئے۔ ابوز بیرسرو جی بھی سامنے طفل کمشب کی حیثیت رکھتے تھے۔ جو کمال آپ کو ملاوہ کسی اور کونبیں ملا۔ پھر نعروں کی جمنکار میں مندل کی مینا والیاد کی نشانی۔ سامنے طفل کمشب کی حیثیت رکھتے تھے۔ جو کمال آپ کو ملاوہ کسی اور کونبیں ملا۔ پھر نعروں کی شانی۔ مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔

محترم ڈیڈی جان! میں نے وہاں کھل کرلکھ دیا کہ ہمارے سے موعود کی نبوت جزوایمان ہے جوآپ کوشلیم نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام، ابرا جیم علیہ السلام حتیٰ کہ خاتم الانبیا حلیقہ کا مشکر کا فرہے۔ایسے ہی آپ کی نبوت کا مشکر بھی ..... پھر دیکھو لا المسه الا الله مسحمد رسول الله مين صرف محدرسول الله بى مرادثيس ـ بكداس اسم كرا مي مين سابقہ جمیج انبیاء آ گئے ہیں۔وہاں حضرت مرزا قادیانی کی آید پرکلمہ کے منہوم میں ایک مزید نبی کا اضافه ہوگیا ہے تو گویامحمدرسول التعلیق کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی داخل ہے اور بہت پچھلکھا جو کچھ آپ کے اور ہمارے پیرومرشد نے اشارہ کیاوہ سب کچھ کھودیا۔ ساتھ ساتھ محموعلی لا ہوری کی خوب گت بنا تا گیا کہ بھئ یا تو مرزا قادیانی کے منکرین کودائرہ اسلام سے خارج سمجھلویا بھرخود سے موعود کوخارج از اسلام سمجھ لو۔ دونوں میں سے ایک چیز ضرور تشکیم کرنا ہوگی۔ چونکہ آپ نے بھی لکھ ویا تھا کہ،میرامنکر کا فراورجہنمی ہے۔ (حقیقت الوی ص۱۳۹،۱۲۹،نزائن ج۲۲ص۱۸۵،۱۳۳)

اور برادر مرم نے تو حد کردی کہ جو سے موعود کونیس مائے اگر چدانہوں نے آب کا نام بھی ندسناہووہ پکا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ (آئیند مداقت ص ۳۵)

پھر میں نے اور بھائی جان نے اس بات پر بہت زور دیا کہ قر آن کی آیت کریمہ اسمه احمد کا مصداق صرف ہمارے ڈیڈی ہیں۔ انحضوں کے قطعاً مرادنہیں۔ ہاں منمنی طوریر موسكتے ہيں۔العياذ باللہ! پھرہم نے اس تكته كونهايت شدت ہے بيان كيا۔ جب كه دوسرى طرف سے احسن امروہی نے اس کےخلاف متنقل رسالہ القول انمجد بھی لکھاتھا تو بھائی جان نے انوارخلافت وغیرہ میں جواب ککھا۔غرضیکہ اس باغی پارٹی کا مقابلہ بھائی جان اور ہم خوب كرتے رہے۔ ادھر بھائى جان كا دورويے بھى آپ كے سلسله د جاليه كاسنبرى اور كامياب ترين دورتھا کہ بھائی نے نہ ہی علمی اور سیاسی لحاظ سے قابل فقد رہیش رفت کی ۔ نہ ہی پہلوتو حد کمال تک بیان کردیا گیا۔اگر چدسیاسی مسئلہ بھی خوب سے خوب تر واضح کر دیا گیا۔ ہارا الفضل تو اس وقت ایک سیای شاهکارتها \_ جس کا همرشاره سیاست کا مرقع هوتا تھا \_ بلکه و ه تو بهارا شعله نو ا آ رگن تھا۔ برا در مکرم نہایت جرائت اور بے باکی کے ساتھ آپ کے سلسلہ د جالیہ کے اغراض ومقاصد نہایت تفصیل سے بیان فرماتے۔ ہرخطبہ جمعہ بس ایک ایٹم تھا جوملت اسلامیہ کوختم یا مضحل کرنے کے لئے بے تاب تھا۔

اب ذرا ہماری سیاسی پیش رفت اور کامیابیاں مزید ساعت فرما ئیں۔ وہ یوں کہ حسب سابق بھائی جان اس میدان میں نہایت جرأت اور بے باکی سے بولتے برستے گرجتے تھے کہ گویا ابھی پچھ ہوجائے گا۔مطالبہ یا کتان کے موقع پرمسلم لیگ کے قیام پر بھائی یعنی خلیفہ صاحب واضح طور پر دوتو می نظریه کی بنیاد پرتقسیم ملک کے زبردست حلاف تھے اور نہایت بلند آ واز سے اس کا اظہار فر مایا کہ بیوطن کی تقشیم غیر فطری ہے۔میراالہا می عقیدہ اورایمان ہے کہ بیہ

تقتیم نہ ہونی چاہئے اور اگر ہوبھی گئی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور کوشش کریں گئے کہ ملک پر متحد ہو جائے۔ (افضل ۱۹۲۵ بریل ۱۹۲۷ء) چنانچہ آپ ۱۹۳۷ء تک خوب بیان بازی کرتے رے۔ ادھر مسلم علماء کی بلغار کے خلاف بھی آنجناب نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے۔اپنے کارکنوں مبلغین کوحوصلہ دیتے رہے، تی قتم کی فورسز اور تنظیمیں قائم کر کے ملک میں تهلكه ميا ديا\_گويا جارا ربوه شريف عيسائي ويليكن شي كي طرح با قاعده ايك استيث ان استيث تھا۔جس کا ہرمحکمہ اور ہر نظام اپنا تھا۔ چنانچیآ پ نے تقسیم ملک کے بعد اس ملک کوتو ڑنے یا کمزور کرنے کے لئے ہزار ہاجتن کئے۔اوّل توتقسیم ہی میں ایبارخنہ ڈال دیا کہ جے بھی بند ہیں کیا جاسکنا کہ آپ کی اسکیم سے پنجاب کے حارضلع بجائے پاکستان کے انڈیا کے پاس جلے گئے۔ جس کی بناء پر جموں وسممیر کاعلاقہ جو یا کستان کی شدرگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خود بخو دکٹ گیا۔ اگرچہ پاکستان نے پچھیمنت کر کے ۱۹۴۸ء میں پچھیر حصہ آزاد کرالیا۔ مگر بقیہ حصہ ہمیشہ کی سرور دی كاسبب بنا بواتفا - و ہاں خون كى ندياں نهريں بہنگليں يحرمسئله كى ند ہوا - ادھرسر برست اقوام متحدہ والے بھی محض خانہ بری کے لئے بالغ رائے دہی کا مطالبہ منظور کر کے انڈیا کوفر مائش کرتا ر ہتا تھا۔ گرمحض وقت گذاری کے لئے۔ دل سے وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان ای طرح تثویش میں پڑارہے۔ بلکہ انہوں نے ہی تواسے خراب کیا تھا۔ پھر بھائی جان نے پہلے مشمیر میٹی میں سربراہ بن کر پچھ کرنے کا پروگرام بنایا ۔ گر کمیٹی کے دیگرار کان بڑے ہوشیار نکلے، وہ جاری نیت سمجھ گئے اور خلیفہ کوسر کانے کی فکر کرنے گئے۔ پھر اور تو اور ڈاکٹر اقبال بھی آپ سے بدخن موگیااورصاف کهددیا که <sup>در</sup> قادیانیت یهودیت کاچر به ہے۔''

پھر برادر مرم اور طرف پیش رفت کرنے کے منصوبے بنانے اور اپنانے لگے جونہایت تفصیل طلب ہیں۔ آپ نے پاکستان کے کسی صوبہ مثلاً بلوچتان کے متعلق بیم نصوبہ بنایا تھا کہ اسے اپنے زیرافقد ارکرلیا جائے تا کہ کم از کم کوئی ملک نہ سہی تو ایک صوبہ تو خالصتاً احمدی کہلا سکے۔ محر برا ہوا حراری علاء اور دیگر افراد تو م کا کہ انہوں نے اس منصوبہ کو بھی نہایت بری طرح ناکا م بنادیا۔ پھر بھائی نے ۱۹۵۳ء تک ایسے حالات پیدا کردیئے کہ بس ایک معرکہ شروع ہوگیا۔ ہماری بنائدہ حکومت نے مسلمانوں کے خلاف زبروست ایکشن لیا اور مارشل لاء کے تحت تقریباً انہزار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو بھون ڈالا۔ تمام احرار بلکہ علائے اسلام کو جیلوں میں ڈال دیا۔ گویا وہ ہماری کا میابی کی ایک جھلک تھی۔ گرید ڈرامہ بھی ادھورائی رہ گیا۔ چنانچہ یہی تحریک آگے چل کر وہ ہماری تابی کا باعث بنی۔ الغرض بحائی جان نے نصف صدی تک سلسلہ دجالیہ کا پرچم اڑا ہے۔

ر کھا۔ آخر تک وہ آپ کی طرف گرفت الہی میں جکڑے رہے اور نہایت ذلت وخواری ہے آپ كَ يَا سَ ﴾ كُنَّ كُنَّ أَن ولو تسرى اذ النظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بماكنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (انعام:٩٣)''

شاہاش بیٹے!تم نے میراکلیجہ ٹھنڈا کردیا۔اچھااب بیٹھ جاؤ۔ادھرایک دفعہ پھر پر جوش نعروں کی جھنکاراٹھی۔ بے غلام احمد کی جے۔انگریزی نبی کی جے۔خود کاشتہ پودے کی ہے۔ خلیفہمحمود کی ہے۔کرشن اوتار کی ہے۔ ربوہ کے آ مر کی ہے۔ربوہ کےراسپوٹین کی ہے وغیرہ۔ پھروقفہ بول کا اعلان ہوا اور جناب قادیانی اپنی عارضی ڈرم نمالیٹرین میں کھس گئے۔

چند لمحول کے بعد مرجھائے ہوئے موڈ میں دوبارہ اپنی نشست گاہ پر اکر کر براجمان ہو گئے۔آ واز آئی ہے۔

> مرزا قادیانی:احیما پیارے بیٹے تاصر! ناصراحمہ: جی دا داحضور، بندہ حاضر ہے۔

مرحبا بیٹے: ذراتم بھی بچھاٹی رام کہانی ساؤ۔ دیکھو ہمارے سلسلہ وجالیہ کے تمام متعلقین،ارا کین،مبلغین اورمر بی بمع عوام مردوزن کے حاضر ہیں۔ دنیامیں مسلمانوں نے ہمارا سالا ندمیله رکوایا تھا۔ گمراب روک کر دکھا ئیں۔ دیکھئے کیسے پنجاب گورنمنٹ اور ڈی سی جھٹگ ہمارے خلاف یا بندی لگا تا ہے۔او گورنر پنجاب اوڈی سی جھنگ، کدھرہے تو؟ آ ذرا لگا ہمارے اس میلہ پر پابندی۔مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر وناظم، خواجہ خان محمد، مولوی عزیز الرحمٰن جالندهری، اورطوفانی میاں اور شامین ختم نبوت بننے والے اللہ وسایا اور دیگر نمائندو! اب کرو احتجاج،مطالبےاورمظاہرے،نعرہ بازی، ملاقاتیں۔دیکھو ہمارامیلہ لگا ہواہے۔گمرتم کہیں دور دور تك نظر بھی نہیں آتے۔اب كيوں بھاگ مجے۔ آؤنا ہارے خلاف كروكوشش ۔اب صرف ہمارى حکومت ہے۔ دیکھو ہماری شان وشوکت ہے گاؤنعرہ ،سلسلہ د جالیہ زندہ باد ۔غلام احمد کی ہے ۔ کرشن اوتار کی ہے۔ربوہ کاراسپوٹین محمود یائندہ باد۔رودر کو یال کی ہے۔ ہے ہے۔ ہے تگھ بہادر۔ اچھا بیٹے ، ذراتم بھی اپنی آگلی کارروائی سنا وَاورکھل کر بولو۔اب یہاں کوئی یا بندی نہیں

ہے۔ یہاں آج کل ہماری ہی حکومت ہے۔

مرزاناصر: ڈیڈی جان، حاضر۔ فرمایئے کیاارشادے؟

مرزا قادیانی: جان پدرییان کرو کهتمهارا دورخلافت کیسار ہا؟

مرزاناصر: وُیدی جان! میرا دور خلافت مجموعی طور پرنهایت کامیاب رہا۔ اگر چہ درمیان میں کچھ بدمزگیاں بھی پیدا ہوئیں تفصیل اس کی بیہے کہ آپ کے فلیفد دوم کی چیش رفت کو میں نے قائم اور جاری رکھا۔ وہ تمام داخلی منصوبہ بندیاں اور انتظامات کو مزید شکھ بنانے کی از حد کوشش کرتا رہا۔ جوتعلیمی ادار ہے ربوہ کالجے اور اسکول اور رفاہی ادار نے فضل عمر سپتال وغیرہ اورديكرتبليغي سلسله خلافت ثانييم قائم بواتها اس كومزيد سيمزيدا متحكام بى بواعلى خدمات کے سلسلہ میں ایک کام یہ ہوا کہ میں نے آپ کی تمام تصانیف کو ۲۳ جلدوں میں بنام روحانی خزائن شائع كراديا۔اى طرح آپ كے مجموعه اشتهارات جوكه بيلے تبليغ رسالت كے نام برطبع ہوئے تھے۔ان کو نے سرے سے مجموعہ اشتہارات کے عنوان سے صرف تین جلدوں میں شالکع کرایا۔اس طرح دیگر علمی خدمات مناظرین اور مبلغین کے سلسلہ کومزید متحکم کیا۔ دارالا مان ربوہ کے داخلی انتظامات اور بیرونی روابط کومزید استحکام اور ترقی دی۔ پاکستانی حکومتیں آئے دن برلتی ر ہیں مگر ہم نے بردی لکن اور پوری محنت سے اپنے گماشتے انتظامی، عدالتی اور سول اور فوتی محکموں میں اس طرح تھسیر دیے کہ وہ اپنے اپنے مقام پرسلسلہ کی ترقی اور ترویج میں مؤثر رول ادا کرنے کے لائق ہو گئے اور پھروہ اپنی کمل تو اٹائیاں اس بارہ میں صرف کرتے بھی رہے۔جس ے تیجہ میں قوم مسلم کا نفاذ اسلام کا خواب نہ صرف ادھورار ہا۔ بلکہ مزید دوراور سراب کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔علاوہ ازیں میں نے اندرونی انتظامات کے بعد بیرونی ممالک میں مزید سے مريدرا بطيمي قائم كئے۔اگر چەجارا نا هور جيالاسپوت سرظفرالله خان ابتدائے پاکستان سے بی مین الاقوامی سطح پر (اندرونی خدمات کے علاوہ) سلسلہ کی ترویج وتر تی کے لئے نا قابل فراموش خد مات ادا کرر ہاتھا۔ بلکہ بیتو ہمارے لئے حکیم صاحب کی طرح ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ جے ہم نے مزید سے مزید مشحکم کر دیا۔ کیونکہ علیم صاحب اگر سلسلہ کی بنیاد قائم کرنے میں منفر دحیثیت کے مالک ہیں تو سرظفر اللہ اس کی استواری اور تقمیر وتر قی میں نمایاں ترین خدمات کے ہیرو ہیں -خدااس کے طبقات نار بیمیں مزید سے مزیداضا فہ فرمائے۔اب مرزا قادیا فی وقفہ بول کا اعلان کرنے والے تھے کہ نعروں کی جھنکار بلند ہوئی۔غلام احمد کی ہے۔کرش اوتار کی ہے۔ آنگریزی كماشته مرحبا وغيره - وقفه بول بول ..... چندمن بعد مرزا قادياني التنج كا وْ حيلا كوت ميس ر کھتے ہوئے مندارشاد پر براجمان ہوجاتے ہیں۔اچھا!جان پدر۔ پھر کیا ہوا؟ ڈیڈی جان، ذراد کھنے آپ کو خلطی لگ گئی۔ بیاستنجا کا ڈھیلا کیسا ہے؟ حضور میمٹی

نہیں، یومیرے خیال م*یں گڑ*لگا ہے

ہاں ہاں جان پدر، واقعی بیگڑ ہی ہے۔ ججھے غلطی لگ گئ۔ چونکہ مٹی اور گڑ کے ڈھیلے میری اسی جیب میں استھے ہی ہوتے ہیں۔اس لئے بھی بھی غلطی لگ جاتی ہے۔اکثر اندھیری را توں میں اور بھی میں پہلے چکھ کر استعال کرتا ہوں کہ میٹی ہے یا گڑ۔اسی لئے بھی گڑ کی جگہ مٹی منہ میں آتی ہے اور استخامیں بھی گڑ استعال ہوجاتا ہے۔

واہ رے ڈیڈی جان، برکیا حرکت ہے؟ بہر حال ڈیڈی جان! پھریوں ہوا کہ ہمارے والدصاحب مرزابشيرالدين عليه ماعليه ني جوسياس جال يهيلا ركها تقاكه بيعلك كي تقتيم بالكل غير فطرى اورغير پنديده ہے۔ ينہيں ہونى جائے۔ اگر ہوگئ تو ہم يورى كوشش كريں كے كدوباره دونوں ملک ایک ہو جا کیں متحدہ ہندوستان ہی رہے۔ کیونکہ ہماری ترقی اورسلامتی ای صورت میں باتی رہتی ہے۔لیکن پاکستان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہمارےسلسلہ د جالیہ کی خیر نہیں۔ کیونکہ اسلام کا بیانل اصول ہے کہ خاتم الانبیا واللہ کے بعد کسی اور مدی نبوت کی سرز امحض قتل ہے۔ چنانچہ خلافت اولی کے وقت سے اس پر بلاتر دداور بلا اختلاف عمل ہوتا چلا آیا ہے اور كونى مجرم توشايد في جاتا مردى نبوت كى بعي صورت من في ندسكا تفار الرجه وقت كامسلمان تحكمران كتناي كمزوريا بإثمل ہوتا۔امت مسلمہ كى سارى تاریخ اى بات كى گواہ ہے۔ چنانچہ ابھى عهد قریب میں ایرانی مری نبوت کا حشرتمام دنیا جانتی ہے کہ اسے توپ کے دہانے پر باندھ کر بے نشان كرديا كيا-اس كى يار فى كوخلاف قانون قرارد ي كرملك بدركرديا كيا- بيتوايك ياكتان تعا جوانگریز کے منحوں سائے تلے تھا۔ جہاں وہ ہر خلاف اسلام تحریک کی تائید کرتا تھا۔اس لئے ہمارا سلسله بچار بااور پروان چرهتا گیا- کونکه بیقائم بھی ای نے کرایا تھا۔ لبذا ماری بمیشه یمی کوشش ر ہی کہ اوّل توبید ملک بن ہی نہ سکے۔اگر بن جائے تو کنگر الولا بنے۔اس کا سرحدی معاملہ نہایت خراب کردیا جائے۔جس کی بناء پر بیمجی اپنے پاؤں پر کھڑ اند ہوسکے اور پھر ہم اس کے داخلی اور غارجی امور میں ہمیشہ گھن کی طرح تھے رہے تا کہ کہیں بدقوم اپنے مقصد میں کامیاب ند ہو جائے۔ کیونکہ پھر ہماری خیرنے تھی۔ نیز حس مقصد کے لئے میں وجود میں لایا گیا تھا وہ پورانہ ہوتا تھا۔ ہارے سر پرست ناراض ہوجاتے۔ای لئے ہم نے مندرجہ بالا امور کے لئے اور بھی کئی سطح اورمحاذیریا کتان کوختم کرنے میادھ مواکرنے کے منصوبے بنائے اور چلائے اور خوب چلائے اور پھراس کے پھل بھی کھائے۔ سول سطیر بھی اور فوجی سطیر بھی۔ چنانچہ ہم نے اپنے مقاصد کے تحت ۱۹۴۸ء سے بی فوجی ظراؤ شروع کرادیا۔ جس سے پاکستان کوکوئی فائدہ تو ہر گزنبیں ہوا بلکہ نقصان ضرور ہوتا رہا اور فائدہ صرف بھارت کو۔ چنا نجہ ہمارے قادیانی جرنیل اور افسران ہروقت کسی ند کی پلان کی ترتیب و تکیل میں مصروف رہتے۔ چنانچہ ۱۹۲۵ء کامشہور پاک وہند معرکہ ہماری ہی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ جس کی تفصیل کا میہ موقعہ نہیں۔ اس کے بعد ۱۹۷۱ء میں ہم نے ایساز بردست پلان بنایا کہ دونوں ملکوں کو باہم ککرا دیا۔ جس کے نتیج میں پہلے نمبر پر پاکستان ہی دولخت ہوگیا۔ ایک بنگلہ دیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جاگرا اور دوسرا اپنی شدرگ سے ہندوستان کے ایک بنگلہ دیش کے نام سے انڈیا کی جھولی میں جاگرا اور دوسرا اپنی شدرگ سے ہزار فوجی دشمن المجھا کو میں کی جس کے نام کے بہزار فوجی دشمن کی قید میں چلے گئے۔ جس سے پاک فوج کے وقار کو بہت دھیجا لگا۔

ڈیڈی جان! یہاں تک تو ہمارے منصوبوں کا سلسلہ بلا روک ٹوک بڑی کامیابی کے ساتھ آ گے ہی بڑھ رہاتھا کہ اچا تک ہماری سازشوں اور منصوبے بندی میں تھوڑی سی مگر پریشان کن ایک آ زمائش پیش آ گئی۔ وہ یوں کہ ۲۹ مئی ۱۹۷۴ء کو پچھسلم طالب علم سیروسیاحت کے پردگرام پر نکلے توربوہ اسٹیشن پرانہوں نے پچھول آ زارحرکات دیکھ کرختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پھرآپ کے خلاف بھی نعرہ بازی کی۔جس سے ہمارے جذبات نہایت مجروح ہوئے۔ کیونکہ جمارے ابونے تو اعلان کر رکھاتھا کہ جواس سلسلہ د جالیہ کی تو ہین کرے تو تمہارے جسم ہے ا یک غیض وغضب کا شعله نکل جانا چاہئے۔اس کا منہ تو ڑ دو۔ وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے ہمارے جذبات اوراحساسات کی کافی تربیت اور بھیل کردی تھی۔ چنانچہ ہم نے کئ تتم کی فورسز قائم کررہی تھیں اوران کوجدیدترین اسلحہ ہے سلح کرر کھا تھا تا کہ موقع ضرورت پر دشمن کوسبق سکھایا جا سکے۔ الغرض اس وفت تو وه ثرين گذرگئ \_ محر جهاري فورسز خون كے محونث في كرره كنئي اور انقام کے جنون میں بے چین ہو گئیں۔انہوں نے حلف اٹھالیا کہان سے بلکہ تمام مسلمانوں سے اس کابدلہ ضرور لیں محے۔جس طرح ہم نے ۱۹۵۳ء میں مسلمانوں سے خوب بدلالیا تھا۔اب اس ہے آ گے قدم رکھیں گے۔ چنانچہ اس وقت ایسے انظامات کے سربراہ آپ کے پوتے مرزاطا ہر تنے جو کہ نہایت ذہین اور فعال نو جوان تنے للزاجب وہ سٹوڈنٹ واپس آنے والے تنے تو ہم نے ان کی آمد ہے قبل ہی اپنے تمام انظامات کمل کر لئے تھے۔اپنے سینکڑوں ہزاروں جیالے رضا کارمرزاطا ہر کی قیادت میں ہرقتم کے ہتھیا دول سے مسلح ہوکران کا بے تابی سے انظار کررہے تصاور پر جم نے مختلف ریلوے اسمیش پرایے آ دمیوں کے دریع مسلسل رابط قائم کیا ہوا تھا کہ بيد تثمن في نه تكليل - چنانچه وه ترين جب ر بوه اشيثن پر رکي تو بس پھر ہماري يلغار قابل ديد تھي \_ ہمارے قادیانی جیالے ان سٹوڈنٹوں پر چارول طرف سے مکبارٹوٹ پڑے۔ان کوڈبہ سے تھینج تھینچ کراپنے انتقام کا نشانہ بنایا اورخوب بنایا۔کوئی بھی ہاری کارروائی سے باقی نہ بیجا۔لیکن پھر

قدرت كالكعاسا منة في ابتلاء سائة الى كدجب يررين فيمل آباد كيني توس يكدم وبال ایک کہرام مچ گیا مجلس تحفظ خم نبوت کے سربراہ اور بہترین مدبر مولانا تاج محمودٌ نے اس واقعہ کا محمری نظر سے جائزہ لے کرایک منظم تحریک شروع کردی کہ آنا فا فاسارا شہر بند ہوگیا۔ ہرطرف تاریں کھڑک تنیں۔ تمام سرکاری افسروں اور ذمہ داریوں میں بھگدڑ کچ گئی۔ ادھر خاتم الانبيا والله كالم الدامك كون كون مين باخر موسة ادر بحرقيل سقليل مدت مين فيصل آباد میں انتھے ہوگئے۔ایک لائح عمل مرتب کیا گیا۔ پھرایک فعال آل پارٹیز<sup>، ن ع</sup>مل تحفظ ختم نبوت وجود میں آگئی۔جس میں بلاتفریق مسلک وطبقہ ہرایک ندہجی اورساجی راہنماء نے بھی حصہ لیا۔شہرشمر،قربیقربیمیٹنگ ہوتی اورتمام انظام کمل کرلیا گیا۔ ہرمسلمان ہماری خباثت دیکھ کرخون ك\_آنسورور باتفااورايك دفعة قاديانيت كوعالم وجود مئانے كے لئے يورے ايماني جذب اور عزم کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوگئے۔ پشتوں کے گروہی اختلا فات جن کو ہم نے اور ہمارے مربرست انگریزنے ہوادے دے کر پروان چڑھایا ہوا تھا اور اب وہ اپنے اپنے فرقہ کا علامتی نشان بن چکے تھے۔وہ سب یک قلم کا فور ہو گئے۔سب نے مید صنوی رجشیں فراموش کر کے ا کیے صف مرصوص بنالی۔ پھر تمام امت ہر جگہ پرسرا پااحتجاج بن گئی۔ ہڑتالیں ،مظاہرےاورجلسہ وجلوسوں کا ایکہ ، ایمان افروز طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ جس کے سامنے قادیا نیت اور اس کے ہمنوا نہ تھبر سکے بہمیں یوں محسوس ہور ہاہے کہ اب جمارا بیڈ رامداور تماشہ چند دنوں کامہمان ہے۔ چنانچہ الل ایمان نے اس جذب ایمانی سے مرسلم پر کوشش کی کمختفری مدت میں حکومت وقت کو تکفیے میکنے پڑ مکتے اور انہوں نے پورے خلوص اور صحت نیت کے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم ان انگریزی مگماشتوں کو قانونی طور پر بھی غیرسلم قرار دے دیں گے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے مجھے موقعہ دیا کہ میں پورے اطمینان اور آزادی کے ساتھ قادیا نیت پرمسلم علاء کے سامنے مُنْتَكُوكروں تاكه كچھشك وشبه كى تنجائش نەرىپ حتى كەمىں ازخود بنفس نفيس اسمبلى ميں تمام ار کان کی موجود گی میں پیش ہوا اور ادھرا ٹارنی جنزل کیلی بختیار بحث کررہے تھے۔جن کوعلائے اسلام نے خوب تیاری کرائی تھی۔ادھرمیرےساتھ بھی معاد نین موجود تھے۔ گویا کھلے اور پرسکون ہا حول میں پیسلسلہ بحث چلنار ہا۔ کوئی د ہاؤنہیں تھا کوئی دھونس نتھی۔اب میرے لئے پیہ پڑاکٹھن موقعة تفار كيونكه عام مناظرول يامباحثول مين توجم ايني فطرت ، روش اورعاوت كےمطابق مرقتم كا ہیر پھیراور دجل وفریب ہے کام نکالنے کی کوشش کر لیتے تھے جھوٹ بچے بول کر کامیاب ہونے یا کم از کم برابرر بنے کا تا اُر قائم کر کتے تھے۔ یا ابتداء ہی میں مرحلہ شرائط میں کوئی آ ڑپیدا کر لیتے۔

گریہاں اب بیتمام حربے ناکام تھے۔ پھینیں ہوسکنا تھا۔ کیونکہ گفتگوارکان اسمبلی کے سامنے تھی جہال کوئی ہیرا پھیری نہ چل سکتی تھی۔ بھلاسرکاری وکیل کے ساتھ گفتگو کرنا کوئی تھیل ہے۔ جہال ہر بات ٹو دی پوائٹ اور بااصول کرنا پڑتی ہے۔ وہاں غلط محث اور ہیرا پھیری سے کا منہیں چلایا چاسکتا۔ چنا نچہ مجھے ہرروز ایسے حوصلہ شکن اوراعصاب تو ژمواقع سے سابقہ پڑتا رہا۔ بچی بختیار مجھے ہر بات میں بھانس کر مکمل لا جواب کر دیتا تھا۔ میں بھی اپنے تھکنے کا بہانہ کر کے موقعہ ٹال جاتا۔ بھی چیکنگ کا بہانہ بنالیتا اور بھی ویسے ہی ندامت برداشت کر کے اور ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہتا۔ بچھ نہ کچھ نواتی ہی جاتا۔

ویسے اس نے میرے ایسے اوسان خطاء کئے کہ میں باربار پانی طلب کرتا۔ میرے پسنے چھوٹ جاتے۔ (یہ) تمام کارروائی کاریکارڈ مولوی اللہ وسایا نے مرتب کر کے عام سطی پر شائع کردی ہے۔ داداجان! پیتحفظ والے بھی بڑے ظالم لوگ تھے ذرالحاظ نہیں کرتے تھے۔ ہر بات کو ظاہر کرکے ہاری خوب گت بناتے۔ پھر یہ اللہ وسایا تو نہایت فعال جماعت کا مخلص، ہوشیار اور خطر ناک مسلم مبلغ تھا۔ یہ ظالم تو ہر جگہ پہنچ جاتا۔ چنانچہ میں نے آخر عرمیں آپ کی طرح ایک شادی رچائی، مال بہت نفیس تھا۔ چنانچہ علاکے بعد اسلام آباد میں میں نئی مون منانے کا پروگرام بنالیا تو جس بنگلہ میں میں سکونت پذیر ہوا، ان ظالموں نے ای کے ساتھ ایک جلسر کھارے وہاں ان ظالموں نے میرے باپ بشیر الدین کا وہ سریستہ راز والے خطوط برسرعام پڑھ کرسانے شروع کر دیئے جو کہ نہا یہ قابل شرم تھے۔ بس بیہ منظر دیکھ کرمیر ہی مون تو و ہیں پڑھ کرسانے شروع کر دیئے جو کہ نہا یہ قابل شرم تھے۔ بس بیہ منظر دیکھ کرمیر ہی مون تو وہ ہیں دھرارہ گیا۔ میرا تو حال برا ہوگیا۔ پھر مجھے دل کے دورے پڑنے گے۔ تو چند ہی دون بعد میں بہاں آپ کے پاس پہنچ گیا۔ تو بیلوگ استے بے لحاظ اور ظالم ہیں کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے۔ انفرض یہ بحث کے اادن میرے لئے نہایت مخص اور قیامت خیز تھان کا ایک منٹ نہرارسال کا تھا۔

کیونکہ ایک طرف سلسلہ کی لاج کا مسئلہ تھا کہ تمام دنیا کے سامنے رسوائی ہوجائے گی اور پھراپنے طقہ ارات واثر میں نہایت شرمندگی کا موقع تھا۔ اس لئے ہر لمحاور سانس رک رک کر آر ہا تھا۔ آخر یہ قیامت خیز لمحات گذر گئے۔ پھر میرے بعد ہماری باغی ٹو لی لا ہوری گروپ کی باری آئی تو وہ بھی میری طرح نہایت ذلت وناکا می سے دوچار ہوئے۔ بلکہ وہ تو پہلے ہی بوائٹ پڑم ذلی ہوگئے۔ یہ تمام عدالتی کارروائی تحریک ہے 192ء نامی کتاب میں اللہ وسایا نے نہایت صفائی اور خلوص سے مرتب کر کے شائع کر دی تھی۔ جس کونہایت چا ہت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھولیا گیا۔

ایڈیشن پرایڈیشن نکلتے رہے۔ ادھر ہمارے ہاں بھی کچھ دنوں تک مردنی می چھائی رہی۔ کیونکہ اتنی دالت کے روئمل میں چا ہے کوئی انسان کتنا ہی ڈھیٹ اور جسم اہلیس ہووہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گر ہماری اور ہمارے بیروکار کی فطرت اور خمیر ماشاء اللہ آپ کی تربیت سے نہایت ہی گھٹیا اور شخ ہوئی ہوئی ہے۔ آپ کی طرح، نہ کسی ناکامی کا چنداں اثر اور نہ کسی ذات ورسوائی کا فکر۔ دیکھئے آگھم کے مقابلہ میں کتنی خفت ہوئی گر آپ تھے ایک صبر وہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے فکر۔ دیکھئے آگھم کے مقابلہ میں کتنی خفت ہوئی گر آپ تھے ایک صبر وہمت کا پہاڑ۔ زیادہ سے اسے ہاتھ سے کیوں جانے ویتے۔ پھر آپ کی سیرت غلیظہ میں مجمدی بیم کا عجیب ترین مقصد بھی موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتنے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے موجود ہے کہ آپ نے اس کے حصول کے لئے گئے پاپڑ بیلے، کتنے جتن کئے۔ گر ہر طرف سے ناکامی اور ذات ہی دائم اور دوہ میں گئی ہو ہوگا۔ گر بیسٹ محصل ایک فراڈ اور چکہ تھا۔ پچھ بھی نہ ہوا۔ وہ محمدی بیگم میسلامتی ایمان سلطان محمد کے ساتھ بیاہ دی گئی اور مدت تک آپ کے کہ بینہ اغلظ پر مونگ دلتی رہی اور آپ اس کا دائ مفارفت لے کر بیہاں نار جیم میں بھی آوار دہوئے۔ گروہ ٹس سے سنہ ہوئی۔

ہاں بیٹے! یہ واقعات میرے لئے بڑے سوہان روح ہے ہوئے تھے۔ آتھ کا بھی اور
اس لاکی کا بھی۔ دیکھوکہ آتھ مقررہ مدت میں نہ مراقو مہینے کی آخری رات ہوتم کے جنز منتر کئے۔
رات کو پچے دانوں پردم کر کے بھی اندھے کو یں میں ڈالے۔ ادھر ساری رات تمام امت کے افراد
مردو مورت کو یا اتم کررہ ہے تھے کہ یا اللہ آتھ مم مرجائے۔ آتھ مرجائے۔ آتھ مربائیوں نے سارے شہر میں ابنا
اگلی صبح عیسائیوں نے وہ طوفان بدتمیزی اٹھایا کہ الامان والحفیظ۔ انہوں نے سارے شہر میں ابنا
جلوس چیرایا اور میرے اور میرے سلسلہ کے ظلف بہت پچھ بکا گیا۔ پھر بہت خیرایک عام بات
میں ران ظالموں نے میرے اس ڈرامہ کو بہانہ بنا کر اسلام حتی کہ رحمت کا تنا تعلقیقہ کے خلاف
میں بہت پچھ بکا۔ عیسائی بھٹکڑے ڈالئے رہے۔ گئی قتم کی اڈل فلول بکتے رہے۔ ادھر بم سب
ہونے گئی تو میں نے گئی تم کے عذر بہانے تر اش کر کے ان کو طشمن کرنے لگا کہ بیا تدرے ڈرگیا
اندر دے بیس ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں خسم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیسے شم
میں اندر تے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں خسم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیسے شم
میں اندر تے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں خسم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیسے شم
کیس میں اندر تے نہیں ڈرا تو چونکہ عیسائیوں کے ہاں خسم کا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ اس لئے وہ کیسے شم
کی دورت صاحب ٹھیکے فرمار ہے ہیں۔ حالانکہ بات واضح تھی کہ اپے موقعہ پر کسی کا دل سے ڈرنا
کے دھرت صاحب ٹھیکے فرمار ہے ہیں۔ حالانکہ بات واضح تھی کہ اپنے موقعہ پر کسی کا دل سے ڈرنا

کیے معلوم ہوسکتا ہے اور پھرید دل کا خوف ایک طبعی معاملہ ہے۔ اس سے خدائی وعید کیےٹل سکتی ے؟ دیکھئے آنخصور اللہ کے مقالبے میں ابوجہل صرف ڈرتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ دل سے جانتا بھی تھا كرآ پ واقعي حق بر بيں \_مگر پھر بھی اسے بيللي ۋرمفيد نه ہوا۔ ويکھے كفار كے قلبي ڈر كے متعلق خود عليم وجيرذات في اطلاع وي بي كه: "وجدوا بها واستقينتها انفسهم "كرية رغير معتر ب۔امیہ کے متعلق سے پیتنہیں کہوہ آپ کی پیش گوئی کے بعد نہایت خائف اور لرزاں تھا۔ حتیٰ کہا سے زبردتی جنگ بدر میں لایا گیاوہ بادل نخواستہ شریک بھی ہوا۔ آخرا یک موقعہ یروہ حمله آور ہوا تو صحابہؓ نے روکنا جا ہالیکن سرکار دو عالم اللّٰہ نے فرمایا که آنے دو میں اسے خود قلّ کروںگا۔ چنانچہ آپ نے اس کی گردن پر معمولی تیزہ کی خراش ہی لگائی۔جس پر وہ بیل طرح وها زتا تھا۔ دوسرے کا فراسے شرم ولاتے کہ ارب بدبخت اس معمولی خراش پراتنا چلاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا کہ بات میہ ہے کہ بیزخم خودصادق وامین کا لگایا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اسے قتل کروں گا۔ تو اب گویا مارا ہی گیا۔ میرا بچنا محال ہے۔ کیونکداس امین وصادق کے قول میں تخلف نہیں ہوسکتا۔ آخروہ ایک عبرتناک موت مرگیا۔اب بتلایئے وہ دل سے ڈرانہ تھا۔لیکن بیڈراسے پچھ بھی فائدہ مند نہ ہوا۔ای طرح اگر آتھم دل سے ڈربھی گیا ہوتا۔ (اگر چہ بیہ بات درست نہیں اسے میری گیڈر بھبکیوں کا خوب علم تھا۔لہذاوہ مجھ سے ہر گزنہیں ڈرتا تھا) تو بھی حسب فرمان الٰہی ﷺ نہ سکتا تھا۔للہذا میرایہ بہانہ اور تاویل بھی محض چنڈ وخانے کی ایک کمپ تھی جو میں نے محض اینے احقوں کو قابو میں رکھنے کے لئے ماری تھی۔ورندمن آنم کہ من دانم۔ کیوں بھئی نوردین صاحب اور عکیم فضل دین صاحب اورعبدالکریم اوراحسن امرو ہی وغیرہ \_میرے جا تارو! کیوں بیٹے بشیر الدین محمود اور بشیر احمد وغیرہ میہ بات درست ہے نا۔مشتر کہ آ واز۔ ہاں جی! حضرت والا بالكل درست ب\_ آخر قرآن عكيم اور واقعيت كوكسي حبطلا يا جاسكتا ب؟

بس بالكل اس طرح بین نے محدی بینم اور دیگر واقعات میں بھی ہیرا چھیری اور

کروفریب سے اپنے الو وَل کو قابو میں رکھا۔ ورندمیری کوئی بھی پیش گوئی کبھی پوری نہ ہوسکی ۔ ویکھویس نے پیش گوئی کی کہ ہم مکہ میں مریں کے بامدینہ میں۔ (البشريٰ ج٢ص١٠٥)

گر دنیا جہاں جانتی ہے کہ میں کہاں اور کیسی عبرتناک موت مرا۔ پھر میں نے ایک دفعہ بجاز میں ریل کی لائن بچھتے ہوئے دیکھ کر پیش کوئی ٹھوک دی کہ یہاں ریل چلے گی مگر چونکہ میں نمائندہ ابلیسی تھا۔ اس لئے خدانے لاز ما مجھے ہرجگہ جمونا ظاہر کرنا تھا۔ چنا نچہ ایسے ہی ہوا کہ

گوزنمنٹ نے وہمنصوبہ ہی ختم کر دیا جو کا مشروع ہو چکا تھااس کو بھی ختم کر دیا تھیا اور یوں میری

ذات ورسوائی کاسامان بنا۔ حالانکہ اس موقعہ پراگرکوئی عام آدمی نے بھی حالات کے پیش نظرالی پیش کوئی کی ہوتی تو اس کی بھیل بھی متوقع تھی۔ اس میں انہام وغیرہ کوکوئی دخل نہ تھا۔ گراللہ کریم نے اپنے بندوں کومیری پوزیش اور ڈرامہ بازی کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ایسے مواقع پر بھی جمونا ہی فابت کیا۔ کیوں جی امیر سے مراتی امتیو ، خلیفو اور مربود یہی بات ہے تا؟ جی سربہی بات ہے۔ احقوا بیہاں مان رہے ہو۔ گردنیا میں کیوں اندھے بنے رہے۔ وہاں اگر تمہاری کھوپڑی کام کرتی ہوئی تو آج تم بیروز بدندو کھتے۔ او ظالموا تم نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ اندھے ہوکر میرے تم ایش پریقین کرلیا تو خود بھی بر باو ہوئے اور جھے بھی ڈبلٹر بل برباو کیا اور ساتھ بڑاروں لا کھوں گلوق خدا کی تابی کا ذریع بھی ۔

اوميرے نالائل خليفو! اور بدفطرت حوار بواورمبلغو۔خبيثو! تم نے خواہ مخواہ چند عکوں کے عوض دنیا میں گمراہی کچسیلائی۔ بلا دلیل علائے اسلام سے نگر لی۔ جا و خبیثو! دفع ہو جاؤ میرے سامنے ہے۔ مجھے میرے پیرومرشد کی تتم۔اگر میرے بس میں ہوتو میں تم سب کومرغا بنا کرتمہاری ہمٹیشتوں پر کوڑے برساؤں۔ ظالمو!تم نے اتنی عوام کو ہر باد کیا ہمہیں کسی کی خوشی یاتمی کا ذرافکر نہ تھا۔ کسی کا عزیز باپ مرجاتا توتم ظالمورجسر لے گرفورا جا دھمکتے۔ لاؤ بھی جارا حساب پھر جنازہ ا شانے دیں گے۔ افیصد کا حساب کرو۔ پراپرٹی کا حساب تکھاؤ۔ توبہتو بہ! اتنی سٹک دلی اور بدیختی کہ بیچے بیتم ہورہے ہیں،عورت ہوہ ہوگئی اورتمہارے اللے تللے ہورہے ہیں بتہارا سیزن گرم ہور ہا ہے۔ کوئی غریب صبح سے شام تک بچوں کا پیٹ یا لئے کے لئے محنت کرتا ہے۔ مگرتم کو بیافکر نہیں کہاس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں یانہیں۔تم نے ظالموا پناعشر لا زمی ہور تا ہے۔ آخر كي و شرم مونى جائي - كهيس اخبار كاچنده ، كهيس رسالون كافند ، كهيس تشكر كا يصنده ، كهيس بهمتي مقبرہ کا چکر گرم کر رکھا ہے۔ کہیں دوسرے چکر چلا رکھے ہیں۔ میں تو ایک معذور آ دمی تھا۔ اپنی ضرورت کے لئے تھوڑ ابہت چکر چلایا۔ مگر ظالموتم نے تو لوٹ ماری حد کر دی۔ میں نے بھی وسیع مکان کامصنوی الہام سنادیا لوگوں سے چندہ بٹورااور بھی منارۃ اسے کے بہانے لوگوں کی جیسیں ٹولیں۔ مگر ظالموتم نے تو اپنی کوٹھیاں، بلڈنگیں اور ایوان محمود جیسی فضول عمارتیں بنانے کے لئے عوام کولوٹنا شروع کردیا۔ جائیدادیں بن رہی ہیں۔ تبہاری اولا دمرسڈیز کاروں پراللے تنلے کر رہی تھی ہتم نے توعوام کا خون نچوڑ کرر ہوہ کوشداد کی بہشت کانمونہ بنا کرر کھ دیا تھا۔ ظالمو!ادھرتم اپنی عیش وعشرت میں غرق ہوتے تھے۔ادھرمیری ہڈی پہلی ایک کی جاتی رہی تھی کہ خبیث تونے مید کیا چکر چلایا ہے۔ میں نے صرف ایک نصرت جہاں کے نازنخرے اٹھانے کے لئے لوگوں کولوٹا مگرتم

نے اپنے گھر دل میں شاہانہ عشرت کدے بنانے کے لئے لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیئے۔ آخر کچھٹو خیال کرتے۔ اچھاخیر، ۱۹۷۴ء کی ناکامی کے بعد کیا ہوا؟

مرزاناصر: پھر حضرت میرا دور توختم ہوگیا۔ اگر چہ ہماری ذلت ورسوائی مزید پیش رفت کررہی تھی۔ جب کہ میں تو بس اپنی طاہرہ کے چکر میں ہی دنیا سے رخصت ہوگیا۔ وقفہ بول نعروں کی جھنکاروشور۔غلام احمد کی ہے۔کرشن اوتار کی ہے۔قادیا نیت مردہ باد۔انگریزی گماشتے کی ہے۔

تھوڑی دیر بعد جناب قادیانی پھراپی مسند پر براجمان ہوتے ہیں اور آ واز دیتے ہیں۔ بیٹے طاہر! طاہراحمد! وہ آتا ہے جی دادا جان! حاضر بفر ماسیح کیاار شاد۔

مرزاصاحب: بینے ابتم بھی اپنی کچھ تاریخ اور روئیداد پیش کروتا کہ مزید پچھوفت یاس ہوجائے۔مرزاطا ہر! دادا جان میرا دورنہایت آ زمائش کا دورتھا۔وہ بڑاکٹھن ز مانہ تھا۔ کیونکہ ۴۷۹ء کی تحریک اور ہماری نا کامی کے بعدامیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی یارٹی مجلس تحفظ ختم نبوت جو کەمسلمانوں کے تقریباً مکا تب فکر کے سنجیدہ علاء کرام پرمشمل تھی انہوں نے مسلسل ہارا تعاقب جاری رکھا۔ گرم 194ء کے بعدان میں مزیدمستعدی طاہر ہوگئ۔انہوں نے اسپے آ پ کومزید فعال ادر متحکم کرلیا۔ادھر چنیوٹ کےمولا نامنظور احمہ نے بھی بیرون مما لک ہیں جارے خلاف خوب کھل کر اظہار حقیقت کرنا شروع کر دیا اور جگہ بچکہ ہم پرغیرمسلم ہونے کے فتوے <u>تکنے</u>شروع ہوگئے۔ بلکہ ملکی عدالتوں نے بھی ہمارے غیرمسلم ہونے کے فیصلے سنانے شروع كردية - چنانچ سب سے پہلے ١٩٣٣ء من بهاول بور من ايك نهايت اہم مقدمه كافيملسان آیا تھا۔جس میں قادیانیوں کو واضح طور پرغیرمسلم قرار دیا گیا۔اس کے بعد پنڈی اورسندھ وغیرہ میں ایسے عدالتی فیصلے صا در ہوئے اور بیرونی سطح پر رابطہ عالم اسلامی نے اور دیگر تمام مسلم تظیموں ف مشتر كه فيصله ديي كدقاد ياني غيرمسلم بين . بيجلس تحفظ ختم نبوت كاداره كا كام تها كدجس نے ملک کے ہرشہراورگاؤں کے دورے کرے عوام کو ہمارے اس فتنے سے آگاہ کیا۔ جگہ جگہ اینے مرکز قائم کئے۔ وہاں مستقل کا میاب مبلغ مقرر کئے اور پھر ہارے خلاف بے پناہ لٹر پچرشا کُغ كيا كيا ـ جس مين بهار \_ يتمام كروفريب اور كذب ودجل واضح كرديا كيا ـ اس سلسله تعاقب مين مولانا محمد یوسف لدهیانوی نے برا امرکزی کرداراداکیا تھا۔اس بندہ خدانے اس ادارہ کوز بردست متحرک بنادیا۔ پھرایک خاموش طبع درولیش خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم نے اس ادارہ کی مریری قبول کر کے مزیداس میں روح بھونک دی۔ بیرصاحب شب وروز اس محاذ پرمتحرک

ہو گئے ۔ عجیب جذبہ تھا۔ کہاں ایک گوشہشیں درویش اور اب کہاں ہر وقت شہر شہر قربہ تحربہ کے سفر اوروہ بھی بڑھایے میں۔اگرچہاس سے پہلے ہمارے ہی تربیت یافتہ لال حسین اختر جو کہ ہم سے کٹ کر پھر دائر ہ اسلام میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے نمایاں کام کیا۔ کیونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے۔اس کئے ہرمناظرہ میں ان کا سامنا کرنے سے ہارے کھا کھ مناظر بھی جھ کتے تھے۔ان کے بعد پھرمولا نامحمعلٰی جالندھریؓ اورمولا نامحمہ حیات صاحب وغیرہ فعال قتم کےلوگوں نے ہمارے تعاقب میں جان تو ڑمخت کر کے ہمیں بس کھڈے لائن لگادیا۔ ازاں بعدایک فوجی جزل نے حکومت کی باگ ڈورسنعبالی۔ بیدا بیک سادہ مسلمان آ دمی تھا۔اس نے ملک میں اسلام نظام رائح کرنے کا تہید کیا ہوا تھا۔ اگر چہ ہم نے اور دیگر مخالفین اسلام نے اس کی پچھوزیادہ نہ چلنے دی ۔ مگر پھر بھی وہ ہمارے لئے نہایت خطرناک ثابت ہوا۔ ۱۹۷ء میں جو قانون بنایا گیا تھااس نے اسے ا پناتے ہوئے ۲۷ راپریل ۱۹۸۳ء کوامتناع قادیا نبیت کا قانون نافذ کر دیا کہ ہم نہ تو تبلیغ کر سکتے میں ند پریس استعال کر سکتے ہیں اور نہ ہی سالاند میلہ لگا سکتے ہیں۔ نہ کوئی اخبار ندرسالہ جاری کرنے کے بجاز ہیں ۔اس طرح ہم سیاسی اور سر کاری سر پرتی سے بھی محروم ہو گئے اورعوامی سادہ لوح سے بھی کٹ گئے۔ کیونکہ سرکاری فیصلے نے ہرچھوٹے بڑے اور ہرسطح کے انسان کو ہماری اصلیت کا پید چلادیا۔ ورنہاس سے قبل کئ گاؤں اور علاقوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ اسمے قربانيان بھى كرليتے ـشادى بياه بھى رچاليتے ـمبحدين بھى مشتر كەبناليتے تاكداپنى تبليغ لوگوں تك پہنچا کران کواپنے دام تزورییں پھنساتے رہیں۔گراس مرحلہ پر ہمارا دھندہ بالکُل تھپ ہوگیا۔ گویا مرزائیت ایک طعن اور گالی بن گئی۔ بڑے بڑے افسر اور بااٹر لوگ بھی اپنی حبثیت پوشیدہ ر کھنے میں سلامتی سجھنے لگے۔ ہمارا جلسہ بنداورالفصنل بند تبلیغ بند،سب کچھ بند،ہم اپنے سینہ پر کلمہ طیبه کان نداگا سکتے اور نہ بی اپ مکان یا کاروباری ادارہ کے گیٹ پراسے لکھ سکتے تھے۔ نہ دیگر کوئی اسلامی علامت کسی بھی سطح پر استعال کرنے ہے مجاز ۔ گرکوئی جراًت کر لیتا تو فورا مجلس تحفظ ختم نبوت والےحوالہ قانون کرادیتے۔حکومت اورانظامیہ بھی سرکاری قانون کے تحت ہمارے خلاف کارروائی کرنے میں مجبور تھی۔

غرضیکہ میرے لئے میہ وقت نہایت کھن تھا۔ ایسے حالات میں، میں بہت گھٹن محسوں کرنے لگا اور میہ حالات ایسے اہتر ہو گئے کہ میرااس سے ماحول میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ میں ایک خاص پلان کے تحت رات کو برقع پہن کر وہاں سے فرار ہوا اور سیدھا اپنے جنم بھومی لندن کی کشادہ اور آزاد فضامیں ہجرت کر آیا۔ یہاں اپنے سر پرستوں کی زیر نگرانی اور حمایت میں نے اپنا

مرکز قائم کرلیا لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت والے بھی بہت چست نکلے۔ انہوں نے بھی میرے قریب ایک گرجاخرید کرا پناتبلیغی مرکز قائم کرلیا۔جس میں مختلف تبلیغی پروگراموں کے تحت سالا نہ کانفرنس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔مقامی زبان میں ہمارے خلاف لٹریچ بھی شاکع ہونا شروع ہوگیا۔اگر چاس سے بل بھی یہاں برطانیہ میں مسلمانوں کے کئی مرا کز اور مساجد تھیں۔گرییا دارہ تومستقل طور پر ہمارے ہی تعاقب کے لئے قائم ہوا۔ پھر ہم نے اگلا قدم اٹھایا کہ ایک چینل ماصل کرے وش کے ذریعے تمام عالم میں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کردیا گیا۔ جس سے علائے اسلام بہت سے پاہوئے۔ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ہماری تبلیغ گھر گھر پہنچ رہی تھی۔ پاکستان کے جس گاؤں میں قادیا نیوں کا ایک بھی گھر ہوتا وہاں وہ ڈش کا انتظام ضرور کرتا۔ یا اسے کر کے دیا جاتا۔ جہاں زیادہ آبادی ہوتی، وہاں اپنے گھر میں ڈش پرمیرا خطاب سننے کے لئے تمام افراد جماعت کوبمع خوا تین کے جمع کرلیا جا تا۔ نیزمسلم نو جوانوں کوگھیر گھار کرڈش دیکھنے سننے کی دعوت دیتے۔ چنانچے کئی نوجوان ڈش پریہ پروگرام سنتے اور کئی اس سے متأثر ہوکر بیعت فارم بھی پر کر لیتے اور کئی کوہم شادی کالا کچ دے کربیعت فارم پر کرالیتے کئی کو ملازمت کا جھانسادے کر پھانس لیتے اور کئی افراد کو جرمنی اور کینڈ اوغیرہ کے ویز ااور پیشنلٹی کا چکمہ دے کر پھانس لیتے ۔اس طرح بہت افراد ہمارے چکر میں آ گئے۔ پھر ہم نے بیرونی سطح پرعیسائی مشزیوں والا رول اپنایا کہ غریب علاقوں میں سکول کھول لئے۔ سڑکیں اور رفاہی ادارے مثلاً ڈسپنسریاں یا ہیپتال کھول کرعوام الناس كو ماكل كر كے اپنا شكار كر ليتے \_ چنانچدايك دفعهم نے مالى علاقد ميں پينيتيس حاليس ہزار افراد کوحلقہ بگوش قادیا نیت کرلیا ۔ مگر برا ہوان مجلس تحفظ ختم نبوت والوں کا کہ بید دہاں فوراً پہنچ گئے اور ہمارا دجل وفریب ظاہر کر کے ان قادیا نیوں کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کرلیا اور ہم بوں ہی ہاتھ ملتے رہ گئے ۔اس طرح کی کئی کارروا ئیاں ہوئیں ۔گرہم پھربھی ہمت نہ ہارتے تھے۔کہیں نہ کہیں شب خون مار ہی لیتے ہگر آخر باطل باطل ہی ہوتا ہے،تھوڑے وقفے کے بعد جمارا دجل کھل جاتا اورہم نامرادی اورحسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاتے۔

اس طرح ہماری سرگرمیوں کا سلسلہ پھرسرگرم ہوگیا۔ ہاں ایک آ زمائش ابھی سر پرسوار تھی کہ امتناع قادیا نیت کے قانون کے تحت ہمارا کوئی فرد اسلامی اصطلاحات اور کلمہ شریف کا استعمال نہیں کرسکتا تھا۔ بصورت ویر فیڈ اور جرمانہ کی سزاسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔سلسلہ میں ہمار نے جوانوں بہت جواں مردی اور ہمت کا ثبوت دیا۔ سینے پر کلمہ کا بچے لگا کیے یا دروازوں پر کلمہ طبیبہ آ ویزاں کر لیتے۔ مگرر پورٹ ہونے پرا تظامیہ فوری کلمہ کو محفوظ کر لیتی اور ملزم کو گرفتار کر

ي جيل مين بينج ديق - اسى طرح مهم ايني الكوشيون مين آپ كي نشاني "اليسس الله بكاف عبده "نقش نہیں کر سکتے تھے۔ورنہ قید کی سزاسا منے ہوتی ۔اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے دفن نہیں کر سکتے تھے۔اس سلسلہ میں بھی کافی مقد مات یا جھڑے کھڑے ہوئے۔ نیز ہم مجد یام جدنما کوئی عمارت نہیں بناسکتے تھے اور نہ ہی اپنی عبادت گاہ کوم حد کاعنوان دے سکتے تھے۔ کیونکہ بیمسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام تھا۔الغرض اب ہم کوئی بھی اسلامی اصطلاح ياشعائز اسلام نه كرسكتے تھے۔اس طرح بہت مصيبت پڑگئے۔زندگی مشكل ہوگئے۔اب ہمارے مبلغ اینے افراد کو تبلیغ کرتے بھی جھجکتے تھے۔ پھر بھی ہمارے مبلغ اور مربی کسی نہ سی طرح اپنی کارروائیاں جاری رکھے رہے۔ جب کہ اہل اسلام کھل کر ہمارے خلاف تبلیغ کرنے گئے۔ کانفرنس منعقد کر کے ہمارے راز فاش کئے جاتے۔ ہمارے خلاف مسلمانوں کی خوب ذہن سازی کی جاتی۔منفی نعرے لگوائے جاتے۔ علاوہ ازیں انہوں نے ایک متعل مفت روز ہ بنام ختم نبوت کراچی ہے جاری کیا ہوا تھا۔ جو کہا ندرون و ہیرون ملک ہمارا ڈٹ کر کا میا ب اورمؤ ٹر تعا قب کرر ہا تھااور پھر انہوں نے ملتان مرکز میں سالا نہ تر ہیتی کورس بھی منعقد کرنا شروع کر دیا۔جس میں ملک بھر ہے علماء، مدرسین،طلبهاور دیگر تعلیم یافته افراد شامل ہوکرخوب تربیت لیتے اور واپس جا کراپیے علاقوں میں ہمارا ناک میں دم کر دیتے۔ پھرانہوں نے ہمارے ربوہ کے ساتھ ہی مسلم کالونی میں ایک بہت بڑا تبلیغی مرکز قائم کرلیا۔ جہاں تربیتی کورس کےعلاوہ سالا نہ ملک گیر کانفرنس بھی منعقد کرانے کلے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہوتی۔ وہال لٹریچ ملتا اور دیگر مفید معلومات حاصل ہوتیں۔ ایسے ہی ہمارے دوسری مشہور حریف منظور احمد چنیوٹی نے بھی اپنے ادارہ دعوت وارشاد میں سالا نہ تربیتی کورس شروع کرادیا۔ نیز مکمل سٹڈی کے لئے انہوں نے سال بھر کا ایک کورس شروع کرایا۔جس میں ذبین طلباء کوممل اور عالما نہ تیاری کرائی جاتی تھی ۔ نیز انہوں نے بھی کئ تبلیغی کتب شائع کیں \_ پھرا کیک تیسرا انٹرنیشنل ادارہ بھی عالم وجود میں آ گیا۔انٹرنیشنل مودمنٹ جس کے تحت انوارختم نبوت نامی ماہنامہ جاری ہوگیا۔ علاوہ ازیں ہمارے تعاقب میں لاتعداد سلسلہ تصنیف شروع ہو گیا۔جس سے ہمیں نا قابل برداشت نقصان پہنچا۔ ہر جگہ جزوی سٹڈی کورس شروع ہو گئے ، جلسے اور کانفرنسیں ہونے لگیں۔ ہاں نیلام بھر کے سلسلہ میں مانسجرہ کے پچھ ساتھی اپنے علاقے میں پیہ پروگرام منعقد کرنے گئے۔جس سے سرحد میں بھی ہر جگہ ہمارا ناطقہ بند ہونے گا۔ نیز اہل اسلام نے جدید سطح پرلٹر پچرشائع کرنا شروع کردیا۔مثلاً ۱۹۵۳ء کی تحریک، ۲۸ ۱۹۵ء کی تحریک کے محرکات واسباب اور دیگر تمام تفصیل وکوائف پر مشمل کی ضخیم کتابیں شائع کی گئیں \_ فیصل آباد کے

صاحبزادہ طارق محمودٌ جو کہ ہمارے ہی خلاف ایک ہفت روز ہ لولاک نکال رہے تھے جو بعد میں ا ہنامہ کی شکل اختیار کر گیا اور بجائے فیصل آباد کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے '' قادیا نیت کا ساسی تجزیہ' نامی نہایت مفصل موّر اور مفید کتب شائع کردی۔ نیز ایک اہم کتاب '' قادیانیت ہماری نظر میں'' شائع ہوئی۔جس نے ہمارے تمام راز اور منصوبے ظاہر کر ویے۔جس سے ملک کا ہر ہوشمند طبقہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ چنانچہ پہلے تو ہم احمدی کہلاتے تھے گر پھراس راز کے مکشف ہو جانے پرسرکاری اورعوا می محاورہ میں بھی قادیانی اور مرزائی کا لقب اورعنوان بمیں مستقل طور پرالا ہے ہو گیا۔احمدی کہناممنوع اورمتر وک ہو گیا۔ داداجان!اس قتم كے كافى اموراور بھى ہیں۔اتنا پچھ كە بيان نہيں كياجاسكتا- ہاں ايك بات ضرور عرض کروں گا کہ امتراع قادیا نیت قانون کے خلاف ہمار لے تعلیم یافتہ وکلاء حضرات نے کافی محنت کر کے ملک کی سپریم کورٹ میں رٹ دائر کردی۔ بلکہ الیی متعدد الپلیس دائر کی گئیں جن میں اس قانون کوحقوق انسانی کےخلاف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔گمرسپریم کورٹ کے ججز نے نہایت دیانت داری اور مکمل بحث و تحیص کے بعد بدا پلیں مستر دکر دیں اور صاف کھا کہ قادیا نی واقعی غیرمسلم ہیں۔ان کواسلامی اصطلاحات کےاستعال کی قطعاً اجازت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اس طرح اسلام کاشخص مجروح ہوتا ہےاورمسلمانوں کے حقوق متاکڑ ہوتے ہیں۔ چنانچیا<sup>س پر ہم</sup>ا پتا سامنہ لے کر بیٹھ گئے۔ ہاں ایک اور اہم اور ضروری واقعہ رہی چیش آیا کہ میں نے کافی محنت کر كاكي علاقد كے ہزار ہا فرادكودائرہ قاديانية ميں لانے كى كوشش كى \_ بيعت بھى لے لى \_ محرسيد مجلس تحفظ ختم نبوت والي فورا و ہاں بھی پہنچے اور ان لوگوں کو اصل حقیقت سے باخبر کر کے واپس اسلام میں لے گئے۔ گویا ہماری کامیابی زبردست ناکای میں تبدیل ہوگئی۔ای طرح ایک موقعہ برہم نے تاشقندیں کوئی چکر چلایا کہ وہاں کے میٹر سے ایک بڑی مسجد کی حابی بھی حاصل کرلی کہ وہاں اپنااسلامی مرکز بنا کیں گے ۔گرییتحفظ والے گویا پہلے ہی انتظار میں تھے فوراً وہاں پہنچے اور ہارے کئے کرائے پر پانی چھیرویا۔ پھرہم ہرسال سالانہ جلسہ ربوہ کی کوشش کرتے تھے، اعلان كرتے تھے كر ہر باريدلوگ ہميں ناكام كرديتے۔انظامية فورا پابندى لگادين تقى۔الغرض اس قتم کے کافی مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ گر ہرموقعہ پر ناکامی جارے ہی مقدر میں ہوتی تھی۔ اگر چہ اليے تصن اور پڑھٹن حالات میں ہم نے کافی چکر چلار کھے تھے جیسے ملازمت کا چکر، مالی تعاون اوررشته کا چکر، بیرون ملک ویزه کالاً کچ وغیره \_گر کامیا بی معمولی اور نا کامی زیاده لیے پڑتی تھی -گویایوں لگتاتھا کداب ہم چند دنوں کے ہی مہمان تھے۔خود میں لندن مرکز میں بیٹھ کر بذر بعد ڈش

اپ سابقہ مریدوں کوقابومیں رکھنے کے لئے بہت واویلا کیا کرتاتھا۔ کی قتم کے جھوٹے بلند با تگ دعوں کرخاطر دعوں کرتا ہوں۔ گرخاطر دعوں کرتا ہوں۔ گرخاطر خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوتا۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگتیں کہ آج فلاں جگہ استے خواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوتا۔ ملک پاکستان میں جگہ جگہ سے خبریں آنے لگتیں کہ آج فلاں جگہ استے قادیانی مرنی مسلم عالم کی تاب ندلا سکا۔ جس کے نتیج میں استے مرزائی دوبارہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ آج فلاں علاقہ میں استے خاندان قادیا نیت پرلھنت بھیج کر ایک خبرہ ول کا تا نیا بندھ گیا۔

غرضیکه میری شب دروز کی محنت کا نتیجه منفی ہی نکلتا۔ روز بروز ہماری نفری میں کمی ہی ہوتی رہی۔ کہیں سے اگر ہزارجتن کے بعدا یک آ دھآ دمی کو پھاننے کی خبر آ تی تو دس مقامات پر کئی افراد کے مسلمان ہو جانے کی خبریں آ جا تیں۔ جی دادا جان! ایک اور پریشان کن مصیبت بیہ ساہنے آئی کہ نکا نہ صاحب میں جہال سکھوں کا اہم مرکز بھی تھا۔وہاں سے پچھ فعال قتم کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہمارے خلاف محاذ قائم کر بیٹھے۔ آخر بیکالجبیٹ لوگ تھے بہت ہوشیار اور تربیت یا فتہ بھی تھے۔انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا۔آئے دن کوئی ندکوئی اچھوتارسالہ یارنلین بمفلٹ اورٹریکٹ شائع کر دیتے۔جس میں نہایت اشتعال انگیز انداز سے ہمارے خلاف لکھا جاتا۔ اہم پوائٹ اٹھائے جاتے۔ کئی حیران کن انکشاف کئے جاتے۔ان لوگوں نے ہمیں بہت وق کیا۔ان لوگوں نے سینکڑوں کتا بیچ شائع کر کے بس ہمارا ناطقہ بند کر دیا۔ چھر کی مقامات پر آ ہے کا کارٹون بنا کر دلازار ڈرامے بھی پیش کرتے رہتے ۔جس سےعوام بہت خوش ہوتے۔ مارے خلاف کارروائی میں دلیسی لیتے۔ بينو جوان طاہررزاق اورمتين خالد تھے۔ جنہوں نے قادیانی تعاقب میں قابل قدر کام کیا۔ مرگ مرزائیت اور قادیانی افسانے وغیرہ نہایت دلچسپ کتابیں شائع کیں۔جونو جوانوں میں نہایت مقبول ہوئیں۔ پھرمثین خالدنے کافی محنت سے ایک ا پٹم بم تیار کیا جس کا نام تھا'' ثبوت حاضر ہیں'' کافی صخیم کتاب تھی۔جس میں ہرتح پراور واقعہ کا دستاویزی ثبوت فراہم کر دیا۔اس ہے ہمارےسلسلہ د جالیہ کونا قابل بر داشت دھیکا لگا۔ادھرہم ان کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ بیلوگ بڑے فعال اور قانون سے واقف بھی تھے۔ چنانچه میں نے خودلندن میں بیٹھ کر بھی ان کو بہت کوسا۔ مگرسب بے فائدہ۔ بیلوگ مزید حوصلہ ہے ا بنی ڈگر بررواں دواں رہے۔ان لوگوں نے مزید آ گے پیش رفت کرتے ہوئے سالا نہ انعامی تحریری مقابلوں کا ہندوبست بھی شروع کر دیا تھا۔جس سے کافی مسلمانوں کو ہمارے خلاف یحقیق ور لیسرچ کرنے اور لکھنے کا موقع مل جاتا اور اس سے متاثر ہوکر بے شارعوام اور خواص ہماری

اصلیت سے داقف ہو جاتے اور کئی قادیانی اس سے پریشان ہوکرمسلمان ہوجاتے۔اس طرح ہمارا کافی نقصان ہوجاتا تھا۔ دادا جان!اگر چہاس دوران کی طحد عالمی تنظیمیں حقوق انسانی کے چکر چلا کر ہماری تائید بیں کھڑی ہوگئیں ۔عمر پھر بھی پھھنہ بنا۔ان کے مقابلہ میں مسلم علماءادر سکالرز نے اپنامؤقف بین الاقوامی قانون کے مطابق پیش کر کے ہماری تائیدکو مخدوش کردیا۔

چنانچەا يک موقعه پرجنولي افريقه کی ايک عيسائی خاتون نچ نے بھی ہمارے ہی خلاف فیملہ دے دیا کہ واقعی قادیانی غیرمسلم ہیں۔ پھر ۱۹۹۵ء کے آخر میں تو ساؤتھ افریقہ کی سپریم کورٹ نے حد کر دی۔اس عدالت عظمیٰ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ہمارے خلاف طویل اور جاندار فیصلہ دے دیا کہ بیلوگ واقعی غیرمسلم ہیں۔ان کے تفرواسلام کا فیصلہ صرف علائے اسلام کا ہی معتبر ہوسکتا ہے۔کوئی غیرمسلم یا سیکولر عدالت اس کی مجاز نہیں فرضیک قدم قدم پر ہماری مشکلات میں اضافہ ہی ہوتار ہا۔ اگر کہیں کوئی کامیابی کا ایک قدم اٹھتا تو دوسری جگہ ناکا می کے دو قدم اٹھ جاتے۔ پھر ای جدوجہد میں، میں نے کوشش کی۔رابطے کئے کہ یا کستان میں تو ہمارا سالاً نەمىيلە بند ہوگيا ہے۔ آ ؤہندوستان ہے پچھ منت ساجت کریں۔ان کواپنی وفاداری کا چکمہ ویں کہ ہم تو تمہارے ہی خادم ہیں۔اسلام سے ہمارا کیا واسطہ؟ بیہم نے محص چکر بازی اور فراڈ شروع کررکھا ہے۔ورنہ نہ ہمارااسلام ہے کوئی واسطہ اور نہ ہی یا کستان کے ساتھ ۔ ویکھو ہمارے خلیفہ دوم کا الہام موجود ہے کہ ہندوستان کی تقسیم غیر فطری ہے۔اگر ہوبھی گئی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارا توبیالہا می عقیدہ ہے۔ لہذا ہم تواپنے عقیدہ کی سطح پران حدود کوختم کرنے کے لئے ہر طرح سرتو ڑکوشش کریں گے۔ کیونکہ ہندوستان میں ہمارا مرکز اوّل قادیان شریف ہے۔اس کو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں۔ہم جو پاکستان منتقل ہوئے تو بداس بناء پرنہیں کہ ہم انڈیا کے مخالف ہیں۔ بلکدای کی خدمت کے لئے آئے ہیں کہ یہاں رہ کرہم ان بناوٹی سرحدوں کوختم کرانے کے لئے جدوجبد کریں گے۔ چنانچہ ہماری وفاواری کا کھلا ثبوت سامنے ہے کہ ہم نے کوشش کر کے تشميركا مسئله پيدا كرديا\_ پهرېم نے كوشش كر كے مشرقى باكستان كوختم كركے بنگله ديش بناكرا نقريا کی جھولی میں ڈال دیا۔ ہمارے حضرت کی رؤیا تو دیکھواس میں مذکور ہے کہ میں کشف میں گا ندھی جی کے ساتھ ایک بی جاریائی پر لیٹا تھا۔ یہ مارے اتحاد کی دلیل ہے۔ بر ہان ہے۔ و کیھئے مارا سمى بھى مسلم حكومت كے ساتھ پرخلوص تعلق نہيں ہے۔ بلكه برخالف ياكستان كے ساتھ مارارالطه ہے۔ بیار ہے۔ چنانچداسرائیل جوکہ تمام عرب اور عالم اسلام کا کھلا وشمن ہے۔ پاکستان نے آج تک اے تسلیم نہیں کیا۔ لیکن ہماراوہاں بھی ایک مضبوط مرکز ہے۔ وہاں سے تربیت حاصل کر کے

یبود یوں کے ساتھ ہمارارضا کاربھی برابران کے شریک کاررہتے ہیں۔ چنانچہ میسب کے سامنے آ چکی ہے کہ پینکڑوں قادیانی کمانڈ واور تخریب کار مقبوضہ تشمیر میں مجاہدین کوختم کرنے مادبانے کے لئے آ چکے ہیں۔خوداسرائیلی فوج میں چیسومرزائی کمانڈوز کی اطلاع زبان زد ہے۔اس لئے عالم کفرکو ہمارے متعلق اپنی حمایت اور وفا داری میں بھی بھی تر دونہ ہونا چاہیے۔ ہم تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے ہمیں کفروالحاد دنیا کے جس خطے میں جا ہے استعال کر کے ہمارے خلوص اور وفا داری کا امتحان لےسکتا ہے۔ دیکھوتا! ہماری تاریخ کہ ہمارے جداوّل حضرت مرز اغلام مرتضٰی قادیانی نے جنگ آ زادی میں مسلمانوں کےخلاف محاذمیں بچاس گھوڑ ہے بمع سوارانگریز کو پیش کر کے تمغہ وفادای حاصل کیا اور اس سے پہلے سکھوں کے ساتھ مل کر بھی جارا خاندان مسلمان مجاہدین کو کرش کرتا رہا۔ بینو ہماری فطرت اور خاندانی کردار ہے۔جس کے پیش نظر ہمارے مرزاغلام احمد قادیانی کومسلمانوں کے خلاف استعال کرنے کے لئے دعویٰ مسیحیت اور نبوت پر آ مادہ کیا گیا تھا۔ جسے آنجناب نے آبائی سرشت کے بیش نظر منسی خوشی قبول فر مالیا۔ تو پھر دادا جان! انڈیا سرکار نے بیمعروف حالات وکوائف جانتے ہوئے ہمیں قادیان میں سالا نہ سیلہ لگانے کی اجازت دے دی اورخوثی ہے دے دی۔ تو ہم نے وہاں بڑے جوش وخروش اور ممطراق سے میلد لگایا۔ جس میں میں خود شریک جوا اور وہاں یا کتانی حکومت کے خلاف خوب زہر اگلا۔ دل کی بھڑاس نکالی۔مسلم علاء کوخوب لٹاڑا۔ یہ ہاری ایک کامیابی کی حوصلہ افزاءشت تھی۔ علاوہ ازیں ایک کامیا بی ہمیں ہمارے سرپرستوں عیسائیوں سے بوں حاصل ہوئی کہ ایک موقعہ پر مسلمانوں نے بیرمطالبہ کیا کہ شناختی کارڈ میں مذہب کا خاندالگ ہونا چاہئے۔جس طرح پاسپورٹ میں ہوتا ہے۔ سروس بکول میں مذہب کا اندراج امتیازی طور پر ہوتا ہے تو اس طرح شناخت کے لئے شناختی کارڈ میں بھی ہونا چاہے۔ چنانچہ اس مطالبہ کو معقول جانتے ہوئے حکومت نے تشکیم بھی کرلیا۔ مگر ہمارے مہر مان عیسائیوں نے اندرون و بیرون سطح پر اتنا پرا پیگنڈہ كيا كه حكومت كومجوراً به فيصله واليس لينايزا - يبعى هارى كاميا بي كاليك ابم قدم تقا-

مرزا قادیاتی: شاباش بیٹے بہت خوب تو نے واقعی اپنی بساط سے بڑھ کر محنت کی۔ آ فرین ہےتم پر۔نعروں کی جھنکار۔ قادیا نیت کی ہے۔ غلام احمد کی ہے۔ کرش اوتار کی ہے وغیرہ۔ پھروقفہ بول کا اعلان ہوتا ہے۔وقفہ بول و ہراز .....

چند کمحے بعد ہی جناب مرزا قادیانی واپس تشریف لاکرمند گفتگوسنجالتے ہیں اور بڑے فکرمنداور سنجیدہ انداز میں یوں گو ہرافشانی فرمانا شروع کرتے ہیں۔

ہاں میرے دل کی بھڑاس، میٹے طاہر کچھاور سناؤ۔میرا جی لگ رہاہے۔ مرزاطا برزجی دادا جان ،ایک اورمسکله بیسافت آیا که جس طرح آب کے عہد نحوست میں کی آپ کے خلص مرید آپ کے چنگل سے آزاد ہوکر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ جیسے میرعباس لدهیا نوی، حافظ پوسف بنشی الہی پوسف ا کا وَسٹ، عبدالحکیم پٹیالوی وغیرہ۔اس کے بعد خلیفہ دوم كے عہد ميں عبدالكريم ناقد ،مولا نالال حسين اختر وغيرہ جمارے دجل وفريب ہے نكل كرحلقه بكوش اسلام ہوگئے۔ای طرح میرے دور میں بھی گئی خوش نصیب ہمارے پڑھٹن حلقہ ہے نکل کرشا ہراہ اسلام برآ گئے۔خاص کر۱۹۸۹ء میں فلسطینی نو جوان حسن عودہ جو کہ میر اخصوصی آ دمی تھا،عربی مجلّہ کا ایڈ پیر بھی تھا۔ گرآ ہتہ آ ہتہ اس کی قسمت نے پلٹا کھایا تو وہ جارے راز سے واقف ہوکر حلقہ اسلام میں چلا گیا۔اس نے مجھے بڑا دھچکا لگایا۔ای طرح ۱۱راپر مل ۱۹۸۲ء کو انڈونیشیا کا ایک بہترین اور کامیاب مبلغ احمدیار ہادی حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔جس برہم نے بے پناہ محنت ودولت صرف کی تھی گرطلیجہ اور سجاح کی طرح اس کی قسمت بھی اچھی تھی کہ وہ علی وجہ البصیرت ہمارے کمروفریب سے نکل کر دائر ہ اسلام میں شامل ہو گیا اور پھر جھے ہی دعوت مبابلہ دینے لگا۔جیسا کہ مفت روزه ختم نبوت اور دیگر رسائل وکتب مین تصیلات درج بین -اب ایسے مواقع میں، میں بھی بے بس تھا۔ میں نے آپ اوراپنے ابوجمود کی طرح دم سادھنے کا کر دار ہی اپنایا۔اس کے علاوہ بھی بے شارا ہم شخصیات حلقہ بگوش اسلام ہوتی رہیں۔وقفہ بول اورنعرے۔

میکھوریے بعد .....

میرے جانثارہ اور چہیتے المتع! آپ لوگ یہاں مدت سے میری اور دیگر مختلف حضرات کی زبانی اصل حقائق من رہے ہو۔ اگر آپ لوگ توجہ سے کام لیس تو ہماری اصل حقیقت مضرات کی زبانی اصل حقائق من رہے ہو۔ اگر آپ لوگ توجہ سے کام لیس تو ہماری اصل حقیقت کہی تھی اور رہے کھے موجود تھا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیادی حقائق درج کردیئے تھے اور بعد میں خود ہرذی میں نے بھی اپنی تحریرات میں نہایت اہم اور بنیادی حقائق درج کردیئے تھے اور بعد میں خود ہرذی میں نے بھی اپنی تحریران میں نہایت اہم اور بنیادی خشائ کوسکا تھا۔

دیکھوخالق کا گنات نے انسان کے سامنے تمام حقیقت، لینی ہدایت وضلالت، خیروشر اور حق وباطل واضح کر دیا تھا۔ چنا نچاس کا ارشاد ہے۔ '' انسا ہدید نساہ السبیدل اما شاکد آ واما کفور آ (الدھر: ۳) '' ﴿ ہم نے انسان کے سامنے راہ ہدایت کھول دی ہے۔ اب وہ ہدایت کو قبول کر کے شکر گذارین جائے یا اس کونظرائداز کر کے تفروعنلالت میں جاگے۔ ﴾

ہاں یہ بات ضرور تھی کہ دار دنیا ہیں انسان کے ذہن وقلب پر نفسانی خواہشات کا غلاف بھی پڑا ہوا تھا۔جس کی بناء پراس کاشعوراً تناا جا گر نہ تھا۔اس میں اتنی فکرمندی اور رغبت الی الاخرة كاجذبها تناقوي ندتها للهذاوه راوح كمقابله مين خوابشات كي پنگل ميں بهت جلد مجيس جاتاتھا۔ نیز ایک اور تو می وشمن بھی اس کے دریے رہتاتھا۔ یعنی اہلیس جواسے بمیشہ خواہشات ہی کی جانب مائل رکھتا اور حق وصدافت کی طرف سے ہمیشہ بزخن اور دور رکھنے کی تک ودو میں مصروف رہتا۔اللّٰد کریم نے ہزار ہانبی اور رسول علیہم السلام انسان کوراہ حق پر قائم کرنے کے لئے بیسے۔جن کا کر دارنہایت اعلیٰ اور فائق ترین ہوتا تھا۔ وہ نہایت بےلوث اورخلق خدا کی ہمدر دی میں ہمدونت مصروف رہتے تھے۔ان ہےا بنی کوئی غرض بھی ندر کھتے بلکہ بار باراعلان کرتے کہ: "لا استلكم عليه من اجر (هود: ١٥) " كارايخ نظريات اوراعمال وكرداري بميشه مطابقت رکھتے۔ جو کہتے اس برخود بھی قائم ہوتے۔ان کے قول وفعل میں کوئی تضار نہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ زہروتقوی کی زندگی گذارتے۔وہ اینے سے پہلے نبیوں اوران کی تعلیمات کی بھی تاقدری نہ کرتے ۔ کسی کی کر دارکشی نہ کرتے ۔ان کی زبان ہے بھی خلاف واقعہ بات نہ کلتی ۔ وعدے کے کے اور کردار کے سیے ہوتے تھے۔کسی کوکسی بھی موقع پران کے کردار کے کسی بھی گوشے پر آنگشت نمائی کاموقعة نبیس ملتا\_وه صدافت وامانت،تقوی وطهارت بللهیت اورعبودیت ،صدق اور راست بازی کے پیکر ہوتے۔وہ بلاتمیزایے اور غیر ہمیشہ ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف، ایثار و ہمدردی اورحسن سلوک کا ہی برتا ؤ کرتے۔ان کی تعلیمات میں کوئی تناقض یا تضاد نہ ہوتا۔ وہ بھی دھونس بازی،غلط پریشریا بے تکی باتیں نہ کرتے ،جھی انہوں نے معجزہ نمائی کا تماشنہیں دکھایا۔ بلکہ خدا کی رضا کے تحت ہمیشہ عاجزانہ سیرۃ کے پیکر ہوتے تھے۔ مگر میرے جانٹارو! میرے تمام حالات وکوا نف،سیرت وکردارسراسران کےخلاف تھی۔ نہ میرا کوئی ذاتی کردار ہی نمایاں تھا۔جیسا کہتم نے ملاحظہ کرلیا۔ نہ مجھے قول وقر ار اور وعدے کا ہی یاس ہوتا۔ بلکہ ادھر بات کر کے ادھراس کے خلاف دوسری کر دی۔ نہ مجھ میں زبد وتقو کا کی کوئی بوتھی۔ دیکھو ہمہ ونت مال ودولت کی ہوس۔ عیش وعشرت کےسامان کی فراہمی کی فکر۔ بڑخض کے مال ودولت پرحریصانہ نظر۔ میں نے تواس سلسله کوحصول زر کا بہترین و ربعیہ بنایا ہوا تھا۔تقویٰ کےمفہوم سے مجھے رتی بھروا قفیت اور لگا و نہ تھا۔ ہاں ایک دفعہ دورہ جو پڑا تو میں نے تقویٰ کی حقیقت وہ بیان کی جو برابین میں مٰدکور ہے۔ د یکھو(برا بین احمد بیخم مس۳۷ بززائن ج۲۱م۹۳) دیکھومیر اتقویٰ ب

مخلوق کی ہدر دی اور بیارا تناتھا کہ ذراکس نے مخالفت کی فورا الہام جڑ دیا۔ پیش کوئی کھڑ کا دی کہ بیعنقریب مرجائے گا۔ بیمصیبت میں پھنس جائے گا۔ حالانکہ سیج نبی ایسے ڈرامے نہیں دکھاتے کوئی بیاری پھیلتی ،زلزلہ آتا یا کوئی اور حالت ظاہر ہوتی تو میں فور اُ اے اپنی مخالفت سے جوڑ دیتا۔ حالا نکہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہد چکا تھا کہ اس کے سیمجزے ہیں کہ کال بڑیں گے،زلز لے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔گرخودانبی امورکوانی حقانیت میں پیش کرتا ہے ے برتری کا اور اگر کہیں نا کامی ہوتی یا کوئی کپ غلط ہوجاتی تو فور آ کہددیتا کہ سچے نبیوں کی پیش گوئی بھی غلط ہو جاتی تھیں ۔ (معاذ اللہ) تا کہ اپنے فراڈ پر پردہ ڈ ال سکوں ۔ میں کسی بھی شریف اور نیک انسان کی پرواہ نہ کرتا یحی کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی شان میں بھی ہے دھڑک کچھ نہ كچيفرور بك دينا تفارند مجھے قرآن كالحاظ نەحدىث كار دىكھىئے اللەكرىم نے قرآن ميں فرمايا كە عیسیٰعلیہالسلام کومیں نے تورات وانجیل کی تعلیم دی تھی۔ (آلعمران، مائده) مرمیس نے بربک دیا کمسے نے ایک یبودی عالم سے سبقا سبقا تورات برهی تھی۔

العیاذ بالله! اوراینے متعلق لکھا کہ میں نے کسی سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ جب کہ بیسب بالکل جھوٹ تھا۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ میں نے فضل البی ،فضل احمد اور غلام علی شاہ وغیرہ کئی اساتذہ ے بہت کچھ پڑھاتھا۔ میں نے لکھ دیا کہ سے سے کوئی معجز ہ صادر نہیں ہوا۔ جب کہ مجھ سے الا کھ نشان ظاہر ہوئے ہیں۔ اچھا اگر کہیں ان کوشار کر کے کتاب میں لکھتا تو ۱۸۷ سے او پر نمبر ہی نہ جابتا۔ دیکھومیری حقیقت الوحی وغیرہ۔ میں تو اسے ایک ہزار تک بھی نہ پہنچا سکا۔ بیمیری کذب بیانی اور دجل وفریب کا نتیجه تھا۔ و کیھئے کسی نبی برحق نے امت سے چندہ مانگ کراپنامکان وغیرہ نہیں بنایا۔ مگر میں نے طاعون کا بہانہ بنا کروسع مکا تک کا الہام نکال مارا۔ ہر نبی برحق بنفس نفیس ميدان تبليغ من جاتے محصن معلى مرحله رجى ميدان سے ند شخ دد كيم ارا بيم عليه السلام نے خود نمرود سے مقابلہ کیا۔ کسی نمائندہ کونییں بھیجایاتح بری مقابلہ نہ کیا۔ حضرت موی علیہ السلام خود فرعون کے دربار میں مردانہ وار گئے کسی نمائندہ کو نہ جیجا۔ ساحروں کے مقابلہ میں بھی خود ہی مئے۔ اس طرح ہر نبی کی شان ہے۔خودختم المرسلین بلکھے کی شان دیکھئے کہ ہرمیدان میں خود تشریف لے گئے۔ بدر میں خود قیادت فرمائی۔ احداور احزاب میں بنفس فیس قیادت فرمائی۔ جب مشكل مرحله آتاتومروانه وارفرمات: "هلموا الى عباد الله انه النبى لا كذب انه ابن َ عبيد المصطلب "ايك دفعه نصاري نجران سے گفتگو كامرحله آيا تو بھى بنغس نفيس ان سے گفتگو فرمائی۔ کی نمائندہ کے ذریعے نہیں اور نہ ہی تحریری مباحثہ کیا۔ گرمیری حالت بالکل اس کے بھکر تھی۔ مباحثہ دبلی ہوا تو وہ بھی تحریری۔ آتھم کے ساتھ گفتگو ہوئی تو وہ تحریری۔ ایسے بی دگیر مواقع پر اور جب کوئی خالف للکارتا۔ جیسے پیر مبر علی صاحب تو میں بہانہ بنالیا کہ جھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ میری اوقات تھی۔ ادھر سید دوعالم اللہ ہے نے بادشاہاں زمانہ کو نہایت شاہانہ انداز سے خطرہ ہے۔ یہ میری اوقات تھی۔ ادھر سید دوعالم آلے ہے۔ گرمیں نے بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی چاہلوی بیغام جن ویا کہ اطاعت اختیار کر لون کے جاؤ کے۔ گرمیں نے بجائے دعوت کے ہمیشہ ملکہ کی چاہلوی بی میں زندگی برباد کر دی۔ بھی عدالت کے روبر ومعذرت ، بھی گورنر کے حضور بی حضور کی۔ یہ میرا کردار ہے جو میری تاریخ سے واضح ہے تو بندگان خدا۔ آخرتم کیوں اس دلدل میں پھنس گئے تھے۔ شہیں جن وباطل اور کھر سے کھوٹے میں فرق کیوں معلوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز تھے۔ شہیں جن وباطل اور کھر سے کھوٹے میں فرق کیوں معلوم نہ ہوا۔ بھلا کہاں قرآن کی دلنواز تھے۔ شبیشی ''کیا بکواس ہے؟ کہاں قرآن کا دکوئی اور اعلان۔

"قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم (آل عمران:۱۲)" جو چندى دنوں بعدميدان بدر ميں سب نے دكيوليا اوركهاں ميرى بزكر آج يدميرا مقابلدكرنے والے بٹالوى وغيره ميرے مطبع موجاكيں گے۔ آھم مرجائے گا۔ محمدى بيكم عقد ميں آجائے گا۔ كروميب وغيره۔

وقفہ اجابت۔نعرے۔غلام احمد کی ہے۔کرش مہاراج کی ہے۔کذب وافتر اء کی نشانی ،مرزا قادیانی مرزا قادیانی۔ ہے۔گئے بہادر کی ہے، ہے، ہے۔

چندمنٹ بعددوبارہ مند پر براجمان ہوکر ذرائیم باز آ نکھ کومٹکا کریوں کو یا ہوئے کہ:
میرے چہیتے جانثارہ! دیکھو، کیا میرے خالفین محمد حسین بٹالوی، مولوی ثناءاللہ امرتسری
وغیرہ کوئی بھی میرامطیع ہوا۔ ہرگز کچھ بھی نہ ہوا۔ ہاں بٹالوی نے تو آخرتک میرا ناطقہ بند کئے رکھا
اور ثناءاللہ نے تو مجھے یہاں جہنم میں پہنچا کرہی وم لیا۔ جب کہ سیددو عالم اللہ اس طرح سابقہ
انبیاء کے خالفین ان کے سامنے اپنے منطقی انجام کو بیٹے گئے۔

آپ آلی ادهرمیرا آتھم میرے سامنے دندنا تا پھرا۔ باقی الہام بروشیب۔ جس کو میں نے بڑے مطمطراق سے بٹالوی صاحب کوبھی سنایا تھا۔ وہ آخرتک پورانہ ہوسکا۔ وہ بکر ہی بکر (نصرت بیگم) میرے پاس رہی۔ شیب کا کچھ بند نہ چل سکا کہ وہ کدھر تحلیل ہوگئی۔ باقی محمدی بیگم کا قصہ تو ایک طویل رونا ہے۔ جس کا د کھ لے کر میں قبر میں پہنچ گیا تھا اور پھر یہاں بتا ہے میں نے کون سا الہامی اعلان نہ کیا تھا کہ بیہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اگر پچھے نہ ہوا تو مجھے ذلیل کیا جائے مجھے جمعونا سمجھا جائے۔ الغرض میں نے اس پیش گوئی کو اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا تھا اور کہد دیا کہ ، کسی تہم کا اپنی پیش گوئیوں میں جموٹا لکلناسب سے بڑی رسوائی ہے۔ (تریاق القلوب میں عوائی ہے۔ (تریاق القلوب میں عوائی ہے۔

مرنتیجسب کے سامنے ہے کہ میں اس کی صورت بھی ندد کھے سکا۔ آخر میں آو اس کا داغ جدائی لے کر واصل جمیم ہوا اور وہ مزے سے مدت تک پرسکون زندگی گذارتی ہے۔ تو یہ میری پیش گوئی کا حال تھا۔ آخرتم کی مرحلہ پر کچھ بچھنے کی کوشش کرتے۔ دیکھوخود یہ جمہری بیگم اور اس کے خاندان کے لوگ جو میری مکاری سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے میری ہر الہامی بات کو چنڈ وخانے کی گرچو تے کی ٹوک پر رکھا۔ ندید بی بی متاثر ہوئی اور ندہی اس کا خاندان۔ آخرتم اس واقعہ بی سے کچھ برت حاصل کرتے۔ اب بتا ہے ایسا مکار اور فریکی کسی بھی باعزت مصب کا اہل ہوسکتا ہے۔ چہ جائے کہ وہ مجد دین جائے۔ آج یا نبی بن جائے۔ العیاذ باللہ!

بهار به مراكز اوردارالا مان اور بوب ساتھيو، ملاحظه كرواورغوركرو ابتداء بيس بيس نے سلطنت برطاني جمس كا بيس تووكا شتہ پوداتھا، اس مے متعلق لكھاكراللہ تعالى نے "جسعىل لى السلطنة البرطانية ربوة امن وراحة ومستقرا حسنا فالحمد لله"

(ضميمة حقيقت الوحي الاستفتاء ص ٢٦، خز ائن ج ٢٢ص ٦٦٨)

كەلندنے ميرے لئے سلطنت أنگريزى كور بوہ امن وراحت بنايا اور بيە متىقر ومركز بہت خوب ہے۔ فلله المحمد!

پھر مزید لکھا کہ اے بھائیو! جان لوکہ ہم نے ملکہ وکٹوریدی حکومت کے سائے میں فالموں کے ہاتھوں سے نجات پائی ہے۔ہم اس حکومت کے زیرسایداس طرح سرسنر ہوئے جیسے زمین موسم بہار میں۔
(آئیند کمالات اسلام سے ام برائیں۔

تيرى مجكر كساك: "لولا هيبة سيف سله عدل سلطنة البريطانية لحث الناس على سفك دمى" (وفع الوسواس ١٨، من الناس على سفك دمى "

و کیھے ان اقتباسات میں مرزا قادیانی نے قادیان کو سطرح دارالامن اور مرکز امن قرار دیا حکومت اگریزی کے زیرسایہ حتی کدوہاں دارالامان بھی بنایا اور کعبروالی صفت من دخلہ کان آ منابھی لکھودیا۔ گرحقیقت دنیا کے ساسنے ہے کہ اگریز کے چلے جانے کے بعد بددارالامن اور پناہ گاہ ہرباد ہوگئی۔ امن برامنی سے بدل گیا۔ حتی کہ مرزامحود اور ظفر اللہ گورز پنجاب کے ساسنے اپنے وعدے یاد کراتے رہے۔ گراس نے بھی اپنی لا چاری کا ظہار کیا تو نہایت حسرت ویاس کے ساتھ وہاں سے نظے اور لا ہور آ کر پھر نیار ہوہ اور دارالامن تلاش کرنے گئے۔ حتی کہ موجود ور ہوہ کو آباد کیا۔ پھر یہاں سے بھی ایک مرکز قادیا نیت اکھڑا اور مرزا طاہر نہایت حسرت سے تیسرار ہوہ تا اور کا مرکز تا دیا نیت اس کے ساتھ وہاں سے گروگنیش کی طرح کہیں آ گے جانے کا پروگرام تو از ہو کہ بیسب تما شااور ڈرامہ قایہ خدائی پیغام اور پروگرام نہ تھا۔ لہذا قدم قدم پر اجڑ تا اور ناکام ہوتا رہا جتی کہ انہوں نے ایک موقع پر شمیر کے تعلق بھی کہ دیا کہ ۔" و آ ویہ نیا ہدا الی د بو قدن دار و معین "گرسب بکواس بی ثابت ہوا اور ادھر مکہ کرمہ شروع سے بی دارالامن بی دہ ہوئے۔ اسے احتمال ہوتا ہو بیا ہوتا ہو ہو چکا ہے۔ آئی عظیم صدافت د کھی کر بھی سند نہ تو سے تی پر لون ہو تی تھی ار دار تھی تمہارا یہی انجام ہونا چا ہے تھا۔ جو ہو چکا ہے۔

تو بھی اب اس رونے دھونے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری قسمت پھوٹ گئے۔ آخرت تباہ وہر بادہوگئ۔ اب تلائی وتد ارک کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ حضرات بیاللہ تعالیٰ کی عیش حکمت ہے اور اس کی مشیت کا معالمہ ہے۔ ہدایت وضلالت کی تشیم اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ آخر وہ خالق ہے وہ صافع ہے تو مخلوق اور مصنوع کو مالک پراعتر اض کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہ ہوا؟ وہ جا ہے صدیق وفاروق کو امت کا پیشوا بنادے اور پھر ابوجہل مادر ابولہب کو جو کہ اس قریش ہی کے فرد سے جہنم کا ایندھن بنادے اور پھر ابوجہل بنادے اور پھر ابوجہل

کے فرزند کو مدت تک اسلام کے خلاف برسر پریکارر ہنے کے بعد آخر قبول فرمالے اور دولت ایمان سے عکر مد بہرہ ورکر کے جنت الفردوس کا باسی بنادے۔ بیتو اس کی تقسیم ہے۔ طبقہ صحابہ میں الیمی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ دیکھوا بولہب کفر کا سر غنگر اللہ کریم اسی کے گھرے اس کی بیٹی درہ کودامن مصطفی تعلیق سے وابستہ کر کے بہشت بریں کا وارث بنادیا۔ ابوجہل کے فرزند کو حصرت عکر مہ بنادیا۔ اس کی حکمتوں اور قدر توں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟

ادھردیکھو! میری پہلی بیوی اوراس کی اولا د کا مسلّہ کہ وہ میرے مکر وفریب ہے جے کر کامیاب ہوگئے اور دوسری بیوی اور اس کی تمام اولا دمیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن گئے ۔میری مریدوں کی صف میں آنے والوں میں پھر کئی خوش نصیب افراد دوبارہ واپس اسلام میں پلے مئے۔ دیکھوعبدالکریم ناقد۔ لال حسین اختر جس پرمیرے محمود کو بڑا فخر تھا کہ بیہ بڑالائق مبلغ ہے۔ کسی کی دال گلنه نبیس دیتا ـ گراس کی قسست احی تھی دوبارہ خادم اسلام بن گیا اور جاری ہی مرمت کرنے لگا۔ ادھرنصرت جہاں بیکم اچھی بھلیتھی۔ بس قسمت نے پلٹا کھایا تو میرے جال میں مچنس کرآج جہنم میں جل رہی ہے۔ جب کہ وہ محمدی بیگم کے متعلق میں نے لا کھ جتن کئے مگروہ میرے قابونہ آسکی اور آج جنت الفردوس میں بہاریں لوٹ رہی ہے۔ادمحمدی بیگم! تو کتنی خوش نصیب نگل ۔ تجھ پر خدا کا کیسانصل سا پیگن رہا کہ تو میرے چنگل سے بیج گئی، میں نے لاکھوں ہاتھ پاؤں مارے مگر تیرے بخت نہایت بیدار تھے۔ تیرا متاع ایمان شیطانی حملے سے بالکل محفوظ رہا اور میری بیرحالت ہور ہی ہے۔ آہ محمدی بیگم! تو دنیا میں بھی میرے لئے سوہان روح بنی رہی اور يمال بھي تيراتصورميرے لئے ڈبل جہنم بناہواہے۔گر پھر مجھےاس تصورہے کچھ مسرت اورسکون بھی ہور ہاہے کہ تو نصرت جہاں بیگم کی طرح میرے ساتھ نار جیم کا ایندھن نہ بی۔ بلکہ تیرے مالك حقیقی نے تجھے اپنے نصل وکرم سے شقاوت سے بچا کرسعادت کی بلندیوں پر فائز کر دیا۔ تیری قسمت اور بخت اجھے نکلے اور تو بھی میری حرمت کی طرح آج خلد بریں کی بہاریں لوٹ ری ہے۔ میں نے دنیا ہی میں عیش وعشرت کے مزے لوٹے نفرت نے بھی میرے ساتھ دنیا کی ہرراحت اور نعمت سے لطف اٹھایا۔ گر آج ہم دونوں دائمی محرومیوں اور دکھوں کا شکار ہو چکے ہیں۔اومحدی بیگم مجھے حرمت اور تیری قسمت پرانتہائی رشک آ رہاہے کہم آج جنتی حوریں بنی بیٹھی ہواور میں دروغہ جہنم کی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہمہ جسم کی تکالیف اور دکھوں میں سلگ رہا ہوں۔ دنیا کے ٹا مک وائن اور یا قو تیوں کے عوض آج غساق وجمیم اور ضرایج وزقوم سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ا است میری قسمت، است میری بدیخی! کاش میری مال چراغ بی بی مجھے نہنتی، کاش

مين بهي اپني بهن جنت كيساتهاي وقت مركبيا موتا- "اللهم انبي ادعوا ثبورا"

میرے مولی کریم! تو کتناعظیم ہےتو کتناعظیم ہے۔ مولی تو نے ہدایت واصلال کا کتنا عجیب نظام مرتب کررکھا ہے۔ میرے مولائے حقیقی تونے آزر کے گھر موحداعظم ابراہیم علیہ السلام پیدا کردیا۔ تونے نوح کے ہاں کنعان پیدا کردیا اور تونے ہی ابولہب کے گھر درہ اور ابوجہل کے ہال عکرمہ

بھی بیدا کیا تھا۔ مولا کہیں میری بیدائش بھی سعادت کے دائرہ میں کردیتا تو تھے کیا فرق بڑجا تا؟

میرے مولی کریم! تونے مکداور عرب کے جدی مشرکوں کے بال صحابہ کرام کی مقدی ترین جماعت کو بیدا فر ماکرایی قدرت کامله کا اظهار فرمایا ۔ تو مجھ پر بھی اپنی رحت کا کوئی قطرہ الله بل ديا \_مولاتو كتناعظم بي تيرى قدرت بي كيابعيد تعاتو توعلى كل شى قدري بيدتو فرعون کے نامی گرامی اور کا فرترین جازوگروں کوصرف موکیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی ایک جھلک دکھا کر "القى السحرة ساجدين" كاايمان افروز منظر دكها ديا بجه بحص بعادت برقائم ركه تاتوتيرى قدرت سے کیا بعید تھا۔ مولی تونے مدینہ کے اوس وخزرج کوظلمت کفرسے چند کھول میں نکال کرنور ایمان سے منور کر دیا تو جھے جیسے عبرضعیف کوبھی راہ ہدایت پر قائم رکھ لیتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا۔اے مولی حقیقی توجش سے بلال کوروم سے صہیب کو یمن سے ابو ہریرۃ اور خدا جانے کس کس کو کہال كبال سے لاكرات حبيب كريم الله كى جمولى ميں ۋالنار باتو مولى جميع اكرات بى سے وابسة رہے دیتا تو تیراکیا بگرتا تھا؟ مولی کریم ہائے میری بنصیبی، ہائے تیری قبری عجلی جو مجھے تباہ کر گئی۔ اے میرے برورد گارتو نے ہرز مانہ میں ہزاروں لاکھوں کو کفر وصلالت سے نکال کرنور بدایت میں لایا مولی اگر مجھے بھی سابقہ بدایت پر قائم رہنے دیتا تو کیا حرج تھا۔میرےمولی، میرے مالک تیری حکمتیں نہایت عمیق ہیں۔ بندہ کیااعتراض کرنے کاحق رکھتا ہے۔ مگر ہمارے محدود ذہن میں بیالجھن رہتی ہے کہ ایک طرف سرکش باغیوں کونواز ا جارہا ہے اور دوسری طرف مجه جيد كرور تاقص فرمال بردارول كوائي جناب سدوهكيلا بهي جار باب-"ف السلهم لا تسدّال عما تفعل " كركريدوزارى كاشورسا المتاب-اج عك اللي اعلان بوتا ب-"اخسى فيها ولا تكلمون "كهدر بعد چرايك دهيمى آ مول اورسكيول من دوني موكى آ واز آتى ہے۔ اچھامیرے پیارے جانثارو!اب اس اجلاس اوراجتاع کوختم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کافی وقت گذر چکا ے-اب تو سواء''علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا من محیص ''پھرا ی*ک طرف*ے ابلیس پورے زورسے چنتا ہے۔میرے غلام احمد کی ہے۔کرش اوتار کی ہے۔مرز ائیت کی ہے۔ میرے دل داجانی ، مرزا قادیانی ، مرزا قادیانی کفرود جل کی نشانی ، مرزا قادیانی ، مرزا قادیانی ۔

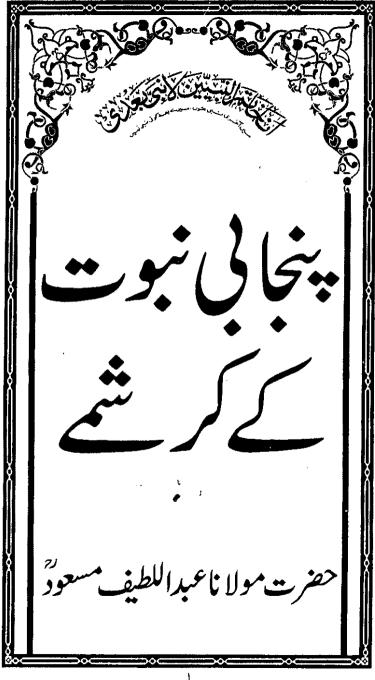

## پنجانی نبوت کے کرشے

## پيش لفظ!

بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله رب العالمين والصلؤة والسلام على سيد الكائنات وخاتم النبيين وعلى اله وعلى اصحابه الطاهرين ١٠ أما بعد قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتنمت عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام ديناً ''

یرادران اسلام! قرآن مجید کی بیآ بت کریر آخران مان ان ایس سے آخری فمبر بربموقعه جنة الوداع بمقام عرفه نازل موئى اس عيل الله تعالى في مسلمانون كے لئے اكمال وين اورا تمام خمت اور پسندیدگی اسلام کا اعلان فر مایا۔للمذااس کے بعد نے کوئی دین نہ کوئی کتاب نہ کوئی نبی آئے گا۔ان میں ہے کسی چیز کی قیامت تک مطلق ضرورت نہیں ۔اس لیے کہ نبی اور نے دین کی ضرورت دووجہ ہے ہوتی ہے یا تو سابقہ نبی کا دین کمل ندہویا اس میں تحریف ہو چکی ہو۔ اسلام میں دونوں احمال مرتفع ہیں۔ دین کی سحیل می \_ پہلے تحریف ہے حفاظت بھی سنتے ۔ ' انسا نہ حسن نزلنا الذكر واناله لحافظون (حجر:٩) "بم في الشيحت (قرآن) كواتارا باور ہم ہی اس کے محاظ ہیں۔ البدااس دین اسلام کی ایک ایک جزئی اور ایک ایک تم تیا مت تک محفوظ رہے گا۔ تمر بہت سے د جالوں نے ان حتی عقیدوں میں خلل اندازی کرتے ہوئے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیاکسی نے مبدویت کا توکسی نے مسیح موعود کا دعویٰ کر دیا محر خاتم الد جالین قادیانی سب کے جامع ہوئے۔اس کے حالات دوز مانوں میں منقسم ہیں۔ایک قبل از مراق دوسرا بعد از مراق وماليخو لبياب

جب دوسرا دورشروع مواتو مجيب دعاوى بتدريح طاهر كرف شروع كايب ميلي محدثيت كادعوى كبالما حظهور

" من نی نیس بلداند کی طرف سے محدث اور اس کاکلیم مول تا کروین معطف کی تحديد کروں ۔'' (آئينه كمالات اسلام ٢٨٣ فرائن ج ٥٥ بايناً) " «معمل مسى ہونے كا دعوىٰ: جھے او صرف معمل مسى ہونے كا دعوىٰ ہے۔"

(تملغ رسالت ج معن ۲۰ ازاله ادبام ص ۱۹۰۰ نزائن ج سهم ۱۹۳)

ولاتئیت اورمجددیت کا وحویٰ: '' مجھے مرنے ولاتئیت اورمجددیت کا وحویٰ (تبلغ رسالت ١٥٠٥م ٢٨١) عین سیج ہونے کا دعویٰ:'' مجھے اس خدا کی شم ہے۔جس نے مجھے بھیجا ہے۔ جس پرافتراء کرنالعتوں کا کام ہے۔اس نے مسیع موتودینا کر بیجاہے۔'' (تبلیغ رسالت نے اس ۱۸) امتی نبی مونے کا دعویٰ: ''اور صریح طور پرنی کا خطاب جھے دیا ممیاہے۔ مراس طرح سے کہ ایک پہلوہ نی اورایک پہلوسے احتی۔" (هيقت الوجي من ١٥٠ نيز ائن ج ٢٢ م ١٥٣) عَمْ نبوت كا قرار "مركى نبوت مسيلمه كذاب كا بحالي ہے۔" (انجام آتغم ص ٢٨ بخزائن ج المص انيشاً) · میں ان قمام امور کا قائل ہوں۔ جو اسلامی عقائد میں وافل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت كاعقيده بـــــان سب باتوں كوماننا بول \_ جوقر آن ادر حديث كى رو سے سلم الثبوت بیں اور سیدنا و مولانا حضرت مسلط فتم الرسلین کے بعد سی دوسرے مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجات موں میرالفین ہے کہ وی رسالت حضرت آ دمی منی اللہ سے شروع ہوئی اور رسول (تلغ رمالت نامل ١٠) الله الله المالة والمراقب بروزی نبوت: "اور بردزی رنگ بین تمام کمالات محمدی مع نبوت محمه بید كے ميرے آئينظلت بيں منعكس ہيں۔ تو بھركون ساالگ انسان ہوا۔ جس نے عليحد وطور پر نبوت (ایک فلطی کازالیس ۸ بخزائن ج ۱۸ س ۲۱۳) كادموي كيا-" محمة نبوت كا لكار: خاتم أنهين كربار يديس مرزا قاوياني في فرماياك. '' خاتم النعلیان کے معنی بیر ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو یکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجما جاتا ہے۔ای طرح آنخضر عظی کی مہر اورتعمدیق جس نبوت پرند ہووہ می نبیں ہے۔''(اس کا جواب) "ای طرح پر میری پیدائش موئی لینی جس طرح میں نے اہمی بتایا -میرے ساتھ ایک اور بدا مولی جس کانام جنت تھا۔ پہلے ووائر کی پیٹے سے لکی اور بعد میں میں لکلا اور میرے بعد میرے دالدین کے محریص اور کوئی اولا دنہ ہوئی اور میں ان کے پاس خاتم الا ولا وجول۔"

( زیاق القلوب می ۱۵۵ فرزائن ج۱۵ می ۱۷۲۹)

کیاس کی مہر لگانے سے اس کے بہن بھائی پیدا ہوتے ۔ کمل تشریح خود کرلیں۔

۸ ..... حقیقی نبوت کا دعویٰ: ''سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (دفع البلاء ص اا، نزائن ج ۱۸ ص ۱۳۳۱)'' میں کوئی نیا نبیس ہوں۔ پہلے بھی کئی نبی گذر ہے ہیں۔ جنہیں تم لوگ سچا جانتے ہو۔'' (اخبار الفضل ص ۱۸)'' پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبیس ہیں۔ بلکہ حقیق نبی کرتے ہے اس کے معنی سے حضرت (مرزا قادیانی) ہر گز مجازی نبیس ہیں۔ بلکہ حقیق نبی ہیں۔'' (ملفوظات ج ۱۹۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰

آدم نیز احمد مختار دربرم جامهٔ بمه ابرار آنچه داد است بر نبی راجام داد آن جام رامرا ابتام

(نزول أسيح ص ٩٩ ، فزائن ج١٨ص ٢٧١)

9 ...... خاتم النبین ہونے کا دعویٰ: ''بہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔ آئندہ کا حال پردہ غیب میں ہے۔'' (حقیقت النبیۃ ہیں ۱۳۸)'' آنحضرت آلیا ہے کہ بعد صرف ایک ہی نبی کا ہونا لازم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت سی صلحوں اور حکمتوں میں دخنہ واقع کرتا ہے۔'' (تشجید الا ذہان ۱۳۵ میں اور اس کے مسول میں دخنہ واقع کرتا ہے۔'' (تشجید الا ذہان ۱۳۵ میں اور رسول رکھا اور تمام نبیوں نے اس (مرزا قادیانی) کی تحریف کی۔'' کرنے موجود کا نام نبی اور رسول رکھا اور تمام نبیوں نے اس (مرزا قادیانی) کی تحریف کی۔''

• اسسس عین محرمونے کا دعویٰ: ''مسن خرق بیدنسی وبیدن السمصطفیٰ خما عرفنی و ما رائی ''جس نے میرے اور محد کے درمیان فرق کیا۔ پس اس نے جھے شد یکھا اور شہیجیا تا۔ (خطبہ الہامیص ۲۵۹ بنزائن ۱۲۵ سالینا)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بورہ کر ہیں اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبارالبدرنمبر۱۳ جهم۱۱)

" بین اس خداتعالی نے مجھے پیدا کر کے ایک گذشتہ نبی سے تقمیم ہدی۔ میرا تام وہ ی رکھ دیا۔ چنانچہ آ دم ، نوح ، موکی داؤ دہ سلیمان ، یوسف ، عیسی وغیرہ بیتمام تام میر سے رکھے گئے۔ اس صورت میں گویا تمام انبیاء اس امت میں دوبارہ پیدا ہوگئے۔ " (نزول اس ص ۲۰۰ نزائن ۲۰ میں ۱۳۸۳)" خدا کے نزدیک اس (مرزا قادیانی) کا نزول مصطفی اللی کا ظہور مانا گیا ہے۔ " (خطبہ الہامیص ۲۰۰)" جو کوئی میری جماعت میں داخل ہوگیا وہ صحابہ میں داخل ہوگیا۔ " (خطبہ الہامیم ص ۲۵۰ نززائن جام البنائی میری جماعت میں داخل ہوگیا۔ " (خطبہ الہامیم ص ۲۵۰ نززائن جام البنائی اندھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان میں اذان دی جائی ہے اور شروع ہی میں اس کوخدا اور خدا کے رسول کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ بعید بید بات میر سے ساتھ ہوئی میں ابھی احمد بیت میں ابھی احمد بیت میں ابھی احمد بیت میں ابھور بچہ بی کے میں موردہ میں اس موردہ کا نول میں بی آ واز پڑی کہ می موجود محمد است میں اس مرزا قادیان موردہ کا راگست ۱۹۱۵ء) "اور میرا ایمان ہے کہ اس آ بیت (اسماحہ) کے مصداق مرزا قادیانی ہیں۔ " (انوار ظلافت ص ۲۱) است ختم المسلین سے بھی فوقیت: "اس (نبی کر میم البید) کے لئے جاند کے الیں سے تھی فوقیت: "اس (نبی کر میم البید) کے لئے جاند کے الیں سے بھی فوقیت: "اس (نبی کر میم البید) کے لئے جاند کے الیں۔ "

خسوف کا نشان ظاہر ہوا۔ میر کے گئے جا نداور سورج دونوں کا آب کیا تو انکار کرےگا۔ '(اعجاز احدی س) ایم نشان ظاہر ہوا۔ میر کے جا نداور سورج دونوں کا آب کیا تو انکار کرےگا۔ '(اعجاز مورج س) ایم نزائن ج ۱۹ س) اسلام کونہیں ہوا۔ بیغلبہ کی موجود (مرزا تاویانی) کے وفت میں ظہور میں آئے گا۔' (چشر معرفت ص ۱۵۳، نزائن ج ۱۵ س) '' گخضرت علی ہے تین ہزار مجوزات' (تخد کولا دیم ۱۳۱۱، نزائن ج ۱۵ س) '' کم مرزا تاویانی کے دم اللہ کونشان' (تذکرة الشہاد تین ص ۱۳، نزائن ج ۲۰ ص ۲۳) '' کم خضرت اللہ کے وقت دین کی حالت پہلی رات کے جاند کی طرح تھی۔ گرمزا تاویانی کے وقت چود ہویں رات کے بدر کا اللہ جیسی ہوگی۔' (خطب الہامیوں ۱۵ مزائن ج ۱۹ س) این ان حکوال بات کے ٹابت کرنے کے جسی ہوگی۔' (خطب الہامیوں ۱۵ بیت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ بزار نبی پرتقسیم کے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ بزار نبی پرتقسیم کے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ بزائن ج ۱۳ سے ۱۳ سے اس قدر نشان دکھلائے کہ اگر وہ ایک ہزار نبی پرتقسیم کے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شرفت سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے اس قدر نشان دکھلائے کہ اگر وہ ایک ہزار نبی پرتقسیم کے جائیں تو ان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (چشم مرفت ص ۱۳ سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شور انسان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شور انسان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شور انسان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شور انسان کی ان سے نبوت ٹابت ہوگئی ہے۔' (پر شور کی انسان کی ان سے نبوت ٹاب ہوگئی ہے۔' (پر شور کی انسان کی ان سے نبوت ٹاب ہوگئی ہے۔' (پر شور کی کر انسان کی ان سے نبوت ٹاب ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی کر سے انسان کی ان سے نبوت ٹاب ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی گر انسان کی ان سے نبوت ٹاب ہوگئی ہوگئی

انبیاء گرچہ بود ند بسے
من بعرفان نہ کم ترم ز کے
آنچہ دادست ہر نبی را جام
داد آن جام را مرا بہ تمام
کم پنم زال ہمہ بردئے یقین
ہر کہ گوید دردغ بہست لعین

(نزول أسيح ص ٩٩ بخزائن ج٨١ص ٨١٨ ٢٨)

''مرزا قادیانی نبی تھے۔آپ کا درجہ مقام کے لحاظ سے رسول کر پم میلائے کے شاگر داور آپ کاظل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیم السلام میں سے بہتوں ہے آپ بوے تھے مِمکن ہے (الفعنل رجهم انمر ۸۵) رسولے نہاں بہ پیراہنم ( نزول انسیح ص ۱۰۰ فرزائن ج ۱۸ص ۴۷۸) میں تبھی آ دم تبھی موٹی تبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیں ہیں میری بے شار (براین احدیده صینجمص ۱۰ بخزائن ج۲۱ص ۱۳۳) دستخط قادر مطلق تیری مسلبول یه کرے الله الله يه تيري شان رسول قدني آسان وزمین نے تو نے بنائے تیرے کشفول یہ ہے ایمان رسول قدنی (اخبارالفعنل ج٠ انمبر٣٠) (۱)..... "فدا کی مانند" (اربعین نمبرساص ۲۵ ماشیه، فزائن ج ۱۵ س۳۳) (۲) ..... ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرایا کہ میں

(آئينه كمالات ص١٢٥ فرائن ج٥ص اينا) (٣) ..... "أنت منى بمنزلة أولادى" اعمرزاتو جهست ميرى اولادجيما (اربعین نمبر ۴ م ۱۹ فرزائن ج ۱۷ م ۲۵۲ هاشیه)

(٣)..... "اعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال "محصفداكي

طرف سے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔

(خطبهالهاميرص٥٥،٥٦، فتزائن ج١١ص الينياً) (۵)..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدانے مجھے الہام کیا کہ تیرے ہاں اڑکا ہوگا۔ "کان الله خزل من السماء" گویا که الله تعالی آسان سے اترا۔ (ازاله ۱۵ ۱۵ بخرائن جسم ۱۸۰۰)

"اس عورت ہونے کا دعویٰ: "بابوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کی
اور بیاری پر اطلاع پائے تجھ میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ (حیض) بچہ ہوگیا جو بمز لہ اطفال اللہ کے
ہے۔"

(تترحققت الوق س ۱۳۸۳ بخرائن ج۲۲ س ۱۵۸۱)

استعارہ کے رنگ میں حالمہ تھم رایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں جھے مریم
استعارہ کے رنگ میں حالمہ تھم رایا گیا۔ آخر کی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں جھے مریم
سے سے کی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھم برا۔" (کشتی نوح س ۲۹، ۲۷، خزائن ج۱۹ س ۵۰)

مرزا قادیانی کا ایک مرید قاضی یارمحم اسپے (ٹریک نمبر ۳۳ موسومہ اسلای قربانی ص ۱۱) میں
لکھتا ہے کہ: "مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت سے ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پ
اس طرح ہوئی کہ گویا کہ آپ بحورت ہیں اورائلہ تعالی نے رجو لیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔"

ال طرح بوق کہ تویا کہ اپ توری ہیں اور الدیوی کے زبویت کی طاحت کا تھا کر مایا۔

۱۳ مرزا کے منکر کا فرنہیں: ''ابتداء سے میرا یہی فیرب ہے کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کو کی شخص کا فرنہیں ہوسکتا۔'' (تریاق القلوب سی ۱۳۰ نزائن ج ۱۵ س۳۳ میرا کا فرنہیں ہوسکتا۔'' مرزا جو شخص تیری پیروی نہ کرے گا

اور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگا وہ خدارسول کی نافر مانی کرنے والا اورجہنمی ہے۔''

(مجموعهاشتهارات ج۳۳ ۲۷۵)

"ولقد جاء كم يوسف من قبل باالبينات فما زلتم في شك مما جاء كم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا (مؤمن: ٢٤) "يعنى (اك الله والو) تمبارك پاس حفرت يوسف عليه السلام اس سے پہلے روش دلائل لے كرآئے ليس تم في الله عن على الله وقت وه فوت موسكة قوتم كهنے كئے كه خداتعالى اس كے بعد برگزكوئى ني نہيں بيمج كا - قاديانى كہتے بيں كه اس آيت سے صاف ظاہر كم كه كار موحمرت يوسف عليه السلام پر نبوت كوئم جانتے تھے اس سے فابت ہوا كہ تم نبوت كا عقيده كفاركا ہے اور جو نبوت كو بند جانے وه كافر ہے۔

الجواب: بیان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہلائے تھے۔جبیہا کہ:''ف ما زلتم فی شك ''سے ظاہرہے۔انہوں نے ازروئے كفركها تھا كہ حضرت يوسف فوت ہوگئے ہيں تو چھٹكارا ہوا۔اب خداكوئی رسول نہیں جھیج گا۔قول كفارے كفار ہى استدلال كر سكتے ہيں اور بيكفار پر ہى حجت ہوسكتا ہے۔

#### عدالتی کارناہے

ملزم نمبر: ا(مرزا قادیانی) اس امریس مشهور ہے کہ دہ بخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف لکھا کرتا ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو عالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ مجسٹریٹ نے اس سے اقرار تامہ لیا کہ بچوشم نقص امن والے نعلوں سے بازر ہے گا۔

(فيصله جي - وي كهوسله)

عدالت کابیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعاً گندہ دہان ہونے میں مشہور تھے اوراس سے پہلے دوعدالتیں انہیں روک چکی ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیانی خود راقم ہیں۔''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے میر عبد کرلیا ہے کہ آئیدہ ہم شخت الفاظ سے کام ندلوں گا۔'' (اشتہار ۳رد مبر ۱۸۹۷ء)

خود كاشته يودا

"اس خود کاشته پودای نسبت نهایت حزم اورا مقیاط اور تحقیق اور توجه سے کام لے " ( کتاب البرید درخواست بحضور نواب لیفٹینٹ گورز بهادردام اقباله ۱۳۵۰، خزائن ج۱۳۰۹، ۳۵۰) موسیٰ ولیسلی ملیهم السلام کی توجین

''میں کُہتا ہوں کہ سیخ موعود کے وقت میں بھی موی ویسیٰ ہوتے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی ضرورا تباع کرنی پڑتی۔'' مسیح آنے کا اقرار

"هو المذی ارسل رسوله بالهدی بیآیت جسمانی اورسیاست کملی کے طور پر دعرت کے کئی میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملددین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ سے کے ذریعے ظہور میں آئے گا۔ سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ ان کے ہاتھ سے اسلام جمیح آفاق میں کھیل جائے گا۔ " (راہین احمدیس ۱۹۹۸، جزائن جاس ۱۹۹۳، مواشیہ) "جب خدا تعالی مجرمین کے لئے قہراور تخی کو استعال کرے گا اور حضرت سے علیہ السلام جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں کو صاف کر دیں گے۔ کے اور ناراست کا نام ونشان ندر ہے گا اور جلال اللی گمراہی کونیست و نابود کر دے گا۔ گرید میرا زمانداس زمانہ کے لئے بطورار ہاص واقع ہوا۔" (براہین احمدیس ۵۰۵، خزائن جاس ۱۰)

متوفى كامعنى: "رات كوعيب الهام بوااوروه بيسي-"قبل نصيفك انی متوفیك قبل لا خیك انس متوفیك "بالهام بھی چندم تبهوا اس كمعن بھی دو ہیں۔ایک توبید کہتم پراتمام نعت کروںگا۔ دوسرے عنی میہ ہیں کہ میں تنہیں فوت کروںگا۔معلوم نہیں کہ میخض کون ہے۔اس قتم کے تعلقات کے کم وبیش کئی لوگ ہیں۔اس عاجز پراس قتم کے (حیات احدج ۲ص ۲ کنبر۲) الهامات اورم کاشفات اکثر وار دہوتے رہتے ہیں۔'' تمام نبیون کا جامع : " آنخضرت نایشه کا کیک فرداوژواحدو جوداییا بھی ہوگا جوآپ کی اتباع سے تمام انبیاء کا واحد مظہر اور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ ظاہر ہوگا اور حسب ذیل کلام ہے اپنے نطق حقیقت کو بیان فرمائے تو سیجھ خلاف نہ ہوگا۔''

شد ہر نبی بہ آمانم نبال

(نزول المسيح ص٠٠١ بخزائن ج٨١ص ١٤٨٨)

اورىيكە . میں تبھی آ دم تبھی موی تبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

(برابین احدید حدیثم ص۳۰ افزائن ج۲۱ ص۱۳۳)

كرشن كادعوى: '' دود فعدہم نے رؤیا میں دیکھا كدبہت سے مندو ہمارے سامنے بحدہ کرنے کی طرح جھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیادتار ہیں اور کرشن ہیں اور پھر ہمارے سامنے نظریں رکھتے ہیں۔ پھرا کیک دفعہ الہام ہوا۔'' ہے کرش رودر کو پال تیری مہما ہو۔ تیری اثتی (ملفوظات جسم ۱۷۱) گینام موجودے۔'

حیات موی : "عیسی صرف اور نبول کی طرح ایک نبی خدا کا ہے اور وہ اس نی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔جس پردورھ پلانے والی حرام کی تی تھیں۔ یہاں تک کداین والده کی جیماتیں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا کوہ سینا میں اس ہے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا۔ کیا سیہ وہی مویٰ مردخداہے جس کی نسبت قر آن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات برايمان لاوي كروه زنده باورآسان برموجود بـ "ولم يسمت وليس من المبيتين "وهمردول ميں سے نہيں گريہ بات كەحفرت عيسى آسان سے نازل ہول مے يسوہم نے اس خیال کا باطل ہونا ثابت کر دیا۔ ہم قرآن میں بغیر وفات عیسیٰ کے کچھ ذکر نہیں پاتے۔'' (نورالحق ص ۱۵،۵۰)

احمدی دوستو! جہاں آنخضرت اللہ کے پہلے انبیاء سے مویٰ علیہ السلام کوعلیحدہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں مہر بانی کر کے میں کو بھی سمجھ لیجئے۔

المردا قادیانی) کی بیعادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بندرہتیں۔ایک دفعہ حضرت حضرت (مرزا قادیانی) کی بیعادت تھی کہ آپ کی آنکھیں ہمیشہ نیم بندرہتیں۔ایک دفعہ حضور ذرا (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے گئے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آنکھیں کھول کررکھیں ورخہ چھی تصویر اچھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکھیں کھونریادہ کھولیں۔گروہ پھر بندہوگئیں۔'' (سرۃ المہدی حددوم ص اے کھنے سے آنکھیں کچھزیادہ کھولیں۔گروہ پھر بندہوگئیں۔'' (سرۃ المہدی حددوم ص اے حضرت بدربانی: ''قادیان میں ایک بدگو مخالف آیا ہوا تھا۔ جس نے حضرت

ر مرزا قادیانی) کے خدام میں سے ایک کواپنے پاس بلایا۔ جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔ مرزا قادیانی) کے خدام میں سے ایک کواپنے پاس بلایا۔ جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔

جب اس امرکی حضرت (مرزا قادیانی) کو خبر لمی تو آپ نے فر مایا ایسے ضبیث مفسد کو اتن عزت نہیں دینی چاہئے کہ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات چیت کرے۔' ( الموظات احمد یہ صبہ جہارم میں ۱۳۵)

۳۲ ..... مرزا کی وحی: '' جمھے اپنی وحی پرالیا بی ایمان ہے جبیبا کہ تورات انجیل اور

قرآن کریم پر۔'' (ابعین نبر موس ۲۰ فرائن ج ۱م ۱۹۵۸)

اور جو تحض تھم ہوکرآیا ہواس کوا ختیار ہے کہ صدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو چاہے خداسے علم پاکر قبول کرےاور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پاکر د کر دے۔''

(منميمة تخذ كوثروبيص • انتزائن ج عاص ۵ هاشيه)

٢٧ ..... وي كي مجرمار: مرزا قادياني برنمازيس جب وي تازل موتى عاق آپ (رسالەدىگدازىكىنۇبابت مارچ١٩١٧م) بیتاب ہوکرا ندر چلے جاتے۔ ٢٠ .... قرآن وحديث: "اور جو خص حكم بوكرآيا بواس كواختيار ب كدحديثول کے ذخیرہ میں ہے جس انبار کو جا ہے خدا سے علم یا کر قبول کرے اور جس ڈھیر کو جا ہے خدا سے علم (ضميمة تخذ كولزوريص • انزائن ج ١٥ص ٥ عاشيه) ما کرردکردے۔'' ۲۸..... ہندوعورتوں سے تکاح جائز: "ہندوستان میں الی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے۔ بہت کم ہیں۔ کثرت ایسے لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔اس لئے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ برعمل کرنے میں زیادہ وقتین نہیں۔ سوائے سکھوں اور جینیوں کے عیبائیوں کی عورتوں اور ان لوگوں کی عورتوں سے جو وید پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہندوؤل کی (اخبار الفضل ج ١٤ نمبر ١٥ ،مور فد ١٨ رفر وري ١٩٣٠) عورتوں ہے نکاح جائز ہے۔'' (مرزا قادیانی) نے اس کی خاطر ہے کی لیا مگراس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے ہے۔ دایاں پاؤں بائیس طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیس طرف کے بوٹ میں کہن لیتے۔ آ خراس عُلطی سے بیچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیابی کانشان لگا ناپڑا۔'' (منكرين خلافت كاانجام ص٩٦) ٣٠..... نزول جرائيل: ''اور چونكه حضرت احمد (مرزا قادياني) بهي نبي اوررسول تصاورآ پ براعلی درجه کی وحی کے ساتھ فرشتہ ضرورآتا تھا اور خدا تعالی نے اس فرشتہ کا نام تک (النوة في الهام نمبره،٢٠٤) بنادیاہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہی ہے۔'' اس.... دیگرفرشتے: کمپنی کمپی۔ (حقیقت الوحی ۱۳۳۷ فرزائن ج ۲۲ ص ۳۴۲) خيراتي ،شيرعلي ـ (ترياق القلوب ص٩٥،٩٥، فرزائن ج١٥٥ ص ٣٥٢،٣٥١) ۳۲ ..... قادیان کا قرآن: "خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہواہے کہ اگر وہ تمام (حقیقت الوحی ص ۳۹۱ فزائن ج ۲۲ص ۲۰۰۷) لکھاجائے تو ہیں جزوے کم نہیں ہوگا۔'' ٣٣ ..... ج: "اس جَدُفْل ج يزياده تواب ب- (يعن قاديان بس) اورعافل رہے میں نقصان اورخطر کیوں کہ سلسلہ آسانی ہے اور تھم ربانی ہے۔" (آ كينه كمالات اسلام ص٣٥٣ فزائن ج٥ص اييناً)

۳۳ ..... مرزا کی نئ شریعت: یعنی تشریعی نمی ہونے کا دعویٰ۔" بیکھی توسیحھ که شریعت

کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندامرونہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مفررکیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا پس میری وی میں امریحی ہے اور نہی بھی۔ شلا بیالہام "فال للمؤ منین یغضوا من ابصار هم ویحفظوا فروجهم ذالك از کی لهم "بیراہین احمد بیش درج ہے۔ اس میں امرونہی دونوں ہیں۔ " (اربعین نبر ہم ۲۰ ایک جزائن جام ۴۵) محمد سے دو بیاریاں: "مجھے دومرض دامن گیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں ۔ یعنی سرورداوردوران خون کم ہوکر ہاتھ یا وی سروہ وجانا نبض کم ہوجانا اوردوسرے جسم کے میں ۔ یعنی سرورداوردوران خون کم ہوکر ہاتھ یا وی سروہ وجانا۔ دونوں بیاریاں قریب تیس بری مینے کے حصہ میں کہ کھڑت بیشاب اور اکثر دست آتے رہنا۔ دونوں بیاریاں قریب تیس بری کے ہیں۔ "

۳۶.... حرمت جهاد:

دین کے لئے حرام ہاب جنگ اور قال
دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتو کی فضول ہے
منگر ہے نبی کا جو رکھتا ہے بیدا عقاد
(منمیر تیجہ گولا دیم ۲۲ نزدائن ج سام کا ۲۷

اب جھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب آگیا مسے جو دین کا امام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے دشمن ہے خدا کا کرتا ہے جواب جہاد

۳۷ سست قادیانی رنگروف: "جو گورنمنٹ الیی مهربان ہواس کی جس قدر بھی فر انہوں میں جس قدر بھی فر مانہ داری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے فرمانیر داری کی جائے تھوڑی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے میں ہوا تا ہے۔ تو میں مؤذن بنتا ہای طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو والنیش ہوکر جنگ بورپ میں چلا جاتا۔''

"مریض کے اکثر اوہام اس کام ہے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیغیبری اور معجزات وکرامات کا دعویٰ کردیتا ہے۔ غدائی کی باتیں کرتا ہے اورلوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔" (اکبیراعظم جاس ۱۸۸)



# القول الارشد في تفسير اسمه احمد المروف ب

# مرزائیوں کواحمری کہناز بردست کفرہے

"الحمدالله وحده والصاؤة والسلام على من لا نبى بعده ولا رسول بعده ولا المة بعده اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى بن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه الميكم مصدقالما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (الصف: ٢) " (اوروه (وقت ياد كرو) جب عيلى بن مريم عليه السلام نے اعلان كيا كہ اس نى امرائيل (يهود) من تمهارى طرف الله كارسول مول، اورائي سے پہلے نازل شده كتاب توراة كى تعديق كرنے والا اورائي بعد آئے والے ايك عظيم الثان رسول الله كان شارت سانے والا مول - جن كا اسم كراى الار علیہ الله كارسول مول، اورائي بعد الله كارسول مول، اورائي الله كارس جب وه رسول معظم ان كے پاس واضح دلائل كرا تحد تشريف لے آئے تو كئے كہ يو كل كرا تحد قطر بادو ہے۔ ﴾

ا خودسيد المرسلين المسلق المرسلين المسلق في ارشاد فرما ياك: "ساخب ركم باول امرى دعوة ابراهيم وبشارة عيسى (مشكوة ص ١٥٠ ، باب فضائل سيد المرسلين الماسية المرسلين الماسية ابتدائى معامله مع مطلع اورآ گاه كرتا بول كه من حضرت ابراجيم عليه السلام كى بشارت دعاء "رب نسا و اب عث فيهم رسولا (البقره: ١٠٩) "اور حضرت من عليه السلام كى بشارت وعاء "رب نسا و اب عث فيهم رسولا (المنقره: ١٩٠٥) "اور حضرت من عليه السلام كى بشارت رائية من الماسية عليه السلام كى بشارت من الماسية ا

۲ ..... فرمایا که 'دعوة ابراهیم وبشری عیسی (تفسیر ابن کثیر ج۸ ص ۳٤۲ ابن سعد) "

سرس فرمایا که: قد بشر بی عیسیٰ بن مریم آن یاتیکم رسول اسمه احمد (تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۳۱، درمنثور ج۱ ص ۹۱) "بلاشریم کی بشارت عیلی بن مریم علیه السلام نے دی که تمهار بهاس ایک رسول آگاجی کانام احمه بوگار میلی بن مریم علیه السلام نے دی که تمهار بهاس ایک رسول آگاجی کانام احمه بوگار می است حضرت جبیر بن مطعم آپ والد مطعم نے فرایا کہ: "آن لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو الله بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لا نبی بعده (رواه البخسان به به مسلم ۲۰ م ۲۰۱۰، باب ماجاء فی اسماء رسول الله تشکیل وی می ۱۲۲۰ بساب یات من اسمه احمد، مسلم ۲۰ م ۲۲۱، باب فی اسماء تشکیل "فرایا الترمذی و انا العاقب لا نبی بعدی ج۲ ص ۱۱، باب ماجاء فی اسماء رسول تشکیل "فرایا که میر کی تام بی می می می که جس که کرمیر کی تام بی می می می که جس که فراید الله کرکومناو کا در بی می می می میر به بعد فراید الله کرکومناو کا در بی می می می میر به در انا کی دور انا کی دور کا در بوگار ایدنی میر به بعد قیامت آبا کی دور انا کی دور کا در به کا در کما قال بعثت انا قیامت آبا کی داری کی دور انیا نبی ندآ کی کا در کما قال بعثت انا

ه..... فتح الباری شرح بخاری لابن جمرالعسقل فی (بر۱۳ م) پی ہے کہ: "قیل سعی احمد لا نه هو اسم علم منقول من الصفة (للكرمانی ج٦ ص١٧) "لیخی كها گیا ہے كہ آپكا نام احمد كھا گیا۔ كونك بياسم علم (ذاتى نام) ہے جومین خصفت سے بنا ہے۔

والساعته كها تين) اوريس ما قب مول يعنى مير ب بعدكو كي بحى ني نه موكار

۲ ..... آنحضو می پیدافر مایا که جب الله نے آدم علیه السلام کو پیدافر مایا اور انہیں ان کی اولا در کھائی تو وہ ایک دوسرے کی فضیلت اور برتری ملاحظہ فر مانے گئے تو سب کے آخر میں ایک پیکر نور بستی دیکھی۔ کہا کہ اے میرے رب بیکون ہے؟ تو فرمایا بیہ تیرا فرزند احمد الله پیکر نور بستی دیکھی۔ کہا کہ اے میرے دبی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی احمد (علیہ کے اللہ ہوگا اور اس کی شفاعت تول کی جائے گی۔

(کزاهمال بحالہ ابن عساکر)

ك..... "أنا دعوة أبراهيم وكان أخر من بشر بى عيسى بن مريم (كنزالعمال ج١١ ص٣٨٤، حديث نعير ٣١٨٣، بحواله القول الممجد أز أحسن أمروهي مرزائي لاهوري ص٣٧)"

۸..... "قال ان الله اعطانی حظالم یعط احد قبلی سمیت احمد

(الحديث رواه الحكيم عن ابي بن كعب بحواله القول الممجد ص٣٦) "فرمايا كرالله في السين عصوه مان كرمايا كرالله في محصوه مثان دى م جوجه سي يميل كي كويس في ميرانام احدركما كيا-

9..... ''عن ابی موسیٰ الاشعریؓ قال کان رسول الله عَبَیْلاً یسمی لنا اسماء فقال انا محمد وانا احمد (مشکوة ص٥١٥، مسلم ٢٠ ص ٢٦١) '' حفرت ابوموی فقل کرتے ہیں کرسول الله الله علیہ مارے سامنے اپنی ذات مقدسہ کئی نام لیتے تھے۔ فرماتے کہیں محمد موں اور ش احمد موں۔

المسسس "اخرج ابو نعيم وغيره عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم قال قيل لموسى عليه السلام يا موسى انما مثل كتاب احمد في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلما مخضة اخرجت زبدته".

(التول أنجد ص٣)

حافظ ابوقیم وغیرہ نے عبد الرحن بن زیاد سے قل کیا ہے کہ جناب موی علیہ السلام سے کہا گیا کہ جناب موی علیہ السلام سے کہا گیا کہ جناب احمد کی مثال دوسری کتب کی برنسبت ایک ایسے برتن کی ہے جس میں دودھ ہو۔ جب بھی تو اس کا مکھن تکا لے گا۔ یعنی جتنا بھی اس میں غور وفکر کیا جائے نت نے معانی اور اسرار برآ مد ہول گے۔

اا الله هل المحدنا من امة قبال نعم امة احمد حكماء علماء ابرار اتقياء كانهم من الفقه انبياء يرضون عن الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم باليسير من المنوق ويرضى الله منهم باليسير من العمل (كشاف تحت هذه الامة القول المعجد ص ٤٢ از احسن امروهى مرزائى) "كعب احبار عمقول على حواريول في معزت من عليه السلام سے يوچهاء الدوح الله كيا مارے بعدكوئى اورامت بهى موگى تو فرمايا بال امتداحم موگى و و برے وانا، عالم ، نيكوكار، تقوئى شعار، كويا و و فقا هت ميں انبياء عليم السلام بيں۔ وه خداكي تشيم كردة ليكل روزى پردائى رئيل كے اوراللہ بھى ان سے تقور ہے سے عمل بردائى موجائے گا۔

السبب "اخرج أبن ابى حاتم عن عمروبن مرة قال خمسة سموا قبل ان يكونوا محمد الله ومبشراً برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ويحى انا نبشرك بغلام اسمه يحيى وعيسى مصدقا بكلمة من الله واسحاق يعقوب فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (قال الراغب وخص لفظ احمد فيما بشربه عيسى تنبيها على انه احمد منه)"

السند "واخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس لم یکن من الانبیاء علیه اسلام من له اسمان الاعیسی ومحمد شرال (الاتقان السیوطی ج۲ مردین مرق نفل کرتے ہیں کہ پانچ رسولوں کے نام ان کی پیرائش سے پہلے ہی دکھے کئے عسی علیه السلام جمالیہ !

(۱).....جيم كرّ آن مجيديل مهـ"ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمدٌ (صف: ٦)"

(۲).....حضرت یخی علیه السلام ان کے متعلق بھی فرمان اللی ہے۔''انسا نبسوك بغلام اسمه يحييٰ (مريم:۷)''نين بم تجھے ایک اڑے کی بشارت ویتے ہیں۔ جس کا نام یخی ہوگا۔

(۳)...... يحيى مصدقا مكلمة من الله (آل عمران:۳۹) "لينى وه تصديق كرنے والا موگا خداكے كلام كى۔

(٣).....حفرت اسحاق ويعقوب السلام فرمايا: "فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب (هود: ٧١)"

(النصائص الكبري للسيوطي ج اص ٣٥)

کا ..... حضرت سہل مولی عثیمہ کہتے ہیں کہ اہل مریس میں ایک نصرانی تھا۔ جو انجیل پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے محدرسول التعلق کا وصف انجیل میں ملاحظہ کیا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں مجاور اسم کرامی احمد ہوگا۔

(الطبقات الكبري لابن سعدٌج اص ٨٣، باب ذكراساء الرسول التيكية وكنية)

قرآن كريم كي اس بشارت مين دولفظ قابل غور بين \_

''من بعدی''اس سے لازم آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والاُخف وہی ہوجس کی آپ نے بشارت دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب بشارت کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہو۔''جس کا نام احمہ ہو۔'' یہ مغہوم صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ شفاء میں قاضی عیاض اور جلال الدین سیوطی نے خصوصیات صغری میں اور انسان العون میں ابن دعلان نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد ایسانام ہے جو خاتم الانبیاء ہی ہے۔ دیگر کوئی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ احمد کا مصدات علی وجہ الیقین صرف ذات خاتم الانبیاء ہی ہے۔ دیگر کوئی نہیں۔ (رحمة للدالمین جاس ۱۳۱۳)

ن سند و حقرراقم السطور عرض كرتا ب كه خود آخضرت الله في ابن دات القدس كوبشارت عيلي في الله المسلور على الله و المسلور على الله و الله الله و ا

علاوہ ازیں عہد رسالت سے لے کر آج تک مام صحابہ کرائے، تابعین، تبع تابعین، آج تابعین، آج تابعین، آج تابعین، آئے کر آج تک میں آئے کر آئے اس پر متفق ہیں کہ اسمہ احمد کا مصداق صرف اور صرف خاتم الانجیاء سید المرسلین اللہ بی ہیں۔ آپ کے سواکوئی میں دوسری شخصیت اس کا مصداق نہیں ہے اور نہ ہو کتی ہے۔

چند تفاسیر کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔

ایک روایت میں یول منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ توراۃ میں میرا نام احید ہے۔ یعنی ہٹانے والا۔ کیونکہ میں اپنی امت کو آگ سے ہٹاتا ہوں اور زبور میں میرا نام ماحی ہے۔ یعنی اللہ میر ے ذریعے سے بت پرتی مٹادے گا اور انجیل میں میرا نام احمد ہے اور قرآن میں میرا نام محمد ہے۔ (علیلیہ) کیونکہ میں آسمان وزمین والوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف اور سائش ہوں۔

(تغیر قرطبی جمامی ۸۸،م ۸۸).

ایک نام ہے۔ تمام نی تو حامد ہیں۔ کہ احمد میں سے کہ احمد میں کے دو ذاتی ناموں میں سے ایک نام ہیں۔ ایک نام ہی تو حامد ہیں۔ گرآپ احمد ہیں۔ یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ایسے ہی دوس نامیا علیم السلام تو محمود (قابل تعریف) ہیں۔ گرآپ محمد یعنی آپ کی تعریف سب سے ہو ھرکراور ہمیشہ ہوتی رہے گیا۔

تعریف سب سے ہو ھرکراور ہمیشہ ہوتی رہے گیا۔

تعریف سب سے ہو ھرکراور ہمیشہ ہوتی رہے گیا۔

سم..... تغيرروح المعاني على ب: "اسمه احد، هذا الاسم الجليل علم لنبينا عليه وعليه قول حسالً" "

صلى الاله له ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمدً

(روح المعاني ج ١٠ ١٥٨)

لے چونکہ باب تفعیل میں مبالغہ اور تکرار وسلسل کا خاصہ پایا جاتا ہے۔اس لئے اسم محمدً میں بھی مبالغہ اور سلسل ودوام پایا جائے گا۔

لینی اسمه احمد یعنی جلیل الشان نام همارے نبی کر میں بھانی کاعلم ( ذاتی نام ) ہے اسی پر حضرت حسان کا میش عرہے۔

الله تعالى - حاملين عرش - ديگر معصوم فرشتے اور تمام صالحين اس ذات بابر كات (خاتم الانبيا عليهم السلام ) پر درود ميسيج رہتے ہيں - جن كاسم كرامى احمر ہے ۔

اس کے بعد مفسر جلیل نے اسم احمد کی اهمتقاتی تشریح بیان فرما کرتورا ق ، زبور صحف انبیاء علیم السلام اورانا جیل میں فرکور آپ کے متعلق متعدد بشارت کا ذکر فرمایا۔ خاص کر انجیل بوحنا کی فارقلیط والی بشارت عیسوی کا تفصیل اور مدلل بیان فرما کرواضح کر دیا کدان تمام بشارات کا حقیقی مصدات صرف سیدالمرسلین تالیک بی بیں۔

ایے بی تغییر حقانی میں تقصیلی وضاحت موجود ہے۔ ملاحظہ بیجئے تغییر سورہ القف، فیکورہ بالا تفاسیر کے علاوہ اوّل سے لے کر آخر تک ہرایک مفسر نے اسمہ احریکا مصداق صرف اور صرف مصطفی احریج بی اللے بی کوقر اردیا ہے۔ کسی دوسری شخصیت کا امکان بھی ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ آج تک کسی بھی مسلمان کے حاشیہ خیال میں کسی دوسری ہتی کا وہم تک نہیں گذرا حتی کہ گئ انصاف پندھیسائی محققین نے بھی بڑی فرا غدلی سے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔

من الصفته وهي تحتمل ان تكون مبالغة من الفاعل فيكون معناها انه اكثر حمدا لله غيره وقال الكرخي انه لما خصه بالذكر لانه في الانجيل مسمى بهذا الاسم ولانه في السماء احمد فذكر باسمه السماوي لا نه احمد الناس لربي لان حمده لربه بما يفتح الله عليه يوم القيامة من المحامد قبل شفاعته لا نه سابق على حمدهم لله "

وہ (احمر) ہمارے نی اللہ ہیں۔ اور وہ (اسم احمر) ذاتی نام ہے جو صفحہ ہے منقول ہے اور اسم احمر) ذاتی نام ہے جو صفحہ ہے منقول ہے اور اس صفحہ میں احتمال ہے کہ وہ مبالغداسم فاعل ہے ہی ہو۔ تو پھر معنی بیہ ہوگا کہ آپ دوسری مخلوق ہے اللہ کی زیادہ جمد و تناء کرنے والے ہیں اور امام کرنی نے فر مایا اور جب ضاص کر آپ کا اسم گرامی ذکر فر مایا تو اس لئے کہ انجیل ہیں آپ ای نام ہے موسوم ہیں اور اس لئے آپ سمان اسم گرامی ذکر فر مایا۔ اس واسطے کہ میں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کا آسانی اسم ذکر فر مایا۔ اس واسطے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ کیونکہ بروز قیامت شفاعت ہے پہلے جب آپ اپنے رب کی حمد و ثناء بیان کریں گے تو اس کی بدولت آپ پر بے مثال حمد و ثناء

کے الفاظ منکشف ہوں گے۔ کیونکہ سب سے اوّل اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ (بحوالہ القول انجحہ ص سے)

ه..... الم راغب فرمات بيل كن "قوله عزوجل ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ، فاحمد اشارة الى النبى على باسمه وفعله تنبيها انه كما وجد اسمه احمد ، يوجد وهو محمود فى اخلاقه واحواله وخص لفظة احمد فيما بشربه عيسى صلى الله عليه وسلم تنبيها انه احمد منه ومن الذين قبله (المفردات ص ١٣٠٠، بحواله القول الممجد ص ٤٢)"

۲..... نووى اور براج الوباح شي ب: "قال ابن فارس وغيره وبه سمى نبينا على محمدا واحمد الهم الله ان يسموه به مما علم من جميل صفاته (بحواله القول الممجد ص٣٦)"

اشعارعرب

آ نمہ تاریخ کے ہاں سلمہ اشعار عرب کی شہادت کی واقعہ کے متعلق ایسی بی بیٹی ہے۔ جیسا کہ آئر بغت کنزدیک کی لفظ کے استعال کے لئے اشعار قدماء کی شہادت بیٹی اور طعی ہے۔ اشعار قبل از ولادت خیر الانام علیہ سلم الله

تع جس کا نام قرآن مجید میں ہی آیا ہے۔ وہ یمن کے بادشاہوں میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس نے یقرب (مدینہ طیبہ) پہنچ کراوس وخز رج اور یہود سے جنگ شروع کردی۔ اہل یثرب دن کولاتے اور رات کواس کی مہمانی کرتے۔ تین شب تک یہی ہوتا رہا۔ آخر تع نادم ہو کرصلح کرنے پرآ مادہ ہوگیا اور معاہدہ صلح کے لئے اجھے بن الحلاج اوی اور بنیا مین قرظی مقرر ہوئے۔ اچھے تج ہے ہیں۔ تم ہم سے کیوں لڑائی کرتے ہو۔ بنیا مین اجھے تج سے کیوں لڑائی کرتے ہو۔ بنیا مین میں کہ سے کیوں گرائی کرتے ہو۔ بنیا مین فردگاہ ہے جوقریش سے ہوگا۔ تج نے اس پر بیشعر بڑھا:

میں گواہی دیتا ہوں کہ احمدًاللہ کے رسول برحق ہیں جو کہ جان آ فرین ہے۔ فللوميد عيميري التي عيميره لكنت وزيراً له و ابن عم اگرمیری عمراس کی عمر تک لمبی ہوگئ تو میں ضرور آ پ کاوزیراوراین عم (مدد گار) بنول گا۔ علامة تلمساني كاكبنا ہے كە مذكورہ بالا اشعار بطور تواتر منقول ہيں اور تسليم کئے ماتے ہیں۔ قس بن ساعدہ بخر انی جو کہ حکمائے عرب سے تھاوہ کہتا ہے۔ لم يخلق الخلق عبثنا أرسك فيختا أحمدا خيـــر نبـــي قــد بــعـــث لے نحینا منے سدی

من بعدی عیش و اکثرت

صلى الله عليه وسلم حـــج لــــــــه ركــــب وحــــث مداح خاتم المرسلين الله حسان بن ثابت ـ متى يبد في الليل البهيم جبينه

يلح مثل مصباح الدجي المتوقد جب شب تاریک ہیں اس کی پیثانی نمایاں ہوتی ہے تو چراغ روثن کی طرح چکا

فمن كان اومن قديكون كاحمد لحصق او نكسالًا للمطلحب حت کو متحکم کرنے اور طحد کورسوا کرنے میں احمد جیسا نہ کوئی ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ بد شعرد يوان حسان من موجود ہيں۔

حضرت کعب بن ما لکے بھی در باررسالت کے متازشعراء میں سے تھےوہ

غداۃ اجساب ت بساسیسافہ سا جسداۃ اجساب ت بساسیسافہ سا جسیع سا بسنوا الاوس والدخدزرج بعد میں المان کی پونٹ ہورج نے اپنی اپنی تکواریں سنجال کرآ مخضوط کے قرمان کی التحیل کی۔ تعمیل کی۔

و اشيساع احسد اذا شايعوا على المنور والمنج

اشیاع احمد (مہاجرین) نے بھی ایسا ہی کیا۔ وہ سب کے سب خاتم الانبیاء کے ساتھ حق پر چلتے تھے۔

۵..... حضرت کعب بن ما لک هیم رکم تعلق فرماتے ہیں۔
و نحت وردنا خیبرا و فروضه
بکل فتی عاری الا شاجع ندود

ہم خیبراوراس کےقلعوں تک مہنچ۔ ہارا ہر جوان پھر نیلا اوراحتیا طے اڑنے الاقعابہ

یری المقتل مبدا ان احساب شهادة من الله یسرجسوها و فوزا بساحسد ہم میں سے ہرایک سے بحقائقا کہاگرشہادت کمی توالی موت خداکے ہاں سے نضیلت اوراحمد کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہوگی۔(بیاشعار صحابہ نے بعداز و فات نجی پڑھے) شاعراسلام حسان بن ٹابٹ کہتے ہیں کہ:

لسطىالىت وقىوفسا تسذرف العين جهدها عسلسى طسلسل السذى فيسسه احدمد آكمه پورے زورے بہدرى ہے اور پیل قبر کے اس ڈھیر پر دیرے کھڑا ہول جس چی احم<sup>م</sup>یں۔

فبورکت یا قبر الرسول و بورکت بسلاد شوی فیسه الرشید المسدد اے قبر رسول اللہ تو مبارک ہے۔اے عرب تو مبارک ہے کہ بڑے صاحب رشد وسداد مظم تحصیں استراحت فرماییں۔ حصرت على الرتضى في بمقابله خوارج فرمايا:

یسا شساهد النب علی فساشهد انسی عسلسی دیسن السنبسی احسد مسن شك فسی الله فسانسی مهتسدی اے خداکتی بات کنے والے تو گواہ رہنا کہ میں دین احمر پر ہوں۔ اگر کوئی خداکے بارے میں شک میں ہوتو ہوتارہے۔ میں تو یقیناً ہو

> صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليها ماذا على من شم تربة أحمد ان لا يشم مدى النزمان غواليا

جھے پرایسے مصائب ٹوٹ پڑے کہا گروہ دن پر پڑتے تو وہ بھی را نیں بن جاتے۔جو کوئی قبراحمہ سوگھ لےاسے ساری زندگی کوئی اورخوشبوسو تکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس کے علاوہ بھی ایسے بکثرت اشعار موجود ہیں مگریہاں استے ہی پراکتفاء کی جاتی ہے۔ (منقول از کتاب رمتہ للعالمین میں جاتی ہے۔ سالت

ایها السمسلمون! مندرجه بالاقرآن وحدیث وتاریخ وادب کے نیرنصوص اورحواله جات سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا ہے کہ سید دوعالم خاتم الانبیاء والرسل سیالی کے دونام علم ذاتی ہیں مجراور احراء جو کہ تو اتر امت مسلمہ میں معروف وشہور اور مستعمل ہیں نیز سورة الشف آیت آکی پیش کوئی اسمہ احرکا مصداق حقیقی صرف اور صرف ذات خاتم انبیین والمرسلین اللہ تن بیس ویک کہ کوئی بھی فرونبیں ہے اور نہ ہی ایساممکن ہے کے ویک حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد محمد رسول الشفائی ہی اس اسم کرامی سے مبعوث ہوئے ہیں۔ بلکہ تاریخ عالم میں انبیاء بیہم السلام میں رسول الشفائی بیابی نبیس جاتا ۔ لبندا اگر آپ کے علاوہ کی اور فردکواس کا مصداق قرار دے لیا جائے تو دیگر حقائق کے انکار کے علاوہ سرے ہے گی بعث ہی سے انکار لازم آتا ہے۔ معاذ اللہ!

ہر مذہب وملت کے افراد اپنے راہنماء اور بڑے کی طرف نسبت باعث فخر اور ذر لید بقاء بچھتے ہیں اور ان کے نام کو اپنے نام کا جز و بنا کر اسے اپنی شناخت اور پہچان قر ار دیتے ہیں۔ جیے ہندوا پے نام کے ساتھ رام لگاتے ہیں۔ سکھوں کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ ہوتا ہے۔ عیسائی
اپنے نام کے ساتھ سبح استعال کرتے ہیں۔ جیسے انور سبح اور پرویز سبح وغیرہ۔ شیعہ لوگ اپنے
ناموں کے ساتھ اپنے آئم کہ کے نام استعال کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم اہل اسلام اپنے ناموں کے
ساتھ تھ اور احمد نام مبارک لگا کراپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلاً منیرا حمد بھر مسعود، اقبال احمد،
بشر احمد اور نصیرا حمد وغیرہ۔ نیز ہمارے اکا برمحد ثین ؓ، مفسرینؓ، فقہائے کرام ؓ اور اولیائے کرام ؓ کے
اکثر اساء گرامی محمد اور احمد ہیں۔ بشار راویان حدیث کا سم گرامی بطور تیمن و تبرک احمد ہے۔ حتی اگر سابہ نہ یہ جیسی مختصری تصنیف ہیں 19 ارواۃ حدیث کے اساء احمد ہیں۔

ناظرين كرام!مندرجه بالاحقائق اس حقيقت كاواضح ثبوت بين كه نبي معظم خاتم الانبياء والمرسلين الله كااسم مبارك محر كرساته احرجى ب- جوكة بى ولادت باسعادت يقبل، دورحیات اور بعد از رحلت بھی ہرز مانداور ہرعلاقہ میں مسلم و تحق اور عام زبان زور ہاہے۔ قبل از ولادت یہی اسم گرامی عرب ویمن ،نجران اور شام کے یہود ونصاریٰ میں مشہور ومعروف تھا اور ہر طبقه اپنی فتح ونصرت کوحضو ملطالی کی تشریف آوری اور رونت افروزی عالم پر منحصر سجمتنا تھا۔حضو ملطالیہ کی حیات وممات میں آپ کے شاعران خاص اور ذوی القربی آپ کواس نام سے یاد کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بیتھی بتایا ہے کہ آنحضو علیہ کی ولادت سے پیشتر عرب میں یا کسی بھی ملک میں، جہاں زبان عربی متداوّل تھی بھی محض کا نام احزنہیں رکھا گیا۔ یعنی قدرت الہیہ نے حضرت عیسی علیه السلام والی بشارت کو جو صرف بحق نبی کریم اللیادیقی ، بونے چیر سوسال تک اس قدر محفوظ کیا کہ کوئی بھی اس نام ہے موسوم نہیں کیا گیا۔اب ای دلیل کی تذبیل اور فرع میں ہم واضح کرتے ہیں کہ سید کا نئات میں ہے جاتھ کے بعد سیاسم گرامی احر کبطور تیمن و تیرک کس قدر زیادہ سنتعمل مور ہاہے۔ کیونکہ آپ کی ذات گرامی کے بعد من بعدی کی شرا نطا اٹھ چکی ہے اور التباس واشتباہ کا خطرہ جاتار ہاہے۔اب صرف حصول یمن وبرکت مقصدرہ گیا تھا۔اس لئے قدرت الہیہ نے جبیہا كه ني الله كالحك كي ولادت سے پيشتر اس امركى حفاظت وصيانت فرمائي تقى كەمبشراصلى اورموعود حقيقى کے سوااور کوئی مختص بھی اس اسم سے برائے نام بھی موسوم نہ ہوا۔ اس طرح رحمت ربانی کا اقتضاء یہ ہوا کہ آنحضو ملک کے بعداس اسم معظم کی خوب اشاعت ہواور ہرموسوم مخص کو یا اپنے ہی سے ية بت كرتار بكراس اسم كامبشرونيا من آجكا باوربشارت عيسى عليدالسلام كى صداقت ونيا مل آشکار ہو چکی ہے

اب فرمايي كداس قدر وضاحت وشهرت كے بعد قاديا نيوں كا خلط وتليس اور دجل

و فریب اس اظهر من افقت کا کتاتی حقیقت کو کیسے مشتبہ اور مشکوک کرسکتا ہے۔ لہٰذا یہ بندہ ناچیز و حقیر علی لا اعلان اور ڈینے کی چوٹ اعلان کرتا ہے کہ مرزائیوں کو احمدی کہنا صرف کفرنہیں بلکہ شدید ترین اور زبر دست کفر ہے۔ کیونکہ دریں صورت تمام حقائق کا انکار کر کے آیت اسمہ احمد کا مصداتی مرزاد جال کو قرار دینا ہے اور محمد رسول النقط اللہ کے کا کنڈیب اور انکار ہے۔ جس سے بڑھ کر کا کتات میں کوئی کفرنہیں ہوسکتا۔ اس لئے ان کوقادیا نی یا مرزائی کہیں، احمدی بھول کر بھی نہ کہیں۔ قادیا نی عقیدہ اور نظریہ

ناظرین کرام! آپ نے مندرجہ بالاقطعی نصوص کی روشی میں تمام اہل اسلام کاعقبیدہ تو معلوم کرلیا۔اب اس کے برعکس قادیا نیوں اور مرزائیوں کاعقیدہ بھی ملاحظہ فریائیں۔

قادیانیوں کی دویارٹیاں ہیں۔

ا المركبي المر

قادیانی پارٹی کے سربراہ حکیم نورالدین، بشیرالدین جمود، مرزانا صراحد اور اب مرزا

لا*مراحدہ*۔

ر الہوری پارٹی کے پہلے سربراہ مولوی محموعلی تھے۔ پھر صدرالدین وغیرہ اوریہ پارٹی بازی مرزابشرالدین سے استحقاق خلافت کے سلسلہ میں وقوع پذیر ظاہر کی جاتی تھی۔ مرز اتا دیانی اور مسئلہ اسمہ احمہ

حقیقت بیہ کے کر زاقادیانی منبع الدجل والالحادیں۔ وہ ہرمسکہ میں اور ہربات میں متفاد اور متاقف بیانات دینے کے عادی ہیں۔ ان کی تحریرات سے ہر خص اپنے مطلب کی منفی یا شہت چیز نکال سکتا ہے۔ گویا وہ الحاد وزندقہ کے بیسر پارٹ کے لئے خام میٹریل کا سٹور ہیں یا مداری کی پٹاری ہیں۔ جہاں انہوں نے مسکلہ تم نبوت اور دیگر مسائل ہیں ذوالوجوہ جہم اور غیر واضح بیانات دیئے ہیں وہاں اس نے مسکلہ زیر بحث ہیں بھی وہی دور فی اور دجالا ندروش اختیار کی واضح بیانات دیئے ہیں وہاں اس نے مسکلہ زیر بحث ہیں بھی وہی دور وگ اور دجالا ندروش اختیار کی ہوت اور دولوک انداز ہیں کی پہلوکو واضح نہیں کیا۔ بلکہ طور اندان مور پر اس کی محمد اس نہیں پر بعد ہیں آنے والوں خاص کر مرز ابشیرالدین نے خوب کھل کر اظہار کیا کہ ''اسمہ احر'' کا حقیق ہوسکتے۔ پھر اس پر گی عقلی اور نقی دلائل فرا ہم کئے۔ جبیسا کہ آئندہ بحث جواب کے آئیں گے۔ محمد اس نہیں کے۔ جبیسا کہ آئندہ بحث جواب کے آئیں گے۔ کو اللہ مور کی یا رقی کا عقدیدہ

. پیہے کہ اسمہ احمد کے حقیق مصداق تو محمد اللہ ہی ہیں۔ مرزا قادیانی حنمی اور ظلی طور پر

اس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں محمراحس امروبی (جو کہ نورالدین کے ہم پلہ يرْ هالكها ممرزائي تها) نے ايك كتاب بنام (القول أمجد في تغييراسداحمه ا)لكه كراس مسئلة كوخوب واضح كر ديا كه اسمه احمد ك حقيق مصداق صرف حضور نبي اكرم الله بين - چنانچه جواب مين مرزابشيرا حدمصنف سيرة المهدى في كلمة الفصل كاچوتها اور دوسر عقادياني خليفه بشيرالدين في ا بني كتاب انوار خلافت كے ١٨ سے ٢٩ تك خوب كل كرقلم جلايا ہے اور تمام حدود شرافت اور انسانیت یا مال کردی ہیں۔

مرزا قادياني كادجل وفريب

مرزا قادیانی نے جن کا پیدائشی اور خاندانی نام غلام احرتھا۔ اپنی شیطانی وی اور الہام میں بکثرت اسم احمد کا استعال کیا ہے۔ملاحظ فر مائیں۔

ا ..... "يا احمد بارك الله فيك " (حققت الوي م، مراس ج ٢٢ م ٢٢ م البشري جام١٢) يعني الساحر، الله نے تجھ ميں بركت ركھ دى ہے۔

"يا احمد فاضت الرحمة على شفتيك "(حَيْت الويُ ص ٥٥، فروائن ج٢٢ص ٨٨، البشري جاص١١، روحاني خزائن ج١٥ص ٢٣٠) ليني اے احمد تيرے بونول پر رحمت جاری ہوگئ۔

"يا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "(هيمت الوقي م ٢٤٠٠ نزائن ج۲۴م٠ ٨) ليني اے احمد (مرزا) تو اور تبہارے ساتھی جنت میں رہیں۔

(حقیقت الوجی ص ۷۵ نزائن ج۲۲ص ۷۸، اربعین نمبراص ۲)

۵ ..... "بشرى لك يا احمدى "(مير تخد كوارويم ا ابرائن ج ١٥٥ م

البشري وغيره) ليعني الم مير احمد مختم بشارت ہو۔

"يا احمديتم اسمك ولا يتم اسمى "(اربين نبراص ١ فزائن ١٤٥ ص٣٥٣)ا اے احمد تیرانام پورا ہوگا میرانام پورانہ ہوگا۔ (شاید میلیم صاحب جناب مضن لال یا

لے اس رسالہ میں قرآن وحدیث تفسیر وفقہ اور صحف سابقہ سے بے شار دلاکل جمع کئے میحے ہیں۔جس کے مقابلہ میں مرزابشیرالدین کی تحریرات محض بنہ یان اور خرافات کا مجموعہ نظر آتی ہیں۔ کیونکہ وہ حقیقت کے بالکل متناقض اور متخالف ہیں۔ راقم سطور نے اس رسالہ سے قاویا نیول ۔ کے خلاف اور اہل اسلام کے حق میں کافی مواولیا ہے۔ ۱۵

خیراتی صاحب بیں۔ورندخداوندقدوں کا نام تو ازل سے لے کرابدتک پورااور کال بی ہے۔)

کسست ''انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا و قالوا کذاب اشر''
(کلته افصل م ۱۳۸)

ایسے بی کئی مقامات پر مرزا قادیانی کھل کر بھی اظہار کر دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو (خزائن ح۱مس ۱۱۲۸-۱۱۷، ۱۱۷)اور کسی جگہ بات کو گول مول اور الجھا کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھیئے

(خزائن ج ٨ص ٢٠٤٨، ج ٨١ص ١١١، خطبدالهاميص ٢٠، اربعين نمبر٥ص ١١)

محرکی مقامات پراسمه احمد کا مصداق حقیق واضح طور پرخاتم المرسلین آنسی کوئی قرار دیا۔ جیسے مرزا قادیانی کی مشہور کتاب (ازالہ اوہام ص۱۷۳ بڑزائن جسام ۳۷۳) پر لکھا ہے کہ:

یک روسی میں میں ایک انتہاں کی ایک انتہار کی ہے۔ مگر ہمارے نو ملک فقط احمد ہی نہیں مجم مجمی ہیں۔ نمبر ۲، ایسے ہی ایک اشتہار ملحق بہ کتاب (تریاق القلوب من ۲، خزائن ج۵۵م ۱۳۳۱) پر ہے کہ ہمارے نو ملک کے دونام ہیں۔ ایک مجمداً وردوسر ااحمد۔

ہم ..... علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے بے شاراشعار ہیں۔ جن میں انہوں نے اسم احماستعال کیا ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

> شان احمد را که داند جز خداوند کریم آنچنال از خود جدا شد کز میال افتاد میم

(توضيح المرام ١٣٥ فرزائن جسام ١٢)

تا نہ نور احمد آید جارہ گر کی نمی گیرد ز تاریکی بدر برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسے الزمان ہے

(حقیقت الوق اص ۲۷۱ حاشیه بخز ائن ج ۲۲م ۲۸۱)

انبیاء روش گہر سنتد لیک ہست احمد زال ہمہ روش ترے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا سے نام احمد ہے لاکھ ہول انبیاء گر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے

### باغ احمہ سے ہم نے کھل کھایا میرا بستان کلام احمّہ ہے

(دافع البلاءم ٢٠٠٠ فزائن ج٨١ص ٢٠٠٠)

وجال ابن وجال

ناظرین کرام! آپ نے دجال اوّل اور بانی دجالیت کی وُالی ہوئی بنیا والحاد کوتو ملاحظہ فرمالیا کہ اس میں ہررنگ اور پہلوموجود ہے۔اب ابن دجال یعنی جناب مرز ابشیر احمد ایم۔ا ہے مصنف کتاب سیرة المهدی کی لن ترانی سنے۔

وہ کہتے ہیں کہ: ''اللہ نے مندرجہ بالا الہامات اور دیگر مقامات برمسیح موعود (مرزا قادیانی لعندالله) کو (معاذ الله) احد کے نام سے بکارا ہے۔ (پھراوپروالے الہامات ذکر كے) دوسرى طرف ہم ديكھتے ہيں كەحفرت سيح موعود (مرزا قاديانی) بيعت لينے پراقراركر ليتے تے کہ آج میں احمد (مرزا قادیانی) کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پھراس پر بس نہیں بلکدائی جاعت کا نام بھی احدی جاعت رکھا۔ پس بیقٹی بات ہے کہ آپ احد تھے اب معالمہ بالکل صاف ہے۔ قرآن شریف سے سورۃ صف نکال کرد کیولو۔ احمہ کے نہ ماننے والوں کے لئے کیا فُوَّىٰ ہے۔وہاںصافکھماہےکہ:' والله · متم نورہ ولو کرہ الکافرون ''بیآ پہ بطور الہام سے موعود (مرزا قادیانی) براتر چک ہے۔جس سے اس خیال کواور بھی تقویت پہنچی ہے کہ آب احد بين اوران ك مكر كافرين " (كلمة الفعل ص١٣٩، ازمرز ابشراحد يسرمرز افلام احمقادياني) ملاحظه فرمايي كه اندروني طور پرتمام بات كهه بهي مي مي مير مكر كل كراس كو (مرزا قادیانی) اسمه احمد کاحقیقی مصداق قرارنہیں دے رہے۔ کیونکہ یہ بات اور عنوان نہایت اشتعال انگیز تھا۔ بھلا کون اس خبیث د جال قادیانی کواحمد تسلیم کرےگا۔ پھراس الحاد اور زندقہ کی تشریح یوں کی کہ: ' دراصل احمصرف سیدالانبیا میافتہ کائی اسم گرای ہے۔ آپ کے سواکوئی دوسرا احمر نہیں۔ گرآپ کی دوبعثتیں ہیں۔ پہلی بعثت (تشریف آوری) میں آپ محمر تنے جو کہ جلالی رنگ کامظہر ہے اوراس دوسری بعثت میں جومرزا قادیانی کی صورت میں ہے۔آ پ احمر میں جوکہ جمالى رنگ يعنى صلح وآشتى اور عدم جهادوقال كامظهر بـــــوسو كويابشارت عيسوى آب كى پيلى بعثت کے متعلق نہیں۔جس میں آپ بنفس نغیس تشریف لائے اور جلالی رنگ بعنی جہاد وقال سے دین مساليا-(اعنة الله على الكاذبين والملحدين) (وكيك ايدجال غيرسلم لحدين ك ہاتھ مغبوط کررہا ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زورسے چھیلا ہے۔) بلکہ یہ پیش گوئی آپ کی

دوسری بعثت کے متعلق ہے۔جس میں آپ کامٹیل مرزا قادیانی مسیح موعود ہوکر آیا ہے۔لہذااس کا نام پیلی اور بروزی طور پراحمہ ہے۔'' نام پیلی اور بروزی طور پراحمہ ہے۔''

نام مین اور بروزی طور پراتھ ہے۔''

ام مین اور بروزی طور پراتھ ہے۔''

پراس نظریہ کی تائید میں دجال اکبر (مرزاغلام احمد قادیانی) کی چندع بارتین نقل کرتے ہیں۔ چنا نچہ آپ (مرزاقادیانی) ( تخد کولو دیں ۲۲ بخزائن جے ۱۸ میں ۱۸ پر کھتے ہیں کہ:'' و مبشوا بسر سبول یساتھ من بعدی اسمہ احمد ''میں بیاشارہ ہے کہ آخضرت اللّیے کا ایک مظیم آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ کو بیاوہ اس کا ایک ہاتھ ہے جس کا نام آسان پر احمد ہوگا۔ وہ جمالی طور پر حضرت سے موجود (مرزاقادیانی) کے رنگ میں دین کو پھیلائے گا۔ پھراس کے جاشیہ میں تحریکیا ہے کہ آپ کی بیدونوں بعثتیں اور صفتیں (مجمد جلالی واحمد جمالی) اپنے اپنے وقتوں میں ظاہر موں گی۔ اس کئے خدانے صفت جلالی کو (جو کہ اسم محمد کی مظہر ہے) محابہ کے ذریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جو اسم محمد کی مظہر ہے) محابہ کے ذریعہ ظاہر کیا اور صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال صفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال سفت جمالی (جو اسم احمد کی مظہر ہے) کوئی موجود (مرزاقادیانی) اور اس کے گروہ کے ذریعہ کمال

پر ای کتاب (تخد گواویه م ۹۹، نزائن بی ۱۵ م ۱۵ می کست بین که این کشر سی کست بین که این کشر سی کست بین که این کشر سی کار این برار پنجم تعاجواسم محرکا مظهر بی تعابی بید بشت اول (آپ کی بنغی نفیس تشریف آوری) ہے۔ مگر بعث دوم (دوسری آم) جس کی طرف آیت کریم "والحسریت نفیس تشریف آوری) ہے۔ مگر بعث دوم (دوسری آم) جس کی طرف آیت کریم "والحسریت منبعه ملما بدسول بیاتی من بعدی اسمه احمد "اس کی طرف اشاره کردی ہے۔ آیت "و مبشر ابر سول بیاتی من بعدی اسمه احمد "اس کی طرف اشاره کردی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے اپنی کتاب (انجاز اسم میں موساسی) تک وضاحت سے ذکر کیا ہے اور کھول کر بتایا کہ نبی اگر میں گئی ہے۔ " (کلت انعمل میں ۱۰۰۰ اور ایش اور کسے میں اسم محمد کی بی تھی گئی ہے۔ " (کلت انعمل میں ۱۰۰۰ اور ایش اور کسے میں اسم محمد کی بی تھی کہ دنول العقی میں اسم محمد کی بی تھی کی دونول العقی آب ہے دنیا میں تشریف لانے سے تبل بی بتال کی بیال کی جوئی تھے۔ انہوں نے بی کہا تہ کہ کہا تا ہم اس کی بیش کو بیالی میں ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کی دوسری بعث یعنی علیہ السلام کو جمالی پہلوعطاء کیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے آپ کی دوسری بعث یعنی اسم میری پیش کوئی کی۔"

پھر مرزا قادیانی کی کتاب (اعجاز اسے ص۱۲، خزائن ج۱۸ص۱۵) سے اس کی تائیدی عبارت نقل کی کہ: ' حضرت مولیٰ علیه السلام نے جلالی اسم یعن محمد کو افتیار کر کے پیش کوئی کی اور

حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی مناسبت ہے اسم احمر کے ساتھ پیش گوئی کی۔ حاصل کلام بیہ کے دونوں نبیوں نے اپنے اس مثیل کی طرف اشارہ کیا ہے۔'' پھرائ صفحہ پر مزید وضاحت کی کہ:'' حضرت عیسی علیہ السلام نے کے ذرع اخد بر شطا (الفقہ) سے ایک دوسری جماعت واخرید ن منهم اوران کے امام سے موعود (مرزا قادیانی) کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلکہ اس کے نام کی تصریح کردی۔'' (کلمت الفصل صی ۱۳۱۰،۱۳۰)

مام ن صرف کرام: آثر میں بطور خلاصہ کھتے ہیں کہ: ''ان تمام حوالہ جات سے قطعی اور بقینی طور پر خلاب ہوتا ہے کہ سورہ القف میں جس احمد رسول کی پیش گوئی ہے وہ احمہ سے (مرزا قادیانی) ہی ہے۔ جس کی بعث حسب وعدہ خداوندی واخرین منہم خود نبی کریم آلی کے کی بعث ہے۔ پھر سورہ القف میں جس کی بعث ہے۔ پیش گوئی ہے موجورہ القف میں ہم پیکھا ہواد کیستے ہیں کہ: ''بدیدون ان یطفتوا نور الله بافواههم ''بیاس بات کا جُوت ہے ہم پیش گوئی سے موجود (مرزا قادیانی) کے متعلق ہے۔ کیونکہ نبی کریم آلی کے خرمانہ میں منہ کی پھوٹلوں یعنی نتو کی تحقیرہ سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش نہیں کی گئے۔ (بالکل غلط ہے۔ ہرخالف نے تعظیم کے الزامات، طعن وشنیتے اور فتو وَل سے مزاحمت کی) بلکہ بخالفین نے توارا ٹھائی لیکن سے موجود کا زمانہ میں سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (بیتو بعد موجود کا زمانہ میں سراسر غلط) بلکہ یضع الحرب یعنی عدم جہاد کا زمانہ ہے۔ (بیتو بعد موجود کا زمانہ میں ہی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتد ہروا! (واہ جی واہ! کین ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ بلکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتد ہروا! (واہ جی واہ! کین ان کے مقابلہ میں بھی کوئی معمولی انسان نہ تھا۔ الکہ دم سے کا فرمرتے تھے۔ فتد ہروا! (واہ جی واہ! کین ان کے مقابلہ میں کوئی معمولی انسان نہ تھا۔

پھر لکھا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ حفرت سیخ موعود (مرزا قادیانی) کا اللہ نے بار بار الہام میں احمد نام لکھا ہے۔ اس لئے آپ کا مشر کا فرہے۔ کیونکہ اسمہ کے مشر کے لئے قرآن میں لکھا ہے کہ:" والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون "(کلت الفصل ساسا) یعنی اللہ اسلام کی ناگواری اور حق) کو پورا کر کے رہے گا۔ اگر چہ کا فروں کو کتنا ہی تاگوار ہو۔ یعنی اہل اسلام کی ناگواری اور مخالفت کے باوجود مرزائیت کا میاب ہوگی۔ (گربسا آرزو کہ خاک شد)

تتبيه

ا...... حضرات گرامی! ذرا توجہ سے مندرجہ بالا اقتباسات ملاحظہ فرمایئے اور انداز لگایئے کہ کس طرح مرزا قادیانی اوراس کی ذریت متفقہ اسلامی عقائد ونظریات کو بلیٹ کر عوام اہل اسلام کوراہ مصطفیٰ تقالیقے سے بھٹکا رہے ہیں اور پھریہ بھی آپ کومعلوم ہوگیا کہ بیلوگ اپنے آپ کواحمدی کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجیدی اس آیت کریمہ کا مصداق مرزاقادیانی ہے۔
(العیاذ باللہ) اور بزعم مرزا اس پر نازل شدہ مندرجہ بالا الہامات ہیں بھی جوان کواحمہ نام سے خطاب کیا گیا ہے۔ ان کے پیروکاروں کواحمہ ی کہاجائے گا۔ لہٰذاا گرہم ان کواحمہ ی کہنے گیا سواس کا مطلب بیہ ہوگا کہ ہم نے بیہ بات سلیم کرنی کہوا تھے ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام کے بارہ میں نہیں بلکہ مرزائے قادیانی کے متعلق ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز مرزا قادیانی کے تمام الہامات اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور قرآن مجید کی طرح برحق اور سے ہیں اور دہ اپنے تمام ادمان ہیں رہ سکتا۔ لہٰذا وعاوی مش مسیحت اور نبوت میں بھی سی تھا۔ (العیاذ باللہ) حالانکہ بیہ امور شلیم کرکے کوئی بھی انسان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا جمید کی تھا ہے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان ہمیں کہی بھی صورت میں مرزا ئیوں کواحمہ می نہ کہنا چا ہے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان کی رکھا ہے۔ (اللہ نے اس امت کا نام خود مسلمان کی دھرات مندرجہ بالا وجو ہات کی بناء پر اپنے آپ کو بجائے مسلمان کی رکھا ہے۔ (الحق قوم احمد یت ہوگئی) ہوئے ہوتہاری

ا اسس آپ نے یہ بھی ملاحظہ فر مالیا کہ مرزا قادیانی خودتو صاف اور دوٹوک الفاظ میں ''اسہ احمد'' کاحقیق مصداق ہونا واضح نہیں کرتے۔ بلکہ مہم اور ملی جلی بات کرتے ہیں۔جس سے دونوں با تیں نکل آتی ہیں۔ گویا خام میٹریل مہیا کر دیا اور کہیں کہیں صراحت کے بالکل قریب بھی پہنچ جاتے ہیں یا بالفاظ دیگر معنوں تو مہیا کر دیا۔ لیکن عنوان قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی ذریت کے ذمہ داری اپنی دریت کے ذمہ داری اپنی دریت کے ذمہ داری اپنی مال پورا کردیا۔

دوسرے نمبر پرمصنف سیرہ المہدی وکلمتہ الفصل کی چالبازیاں اور طحدانہ قلابازیاں ہی استواری کا حق اوا کیا ۔ ملاحظ فرمالیس کہ کسطرح اسنے مرزا قاویانی کی فراہم کردہ بنیاد پرتدریجی استواری کا حق اوا کیا ہے۔ شاندار طریقے سے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ مگر ابھی معاملہ پچھے برزخی حیثیت میں رکھا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے بھی کچھ کارروائی کا موقعہ رہ جائے۔ (اب اسکلے مرحلہ پڑھٹیل رجال مرزابشیر الدین محمود کی کارکردگی ساعت فرمایے)

مرزابشيرالدين محمود خليفه ثاني (قصر دجاليت كا كامياب معمار)

الحاد وزندقد کوحد کمال تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے والے جناب مصلح موعود مرز ابشیرالدین محمود علیہ ماعلیہ اپنی مشہور کتاب انوار خلافت میں کو ہرافشاں ہیں کہ: ا در المحافظ المحافظ

(انوارخلافت ص١٩،١٨،مطبوعه١٩١٦ء)

سند خلیفه صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اس آیت کا اصل مصداق مرزا قادیانی ہیں۔
قرآن کریم میں جواحمد کی خبر دی گئی ہے۔اس کے متعلق میں نے آیات پڑھ دی ہیں۔ جن میں
احمدکا ذکر ہے۔اب میں خدا کے فضل سے بتا تا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسلح موعود ہی ہیں اور آنخضرت کی قصداق ہیں۔ورنہ مسلح موعود ہی ہیں۔ (بیخی مرزائے قادیانی)''
جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبر ہے وہ حضرت مسلح موعود ہی ہیں۔(بیخی مرزائے قادیانی)''
(انوار ظلافت میں معرف

سسس مرزا قادیانی جمیم نوردین اورخلیفه دوم مرزابشیرالدین کامتفقه عقیده: خلیفه صاحب فرمات جی که: ''اب یهاں سوال پیدا موتا ہے کہ وہ کون سارسول ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا سلاوراس کا نام احمہ ہے۔ میراا پناوعویٰ ہے اور میں نے بیہ

ا اس سے مرادلا ہوری پارٹی کے احسن امروہی ہیں۔جنہوں نے اس مسئلہ میں القول المجد نامی ایک علمی کتاب کھی ہے۔ المجد نامی ایک علمی کتاب کھی ہے۔

ع اے جائل! وہ وہی رسول معظم اللہ ہے۔ جس کے متعلق خود صاحب رسالت فرمارہ ہیں کہ: ''انسا اولی الناس بعیسی بن مریم لانه لیس بینی وبینه نبی او کما قال ''اس لئے یہاں کی قتم کا سوال پیدا ہونے کا امکان بی ہیں۔ (بقیما شیا کے صفری)

دعویٰ یوں بی نہیں کر دیا۔ بلکہ حضرت سے موعود (مرزائے قادیانی) کی کتابوں میں بھی ای طرح کھا ہوا ہے اور حضرت خلیفہ اسے الاوّل (نوردین) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزااحمہ ہیں۔ (معاذاللہ) چنانچان کے درس کے نوٹوں میں یہی چھیا ہوا ہے اور میراایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت میں موعود ہی ہیں۔''

المست فليفه صاحب لكهتے ہيں۔ "كونكمة تخضرت الله كانام احمد نمقال بلكه محمد تقال كانام احمد نمقال بلكه تقال چنانچاس آیت زیر بحث کوچھوڑ كرجس ميں رسول الله الله كانام احمد كہ كر خاطب نہيں فرما يا بلكہ حضرت معلى الله ملائم كى ايك پيش كوئى ہے۔ جوخود زیر بحث ہے، كى بھى جگہ قرآن مجيد ميں آخضرت الله كانام احمد ہوتا جيسے يادكيا كيا ہے؟ ) اگر آپ كانام احمد ہوتا جيسے يادگ ( قاديانی ) سجھتے ہيں تو والده محرّمہ ( حضرت آمنہ ) كوالهام كذر ليہ بناديا جاتا۔ پھر قرآن مجيد ميں جودى اللي ہے، الذل تو احمد نام بى آتا۔ اگر جم مجى آتا تو احمد بحى بناديا جاتا۔ پھر قرآن مجيد ميں جودى اللي ہے، الذل تو احمد نام بى آتا۔ اگر جم مجى آتا تو احمد بحى

بعض مقامات برضرور آتا۔''

(انوارخلافت ص۲۲،۲۱)

۵..... نیز لکھتے ہیں کہ: ''(۱) .....کی مدیث سے احمد نام ثابت نہیں ا۔
(۲) .....گلہ شہادت جس پر اسلام کا دارومدار ہے۔ اس میں بھی محمد رسول النفائی ہی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فرقت اذان وا قامت میں بھی ''اشھد ان محمد رسول الله ''نی کہاجاتا ہے۔ (۳) ..... فرود شریف میں بھی آپ کا اسم گرائی محمد ای ایے۔ (۵) ..... آپ کی مہر مبارک جو خطوط پرلگائی جاتی تھی اس میں بھی افغائد گئی ہے۔ ایک خط میں بھی احمد نام مبارک نہیں آ یا۔ تمام محابر میں سے کی سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے کی وقت بھی احمد نام لیا ہو۔ (۲) ..... نہار فرقت میں عابت ہوتا ہے۔ اگر احمد نام ہوتا تو بھی کلہ یااذان یادرود شریف وغیرہ میں ضرور ذکر ہوتا۔''

<sup>(</sup>بقيه ماشيه كذشته منى) اس امكانى دجل كواب بيان سے خودسيد الرسلين الله في فقى كرديا بـ ـ فتر كرديا بـ ـ فتر كريا من نيز يه بھى من ليج كداگر اس آيت كا مصداق مرزا قاديانى كوتسليم كرليا جائے تو رسالت خاتم الانبيا علي كا تكارلازم آتا ب جوكه مراسر كفراورزندقد بـ وبال توصاف بيان كرديا كيا بـ كه: "فلما جاء هم قالوا هذا سحر مبين"

ل بیخلیفه صاحب کاسفید جموث ہے۔ کیونکہ کی احادیث او پرنقل ہو چکی ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیا جائے تا کہ اس کذاب کواس بے باکی اور جراًت پر داد کے بجائے لعنتیں پڑیں۔

٢ ..... ووليس اس آيت ميس جس رسول احمد نام والي خروى من ب وه الخفرت الله نبيل بوسكة \_'' (انوارخلافت ص٢٣)

فرور آنخضرت منطقہ پر چسیاں کرنی پڑے۔ (۳).....باوجود آپ کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر ' پیٹر **گوئی چیاں کرنے کی ب**ے وجہ ہو علی تھی کہ آپ نے خو د فر مایا ہوتا کہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں۔ (بیبھی ضرور آپ نے فرمایا ہے) لیکن احادیث ہے ایبا ثابت نہیں **بوتا۔ نہ بچی، نہ جھوٹی، نہ وضعی، نہ قوی، نہ ضعیف، نہ مرفوع، نہ مرسل کسی حدیث میں بھی پی ذکر** 

نہیں کہ آنخضرت لیکھ نے اس آیت کواپنے او پر جسیاں فرمایا ادراس کامصداق اپنی ذات کوقرار دیا مول بی جب بد بات بھی نہیں تو چر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیش گوئی کو

کہ:''کیا خدا کا خوف ولول سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور مرت طور براس کے غلطمتنی کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑا جاتا ہے۔ (جناب والا ذراد کیچ کیس کہیں

ال جرم كے خود آب بى مجرم نه موں) جب تك حق ندآيا تھا۔ اس وقت تك لوگ مجبور تھے۔ (بالكل جموث) كيكن اب جب كه واقعات سے ثابت ہو چكا ہے كه احمد سے مراد آنخضرت عليہ كا ایک خادم ہے تو بھی ہدو دری سے کام لیناشیوہ مومنانہیں ہے۔

مفسرین امت ای بات برشفق ہیں۔جیسا کہاو پرتفصیل ہے ذکر ہوا۔ بلکہ خود مرزا قادیانی اور آنجناب نے خود بھی اس بات کی صراحت فر مائی ہے، ذراا پی تفسیر صغیر ہی دیجے لیں۔ (ص۲۳۳)

ویشتری تشریف لے آئے تھے۔اب کوئی نیاحق لانے کا کون مرعی ہوسکتا ہے۔ جوبھی ہوگا وہ ختم نبوت کا مكر اورمسلمه كذاب كا بھائى ہوگا۔ آپ لوگول نے بدمسلد بھى مثل حيات مسيح كے بناويا كه يہلے مرزا قادیانی حیات سے جسمانی کے قائل تھے۔ مگر بعد میں انگریزی دی کے تحت بوکرم عکر ہو گئے۔ جبلاکو ير محى خرنيين كدف وتبديلي احكام ميس موسكتي بيدعقا كدوا خبار مين نامكن بيد بعر جناب اس آيت ميس

٨..... ايك جگه جناب خليفه صاحب بورے جوش وجاليت ميں آ كر فرماتے ہيں

ل جناب خلیفه صاحب سیح مرفوع احادیث میں بیسب پیچه آیا ہے اور تمام محدثین اور

ع جناب مراقى صاحب حق توتمام كاتمام في كرمحدرسول التعليقة آج سے جوده سوبرس

(انوارغلافت ص۲۳)

عاتم النميين والله كلي عنعلق بـ (٢) .....ندكوكي اور لفظ ب جس كي وجه سے جميس بي پيش كوئي

ے..... ''(۱)....اس پیش گوئی میں کوئی ایسالفظ نہیں جس سے بیٹا بت ہو کہ ہیہ

أتخفرت الله يرجيال كرين-"

لوحقیق رسول کی خبردی گئی ہے۔ظلی بروزی کا اشارہ بھی نہیں۔ پھرتم نے بیٹل وبروز کا چکر کیوں چلایا؟

## مرزائے قادیانی کے احمد ہونے کا قر آن سے ثبوت

اسس آگے چل کر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ:''اب میں اس بات کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں کہ اس پیش گوئی کا مصداق میں موجود ہیں۔(آنحضو تعلیق احم کے تعمیٰی طور پرمصداق ہیں)''

اا ..... " نیس اس آیت میں خمنی طور پررسول اکرم اللہ کی خبر دی گئی ہے اور اس بیان سے بدواجب نہیں ہوتا کہ اس پیش گوئی کے مصداق حضرت مسے موعود (مرزا قادیانی) نہ ہوں۔ اس کے اصل مصداق حضرت مسے موعود ہیں۔ " (انوار خلافت ص ۲۷)

۱۱ آ خرمیں لکھتے ہیں کہ:''غرض بیدن ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے گابت ہوتا ہے کہ حضرت سے مودی العیاذ باللہ )'' حضرت سے موعود ہی احمد تصاور آ پ ہی کی نسبت اس آیت میں خبر دی گئی ہے۔ (العیاذ باللہ )'' (انوار ضافت ص ۳۹)

اسس اور سنئے قادیانی روز نامہ (افضل بابت ۱۵٫۲ مبر ۱۹۱۱ م ۵) پر ہے۔ ''(۱) سسہ جب اس آیت میں ایک رسول جس کا اسم ذات احمد ہو، ذکر ہے، دو کا نہیں اور اس شخص کی تعین ہم حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کرتے ہیں تو اس سے خود بیجی نگل آیا ہے کہ دوسراکوئی اس کا مصداق نہیں اور جب ہم بیٹا بت کردیں کہ حضرت سے موعود اس پیش گوئی کے مصداق ہیں تو یہ بھی ٹابت ہوگیا ہے۔ دوسراکوئی شخص اس کا مصدا تنہیں ہے''

مرزا قادیانی کوظلی طور پر مانتے ہیں) بلکہ ہمارے نزدیک آپ (مرزا قادیانی) اس کے حقیق مصداق ہیں۔''

10 ...... صفحہ پر لکھا ہے کہ:''میرادعویٰ ہے کہ حضرت سے موعوداس پیش کوئی کے اصل مصداق ہیں اور آپ کا نام احمد تھا۔'' (ایسے ہی الفضل ۱۹ راگست ۱۹۱۵ء اور ۲۸ راپریل ۱۹۱۱ء۔ ۱۹۲۸ء کول کے ۱۹۲۸ء کارجولائی ۱۹۳۵ء میں کی مضمون ہے۔ بحوالہ تادیانی ذہب ۲۵۷۵)

ناظرین کرام!مندرجه بالا ۱۵ اقتباسات سے قادیا نیوں کے چندمغالطے سامنے آئے۔

#### مغالطات

ا سورة القف كي آيت لا بين "اسمه احمد" سے مراد آنخضرت الله نيس بلكه مرزا قادياني ہے۔ احمد آپ كا ذاتى نام نہيں، بال صفاتی ہوسكتا ہے۔

۲..... مرزا قادیانی کا نام احمد ہے۔ غلام کا لفظ صرف خاندانی رواج اور بطور علامت ہے۔

سسس اسم محر مظہر جلال ہے اور اسم احد مظہر جمال ہے۔ چونکہ آنخضر تعلیقے جہاد وقال کے ساتھ تشریف لائے اور بیام اسم محمد کا مظہر ہے اور مرز اقادیانی چونکہ صرف ولائل و برا بین کے ساتھ آئے ہیں۔ لہذا میں مظہر اسم احمد ہے۔ و برا بین کے ساتھ آئے ہیں۔ لہذا میں مظہر اسم احمد ہے۔ سے ساتھ آئے ہیں قرار دیا ہے۔ سے سے سمی بھی حدیث میں آپ نے اس کا مصدات اپنے آپ کوئیس قرار دیا

۳۰۰۰۰۰۰ کی حدیث میں آپ نے اس کا مصداق اپنے آپ لوجیل فرار د ، اور نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کے حق میں بیاسم استعال کیا ہے۔

۵...... کلمه شهادت، اذ ان وا قامت اور درود شریف وغیره میں صرف اسم محمر کبی استعال ہوا ہے۔احمد استعال نہیں ہوا۔للبذامعلوم ہوا کہ آپ کا اسم گرامی صرف محمد ہی ہے احمز نہیں۔ ۲..... اس آیت مبار کہ میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں۔جس کی بناء پر ہم اس کا

مصداق آنخضرت الله كوقراردي-

### ان مغالطات کے جوابات (بعون الوماب)

مغالطه نمبر:ا..... که اس آیت کا مصداق خاتم الانبیا و نیس بلکه (معاذ الله) مرزا قادیانی ہے۔ جواب میہ کہ اوپر احادیث اور تفاسیر سے میہ بات نہایت وضاحت سے عابت کرچکا ہوں کہ اس بشارت عیسوی کا مصداق صرف اور صرف محمد مطابق احرمجتی میں ہیں۔ امکانی حد تک بھی کسی دوسرے کا احمال نہیں ہے۔ کیونکہ خود آنمخضرت میں ہیں۔ امکانی حد تک بھی کسی دوسرے کا احمال نہیں ہے۔ کیونکہ خود آنمخضرت میں ہے کہ در ساور ما اور ما ایس کے د

''ساخبر کم باقل امری دعوة ابراهیم وبشارت عیسی (مشکوة س۱۰، باب فضائل سید المرسلین تایی '' کمیس دعائظ اسلام اور بشارت میسوی کاممداق مون وجب خودصا حب قرآنی نے وضاحت فرمادی واب کی اورکوا خیلا ف کرنے کی گنجائش کیے ممکن ہے؟ باتی واتی یاصفاتی تام مے متعلق تحقیق سیرے کہ

الف ...... آپ کے دونوں اسائے گرا می محمد اور احتقاقیہ ۔ واتی علم ہی ہیں جیسے کہ (تغییر قرطبی ج ۱۸ م ۱۸ م تغییر دوح المعانی ج ۲۸ م ۸۳ م ۲۸ تغییر مظہری ج ۱۹ م ۱۷۱) اور دیگر تفاسیر کے حوالہ سے اویر گذر چکا ہے۔

ب ..... صحیحین میں حضرت جیر بن مطعم سے منقول ہے کہ فرمایا رسول النطاقیہ نے کہ: ''ان لمی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو الله بی الکفر وانا الحاشر یحشر النباس علی قدمی وانا العاقب لا نبی بعدی (ترمذی ج۲ ص ۱۱۱، باب فی اسعاء النبی شیرائی'' فرمایا کہ بے شک میرے کی نام ہیں۔ میں حمر ہوں، میں احمر ہوں، میں ماحی ہوں، (مٹانے والا) میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹادے گا اور میں حاشر ہوں۔ (اکٹھا کرنے والا) میرے قدموں پرلوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گا ور میں حاقب (کیولا) ہوں میرے بعد کوئی نبی تہ ہوگا۔

سیصدیث پاک بخاری کےعلاوہ بے شاردیگر کتب صدیث میں بھی ہے۔

ملاحظه فرمائے کہ اس صدیث میں آپ نے کل پانچ اسائے مبار کہ ذکر فرمائے۔ پہلے دو کی تشریح نہیں فرمائی۔ جب کہ آخری میٹوں کی تشریح فرمائی ہے۔ یہ ایک بین دلیل ہے کہ پہلے دونوں نام علم یعنی ذاتی نام ہیں۔ کیونکہ اعلام کا ترجمہ نہیں ہوتا اور آخری تین کا ترجمہ اور تشریح فرمائی کیونکہ وہ صفاتی نام ہیں۔

الجواب بعون الوہاب: جناب من، حقیقت یوں نہیں۔ بلکہ پہلے دونام ذاتی اور اعلام بیں۔ جبیبا کہ بحوالہ تغییرات معتبرہ بیان ہوچکا۔ صرف صفاتی ناموں کے ساتھ بیان اور ذکر ہونے سے علیت سے خارج نہ ہوں گے۔ اصل بات میہ ہے کہ صفت موصوف ( لینی ذات ) کے تابع ہوتی ہے۔ لہٰذا بطور تعارف ذات کے پہلے دونوں نام بطور موصوف کے ذکر فرمائے ، اس کئے ان كارجم بهى تبين فرمايا ـ توجب ذات بحثيت ذات كخوب متعارف بهو يكي تو يعراس كي صفات كا تذكره فرمايا - چنانچ قرآن مجيد مين الل كي ب شارآيات سے تائيدات موجود بين ـ ملاحظه فرماية: (ا) ..... "المحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين " بهل علم ياسم ذات كاذكر فرمايا بحراس كي صفات رب رضن رحيم كا تذكره فرمايا ـ رضن رحيم كا تذكره "الله لا المه الا هو السحى القيوم" نيز" هو الله الدى لا المه الا هو الرحمن

الله لا الله الا هو السحى الفيوم عير هو الله السدى لا الله الا هو الرحمن السرحيم "وغيره كيا جناب كه سكة بين كافظ الله بحى ذات واجب الوجود كاذاتى نهين ، صفاتى المسرحيم على عام ب كونك بين عامل كي ساته و كرموا ب

ہریں عقل ودائش بباید گریست کیا کوئی ذی ہوش انسان کہ سکتا ہے کہ چونکہ لفظ اللہ بھی صفاتی تاموں کے ساتھ مذکور

ہواہے۔ لہذا یہ بھی صفاتی نام ہے۔ ذاتی نہیں؟ '

مريد عنه: "قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء ادسانية ومالله احد"

الحسنى ، قل هو الله احد " ويسي بعى آپ كے يدونوں ذاتى نام عين حقيقت كے مطابق بيں \_كويا آپ اسم با

ویے کا آپ سے بیددووں وال کا میں میٹ کے طاب ہیں۔ اور آپ ہی احمد (جو میں ایس کے طاب ہیں۔ کیونکہ آپ ہی احمد (جو م مسمی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی محمد (جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے) اور آپ ہی احمد (جو

سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو) ہیں۔دوسرا کوئی نہ ہوا ہوگا۔ جیسے محلفہ علم ذاتی ہے۔ایسے ہی احریھی علم ذات ہے۔ کیونکہ بلالام تعریف ذکر کئے

ہوئے ہیں۔ نیز احمد تو غیر منصرف ذکر ہوا ہے۔ بوجہ علیت اور وزن فعل کے اور باقی نتیوں معرف باللام ذکر فرمائے۔ ملاحظ فرما ہے کیسی واضح اور دوٹوک دلیل ہے۔

مرزا قادیانی کیشهادت

الف ..... مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نی مساللہ کے دونام تھے۔ ایک مساللہ اوردوسراا جسکالہ ۔ مسللہ اوردوسراا جسکالہ ۔ (تریاق انقلوب می ۵۲۷، رومانی خزائن ج۱۵ میں ۹۹۹)

بهما عيسى ولا كليما" وورك جُداكستا محدا واحمد وما سما (اعجزائي من ١٠٩٠١م محمدا واحمد وما سما بهما عيسى ولا كليما"

ح..... (اخبار الحكم بابت اسمرجنوري ١٩٠١ء ص١١) اور كتاب لمفوظات احمد ليعني

(داری ۱۹۰۱ء م ۱۵۰۸) پر ہے کہ حضرت موئی علیه السلام نے آپ کا نام محمد بتلایا۔ کیونکه موئی علیه السلام کی طرح جلالی تھے اور حضرت عیسیٰ علیه السلام نے بوجہ جمالی ہونے کے آپ کا نام احمد

(بحواله زويدم زائيت بطرز جديداز بابوحبيب الله كلرك امرتسري ص١٣)

بتلاياب

..... ''وما اعطى نصيبا كاملا منهما الا نبينا خاتم سلسلة

النبوة فانه اعطى اسمين الله الله محمد وثانيهما احمد من فضل رب (اعجاز التي من ١٠٠٠، روماني ثرائن ١٥٣٥ من ١٠٠٠)

ایسے ہی مرزا قادیانی نے اپنے بے ثاراشعار میں آپ کا اسم گرامی احمد ذکر کیا ہے۔ جن میں سے پچھاو پر ذکر ہوئے۔

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمائے کہ احمد آنحضوں کا قاتی نام ہونا کتنے مضبوط دلائل سے ثابت ہو چکا ہے۔اب بتلا ہے کہ مرزا کواس نام یا پیش گوئی سے ذرا برابر بھی تعلق ممکن ہے؟ لہذاان کواحمدی کہنا تمام حقائق کا کھلاا نکار ہے۔

ب ...... (کتاب سرة المهدى خاص ۱۱ اله بحاله کتاب البریه) لکھاہے که میرانام غلام احمد ہے۔ خ ..... جناب خلیفہ دوم مرز ابشیر الدین اپنی مشہور کتاب''سیرة مسیح موعود'' کے ص ۲ پر ہی فرماتے ہیں کہ احمد قادیانی کا پورانام غلام احمد تھا۔

اُوبی معلوم ہوگیا کہ پورانام تو غلام احمد ہی تھا۔ گرمرزائیت کی روایق بددیانتی نے اس کواحمہ کی غلامی سے نکال کرخود آپ کے منصب عظیم پر براجمان ہونے کی ناپاک جسارت کا موقعہ فراہم کیا۔

و سست اسی طرح مرز اغلام احمد قادیا نی اپنی صدافت کی دلیل دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''غلام احمد قادیا نی کے عدد بحساب حروف ابجد ۱۳۰۰ بنتے ہیں اور اس وقت اس نام کا کوئی دوسراانسان دنیا میں موجود نہیں لہٰ ذاہیں مسیح موجود ہوں۔'' (ازالہ او ہام س۱۸۸ ہزائن جسم ۱۹۰)

ناظرین کرام! ذراملاحظ فرما کیں کہ اگر مرزا کا نام صرف احمد ہوتو پھرسارا بنا بنایا ڈرامہ فیل ہوجائے گا۔لہٰذامعلوم ہوا کہ تکملِ نام غلام احمد ہی تھا۔ در نہ عدد ۱۳۰۰ کیسے بن سکے گا؟

ه ...... مرزا قادیانی کے دعوائے مسیحت کی بنیادی اینٹ گلاب شاہ مجذوب دالی

ہ ...... مررا فادیاں ہے دوات میت ن ہیادی است ماہ مردا فادیاں ہے ہددب دار ہے۔ پی گوئی ہے جو کہ بروایت کریم بخش (ازائیس4-۱۹۲۷) برنائن جسم ۴۸۷ تا ۸۸۲) برنفصیل سے

ورج کی گئی ہے۔جس پر بچاس ساٹھ سلم غیر سلم تصدیقی شہادتیں بھی شبت ہیں۔جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک مخص جناب کریم بخش بیان کرتا ہے کہ آج سے تقریباً تمیں برس پیشتر ایک صالح

یہ ہے کہ ایک مخص جناب کریم بخش بیان کرتا ہے کہ آج سے تقریباً تمیں برس پیشتر ایک صالح مجذوب کلاب شاہ نے پیش گوئی کی تھی کہ میسیٰ اب جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ میں آ کرقر آن کی

غلطیاں نکالےگا۔ قرآن کریم کی روسے فیصلہ کرےگا اور مولوی انکار کر جائیں گے۔ پھریہ پوچھنے پر کھیسیٰ اب کہاں ہے؟ جواب دیا'' چج قادیان کے'' پھر جناب کریم بخش کہتے ہیں کہاس مجذوب

معلوم ہوا کہ الہامی، خاندائی اور عام استعال نام غلام احمد ہی تھانہ کہ صرف احمد۔ مزید ملاحظہ فر ہاہئے ۔

احظہ فرمائے۔ و..... جناب مرزا قادیانی نے تقریباً تین صداشتہار واعلانات تبلیغ رسالت کے

و است جماب مرد افادیاں ہے سر بہ کا میں ہے۔ جن کواب مجموعہ استہارات کے عنوان سے تمن جلدوں میں نام ہے احصوں میں شائع کئے تھے۔ جن کواب مجموعہ استہارات اوراعلانات کے آخر میں مرزا قادیانی چناب محرولندن سے شائع کیا گیا ہے۔ ان تمام استہارات اوراعلانات کے آخر میں مرزا قادیانی

نے اپنا نام غلام احمد ہی لکھا ہے۔ایک جگہ بھی احمد نہیں لکھا۔ ز...... ایسے ہی متعدد عرضیات و چیشیات درمیان مرزاغلام احمد قادیانی اور

ر ...... ایسے ہی متعدد عرصیات و پہھیات در میان سرر اعلام ابد فادیاں اور گورنمنٹ انگلشیہ کے ای نام سے گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ کہیں بھی احمد نام درج نہیں ہے۔

نیز آ نجناب کی ۸۰ سے زائد تصانیف ای نام مینی غلام احمد سے بی شروع اور اختیام

پذیر ہوئی ہیں۔ تے سے اس نام کے الہامی ہونے پر خود بطور نص صرت کے مرز اقادیانی کی ذاتی

صراحت بھی ملاحظہ فرمائے۔ جناب مرزا قادیانی اپنے رسالہ (دافع البلاء ص۱۱، نزائن ج۱۸ مصراحت بھی ملاحظہ فرمائے۔ جواس سے پہلے سے مصرود کو بھیجا۔ جواس سے پہلے سے سے

ا بی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اور اس دوسر ہے ہے کا نام غلام احمد رکھا۔'' اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے اور اس دوسر ہے ہے کا نام غلام احمد رکھا۔''

ایسے ہی مرزا قادیاتی کا حرمت جہاد کے بارے میں ایک مشہور شعراہی نام کی صراحت کررہاہے۔ ابن مریخ کے ذکر کو چھوڑو ے بہتر غلام احم ہ

(رسالددافع البلاء ص ٢٠٠ فزائن ج٨١ص ٢٢٠٠ ، ازمرز اغلام احمد قادياني)

ناظرین کرام!مندرجہ بالاسینکڑوں دلائل اورشہادات سے بیہ بات اظہرمن العمس **ہو** 

چکی ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندانی، الہامی اور خود اختیاری نام احد ندتھا بلکہ غلام احمد تھا۔ لہذااب

اتن واضح حقیقت کا انکار کرنائسی ہوشمندانسان کا کامنہیں ہوسکتا۔ ہاں کوئی مخبوط الحواس اور مراق کا

ستایا ہوا ہوتو اور بات ہے۔ پھریہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ایک طرف قر آن وحدیث تفاسیراور

كتب لغت وغيره اورجيح ابل اسلام كا اجماعى عقيده كه "اسمه احمد" كا مصداق سيد الرسل علي على على

ہیں۔امت کے کسی ایک فرد کا انکار ٹابت نہیں۔ بلکہ کسی کا وہم وگمان بھی منقول نہیں۔ محر خلیفہ

صاحب بزے دھڑ لے سے مرکعے کہ کی حدیث وغیرہ میں اس پیش کوئی کوآپ نے نہیں فرمایا۔

بلكه اسمه احمد بى كهيل وارذنبين موااور دوسرى طرف مرزا قاديانى كانام هرجگه اور هرموقعه برغلام احمه

ندکور ہے۔ مرطلف صاحب مراق کے جوش میں آ کرصاف انکارکردیے ہیں کہ آ پ کا نام غلام

احمد ہے بی نہیں بلکہ احمد ہے اور آپ بی اسمه احمد کے مصداق حقیقی ہیں۔ یاللعجب ! ہے کوئی اس رتك و بوك عالم مين اس دجل والحاد كي نظير بيوت كي جكن في او رفني كي جكر بيوت ' فلعنة الله على

المفترين والملحدين والناس والملائكة اجمعين لعنة بالفة الىٰ يوم القيامة''

قادیانی مفالط نمبر:٣٠ ..... كه آنخضرت الله كاسم كرای محد بـ احد مونيس

سكنا - كيونكماسم محمه جلاليت كامظهر بهاورآب مظهر جلاليت تقصه ليتى جهاد وقمال كے ساتھ تشريف لائے تھاوراسم احمد مظہر جمالیت ہے جو کہ عدم جہاد وقبال پر دلالت کرتا ہے۔اس رنگ میں تو

مرزا قادیانی آئے ہیں۔البذااسماحدے مصداق صرف مرزا قادیانی بی ہیں۔ الجواب بعون الوباب،اسم احد كے مصداق آنخضرت الله فابت موجائے ير (جيما

كداوير بشاردلائل قاطعه سے ثابت موچكا ہے) ال قتم كے دجالى اور الحدان شبهات يركاه كى

حیثیت بھی نہیں رکھتے محر پھر بھی اس طحداند مغالطہ کی خباشت کو واضح کرنے کے لئے بچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ناظرین کرام!اس مغالطہ کی خبافت میرے خیال میں دیگر اکثر مغالقوں سے بڑھی موئی ہے۔ جناب خلیفہ قادیان الحاد وزندقہ کی تمام حدود کو بھاند گئے ہیں اور مخالفین اسلام کے

مشہوراورزبان زوبہتان (کماسلام تلوار کے زورہے پھیلاہے) کی خوب آبیاری کی ہے اوراس

طرح مخبوط الحواس ہو گئے کہ اپنے باپ تنبی قادیان کی تحریرات بھی یکس نظرانداز کر گئے۔ ملاحظہ فرمائیس مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ:

٢..... " " حضرت موى عليه السلام ني آنخضرت عليك كانام محمليك بتلايا - كيونكه

حضرت موی علیه السلام خود بھی جلالی رنگ میں تھے اور حضرت عیسی علیه السلام نے آپ کا نام احمد بتلایا کیونکہ وہ خود بھی جمالی رنگ میں تھے۔''

(ملفوظات يعنى ۋائزى ١٩٠١م م ٨٥،١ خبارا فكم ١٣رجنورى ١٩٠١م م ١١)

سسس مرزا قادیانی ایک جگه کلمتے ہیں کہ: ''جب سے علیہ السلام نے پیش گوئی کی تو اسلام سے کے دیک کا ترجمہ فار

يط ب-' (اخبارالحكم ارفروريا ١٩١٠)

سم..... ''ایک دفعہ حضرت صاحب (مرزا قادیانی) ہے کئی نے سوال کیا کہ

"ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد" والی پیش گوئی انجیل مین کهال به قو فرمایا کرانجیل محرف ہوگئ ہے۔ ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم تلاش کرتے پھریں۔ قرآن کریم نے اطلاع دی ہے ہم اسے مان لیس گے۔"

(الحکم کا رنوبر ۱۹۰۲ء می کا کم الل

د کھیے اس اقتباس میں مرزا قادیانی نے اسماحد کا مصداق سیدالا نبیاء کوشلیم کرلیا۔ ۵..... دو مگر ہمارے نی منطقہ فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں۔ لینی جامع جلال

الماحظة فرمايية كدس وضاحت عضودان كي كمربى سيتمام مسائل على بوك كد:

(۱).....احمر تام آنخضرت الله کا ہے۔ (۲)....قرآنی پیش کوئی ''اسمہ احم'' کے مصداق بھی آپ بی کوئی ''اسمہ احم'' کے مصداق بھی آپ بی مصداق بھی آپ بی مصداق بھی آپ بی بین۔ (۳).....آنخضرت کا لیکھ جامع صفات جلال وجمال ہیں۔ عقلی ولائل

جلالیت جمالیت کے منافی نہیں ہے۔ کیونکہ جمالیت کے تحفظ اور بقاء کے لئے جلالیت از بس ضروری ہے۔ ورنہ جمالیت جاتی رہے گی۔خودخداوندقد وی جلال وجمال ،مہروقہی، رحمت وغضب، عفودانقام دونوں تم کی صفات کے جامع ہیں۔عفودکرم کا اظہارا وریحیل اس وقت متصور ہوگی جب کہ جبروقہر سے ظالموں کا ہاتھ دوکیں گے۔ بعثت انبیاعلیم السلام اور زول کتب ہے مقصودانسانی معاشرہ میں عدل وانصاف اور امن وسلامتی کا قیام ہے۔ (الحدید: ۲۵) اور اس کے قیام کے لئے دونوں صفات کی ضرورت ہے درنہ دشمنان امن وسلامتی ،عدل وانصاف کی فضاء کو تباہ کر کے دکھ دیں گے۔ اخوت و محبت کے چھولوں کو سل دیں گے۔ حقوق و فرائض کے نظام کو تدو ہالا کر دیں گے۔

ای لئے قیم امن وسلامتی ،عدل وعالم کا منصب دار ، رحمت کا نتا تعلق اور آپ ک قدی صفات صحاب کرام دونوں صفات سے متصف کئے گئے۔ فرمایا: 'کی خطهر و علی الدین کله ''کی شان والامحدرسول الله الله اور' والدین معه اشداه علی الکفار رحما مید نهم ''یعنی وه (امن وسلامتی ،عدل وانعاف) کے دشمنوں (کافروں) پرنہایت نے وار آپس بید نهم میں نہایت رحیم ہیں۔

(افتح:۲۹،۲۸)

ناظرين كرام! المنجارون اور ظالمون كود يكفئ كه جس بسق عظيم كوخدا في تمام كائنات كے لئے رحمت بنا كر بھيجا ہے۔" و مسا ارسلنساك الار حمة للعسالمدن (انبيناً في اس كے لئے صرف رحمت بنا كر بھيجا ہے) ان كويد ظالم ، صرف صفات جلاليد (جهادوقال) كامظم قراردية بين جن محمت تقال فرمايا: "عسزيسز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤف الرحيم (التوبه ، ١٢٨)

''فبسا رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك (آل عسران ۱۹۹۱) ''ان كوي صرف صفت جلاليت كامظم قراردية بيل وه ذات اقدى الله بي والله بي الله بي والله بي الله بي والله بي الله بي والله بي والله

آپ نے باوجود پوری قدرت ہونے کے ہرموقعہ پرجس عفود کرم کا اظہار فرمایا، خاص کرفتے کہ ہے دن اس کی اونی ہی جھک پیش کرنے سے تمام تاریخ عاجز ہے۔ جنگ کی صورت میں بھی جواحکام ارشاد فرمائے کہ عورت اور بچہ پر ہاتھ نداٹھایا جائے۔ بوڑھے پر ہاتھ نداٹھایا جائے قبل کے بعد اعضاء بدن ندکائے جا کیں۔ عہد ومعاہدہ کا تنی سے پاس رکھا جائے ۔ قیدیوں سے عمدہ سلوک کیا جائے وغیرہ ۔ ان کی نظیر کوئی بھی ملت ومعاشرہ پیش نہیں کرسکتا تو پھرا لیے ہستی کو صرف صفات جلالیہ کا مظہر قرار دینا کتناظم اور جہالت ہے۔

اس کے برنکس خودمرزا قادیائی کا بیمال ہے کہ ذراکس نے مخالفت کی یا سوال وجواب کرلیا تو مخبوط الحواس ہوکرسب کچھا گلنا شروع کر دیا۔کوئی معظم سے معظم فر دبھی مرزا قادیائی کی انتہائی ہی بدز بانی اور ہرزہ سرائی سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ حالانکہ اس کے مظہر جمال ہونے کا دعویٰ کیا جار ہا ہے۔ (العاف باللہ) لوگوں نے مرزا قادیائی کی زہر تاک گل فشانیوں کے مجموعے کتابی صورت میں شائع کر رکھے ہیں۔ جیسے مخلطات مرزا وغیرہ۔ نیز ای بدزبانی کی بناء پر کئی دفعہ مرزا قادیانی کو معذرت بھی کرنا پڑی ہے۔

ایک ضروری تنبیه

خواص وعام کا پرجملہ کہ موئی علیہ السلام نہایت جلالی تھے۔ کو یاان میں رافت وشفقت نہتی۔ یہ بات سراسر خلاف واقع اور منصب نبوت کے خلاف ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام امت کے جن میں نہایت مہریان اور شفق بھی ہوتے ہیں۔ گراحکام اللی کی بحرمتی پر نہایت غیور بھی ہوتے ہیں اور یہ وصف ہر نبی میں پایا جاتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اگر قوم کے گر جانے پر غیرت و بنی کی بناء پر سرزنش کی تویہ چنز نامناسب نہتی۔ بلکہ ان کے مقام عالی کے عین مناسب نقی۔ بلکہ ان کے مقام عالی کے عین مناسب تھا۔خود سید دو عالم اللے کے مقم النبی کی خلاف ورزی پر نہایت غضب ناک ہو جاتے تھے۔ حالانکہ آپ کے اوصاف روف رحیم اور دھمت للعالمین ہیں۔ مگر ہروصف اپنے اپنے موقع پر بتام و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے۔خود رب کریم بھی دونوں صفات (قہر وہم بھنووانقام) سے موقع پر بتام و کمال ظہور پذیر ہوتا ہے۔خود رب کریم بھی دونوں صفات (قہر وہم بھنووانقام) سے متصف ہے۔ مگر غضب وقبر کے اتصاف سے اس کی دھانیت متاثر نہیں ہوگی۔ بلکہ ہروصف کا عیسوی کے جلوے ملاحظ فرمائیں۔

جماليت موى عليه السلام

"واذ قال موسى لقومه يقوم لم توذونني وقد تعلمون اني رسول الله

الید نم (الصف: ٥) " ﴿ اور جب حضرت موی علی السلام نے اپی توم سے فرمایا کدا سے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ حالانکہ تم خوب جانے ہو مانے ہوکہ بین تبہاری طرف اللہ کارسول ہوں۔ ﴾

فسنت قوم سے گزارا کر تاصرف موی علی السلام کا ہی حوصلہ اور حلم و برد باری کا نتیجہ تھا۔ جوقد م قدم طینت قوم سے گزارا کر تاصرف موی علیہ السلام کا ہی حوصلہ اور حلم و برد باری کا نتیجہ تھا۔ جوقد م قدم پر آپ کی مخالفت ، متنوع مطالب ، مظاہر سے اور احتجاج کرتے رہتے تھے۔" اور موی تو روئے زمین کے سب آ دمیوں سے زیادہ خلیم تھا۔ " (گنی ۱۳:۳) فرما ہے خدا تو موی علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے برد بار اور حلیم اور جمالیت کا مظہر فرما رہا ہے اور بید جال قدم قدم پر آئیں جلالیت کا مونہ کہہ کران کی تنقیص شان کر رہا ہے۔ اس طرح اکثر جائل واعظ اور عوام حضرت کلیم اللہ کوای صفت والا تصور کرتے ہیں۔

سنے! جب بی اسرائیل نے پچھڑے کی پوجاشروع کردی اورموی علیہ السلام کو واپسی پریہ منظرد یکھنا پڑاتو خدا کا کلیم بیرہ الت دکی کر تڑپ اٹھا اور فوراً حضرت ہارون علیہ السلام کو اس گناہ امت کے کفارہ کا ہندوبست کرنے کا فر ما یا اورخودخدا کے حضور بجدہ میں پڑ کر امت کے لئے معافی مانگار ہا۔ ان سے غضب الجی ٹل جانے کی دعاء کرتار ہا اور آخر میں حدکردی بارالی میں عرض کیا کہ اے میرے خدا دو آگرتو ان کو معافی بیر کرتا تو میرانام اپنی کتاب سے کا ث دے۔' ہائے ہائے، اے موئی کو جلالی کہنے والو۔ آٹھیں پھاڑ کردیکھویہ موئی جلالیت والا ہے یا عفو ورحت کا پیکر ہے؟ ہوش کروخدا کا خوف کرو۔ (دیکھنے توراق کا دوسرا پارہ، خردج باب ۳۵، آپستان مادی کا درسرا پارہ، خردج باب ۳۵، آپستان کا کا درسرا پارہ، خردج باب ۳۵، آپستان کا کہنے السلام

دیگرلوگوں کی طرح خودعیسائی بھی سے علیہ السلام کونہایت رحیم وشفق کہتے ہیں۔ گر حقیقت وہی ہے کہ دین اور خدا کے لئے غیرت رحمت وشفقت کے منافی نہیں۔ جب خود اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں غیور خدا ہوں۔ (خردج ۵:۲۰ سننام۵:۹۔ خردج ۱۳:۳۳ سنام۵:۳۰ تا حوم ا:۲ فیره اس کے نمائند سے اور نبی و پیغیر وغیرہ اس کے استفام ۱۵:۲۰ تا حوم ا:۲ وغیرہ اس کے فیرت مند ہوں گے۔

محربیآپ کی طیمی کے خلاف ندتھا۔ بلکہ خدا کے لئے غیرت تھی جو ہر نبی بی نہیں ہر خدا پرست انسان میں ہوتی ہے۔اے د جال قادیانی ذراد کھ حقیقت کو، ہر نبی میں جلال د جمال کے مظاہرے د کھے محض اپناالوسیدھا کرنے کے لئے انہیاء کرام کی تو بین کا ارتکاب نہ کرتو انگریز کا ایجٹ ہے کچھے خدا ہے کیاتعلق؟ تو اس بازار میں مت قدم رکھ۔لعنك الله!

الم محمد جلالى بي ياجمالى؟ ايك بني حقيقت كاحيران كن انكشاف مرزا قادیانی نے اسم محمد کو جلالی اور اسم احمد کو جمالی قرار دیا ہے۔ مران کے دست راست محد احسن امروبي اين مشهور رساله القول المحبد في تغيير اسمه احديين لكصة بين اور بادليل كليت بيل كه: "اسم محمر جمالي أوراسم احمر جلالي بي كونكداسم احمر والي بيش كوئي سورة القف ميس بیان ہوئی ہے۔جس میں مسلہ جہاد کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا گیا ہے اور جہاد کی روح (صف بندی) کونمایاں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا آنخضرت کا لیے کے اسمہ احمدے مصداق ہونے کی بیابک قوی دلیل ہے۔ پھرازروئے لغت ٹابت کرتے ہیں کہاسم محمد میں جمالی شان پائی جاتی ب- كيونكم مخار الصارح ص ١٩ اوغيره من لكهاب والمحمد بالتشديد الذي كثرت خصاله المحمودة "يعى لفظ محرت مريح ساتهوه فخصيت ب- بسى عده صفات بكثرت محر (القول أمجد ص ٢٩٠١٨) ير لكحة بيل كه: "بدام تومسلم ب- آ تخضرت الله كى واستمبارك مين ايك شان جلالى ضروركى - چناني مديث من وارد ي كد: "نصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لى الغنائم وبينا انا نائم اذا اوتيت بمفاتح خزائن الارض فوضعت في يدى "بالفاظ مديث منت عليد لالت كرت بي كرآ بكى شان جلالی تھی اور مرزا قادیانی کوبھی بیامر مسلم ہے۔قرآن مجید سے بھی بیشان جلالی ثابت ہوتی ہے۔ "ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزى الفاسقين "اورچونكه ماده حديس ايك معنى ايسام جوشان جلالي كى طرف متعرب (كمافي القاموس) "الحمد والشكر والرضاء والجزاء وقضاء الحق "يه قضاء اورجزاء حس ميس مزاجعي داخل ب، يشان جلالي كمشعرب قطر الحيط مي ب-" حمد حقمه قضاه وحمد على الشي جزاه وحمد البضا يحمد حمدا غضب الحمادي شدة الحر حمدة النار صوت التهابها يوم محمد شديد الحر''*صراح من ب-*''حمد النار'' آواز آتش اس تمام موادين وصف جلالي كي طرف ضرورا شاره ب-اب و يكونا بيرب كهاس معني جلالی کی طرف اسم محمر میں اشارہ پایا جاتا ہے یا اسم احمر میں ۔ پس بیتو ظاہر ہے کہ صیغہ محمر مفعول کا صیغہ ہے۔جس میں انفعال پایا جا تا ہے تو اگر معنی غضب کھی ظ رکھے جا کیں تو معاذ اللہ بیمعنی ہرگز نہیں ہوسکتا اسی طرح قضاءاور جزاء کے معنی بھی درست نہیں ہو سکتے غرضیکہ ازرو یے لغت بلحاظ شان جلالى يەمىغەمفىول آپ كى تى مىل درست نېيىل موسكا \_"

ناظرین کرام! لیجئے بیصاحب تو اپ گرومرزا قادیانی کوبھی لٹاڑ گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے صاف لکھا ہے کہ آپ کے دونوں ناموں میں سے اسم محر جلالی اور اسم احمہ جمالی ہے اور آپ میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں۔ کی زندگی مظہر جمال یعنی اسم احمہ کے مصدات اور مظہر تھی اور مدنی زندگی مظہر جلال یعنی اسم محمہ کی مصدات تھی۔ گرامروہی صاحب نے سارے کئے مطرتی اور انساف کی بات کی کہ اسم محمہ میں جلالیت پائی ہی نہیں جاتی۔ بیتو صرف احمہ میں ہوسکتی ہے۔

قادیانیتاییج ہی تیار کردہ جال میں

نیز اگر بقول خلیفہ صاحب آ نحضوط اللہ کا ذاتی نام محمر ہی ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)
کیونکہ آپ جہاد وقال کے ساتھ تشریف لائے اور مرزا قادیانی احمد ہیں۔ کیونکہ بیصرف ولائل
وہرا ہین کے ساتھ آئے ہیں۔ اب جہاد وقال کا زمانہ گذر چکا ہے تو پھر جناب مرزا قادیانی خودکو
اسم محمد سے کیوں موسوم کرتے ہیں؟ ملاحظہ ہو۔

ا..... منم محمد واحمد كمجتبى باشد يعنى مين بى وه محدا وراحمه بول كدجو برگزيده تھے۔

r..... میں بروزی طور پرمجمہ ہوں مختلف کتب مرز اخصوصاً ''ایک غلطی کا از الہُ''

جوای طل وبروزی چکر بازیوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچداس رسالہ میں مرزا قادیانی صاف کھتے ہیں کہ: ''محمد رسول اللہ (اس آیت کواپیئے حق میں تازل شدہ سجھ کر) اس دی میں میرانام محمد واحمد

رکھا گیاہے۔'' (ایک فلطی کاازالہ س ہزائن ج ۱۸ص ۵۰۰)

۳ ..... آ گے لکھا کہ:''جوفنانی الرسول ہوجا تا ہے،اس پرظلی طور پروہی جا در پہنا دی جاتی ہے جومجمہ کی نبوت آخرمجمہ ہی کولی۔'' (ایک شلطی کا ازالہ میں بڑزائن ج ۸اص ۲۰۸)

م..... " "میں وہ آئینہ ہوں جس میں محمدی شکل اور محمدی نبوت کا کالل انعکاس ہے۔"

ے..... ''خدانے مجھے ہرایک بات میں وجود محمدی میں داخل کردیا ہے۔'' (زیار ایسے میں مصلی خزائیں محمام ماہدی

مراق کی کرشمہ سازیاں

ناظرین کرام! مندرجہ بالا پیش کردہ اقتباسات پرسرس نظر ڈالنے سے ہر مخص محسوں
کرےگا کہ ان میں واضح طور پر تضاداور تناقض پایا جاتا ہے۔ بندہ دعویٰ سے کہتا ہے کہ تمام مرزائی
لٹر پچر ہو بہوای طرح دجل وفریب کی چکر بازی ہے۔ ایک جگہ کچھ کھھ دیا اور دوسری جگہ اس کے
بالکل برعکس خامہ فرسائی کردی گئی اور پھر تیسری جگہ سب سابقہ نظر انداز کر کے ایک تیسراگل کھلا
دیا۔ بیمراتی اور مخبوط الحواس انسان کی علامت ہے نہ کہ کسی مجددونی ومہدی وغیرہ کی۔

ایک جدیدانکشاف

مرزا قادیانی نے پہلے تو واقعی دعویٰ مسیحت کیا تھا۔ تکرخلیفہ قادیان اوران کے حواریوں کوشایدعلم نہیں کہ آنجناب اس مقام جمالیت سے ترقی کر کے مرتبہ جلالیت یعنی مقام موسویت پر براجمان ہو چکے ہیں۔ساعت فرمایئے۔

مرزا قادیانی اپی آخری کتاب تمد حقیقت الوی میں اپناایک الہام نقل کرتے ہیں کہ: ''ایک مویٰ ہے کہ میں اس کوظا ہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اسے عزت دوں گا۔ جس نے میرا

معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بقول خود وبقول خلیفہ اینے فرائض منصی (جہاد وقبال) ادا نه کر سکنے کی صورت میں ،کسی بھی مقام کے لائت نہیں۔و ھو المقصود!

گناه کیا میں اس کو تھییٹوں گا اور اس کو دوزخ دکھلا وس گا۔ لین عیسیٰ بن مریم کے ظہور سے تو لوگ کچھ بھی متنبہ نہ ہوئے اب میں اپنے اس بندہ کو (مرزا قادیانی) مویٰ کی صفات میں (صفات جلالیہ) ظاہر کروں گا۔''

جوالیہ) طاہر روں ہ۔

تاظرین کرام! مندرجہ بالا اقتباس سے صاف طور پرمعلوم ہوگیا کہ مرزا قادیائی مقام جمالیت سے (دلیل وبرہان) سے تی کر کے مقام جلالیت (جہاد وقال) پرفائز ہو بچکے ہیں ۔لیکن خطیفہ قادیان کو یہ بات معلوم ہوئی اور نہ کسی دیگر قادیانی کو۔ چنانچہ وہ ابھی تک ان کو احمد (لینی صفات جمالیہ کامظہر) طاہر کرد ہے ہیں کہ آپ جنگ وجدال کے ساتھ نہیں بلک صلح وآشی کھیلانے آئے ہیں۔ جب کہ آخضو مطاق جہاد وقال (لیمنی صفات جلالیہ) کے ساتھ دین کھیلانے آئے وہ اس جسب کہ آخضو موسوی ہوگا ہے کہ یہ کیا تماشہ ہے؟ مرزا قادیانی تو اپ آپ کو دلیل وبرہان (مسیحیت) کے مقام سے ترقی کر کے مقام موسوی پرفائز کرد ہے ہیں جو کہ صفات جلالیہ کے مظہر تھے۔ بتلا یے اب تمہاری ثابت کردہ جمالیت کے ڈرامہ کا کیا حشر ہوگا؟

بتلایے اب حرمت جہاد کا فتو کی کس بناء پر ہے؟ نیز ہوش وحواس قائم کر کے بتلایے کہ جب مرزا قادیانی عیسیٰ سے موکٰ بن گئے ہیں جومظہر جلالیت تصفوتم ابھی احمدی کس بناء پر کہلا رہے ہو۔ کیونکہ احمد تو مظہر جمال ہے۔ یعنی تہمیں اب احمدی نہیں بلکہ بعین موکٰ ہونے کی بناء پر میرودی یا اسرائیلی کہلا ناچا ہے۔ بیدنو او تسلمو ا!

میرامثورہ تو بھی ہے کہ تمام قادیانی اس دجل وفریب کی چکر بازیوں پرتین حرف بھیج میرامثورہ تو بھی ہے کہ تمام قادیانی اس دجل وفریب کی چکر بازیوں پرتین حرف بھیج کر سچ دین اسلام پرہی آ جا کیں۔ صرف محد رسول النہ کا ایک دامن رحمت وعافیت سے دابستہ ہوکرا پی عاقبت بنالیں۔ ورنہ قادیا نیت تو محض ایک سیاس چکر بازی اور چال ہے۔ خلیفہ قادیانی کے نظریے کا ایک خطرناک نتیجہ

آگرخلیفہ قادیائی کانظریہ پیش کھیں تو پھردشمنان اسلام کامشہور بہتان سیح ثابت ہوجاتا ہے کہ 'اسلام بروزشمشیر پھیلا ہے' گراس میں خلیفہ صاحب کا کوئی خاص قصور نہیں بلکہ قادیا نہت کی بنیاد ہی ایسے خاندان سے رکھوائی گئی جونسلا بعد نسل دشمنان اسلام کے ساتھول کرمسلم مشی کرتا رہا ہے۔انگریز گئل داری سے پیشتر سکھ مہارا جوں کے ساتھول کرمسلمانوں گؤلل کراتے رہے۔جس کی پہلے تفصیل خود خلیفہ کی کتاب 'سیرے سے موجود' میں ہاور جب انگریز خالب ہوتے نظر آسے تو ان کے ٹو ڈی بن کرا پی مسلم دشنی کا ثبوت فراہم کرتے رہے۔جناب مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب تریاق انقلوب وغیرہ میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ''کاماء کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں تریاق انقلوب وغیرہ میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ: ''کاماء کے مفسدہ (جنگ آزادی) میں

ا مریبی سیخ کا وعدہ کیا اور قدم قدم پر آگریزی ہمع سوار آگر بزی فوج کی امداد کے لئے بھیج اور حریب سیخ کا وعدہ کیا اور قدم قدم پر آگریزی ہمعوائی کا ان ان کرتے رہے اور دین اسلام کے مرکزی مسئلہ جہاد کو ایک خطرناک اور خلاف تہذیب مسئلہ کاعنوان دیتے رہے۔' حالانکہ خدا کے آخری رسول آلیا تھے نے المجھاد ذروۃ الاسلام فرمایا ہے اور المجھاد ماض الیٰ یوم القیامة فرما کراسے اسلام کی آن وشان اور ذریعہ بقاء قرار دیا ہے اور برحقیقت ہے کہ جس چیز میں قوت مافعت ہی ندر ہے وہ باتی خطبہ میں بیان فرمایا تھا۔ ( تاریخ الحظفاء ) معزرت صدیق اکر تاریخ الحظفاء )

جناب طیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ: ''مرزا قادیانی اس جمالی نام احمہ کے مصداق ہیں۔ (معاذ اللہ) کیونکہ اس زمانہ میں دین کے لئے جہاد وقال جائز نہیں بلکہ دلائل سے دین اسلام کی تا ئیدکا زمانہ ہے۔' میسب با تیں صرف ان لوگوں کا دجل وفریب اورا محمر میز پرتی ہے۔ جب کہ در حقیقت اس زمانہ میں جہاد کی اہمیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ یعنی میہ فاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔

تصوير كادوسرارخ

مصنف انوار خلافت جناب خلیفہ بشیرالدین کے جمالیاتی فرامین اور ملح وآشتی کی جملکیاں ملاحظ فرمائیں: جملکیاں ملاحظ فرمائیں:

ا است خلفه صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے ہوئے آیا کہ مقااے دشمنوں نے صلیب پر چڑ ھادیا۔ (بالکل جموٹ) گریدی (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے خافیین کوموت کے گھاٹ اتارے۔''

۲ سس ایک جگہ باغی اور مخرف مرزائیوں کے ظاف لکھتے ہیں کہ: ''ان دنوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے نیچے ہے۔' (اففنل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء) کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے نیچے ہے۔' (اففنل ۲۹ رجولائی ۱۹۳۷ء) میں دائی کے دائی کے برابر بھی حیاء ہے اور تہارا تی جج عقیدہ ہے کہ دشمنوں کومزاد بنی چاہئے تو پھریا تو تم دنیا دائد کے برابر بھی حیاء ہے اور تہارا تی جج عقیدہ ہے کہ دشمنوں کومزاد بنی چاہئے تو پھریا تو تم دنیا کی طاقت ہے تو ہیں اے کہوں گھاں میں مار نے کی طاقت ہے تو ہیں اسے کہوں گا اے بے شرم تو آگے کیوں نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں تو ڈر دیتا۔'' (افضل ج۲۵ نبر ۲۹ میں ۲۹ میں دیے تکے تکیا تھا۔ انگری نہیں جاتا اور اس منہ کو کیوں نہیں بنشن پرنشر کا لج کے طلباء پرتشددای نظریہ کے تکیا تھا۔

،،..... پیکر صلح و آثتی کا ایک قاہرانه اعلان: ''سب سے مقدم اور پہلی چیز جس کے لئے ہراحمدی (قادیانی) کوایے خون کا آخری قطرہ تک بہادیے میں دریغ نہیں کرنا جائے۔ وه حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) اورسلسله کي جنگ ہے۔'' (افضل ۱۲ رائست ۱۹۳۵ء) ملاحظ فرمائي كددين اسلام كے دفاع اور تحفظ كے لئے توجها دحرام ہے۔ محرم زائيت کے شخفظ کے لئے خون کا آخری قطرہ تک بہادینا فرض ہے۔ کیا یہی خدمت اسلام ہے؟ لعنت اللہ على الملحدين والزنديقين - اصل حقيقت بيرب كه بيرخدمت دين اور كسرصليب كا وعوى محض فرا دُ ب\_اصل مقصد مسلم کشی اور انگریزی حکومت کی ایجنی اور حمایت بے۔خود مرزا قادیانی نے اس راز کو فاش کردیا ہے۔ وہ اپنی خدمت اسلام اور مناظرہ بازی کی غرض وغایت کا اظہار اس طرح كرتے ہيں كه: ' مجھے جو پچھ يا دريوں كے مقابله ميں (مناظرہ ، تحرير ، تقرير ) وقوع ميں آيا ہے، اس کا مقصد محض وحثی مسلمانوں کے جوش کو شنڈا کرنا ہے۔ ( وفاع اسلام مقصود نہیں ) ورنہ میں تو اوٌل درجه كاخير خواه حكومت كابول ـ'' (ترياق القلوب ص٣٦٣، دوماني خزائن ج١٥ص ٩٩١) ۵..... پیکرحلم و جمال نے جمعہ ۱۲ راگست ۱۹۳۷ء کوایک ایسااشتعال انگیز خطبه دیا تھاجوذی ہی گورداسپورنے حکماروک دیااور جوآج تک شائع نہیں ہوا۔ (بحوالدرسالة مخليفدربوه كے ناياك سياسي منصوبية مس ٢٧،٢٧) ٢ ..... ان جهاد حراميول كي مزيدلن ترانيال ملاحظه فرماييج: " بهم ونياييس نابود ہونامنظور کرلیں گے۔احمدی ( قادیانی ) جماعت زندہ جماعت ہے۔وہ ہر قربانی پیش کرے گی۔ مظلومیت کے رنگ میں عمر قید چھوڑ پھانی پر بھی لئکا دیا جائے تو ہم اے باعث عزت تصمحصیں گے۔'' (الفضل ۱۱ رجولا ئی ۱۹۳۷ء، بحوالہ خلیفدر بوہ کے ناپاک سیاسی منصوبے ص ۱۸) قول مرزا'' دین کے لئے ابارُ ناحرام'' گر خلیفہ صاحب لکھتے ہیں کہ: ''اگر تبلیغ کے لئے کسی قتم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو یا تو ہم اس ملک سے نکل جا کیں گے یاا گراللہ ا جازت دینو پھرایسی حکومت ہے لڑیں گے۔'' (افصل ۱۳ رنومر۱۹۵۳ء) دوسری جگہ کہا کہ:'' شاید کابل کے لئے کسی وقت جہاد بھی کرنا پڑے۔'' ( ۲۲ رفر وري ۱۹۲۲ء) فرعونی تعلی کی مزید جھلکیاں ملاحظہ فرمایئے۔خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ:'' جماعت ا یک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بعض حکومتیں بھی اسے ڈر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور تو میں بھی اسے ڈرکی نگاہ ہے دیکھنے لگی ہیں۔'' (الفضل ١٩٣٨ء)

''قبولیت کی روچلانے کے لئے طافت کی ضرورت ہوتی ہے۔''

(الفضل اارجولا ئى ١٩٣٧ء)

خليفه قاديان كاند ببي لباده اوڑھ كرسياست كاكھيل ديكھئے۔ چنانچەخليفہ قاديان اكثر كہا کرتے تھے کہ:''ہم قانون کے اندرر ہتے ہوئے اس کی روح کو کچل دیں گے۔ایسے ہی مقاصد کے لئے بیدونتر امور عامدایسے احمدی (مرزائی) آفیسران جوگورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ بورڈوں یا فوج یا پولیس، سول، بجلی، جنگلات، تعلیم وغیرہ کے محکموں میں کام کرتے ہیں۔ان کے ممل یتے مہیا کرتا

(الفضل ٨رنومبر١٩٣٢ء، بحواله نا پاک منصوبے ١٩) یدواعی امن وسلامتی بھی یول گل فشانی کرتا ہے: ''پس جولوگ ید کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں وہ سیاست کو سجھتے ہی نہیں۔ جو شخص بینہیں مانتا کہ خلیفہ کی بھی سیاست ہےوہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔اس کی کوئی بیعت نہیں۔'' (الفضل ١٩٢٧ء)

جمالی صفات خلیفه ہرفر د کوحق بغاوت دیتا ہے۔

خلیفہ قادیان ہراس فرد کو بغاوت اور مقابلہ کاحق دیتے ہیں۔جس نے دل سےاورعمل مے حکومت وقت کی اطاعت نہ کی ہو۔ایک وفعہ کی نے دریافت کیا کہ جس ملک کے لوگول نے کسی حکومت کی اطاعت نہ کی ہو کیا انہیں حکومت کا مقابلہ کرنے کی اجازت ہے؟ تو کہا:''اگر کسی قوم کا ایک فردنجی ایسابا تی رہتا ہے جس نے اطاعت نہیں کی نیمل سے ندز بان سے تو وہ آزاد ہے اوروہ دوسر بےلوگوں کواپنے ساتھ شامل کر کے مقابلہ کرسکتا ہے۔''

(الفضل ١٩رتمبر١٩٣١ء)

جہاد حرامی ٹولے کا اعلان ایک خواب کا سہارا لے کر جماعت کو بیتھم دیا کہ:'' فیری ٹوریل فورس میں احمدیوں (مرزائیوں) کو بھرتی ہونا جا ہے اور مجھے اللہ نے بیہ بتایا ہے کہ بیفوجی (الفضل ٢ را كتوبر ١٩٣٧ء) نظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کاموجب ہوگا۔"

جماعت کے نوجوان طبقہ کو باربار بیتحریک کی جاتی ہے کہ: ''احمدی (مرزائی) نوجوانوں کو جاہے کہ ان میں سے جو بھی شہری ٹیری ٹوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔شامل (الفضل ۸رمارچ۱۹۳۹ء)

ہوکرفوجی تربیت حاصل کریں۔''

احمد ریکور کی سر برستی ، ایک فوجی نظام اوراس کے متعلقات ''مصرت امیرالمؤمنین نے احمد بیر(مرزائیہ) کورکواپی سر پرتتی کے فخر (الفضل بمراكست١٩٣٢ء) ہے سرفراز کرنا بھی منظور فر مالیاہے۔'' ۲..... ''اس فوجی تربیت کی کلاسیں شروع ہوگئیں ۔ فوجی طرز پرسلامی ہوتی اور خلیفہ صاحب اس فوجی سلام کا ہاتھ سے جواب بھی دیتے ۔'' (افضل ۱۹۳۳ء) سو ''اس فوجی کا ان ناص مرحم تھا جسٹ گا سے کیٹو سر سکا کا اس مرحم تھا جسٹ گا سے کیٹو سر سکا کا اس مر

سسس ''اس فوج کا اپناخاص پر چم تھا۔ جوسبز رنگ کے کپڑھے کا تھا۔ اس پر منارۃ کمسے بنا کرایک طرف اللہ اکبراور دوسری طرف عباد اللہ لکھا ہوا تھا۔ جو اس فوج کا اصلی نام تھا۔ یہی وہ فوج ہے جو کیمپیگ کے لئے دریائے بیاس کے کنار بھیجی گئتھی۔''

(الفضل مرستمبر١٩٣٣ء)

جبری بھرتی کے احکام خلیفہ قادیان اعلان کرتے ہیں کہ:''میں ایک دفعہ امور عامہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ میرا فیصلہ بیہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کر پینیتیں سال کی عمر تک کے تمام نوجوانوں کواس میں جبری طور پر بھرتی کیا جائے۔''

(انفضل ۵ را کتوبر۱۹۳۳ء، بحواله خلیفدر بوه کے نایاک سیاسی منصوبیص ۱۹۳۱)

ف ..... ناظرین کرام! ان اقتباسات سے اس حقیقت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیہ مختربی استعال کا آلہ کا رہے۔ یم مختر کی گئ آزادی اور مسئلہ جہاد کونا کام کرنے کے لئے معرض وجود میں لائی گئی ہے۔ ای لئے اس کے قول وعمل میں اتنافرق ہے کہ دین کے لئے تو جہاد حرام ہے۔ گرم زائیت کے لئے ہر حربا فتیار کرنے کی تاکید کی جاربی ہے۔ ف اعتبد و ایا اولیٰ الابصاد! مزید سنے:

ایک تنظیم خدام الاحمدید کی بنیادر کھنے پر خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ:''خدام الاحمدید میں داخل ہونا اور اس کے مقررہ قواعد کے ماتحت کام کرنا اور ایک اسلامی فوج تیار کرنا ہے۔'' (افضل کارابریل ۱۹۳۹ء)

پیکر صلح و آشتی ایک موقعہ پر حکم جاری کرتے ہیں کہ: ''جواحباب بندوق کا لائسنس حاصل کرتے ہیں وہ لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں تکوار رکھنے کی اجازت ہے وہ تکوار رکھیں۔'' (افضل ۲۲ رجولائی ۱۹۳۰ء، بحوالہ ظیفہ ربوہ کے ناپاک سیای منصوبے ۲۵۵۵)

امن ومحبت کے دعوے دار (خلیفہ قادیان) کے جارحانہ منصوبے، قادیان میں احمد سے
(قادیانی) کور کی بنیاو ڈالی۔ جس کاممبر ۱۵سال سے ۳۵ سال کا ہراحمدی (مرزائی) تھا اوراسے
فیری ٹوریل فورس کی انگریزی حکومت کی طرف سے فوجی تربیت لیمنا ضروری تھا۔ پھر ۱۵۸۵ پنجاب رجمنٹ میں خالص احمدی (مرزائی) کمپنی کا ہونا۔ بیاس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خلیفہ صاحب کے عقل وقلب میں بادشاہت کی آرز و کیس لہریں مار رہی تھیں۔ پھر تقسیم کے بعد

سیالکوٹ، بنوں،سرحد پر انہیں احمد بید( مرزا ) سمپنی کے ولٹیر زشدہ سیاہی منظم طور پرخلیفہ قادیان کے حکم کے مطابق پننچ سے کئے۔ان کو دھڑ ادھڑ ااسلح میسر ہونے لگا۔ پھر فر قان فورس جو خالص قادیانی فورس تقی کشمیر میں کھڑی کر دی گئی اور خلیفہ قادیان نے خودمحاذ جنگ پر جا کراس فوجی تنظیم کا جائز ہ

اس فوج کا استعال کرنے کے لئے خلیفہ قادیان فرماتے ہیں کہ:''انڈین یونین کا مقابلہ کوئی آ سان بات نہیں۔ گرانڈین یونین جاہے مسلح سے ہمارا مرکز دے۔ یا جنگ سے ہم نے وہ مقام لینا ہے اور ضروری لینا ہے۔ اگر جنگ کے ساتھ ہمارے مرکز کی واپسی مقدر ہے تب بھی ضروری ہے۔ آج ہی ہراحمہ ی ( قادیانی ) اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔''

(الفضل ١٩٨٨ء)

<sup>دو</sup>نقسیم ہند کے بعد دوبارہ اکھڑی ہوئی فوجی تنظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگئ تو خليفة قاديان كويه خيال پيدا مواكه ايك مركز مونا جإ ہے \_ جهال اپنے نو جوانوں كومزيد فوجی تربيت دی جاسکے۔اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتدالیوں ،غونتوں، گند گیوں ، نا یا کیوں اور برائیوں پر پر دہ ڈالا جا سکے۔خلیفہ قادیان نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ یادر کھوٹبلیخ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوسکتی جب تک ہاری Base مضبوط نہ ہو۔ پہلے Base مضبوط ہوتو تبلیغ مضبوط ہو تکتی ہے۔ بلوچشان کواحمدی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہ شکیں۔ میں جانتا ہوں کہ اب بیہ صوبہ ہارے ہاتھوں سے تکل نہیں سکتا۔ بدہاراہی شکار ہوگا۔ دنیا کی ساری قویس ال كربھی ہم سے (الفضل ١١٧٦مار ١٩٢٨ء بحواله ناياك منصوب) ىەعلاقەچھىن ئېيىسىكتىل."

گر ہوا کیا؟ سب کے سامنے ہے۔ بلوچتان وہیں ہے۔ گر قادیانی پھر پرا دور دور نظر نہیں آ رہا۔ بلوچستان بلکه تمام پاکستان حجوز کراپیج جنم بھومی (برطانیہ) میں بناہ لینے پر مجور بوكة - "فاعتبروا يا اولى الابصار · يفعل الله ما يشاء وهو على كل شئی قدیر''

ناظرین کرام!مندرجہ بالآفصیلی حوالہ جات سے بیہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوگئی کہ قادیا نیت کوئی ندہبی جماعت نہیں۔ بلکہ محض ایک سیاسی چکر بازی ہے جوصرف حکومت انگاہیہ کے استحکام کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ ( جیسا کہ تھنہ قیصریہ اور ستارہ قیصریہ وغیرہ کتب مرز ا میں رحقیقت بالکل عیاں ہے) چونکہ مسئلہ جہاد تحفظ اسلام کے لئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اورتمام اقوام اس سے خائف ہیں۔ اس لئے مرزا قادیانی نے اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی اس مسئلہ کو ہدف تقید بنا کر پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ در نداسلام سے اسے ذرہ برابر ہمدردی اور تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ تریاق القلوب کے حوالہ سے گذر چکا ہے۔ ایسے ہی براہین احمد بیجلہ پنجم ص ۲۸ کے حاشیہ پراس حقیقت کو قبول کیا گیا ہے۔ تو پھرا پسے گروہ کی دجالا نہ تحریف کے نتیجہ میں سورۃ القف آیت لاکی بناء پران کو احمدی کہنا کسے جائز ہوسکتا ہے۔ جب کہ اس کے نتیجہ میں قرآن وصاحب قرآن نیز تمام آئم امت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ لہذا اہل اسلام کو چاہئے کہ ان کوکس بھی صورت میں احمدی نہ کہیں۔ بلکہ ان کو ان کے حقیقی لقب قادیا نی یا مرزائی سے لیاریں۔ تاکہ ان کی حقیقت دنیا کے سامنے واضح ہوتی رہے اور ان کا صیح تشخص اور قومیت (غیر مسلم لحدین وزنادقہ) واضح ہوجائے۔

مخالط نمبر: ٢٠ ..... كراسم احمر كااستعال صحابه كرام شيك كلام مين كبين نبيس بوار الجواب: يدجمي اسي طرح جموث ہے۔ جیسے بدجموث ہے كہ كسي بھى حديث ميں بد نام نبيس آيا۔

ملاحظة فرمايي احضرت حسان بن ثابت شاعر در باررسالت كهتم بين كه:

صلى الاله ومن يحف بعرشه رسول من الله بسارى النسم الله بسارى النسم لسة المه المنوبور بسامة احمد خيسر الامم فصل و مد عمرى الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم

( بحواله فتوح الشام ص م عدر حمة للعالمين ٢٠)

سسس رفاعہ بن زبیرا پنے بیٹے عامر کوجو کہ مرتد ہوگیا تھا۔ تھیجت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

فصرت تكفر بالعليم من بعدكونك فى النعيم اذا عبرت على الجهيم يوم القيامة والخصوم من اجل كفرك فى هموم ابنى غرتك الحيوة ابنى صرت فى الشفاء ابنى اما تخشى العذاب اما تستحى من احمد اما ابوك فقد غدا الله فـــى يـــوم الــعــظيـم بـــواحــد صـــمــد قـــديـم

این المفر اذا دعیا ویقول یا عبدی کفرت

(فتوح الشام ١٣٥)

س .... ایکمسلمان کفارےمقابلہ میں کہدرہاہے:

وادخـــل الـــجـــنة ذات تســق مـجــاور لاحـمـد فــى المـرفـق

(فتوح الشام ص ٢١١)

۵..... حضرت خالدین ولید کہتے ہیں کہ:

لانسنسی نسجم بسنسی مسخسزوم وصساحسب لا حسمسدکسریسم

(فتوح الشام ص ١٣٩)

ناظرین کرام! ملاحظہ فرمایئے کہ اسم مبارک احماً تنامشہور معروف ہے کہ عربی، فاری، اردو ہر زبان میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ چنانچہ مثنوی روی میں بکثرت استعال ہوا ہے۔ ایسے بنی اہل اسلام کے محاورہ میں عام استعال ہوتا ہے۔ اکثر کتب ورسائل میں ملتا ہے۔ محم مصطفی احمد مجتبی مثالیق خود مرزا قادیانی نے اس اسم مبارک کوآپ اللہ کے حق میں بکثرت استعال کیا ہے۔

اب اتنی وضاحت اور صراحت کے بعد کیے کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام کے محاورہ کلام میں بیاسم گرامی مستعمل اور معروف نہیں ہے؟ در حقیقت قادیا نیت نام ہی کتمان حق اور دجل و فریب کا ہے۔ بیٹولہ اپنے سر پرست انگریز بہا در کے اسی فارمولے پرعمل پیرا ہے کہ جموث اس شدومد سے بولو کہ لوگ اسے بچ تصور کرنے لگیں۔ ہربات میں قادیا نی اسی ضابطہ کواننائے ہوئے ہیں۔

مغالط نمبر: ۵ ..... یہ بے کہ آنحضوط کی کا اسم گرامی صرف محمد ہی ہے۔اس لئے کلمہ، اذان وا قامت، درود شریف وغیرہ میں یمی اسم آیا ہے۔اگراحم بھی ہوتا تو وہ بھی کسی نہ کسی موقعہ پرضرور آتا۔

الجواب: جب قرآن وحدیث، تفاسیر، سیر وتوارخ بلکه خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے روز روثن کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ آپ کے دونوں نام ذاتی ہیں تو پھر کثرت استعال سے ایک نام کوذاتی اور دوسر سے کوغیر ذاتی کہد بیٹا کوئی عقل ودانش کی بات نہیں ہے۔اصل تو دلائل وبرا مین ہوتے ہیں۔ جب ان سے کوئی حقیقت ثابت ہوجائے تو پھر صرف آ ثار وقر ائن اور حیلے بہانے سے اس کی خلاف اور برعکس کی پھر بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔

ایک قیمتی نکتہ: اہل زمین اکثر تعریف کے طالب اور متنی ہوتے ہیں۔ عمدہ افعال واعمال پران کی تعریف وستائش کی جاتی ہے۔ گرآ سان والوں کا وظیفہ حیات ہی خدا کی حمد و شاءاور تسبیح و تحلیل ہے۔ لہٰذا زمین پر آپ کا اسم گرای محملیف کھا گئے کہ کہ محلوم ہو کہ اگر چہز مین پر بڑے برے قابل تعریف لیتن محمد ہیں اور برے قابل تعریف لیتن محمد ہیں اور آسان والے چونکہ حامد بن ہیں۔ گر وہاں آپ کا اسم گرا می احمد ہیں۔ گھر چونکہ ہیکلمہ شہادت واذان محمد میں محمد ہیں۔ گھر چونکہ ہیکلمہ شہادت واذان واقامت اور درود شریف دائرہ و نیا تک کے احکام ہیں۔ لہٰذا ان میں آپ کا اسم گرا می محمد ہی مناسب ہاور جب حامد بن کے جہان میں جا سیس گے تو وہ احمد کہلا سی گے۔ ویسے بھی سی نام کا مناسب ہاور جب حامد بن کے جہان میں جا سیس گے تو وہ احمد کہلا سی گے۔ ویسے بھی سی نام کا کثرت استعال اور شہرت کا بیم خراس سے فرقان ، ذکر ، تذکرہ و غیرہ کی گفتی نہیں ہو سے ۔

حضرت ابو بمرصدیق اور ابو ہریرہ کی کنیت مشہور ہونے اور ذاتی نام مستور ہوجانے سے ان کے اعلام کی فی نہیں ہوجاتی۔' فافھم و تدبیر و لا تکن من الھالکین''

قادیان مغالطه نمبر: ۲ ..... کهاس آیت میں کوئی ایسالفظ موجود نہیں ۔جس کی بناء پر ہم اس کا مصداق آنخضرت علیقے کوقر اردیں ۔

الجواب: سابقہ پانچ مغالطّوں کے جوابات میں جوتفصیلات آ چکی ہیں۔ان کی روشنی میں اس مغالطہ میں ذرو بھی معقولیت نہیں ہے۔ ناظرین کرام! انہیں دوبارہ مطالعہ فرما کر شیطانی وسواس کا از الہ فرما کتے ہیں۔

### مسئله جهاداورقاديانيت

امت مسلمہ کے تخص کے تحفظ اور اشاعت حق کے لئے مسئلہ جہاونہایت اہمیت کا حال ہے۔ قرآن مجید میں جہاداور قال کے عنوان سے اس کا ۱۰۰ مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ مندرجہ بالا مقاصد کے تناظر میں اسے ایمان باللہ والرسول کے بعد اس کا تذکرہ نہایت مہتم بالشان عنوانات کے تحت فرمایا گیا ہے۔ اسے دنیوی اور آخروی سعادت اور کا مرانی کا ایک اہم اور بنیادی سبب قراردیا گیا ہے۔ چنانچ فرمایا کہ: ''وقدات او محتیٰ لا تکون فتنة ویکون الدین لله (البقرہ: ۱۹۳) ''

دوسری جگدہے کہ:''وقساتسلوھ محتیٰ لاتکون فتنة ویکون الدین کله لله (الانسفال: ۳۹)'' ﴿اور (اشاعت حق کے راستے کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لئے ) کفار اور محرین حق سے لڑویہاں تک کہ فتنہ وفساد مٹ جائے اور دین (عبودیت اور اطاعت) صرف اللہ تعالیٰ کی قائم ہوجائے۔ ﴾

دوسری آیت کریمه میں فرمایا یہاں تک که تمام عبودیت اور اطاعت محض اللہ تعالیٰ کے لئے قائم ہوجائے۔ (بیہ ہوشم کا شرک و کفر، سرکشی اور بغاوت، اعتقادی اور عملی خرابیاں مث کربی ہوسکتا ہے)

سسس رحت عالم الله في مسلد جهادى اجميت نهايت تفصيل وضاحت سے متعددارشادات ميں بيان فرمائي: الجهاد ذروة الاسلام "بعنى جهاد (راوح مي كفارومكرين سےمقابله كرنا) اسلام كى شان وشوكت ہے۔

نیز فرمایا که جهاد قیامت تک باقی رےگا۔''السجھاد صاحب الیٰ یوم القیامة '' ایک روایت میں یوں فرمایا کہ:''میری امت کی ایک جماعت مسئلہ جہاد کوقائم رکھ گی رحیٰ کہ ایک جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ل کر جہاد کرے گی۔''

سو سنس فلیفداول حفرت ابو بحرصد این سیلی نشری تقریر میں فرمایا: "لا یہ علی میں نظری تقریر میں فرمایا: "لا یہ عقوم الجمال فلی سبیل الله الا صوبهم الله بالذل " (تاریخ الحلفاء من ۱۵) لین جوتوم جہاد ترک کردی ہوہ ذلت اور پستی کے گرھے میں گرجاتی ہے۔ یعنی وہ عروج سے تنزل میں گریزتی ہے۔

٣ .... جاريقوى شاعرعلامه اقبال ففرمايا:

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر وسناں اوّل طاؤس و رباب آخر

مویا مئلہ جہاد سابقہ شرائع (توراۃ وزبور) کی طرح اس آخری اور کال ترین شریعت میں بھی مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔اس لئے کہ جہاد کی حیثیت تو می شخص کے ذریعہ تحفظ اور بقاء کی ہے۔ بلکہ اس سے آسان پیرا پیمس ایس کی پوزیشن قوت مدا نعت کی ہے تو ظاہر ہے کہ جس فردیا قوم سے قوت مدافعت ہی ختم ہوجائے۔وہ اپنے شخص کا تحفظ ہی نہ کر سکے تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ دین اسلام قیامت تک کلی طور پر غیر متبدل اور غیر منسوخ ہے۔ اس لئے اس کے دیگر تمام بنیادی امور کی طرح بیمسئلہ جہاد بھی قیامت تک نافذ اور قابل عمل رہے گا۔ یہ کسی بھی زمانہ میں منسوخ اور کا لعدم نہیں ہوسکتا۔ ہال بعض تھم پھھ اسباب وشرائط سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اگروہ شرائط نہ یائی جا کیں تو اس تھم پر فی الوقت عمل نہ ہوسکے گا۔

ا نیے ہی مسئلہ جہاد کے بھی کچھ شرائط اور اسباب ہیں۔ جن کی عدم موجودگی ہیں اس فریضہ پڑمل درآ مدنہ ہوگا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ٹانی پر جہاد زوروں پر ہوگا۔ حیّ کہ کفرختم ہوجائے گا۔ اشاعت حق کی تمام مزاحت اور رکاوٹیں ختم ہوجائیں گی۔ ہرطرف اسلام بھیل جائے گا۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی نزول سے کے وقت اس حقیقت کونسلیم کرتے ہیں۔ (دیکھے ان کی کتاب براہین احمدیص ۲۹۹، مزائن جاس ۱۹۵۰ فواس صورت میں چونکہ ویکھون المدین کله لله "کی فضاء قائم ہوجائے گی۔ لہذا جہاد قبال موقوف ہوجائے گا۔ ندیہ کہ سرے سے مسئلہ جہاد ہی کالعدم ہوجائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے مزاج ہی کے خلاف ہے۔ کہ سرے سے مسئلہ جہاد ہی کالعدم ہوجائے گا۔ یہ تو قرآن مجید کے مزاج ہی کے خلاف ہے۔ ایسے ہی جب کفار ندر ہے تو جزیہ بھی موقوف ہوجائے گا۔

ناظرین کرام! مندرجہ بالاحقائق ذہن نشین کر لینے کے بعد اب قادیا نیت کی لن می سنیز:

ترانی بھی سنتے:

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں چونکہ میچ موقود ہوں۔ (محض جھوٹ وفریب) اور صدیث میں آیا ہے کہ میچ دوبارہ آ کر جہاد کوموقوف کردیں گے۔لہذااب میں چونکہ آ گیا ہوں۔ لہذا جہاد ختم ہوگیا۔

جواب بیہ کہ جہاداوراس کی موقونی کامفہوم تو آپ نے اوپر ملاحظ فرمالیا۔قادیانی آگے بید مغالطہ پیش کرتے ہیں کہ جہادصرف مرزا قادیانی نے بی مغ نہیں فرمایا بلکداور بھی گئ علمائے اسلام نے الیہ بی فتوئی دیا ہے اور ہندوستان کودارالاسلام قرار دیا ہے۔ تواس سلسلہ میں گذارش ہے کہ مرزا قادیانی اور بعض دوسر سے علماء کے فتوئی میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی تومطلق جہادکو حرام کہتا ہے۔ چاہے کی بھی علاقہ میں ہوکسے بی حالات ہوں کہ دین کے لئے لڑتا بالکل حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ۔

دوستو! جھوڑ دد اب جہاد کا خیال دین کے لئے اب حرام ہے قال جب کہ علائے اسلام نے جہاد کو مطلق منع اور حرام ہیں فرمایا بلکہ صرف ہندوستان کے متعلق اظہار کیا تھا کہ یہاں بعیہ فقد ان شرائط کے جہاد جائز نہیں۔ جن کی تفصیل کتب فقد میں فہ کورہ ہے۔ گویاان کے ہاں پیشخیص زیر بحث ہے کہ آیا ہندوستان میں شرائط جہاد پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ پھر جن کے نزد یک شرائط جہاد مفقود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل نہیں اور جن کے ہاں شرائط موجود ہیں وہ جہاد کے قائل اس مولا نااحمد رضا خان پر میلوی ، بعض علماء دیو بنداور علماء غیر مقلدین ہیں اور دوسر نظر ہے کے قائل اکثر علمائے دیو بند ہیں۔ باوجوداس اختلاف علمائے دونوں فریق نفس مسلم کے قائل اکثر علمائے اپنی اس نظر ہے باطل میں مغربی استعار کے علم کے دونوں فریق نفس مسلم کے وکئی بھی مسلم ان کا ہمو آئیس ہے۔

ان حضرات کا اختلاف صرف ایک خاص حالت اور خاص علاقے کے متعلق تھا نہ کہ مرز اقادیا فی کے نظر میکا جہاد کے موافق ،اس لئے قادیا نیوں کا علمائے اسلام کوا پنا ہم خیال ہتلا نا سرا سردھو کا اور دجل وفریب ہے۔ جملہ اہل اسلام اس کے دیگر مغالقوں اور وسوسوں کی طرح اس دجل ہے بھی چو کئے رہیں۔

قادیانیوں کے اس طوانہ نظریہ کے سلسلہ میں ایک ہی بات کافی ہے کہ تم نے ۲۹ مرمگی ۱۹۷ مرمگی است کر بمید (اسمہ احمد) کے متعلق چند قادیا فی شبہات اور ان کے جوابات قادیا فی ٹولہ جسے ہرنظریہ اور مسئلہ میں دجل وفریب کے تحت شبہات اور وسوے ڈالتے میں۔مثلاً: رہے ہیں۔مثلاً:

قادیانی مفالط نمبر: اسس وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق میں اید آنے والے ایک رسول کی بشارت دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں۔ کیونکہ آپ فرمارہ ہیں کہ: '' و مبشد آبر سدول یا تنی من بعدی '' کہ میں اپنے بعد آنے والے (یعنی موت کے بعد) رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ اگریہ منہوم ندلیا جائے کہ سے فوت نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بات تو فوت نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بات تو فوت نہیں ہوئی۔ یہ دوسری بات تو بالکل بالبدا ہت بالکل بالبدا ہت ہوئی کہ سے علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ بالکل بالبدا ہت باطل ہے۔ لہدا کہلی بات ہی خار موت تو کسی بھی لفت اور محادرہ میں نہیں بلکہ اس کا مفہوم مطلق کسی کی در بعد کا معنی اور مناوی ہو۔ ویسے مفہوم مطلق کسی کی در بعد کی در بعد ہویا ویسے کی اور بناء پر ہو۔ ویسے مفہوم مطلق کسی کی در بعد کی در بعد ہویا ویسے کی اور بناء پر ہو۔ ویسے مفہوم مطلق کسی کی در باء پر ہو۔ ویسے

قادیانعوں کو برطرف سےموت ہی موت نظر آتی ہے۔جیے وہ توفی کامعیٰ موت کرتے ہیں۔

انہیں قد خلت میں بھی موت ہی نظر آتی ہے۔ ای طرح لفظ بعد میں بھی انہیں بہی موت نظر آتی ہے۔ مرز اقادیانی کوتو قران مجید کی تمیں آیات میں بھی موت بی موت نظر آئی۔ اس کو آیت خاتم انٹہین میں بھی موت ہی نظر آئی۔ ادھر آپ کے لئے چونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ اس لئے قادیانی قدم قدم پرموت کا شکار ہوئے۔

پہلے تو مرزائی اپ الہام' اخرج منه المیزیدیون ''کے تحت قادیان سے لکے اور دریائے کتار سے لکے اور دریائے کتار سے رہے کا کے ۔جوان کوموڈی نے چند کول پر لے کر دی تھی، وہاں سے بھاگ کر اب اپ جنم بھوی برطانیہ میں اپ اگریزی خدا اور اگریزی فرشتوں کے زیر کفالت زندگی کے سائس پورے کر دہ ہیں۔ پھر وہاں سے بھی بعض دفعہ دل برداشتہ ہوگئیش کی طرح اور کسی جزیرہ میں پناہ لینے بھاگ دوڑ کرنے لگتے ہیں۔

ادھران کی نظریات موت کے حادثات بھی ملاحظہ فرمایئے:

مرزا قادیانی کے دعوی مسیحت و نبوت کرنے پرتمام وار فان خاتم الانبیا میلی کے دعوی مسیحت و نبوت کرنے پرتمام وار فان خاتم الانبیا میلی کی نظریاتی اور آقانونی فیصلہ کی نظریاتی اور ایمانی موت کا سرٹیفکیٹ جاری ہونے شروع ہوگئے۔ بہاولپور عدالت نے ۱۹۳۵ء میں بعد میں بعد میں پنڈی عدالت، کراچی عدالت اور دیگر متعدو (۱۳۳۱) عدالتوں نے قادیا نیول کی نظریاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ (یعنی ان کوغیر مسلم قرار دیا)

پھرعبد قریب میں رابطہ عالم اسلامی اور دیگر تمام عالمی تظیموں نے متفقہ طور پران کی موت کا (غیر سلم ہونے کا) سرشفکیٹ جاری کیا۔ حتیٰ کہ معر، طابیشیاء، نیز ساؤتھ افریقہ کی عیسائی عدالت نے بھی ان کی نظریاتی موت کا سرشفکیٹ جاری کر دیا۔ ۱۹۷۳ء ش پاکستانی قومی آسیلی نے پوری بحث و تحص کے بعدان کی نظریاتی موت کا سرشفکیٹ جاری کیا۔ پھر۱۹۸۴ء ش مزید موت بی موثر طور پراس کی تقدریت کردی گئے۔ حتیٰ کہ قادیا نیوں پر ہر طرف سے اور ہر پہلو سے موت بی کے سائے منڈلار ہے ہیں۔

بعد کامعنی موت نہیں ، دیکھئے! قرآن مجید میں ہے:

اب فیصله فرمایئے که یہاں بعد اللہ یعنی اللہ کے بعد کا لفظ ہے تو کیا کوئی قادیا نی جیالا یہاں من بعدی والا اختر اع معنی کرنے کی جرائت کرےگا؟ ۲ .....۲ "قال فانا قدفتنا قومك من بعدك واضلهم السامرى المسامرى (طسهده) "﴿فرمایا كرامون علیدالسلام بهم نے آپ كے بعد (بعنی آپ كی غیرموجودگی میں) آپ كی قوم كوآز مائش میں ڈال دیااوران كو (قادیا فی سرشت) سامری نے گراہی میں ڈال دیا ہے۔﴾

اب فرمایئے کیا حضرت موکی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا تھا یا ہمارے مفہوم کے مطابق ان کی عدم موجودگی میں بیفتنہ رونما ہوا۔

سسس "واذ وعدنا موسی اربعین لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده (البقره: ۱۰) " (واد وعدنا موسی ایسی البعده الله المورپر آمری البعده البعد البعدة البع

میں سے ''وان یہ خدا کہ م فیمن ذا الددی یہ نصد کم من بعدہ (آل عدران:۱۲۰) ''﴿ اورا گروہ ذات قدوس تمہیں ہے آسرااور ہے میادا چھوڑ دی تو کون ہستی اس کے بعد تمہاری دیگیری اور مدور سکتی ہے۔ ﴾

الغرض اس فتم كى كى آيات بين جوكدا بيد مغموم بين واضح بين كد بعد كامعنى هيقى موت نميس بلكه صرف عدم موجود كى بدر يدموت بوياكى دوسر مقام پنتقل بو جانے كى صورت بين بهر موجود كى بدر يدموت بوياكى دوسر مقام پنتقل بو جانے كى صورت بين بور كو ه طور پرتشريف لے عليہ السلام كا واقعہ كر وہ قوم سے نتقل بوكركوه طور پرتشريف لے كے تقريف اس كو بعد كے لفظ سے تعبير فر مايا۔ ايسے ہى حضرت عيسى عليه السلام كے واقعہ مين بھى من بعدى سے مواد يہى عدم موجود كى ہے كہ وہ انہى رسالت كا بيريد بير اكر كے وہاں سے نتقل بوكر آسان پر تشریف فر ما ہوگئے تو اس كے بعد خاتم الانبها حليات الله برات كى د بنوں كو منتشر كرنے لائيں گے۔ بس اتنى كى بات تھى جس كومكاروں نے بردھاج ماكرا بالى حق كے د بنوں كومنتشر كرنے كى نا ياك جسادت كى۔ اللہ برمؤ من كوان ابليسى وساس سے محفوظ در كھے۔

قادیانی مغالط نمبر: ٢..... مجھی کہتے ہیں کہ اگر سیح زندہ ہیں اور دوہارہ تشریف لائیں گے تواس آیت کا کیامنہوم ہوگا۔ کیا پھر بھی ایسے ہی پڑھیں گے کہ میرے بعدوہ اسمداحمہ کا مصدات آئے گا۔

جواب بدہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو کمل طور پر تلاوت کیا جائے تو بیشبہ پیدائی نہیں ہوتا۔ کیونکہ آیت یوں شروع ہوتی ہے کہ:''واذ قسال عیسیٰ بن مریم ''لینی اسٹ طب ذرا یاد کرو۔ جب کہ زمانہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے خدا کی طرف سے مبعوث ہوکر سے اعلان فرمایا کدا سے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کارسول بن کرآیا ہوں۔

تو گویا بیا یک سابقہ واقعہ اور پیش گوئی ذکر کی گئی ہے کہ ایک وقت ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیا علانات فرمائے تھے۔ اس کے بعد ان کی بیپیش گوئی اپنے وقت پر پوری ہوئی تو اب بھی آ بت اس طرح پڑھی جائے گی۔ اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت پڑے گی۔ اب بی کہیں گئی تو اب بھی آ بیت اس طرح پڑھی علیہ السلام کی بیپیش گوئی تھی اب کتنی صفائی سے پوری ہوگئی۔ گویا پہلے صرف پیش گوئی تھی اور اب اس کی تقدیق بھی تاہم طرور پذیر ہوچی ہے۔ تبہارے مقابلے میں کہتا ہوں کہ اگر بقول شااس کی آمدے بعد بیآ ہوں کہ آگر بقول شااس کی آمدے بعد بیآ ہوں گئی آمدے بعد پڑھارے ہم بھی سے علیہ السلام کی آمدے بعد پڑھار ہے؟

چنانچاس آیت کے آخریں نہ کورہے۔''فیلما جاء ہم قبالوا ہذا سحر مبین ''بینی جب حضرت عیلی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے عہدرسالت کے بعدوہ اسمہ احمد کے مصداق خاتم المرسلین آبیا آگئے آگئے تو بنی اسرائیل بجائے ان کوشلیم کرنے کے الثانبیں حادوگر بتلا کر جمٹلانے لگے۔

اس طرح بيآيت كريمه پيش گوئى بمع اس كى يميل وقعد بيق پرهى جارہى ہے اور حضرت سے عليه السلام كى آ مد فانى كے بعد بھى اس طرح پرهى جائے گى۔ وہ آ كر يبود كوملزم قرار ديں گے كہ اے ناانصافو! بيس تو ہزاروں سال پيشتر ہى صاحب قرآن كے ظہور كى خبر بمطابق توراة بمع ديگر صحائف انبياء كرام دے گيا تھا۔ گر جب آ پ تشريف لے آئے تو تم تسليم كرنے كے بجائے الثاان كى كلذيب اور مزاحمت پر كمر بستہ ہو گئے۔ دريں صورت تم نے برح ظلم اور ناانصافى كارتكاب كيا۔

قرآن مجيد ميس ب كرحفرت ابراجيم عليه السلام ف خانه كعبى تقير ك بعد مجمله ديكر دعاول كايك دعارية البقره (البقره ١٢٩٠) " وعاول كايك دعاية محالية البقره ١٢٩٠) " والبعث فيهم رسولا منهم (البقره ١٢٩٠) " والمعرب يرود كارتوان ميس سالك اليارسول مبعوث فرما - الله المعرب المعرب

تو ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کا مصد اُق محمد رسول التعاقبہ صدیوں پیشتر تشریف بھی لے جا بھی ہے گریہ آیت واصلاح سے منور فر ما کرتشریف بھی لے جا بھی ہی گریہ آیت ای طرح تلاوت ہور ہی ہے کہ اے اللہ ان میں وعظیم رسول مبعوث فرما۔

اس میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بیاتو سابقہ زمانہ کی ایک دعاءتھی۔ جو کہ بوری ہو بھی ہے۔جس ہے آنخضرت اللہ کے حق میں سابقہ پیش کو ئیوں کی حقانیت اور آپ کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے۔ایسے ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیش گوئی کامعاملہ ہے کہ ایک زمانہ میں مسیح علیہ السلام نے بھی پیش گوئی فرمائی تھی جو کہ پوری شان وشوكت اورآب وتاب كے ساتھ يوري موچكى ہے۔

٣ ..... ''لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحدام إن شاء الله آمنين "﴿ بِشَك الله تعالى في اسيخ رسول معظم كاخواب سي كردكها يا

كة م ضرور انشاء الله مجد حرام بس بامن وامان واخل مو ك\_ ﴾ اب د کیھنے یہ بھی ایک اس طرز پرآ ئندہ کے لئے پیش گوئی بھے ظہور فدکور ہے جو کہ

اپنے وقت پر بعینہ ظاہر ہو چکی ہے۔ گرآیت کی تلاوت ای طرح جاری ہے۔اس کے مفہوم میں کوئی شبہبیں ہے۔ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فدکورہ بالا پیش گوئی کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مع تقعدیق کے ممل ہو چک ہے جو کہ آنخصو ملطقہ کی جلالت شان اور کلام البی کے برحق ہونے کی عظیم دلیل ہے۔اس کے ظہور کے بعد قادیانی شبہ کی کوئی منجائش نہیں۔

قادیائی مغالطه نمبر:۳..... آیت نمبر۲ کے بعد یہود کے رومل کا ذکر کر کے فرمایا گیا:

"ومن اطلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهـدى الـقـوم الـظالمين يريدون إن يطفئوا نور الله بفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون "﴿ اوربتلا وَال حض سن ياده بانساف اورظالم كون بوكا، جوخداك ذمهجوث لگائے ۔ حالانکہ اسے تو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ (اگر کوئی ندمانے توسن لو کہ)اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کی راہنمائی نہیں کرتا۔ بیظالم بجائے حق کوتشلیم کرنے کے الثااس تگ ودومیں ہیں کہ خدا کے اس نور ہدایت کواپنے منہ سے بجھادیں۔خدا کے اس نور ہدا ہے نور (بدایت) کھل کر کے رہے گا۔ اگر چہ خدا کا بینور بدای تا گوار گذرے۔ 

کودعوت اسلام کے ردعمل میں ان کے کردار کا ذکر کیا جار ہاہے کہ ان بے انصافوں کے، خاتم الانبيا ملط الله كالم عن كوند تسليم كرف ك صورت ميس ان سے بر حدكون ظالم موسكا ب كدان

کودین اسلام کی دعوت دی جاری ہے اور یہ مانے نہیں بلکسالٹا اسے ناکام کرنے کے لئے تک ودوكركے اس نور ہدايت كو بجھانا جا ہے ہيں۔ جب كداللدا سے مقام بحيل تك چہنجا كرد ہے گا۔ ظاہر ہے کہ میرابیان کردہ مغہوم عین الفاظ قرآنی کے مطابق ہے۔ نیز سابقہ اکابرین امت، آئمہ کرام، جہتدین کرام اور مجددین و مہمین عظام سب نے بہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ ایک مرز ابشیر الدین اور ان کے بیروکار ہیں جو بالکل بے جو ڈمفہوم بیان کر کے عوام الناس کو گمرائی میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان وجالوں سے ہر فرد انسانی کو محفوظ رکھے۔ ہم علی الاعلان اور شک ڈاکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر کردہ معنی کسی بھی مفسریا مجدد نے بیان فرمایا ہے تو آؤ میدان مقابلہ میں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہوجائے۔ ورنہ مجددین کا محرب بقول مرز اتا ویانی کافر اور فاس میں اور اسلم۔

ا ...... دیکھے من کامصداق یہوداور مبعاً دوسرے مکرین ہیں اور و بھو یدعی میں مشریاں من کی طرف راجع ہے۔ مرزا قادیانی کا یہاں کیا کام؟ اس کا کام تمام تو ہم نے اسمہ احمد کی تحقیق میں ہی کردیا ہے۔ تم پھراسے قبر سے نکال کر ہمارے سامنے کھڑا کررہے ہو۔ پھو قدا کا خوف کھو ظار کھو۔ آخرتم نے مرکر قبر میں جانا ہے۔ حشر میں محاسبہ کے کثیرے میں کھڑا ہوتا ہے، کا خوف کھو اب دو گے؟

سسس مرزا قادیانی نے خود کھی شلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کا سی حجم منہوم ہرزمانہ میں موجود رہا ہے۔ دیکھنے ان کی کتاب (شہادة القرآن سی ۲۵،۳۵، نزائن ۲۵ سسس انواب اس اقرار کے بعد ہم بیمطالبہ کریں گے کہ اس جملہ 'و هو یدعی الی الاسلام '' بلکہ ساری آیات کا نہیں بلکہ تبہارے اپنے نظریات کی تائید میں پیش کردہ تمام آیات کا منہوم اپنے حق میں سلف صالحین سے ثابت کردوت تم جستے ہم ہارے۔ورنہ 'فان لم تنفعلوا وان تفعلوا فاتقوا الناس والحجارة اعدت للکافرین (البقرہ:)''

"واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين"



# قصرمرزائيت مين ايك اورشگاف

## عدالتي فيصله

١٩٨٩ءسال ختم نبوت کی پہلی پیشکش

این بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی نے اپنی بیعت شروع کی۔ ۱۸۹۱ء میں دعوئی مسیحت اور ۱۹۹۱ء میں دعوئی مسیحت اور ۱۹۰۱ء میں دعوئی نبوت کیا۔ لیکن محافظان ناموں مصطفی اللہ کی یلغار کی تاب نہ لاتے ہوئے ۲۲ مرکن ۱۹۰۸ء کو آخری فیصلہ کے نتیجہ میں عبر تناک موت (وبائی ہیضہ) سے واصل جہنم ہوا۔

اس کے بعد اس کے بعد اس کے نام نہا وضلیفے کیے بعد دیگر سے اپنی اپنی ڈفلی بجاتے ہوئے حق کی تاب نہ لا کرعبر تناک انجام سے دوجا رہوئے۔

ابل حق نے مختلف مراحل خصوصاً ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء میں اپنی جدو جہد کو مختلف مراحل خصوصاً ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۳ء میں اپنی جدو جہد کو مزید تیز کرتے ہوئے بیٹ ال قربانیاں پیش کیں۔ جس کے نتیجہ میں سرکاری طور پران کوغیر مسلم قرار دے دیا گیا۔

گی ...... مختلف پاکستانی عدالتوں نے دس مقد مات کے فیصلوں میں قادیا نیوں کو غیر مسلم قر اردیا۔ آخر ۲ مرش ۱۹۸۸ء کوسول جج ڈسکہ جناب منظور حسین ڈوگر نے تخصیل ڈسکہ کے ملحق گاؤن موسے والا کی متنازع مسجد کے متعلق مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے کر قصر مرزائیت میں ایک اور شگاف ڈال دیا۔

کے ۔۔۔۔۔ ۳۵ رسلم مما لک نے ان کوغیر مسلم قرار دیا۔ حتیٰ کہ بعض غیر مسلم مما لک میں ہیں ہے۔ میں بھی مسلم تنظیموں ان کواپی تنظیموں سے خارج کر دیا۔ مالدیپ اور ملا پیشیا وغیرہ نے ان کی شہرت کوختم کر کے ان کو دلیں نکالا دے دیا۔

ﷺ علمائے حق کی ملغار کی تاب نہ لا کران کا امام مرزاطا ہرا پنا مرکز (ربوہ) چھوڑ کررا توں رات اپنے روحانی مرکز (جنم بھومی) اورانگریز کے ملک میں پناہ لینے پرمجبور ہو گیا اوران کا سالا نہ میلہ بھی ختم ہو گیا۔

اہل حق نے نصف کروڑ کی لاگت سےان کے روحانی مرکز (لندن) میں ایک چرچ خرید کر وہانی مرکز (لندن) میں ایک چرچ خرید کر وہاں ایک بین الاقوامی تبلیغی مرکز قائم کردیا۔ جہاں سے دنیا کے کونے کونے میں اس وعوت کو چھیلایا جائے گا۔

ہے۔۔۔۔۔ لہذااتی نمایاں فتوحات کے بعد خداکا فی ریداداکرنے کے لئے ۱۹۸۹ء کا سال ختم نبوت کا سال منایا جائے گا۔اس لئے تمام الل اسلام متحد ہوکرتن من، وھن کی قربانی دے کراس شجرہ خبیشکی رہی ہی جڑوں کو بھی نکال چھینکیں۔

چانچه اس سلسله میں عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت نے دس لا کھ روپے کی اگرت سے لئر پچر تیار کر کے دنیا کے آخری کو نے تک پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انجمن اشاعت الاسلام ڈسکہ اس کی ابتداء کرتے ہوئے بیرسالہ معمدالتی فیصلہ پیش کر رہی ہے۔" ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم"

بسم الله الرحمن الرحيم!

### ييش لفظ!

اگر چہ سجد کے حیثیت کے بارے میں قانونی اور شرعی لحاظ سے جناب منظور حسین وگر سول جج وسکہ کا فیصلہ جامع ہے اور اس سلسلہ میں مرزائی وکلاء کے دلائل کا واضح جواب بھی دیا گیا ہے۔ گریضروری ہے کہ سلمانان پاکستان کوگا وَں موسے والا تحصیل و سکھنلے سیا لکوٹ اور مسجد متدعویہ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتادی جائیں تاکہ قادیا نی غلط پرا پیگنڈہ کر کے اس معاملہ سے ناواقف مسلمانوں اور افسران کی ہمدردی حاصل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اور ان مسلمان و کلاء علاء اور دیگر حضرات کا شکریدادا کیا جائے۔ جنہوں نے اس سلسلہ میں تعاون فرمایا ہے۔

جس گاؤں میں بیر مجد ہے۔ اس کا نام موسے والا ہے اور اس کو کم از کم چار پانچ سو
سال پہلے موئی نامی کسی مسلمان نے آباد کیا تھا۔ اس لئے بیاس کے نام ہے موسوم ہے۔ یہ بات
روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان جہال کہیں کو گی بستی آباد کرتے ہیں وہاں مجد ضرور بناتے
ہیں۔ اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ بیر مجد بھی جب سے گاؤں آباد موااس وقت سے موجود
ہے اور اس بات سے انکار کسی شخص کونہیں ہے۔ کیونکہ گاؤں میں کسی دوسری مجد کا نہ ہونا ہی اس
بات کی دلیل ہے۔ مقدمہ کی شہادتوں میں جس دوسری مجد کا ذکر ہے اس کے بارے میں فریقین
نے اعتراف کیا ہے کہ بینی مسجد ہے اور ایک چاہ پر ہے اور یہ کہیں چیس سال پہلے تعمیر ہوئی ہے۔
نامران ہی رہی اور ان کے خاندان اسلام کی سعادت سے محروم زہوئے۔ بہت ہی کم

قادیانیوں کی اولاد نے مرزائیت کو قبول کیا۔ جن بوڑھے افراد نے ترک اسلام کیا اوران کی اولاد نے ان کی پیروی کی۔ ان میں سے صرف دو تین خاندان جاٹ (زمیندار) تھے اور وہ بھی نقل مکائی کرکے گاؤں میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس جوزر گاز مین تھی وہ مورڈ ٹی طور پرانہیں ملی تھی اور شاملات اراضی میں آباد ہوئے تھے۔ ان کے پاس جوزرگاز مین تھی وہ مورڈ ٹی طور پرانہیں ملی تھی اواقف مسلمان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجد فہ کورہ شاملات اراضی میں تھیر ہوئی تھی اور قادیانیوں کا بھی شاملات اراضی میں تھیر ہوئی تھی اور قادیانیوں کا بھی شاملات اراضی میں حصہ ہے۔ بیا لیک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مجد تھیر ہوئی تو گاؤں میں موجود قادیانی مالکان اراضی کے آباؤاجداد (اگر چہوہ مسلمان تھے) نقل مکائی کر کے گاؤں نیآ ئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مسلمانان دیب کی لاعلمی / بے حی اورقادیانیوں کی چالا کی وجہ سے شرقی پنجاب سے آنے والے قادیانی زمیندارگاؤں میں آباد ہوئے۔ اس وجہ سے تقسیم ہند کے بعد آنے والے قادیانیوں کا کسی کھاظ سے بھی مسجد کی اراضی سے کوئی تعلق نہیں ہوسکتا۔

قیام پاکستان کے بعد مسلمانان پاکستان قادیانیوں کی پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشوں کی وجہ نے دور کا اسلام کے خلاف سازشوں کی وجہ نے دور کا اسلام ہوگئے اور انہیں غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ زور کپڑتا گیا۔ دوسری طرف مسلمانان دیبہ مذکورہ کی نئی نسل دینی اور دنیوی تعلیم کے حصول کے بعد قادیانیوں کی شرع حیثیت سے آگاہ ہوگئی۔ تعلیم یافتہ نو جوان مسلمان گاؤں میں قادیانیوں کی اس پالیسی سے بھی آگاہ ہوگئے کہ مسلمانوں کوآپس میں لڑاؤاور پچھا کی فریق کے ساتھ ہوجاؤاور پچھ دوسر فرایق کے اور اس طرح مسلمانوں کوآپس میں لڑاؤاور پچھا کی فرارہ سے دیا گیا۔ ہوئیں اور تمہر میں مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیدیا گیا۔

مسلمانان دیہہ نے قادیانیوں کوان کے شرق اور قانونی طور پرغیر مسلم ہونے کی وجہ سے کہا کہ ' وہ مساجد میں نہ آیا کریں' قادیانیوں نے گاؤں میں موجود دومساجد میں سے ایک میں بالجبر داخل ہونے اور عبادت کرنے کی کوشش کی ۔ مگر وہ مسلمانوں سے بہت کم ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں پر جھوٹے فو جداری مقد مات درج کروانے شروح کرد ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے سرکاری طاز مین کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ تاکہ وہ اپنی ملازمتوں کے تخط کے لئے مسلمانوں پرزور دیں کہ وہ فدکورہ مجد قادیانیوں کو دے دیں۔ اس صور تحال کے پیش نظر مسلمانوں نے سول عدالت ڈسکہ میں قادیانیوں کو مجد میں داخلہ سے روکئے کے لئے دعوی دائر کردیا۔ قادیانیوں کو مجد میں داخلہ سے روکئے آئے دون کے دیں۔ ان کے دین کے مسلمانوں کے ساتھ شراد تا جھگڑا کردیا۔ قادیانیوں مقدم مخصوص مسلمانوں کے ساتھ شراد تا جھگڑا کرتے اور فوجداری مقدم مخصوص مسلمانوں

کے ظاف دائر کرویتے۔اس سلسلہ میں انہوں نے ان مسلمانوں کے افراد خانہ کومقد مات کی زو میں خاص طور پرلیا۔جن کے نام پر دیوانی عدالت میں دعویٰ کیا گیا تھایا جو پیروی کرنے میں پیش ہیں تھے اِس وقت کی مخصیل انظامیانے قادیانیوں کا پورا پورا ساتھ دیا اور قادیانیوں کے بیان کردہ من گھڑت واقعات کی بنیاد پر کئی مسلمانوں کے خلاف زیر دفعات ت، یہ ۲۹۵، ۴۴۴۸، ۱۲۹/۱۲۸ اور ۱۵۰/۱۰۵ باربار مقدمات كا اندراج كيار قاديانيول كا خيال تفاكراس طرح مبلمانوں اور مخصیل انتظامیہ کا جھگڑا شروع ہوجائے گا۔ تمرمسلمانوں نے عکمت عملی اورصبر وخل ہے کام کیا اور ایبا نہ ہوسکا۔اس دوران میں جناب گلزار احمد بٹ سول جج ڈسکہ نے مقدمہ کی ساعت جاری رکھی \_مسلمان دکلاء کی بحث ختم ہوئی \_ پھرقا دیانی دکلاء کی بحث بھی ختم ہوئی اورصرف مبلمانوں کی طرف سے جوابی بحث باتی تھی کہ ۱۹۷۱ء کی عیدالفطر کے بعد ۹ مراکتوبر ۲۹۷۱ء کی تاریخ ساعت مقرر ہوئی۔قادیانی بحث میں اپنی ناکامی اور سلمانوں کے صبر قحل کی وجہ سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس لئے انہوں نے ۲۷ رحمبر ۱۹۷۶ء کوعید الفطر کے دن مسلمانوں سے لڑائی کا منصوبہ بنایا۔اس سلسلہ میں انہوں نے اپنی تحصیل شلع اور مرکزی قیادت سے صلاح مشورہ کے بعد عید کے روز مسلمانوں پر عیدگاہ میں (جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق اور عملاً الل اسلام ہے ) حملہ کردیا۔غیرسٹے ہونے کے باوجودمسلمانوں نے اپنے دفاع کی کوشش کی۔لڑائی میں دو قادیانی ارے گئے ۔ قادیا نیوں نے مخصوص مسلمانوں کے خلاف قبل کا مقدمہ دائر کر دیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق (اور حقیقتا بھی) انہیں حملہ آور قرار دیا گیا۔ آٹھ سال تک (کراس کیس) مقد مات کی ساعت اس وجہ سے نہ ہوسکی کہ قادیانی عدالت میں بیان دینے کہ ہم صلح کررہے ہیں۔قادیا نیوں کا اصرارتھا کہ مسلمان متجد انہیں دے دیں توصلح ہوسکتی ہے۔مسلمانوں نے غیرمشر وط سکے کی پیش کش کی۔ کیونکہ مقد مات فریقین کےخلاف تھے اورمسلمانوں کوسزا ملنے کا حتمال نہ تھا۔ قادیانیوں کوحملہ آ ورقر اردیا جاچکا تھا۔اس لئے انہوں نے بعداز خرابی بسیار آٹھ سال بعد سلح اس خوف سے کی کہ عدالت بالآخرية قرار دے گی كەمىلمانوں كى عيدگاہ (عبادت گاہ) سے قاديانيوں كا كوئى تعلق واسط نہیں ہے اور بیا لیک مثال بن جائے گی۔جس کی وجہسے پورے ملک میں انہیں مسلمانوں کی مساجدادرعيدگا ہوں سے بے دخل كياجا سكے گا۔

ندکورہ بالاسطور کے سے بیرواضح کر نامقصود ہے کہ قادیانی ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لئے بیہ کہتے ہیں کہ مجد کی زمین میں ان کا بھی حصہ ہے۔ مگر حقائق بیان کرنے کے بعد ہرایک کو بیمعلوم ہونا چاہئے کہ قادیا نیوں کی بیہ بات غلط ہے۔ اس طرح قادیانی لڑائی کا ادر ہلاک ہونے والے دوافراد کا ذکر کر کے حالات سے ناواقف مسلمانوں کی ہمدردی حامل کرتے ہیں۔اس لئے عید کے روزعیدگاہ میں ہونے والی اس لڑائی کا ذکر مخضراً کر دیا گیا ہے تاکہ دلچیں رکھنے والے ہر مخض کو معلوم ہوسکے کہ قادیا نیوں نے مسلمانوں پرعیدگاہ میں جو حملہ کیا اس کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے بنایا تھا اورا پی ہرسطح کی قیادت سے اس کی منظور کی گئی۔ گر ہوتاوئی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔قادیا نی اپنی سازش کا شکار ہوگئے اور لڑائی کو مبجد پر قبضہ کے لئے استعال نے کر سکے۔یا در ہے کہ قادیا نی ایسے فوجداری اور دیوانی مقدمات کے موجب اس لئے بھی بنتے ہیں سے میں کی نتا ہے۔ در اس کے بھی بنتے ہیں کے در اس کی در اس کے در اس کی در اس کے بھی بنتے ہیں کے در اس کی در اس کیا کہ در اس کی در

کہان کی نفول کے ذریعے ہیرونی مما لک میں پناہ اور روز گارحاصل کر عیس۔ هارے بال بعض تعلیم یافته افراد قادیا نیول کی ' بنیادی انسانی حقوق' ' ' نم بی آزادی'' اور''انسانی ہدردی'' سے متعلق باتیں س کر دھو کے میں آجاتے ہیں اور غور نہیں فرماتے کہ حقوق اور فرائض آپس میں لازم وملزوم ہوتے ہیں۔اس طرح آ زادی اور پابندی کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ ہدر دی بھی صرف ایک فریق پر لازم نہیں آتی۔ آپ کسی بنیا دی حق ، مذہبی آزادی کے تحت ا یک سکھوکم سجد پر قبصنہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی مسلمان کوگر ہے یا مندر پر قبضہ کرنے کاحق دے سکتے ہیں۔ایک محفل میں ایک بڑے افسرایک مولوی صاحب سے بوچھرہے تھے کہ آپ قادیا نیوں کواذان دینے اور کلم طیب کا نے لگانے سے کیوں رو کتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہاس طرح اسلام اور نفاق کی تمیزمٹ جاتی ہے اور منافقین / کفار کومسلمانوں کو دھو کہ دینے کا موقع مل جاتا ہے۔مسلمانوں نے بہت ہی قربانیوں کے بعدم ۱۹۷ء کی آئینی ترمیم اور ۱۹۸۴ء کا آرڈیننس جاری کروایا ہے۔ اس کا مقصد ہی کفرواسلام میں تفریق وتمیز پیدا کرنا ہے۔ گر بڑے افسر کی مجھ میں کچھ نہ آر ہاتھا۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی مخف آپ کے وفتر کے پاس ایک کمرہ کے دروازے پرآپ کے عہدہ کی تختی لگا کر کام شروع کردیے تو کیا آپ اور حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا آپ اور حکومت یا کستان اس کورو کئے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس کے بعداس افسر کی سمجھ میں بات آگئ۔

آ خرمیں ان مسلمانوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیات کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی لاعلمی کی وجہ سے قادیا نیوں کی اسلام اور پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیوں اور سازشوں کو بجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اپنے دنیوی مفادات کے تحت اپنے دلوں میں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں ۔ بعض تو مختلف شطح کے انتخابات میں ان کی مدد کے طالب ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ اور مسلمانوں پر انہیں بھروسہ بی نہیں ہوتا۔ ''اے مؤمنو! اپنے بابوں اور بھائیوں کو دوست ند بناؤ۔ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ پندگریں اور تم میں سے جوان کو دوست بنائیں وہی ظالم ہیں۔ (اے نج اللہ ) فرماد ہجئے کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، اموال جوتم نے کمائے ہیں تجارت جس کے مندے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے مکانات جو تمہیں پند ہیں، اللہ اس کے رسول اور اس کے رائے جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہونے کا انتظار کرو۔ اس اللہ اس میں بیاد ہو جہاد ہے جہاد ہے کہ بیاد کی اس کا انتظار کرو۔ اس اللہ اس میں بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس اللہ اللہ بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس میں بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس میں بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس میں بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس کا میں بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس کی بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس کی بیاد ہیں ہوئے کی سے بیاد ہوئے کی بیاد ہوئے کا انتظار کرو۔ اس کی بیاد ہوئے کی بیاد ہو

الله تعالی نافر مان توگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔' ید دونوں آیات ہر مسلمان کی آئیسیں کھولنے کے لئے کافی ہیں۔ہم مسلمانان موسے والا جناب محمد انور مغل، جناب محمد ارشد رانا اور دیگر ان تمام حضرات کے بہت شکر گذار ہیں جنہوں نے مقد مات کے سلسلے میں ہماری بوجہ اللہ تعالی مدد کی۔اللہ تعالی نہیں اجر عظیم مطاء فرمائے۔ العارض! عنایت اللہ بث

### قاديانيوں كامؤقف

الجواب: ہمیں شلیم ہے کہ قرآن تھیم نے سابقدامتوں کی عبادت گا ہوں کو مجد کہا ہے اور ہم رہمی دعوی کرتے ہیں کہ مجد صرف مسلمانوں کی ہوتی ہے۔اس لئے کہ:

سابقة تمام البياعليم السلام كادين اسلام بى تفااور وه المتين مسلمان بى كهلاتى تفين ـ سابقة تمام البياغليم السلام كادين اسلام بى تفااور وه المتين مسلمان بى كهلاتى تفين ـ بعد بين جب انهول في المين بدل لئے ـ ملاحظه بور قاموں الكتاب از بادرى فير الله ص ١٩٥٠ م ١٩٥٠ ص ١٨١ اور كتاب اعمال باب ١١ آيت ٢٦، كتاب اعمال به ١٩٠١ الحطاق س به ١٩٠٠)

تمام سابقه انبياء عليهم السلام اور امتول كا مذهب اسلام تفاله ملاحظه موآيات قرآن الشوري ۱۰۱ البينية ۱۰۵ ل عمران ۱۹۰۱ انبياء ۹۳٬۲۵ جدانبياء د

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ندہب! بخاری ص ۲۹۰، جا، البقرہ ۱۳۳۱ تا ۱۹۳۰ کا مران ۱۳۳۰ ماری کی دران میں البقرہ ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۰ کی البقرہ ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۰ کی اسلام اور ان کی در میں ان کا نام یہود ہوگیا۔ در کیھنے گھر کی گواہی

قاموس الكتاب ص ١٨٤، طبع لا مور حضرت لوط كا مذهب الذاريات ٥١، حضرت يوسف عليه السلام ١٠١، حضرت سليمان عليه السلام انمل ٣٢، ٣٢، ٣٨، حضرت مسيح عليه السلام اور ان كى امت كا دين آل عمر ان ٥٣، ٥٣، ما نمده ١١١، الكهف ١٠ - تمام ابل كتاب كا ند بب القصص ٥٣، ٥٣، ٥، ما نمده ٣٣ جنات كا ند بب الجن ٣٠ -

ساری کا ئنات کادین

آل عمران ۸۵،۸۳، الروم ۳۰، منتکوة ص ۲۱ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۲۸، الروم ۳۰، منتکوة ص ۲۱ مزید ملاحظه فرمایی: البقره ۱۸۳، پاره ۱۰، ۱۰ الزمر ۲۳، ۱۲ مناس ۱۹، النعام ۱۲۱، آل عمران ۱۹، ما که ۳۵، النمل ۸۳، النحل ۲۰، ۱۰ نقمان ۲۲، الزمر ۲۲، القلم ۳۵، المؤمن ۲۲، آل عمران ۸۴،۲۰ الانعام الدوغیره ..... جب تمام انبیا علیم السلام اوران کی امتین مسلمان تعین تو محاله ان کی عبادت گایی مسجد کبلا نین گی مسجد اقصلی ، مسجد حرام ، مسجد اصحاب کبف ملاحظه بود مدارک ص ۲ ج۲ گاین مسجد مسجد ایصلی فیه المسلمون "

مزید در کیمئے کہ سابقہ امتوں کے عبادت خانوں کو مساجد فرمایا۔ (الحج ۴۰۰) مگر جب انہوں نے دین میں تحریف کردی تو نہ دہ مسلمان رہے نہان کی عبادت گا ہیں مساجد کہلا کیں گی اور نہ ہی آج کل وہ بید دنوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اصدار سا

اصول دين

جوعبادت گاه ابتداء مسلمان تغییر کریں وہ مبجد کہلائے گ۔ بعد میں چاہاس میں کفار بھی دخیل ہوجا کیں۔ بعد میں ہوسکتی۔ جیسے کعبتہ اللہ مبحد اتصلٰی کے ابتدائی بانی چونکہ مسلمان تھے۔ لبنداوہ مبحدیں بی رہیں۔ بعد میں کفار بھی دخیل ہوئے۔ انہوں نے تغییر وغیرہ کا انتظام وانصرام سنجالا۔ گر جب اس کے حقیقی متولی یعنی مسلمان آگئے تو بغیر کی تنازعہ کے وہی وارث قرار پائے۔ ''ان اولیہ اے ہ الا المسمد قون (الانفلان ۴۶)''

ای طرح متنازعہ مجد کا معاملہ ہے کہ ابتداء مسلمانوں نے بنائی ۔ لہذااس کی مسجدیت ثابت ہوگئی۔ بعد میں اس میں کوئی بھی دخیل ہوجائے۔ قادیاتی ہوں، عیسائی ہوں، ہندواور سکھ ہوں۔ مگر جب اہل اسلام کا معاملہ آئے گا تو بلا تنازعہ اس کے وارث وہی ہوں گے۔ جیسے شاہی مسجد لا ہور، مبحد قرطبہ، روس، سپین کی بڑار ہا مسجد، دیگر پور پی ممالک جو ترک حکومت کے تحت تے۔ انڈیا کی بڑار ہا مساجد کا معاملہ ہے۔ جبابتداء میں مبحد بن گئ تواب قادیا نیوں کوئیں ل کتی۔ کونکہ مبحد کا نام ہیں بدل سکتا اوران لوگوں نے اپنی عبادت گا ہوں کا نام بدل کر بیت الذکر رکھ لیا ہے۔ بہی ان کے کذب کی دلیل ہے۔ ان لوگوں کومنجد و پینے کا مطلب ہوگا کہ مجد کی مبحد بیت ختم ہوگی اور بدمحال ہے۔ سینی مسلم کی بنائی ہوئی عبادت گا مبحد کہلا ہی نہیں سکتی ۔ نداس میں نماز ہوسکتی ہے۔ و کیھئے! منافقین مدینہ نے ایک عمارت بنام مبد تغییر کی۔ ان کی فرمائش پر آ مخصوط اللہ نے اس میں نماز پر سے کا وعدہ بھی فرمالیا۔ گر جب اس کی حقیقت کھی تواس کوم برشلیم نہ کرتے ہوئے آپ علیہ لیے بیات خواس میں نماز نے جلانے کا حکم دے ویا۔ (روح المعانی جااس ۱۱، زیر آ بے تاتی دام بر اس طرح مسلم یا کئی۔ بہتہ چلنے پر اس کوگرانے کا حکم دیا گیا۔ و کیھئے (سنن داری جا بنائی ہوئی مبدم بحد نہ تسلیم کی گئی۔ بہتہ چلنے پر اس کوگرانے کا حکم دیا گیا۔ و کیھئے (سنن داری جا مسلم باللہ من امن بااللہ " التو بداور مسلم کی ان یعمد و مسلم داللہ (التو به ۱۲۵ تا ۲۰) "

قاديانيول كادوسرانكته

کہ باالفرض ہم غیر مسلم ہی ہی ۔ گرغیر مسلموں کو بھی اسلام مساجد ہے بے دخل نہیں کرتا۔ وہ مبحد میں آ جا سکتے ہیں۔ عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ ویکھئے مختلف وفود ۔ مشرکین، یہود ونصاریٰ آ پ کی خدمت میں آتے تو آپ ان کومجد نبوی اللہ میں تھراتے ۔ حتی کہ وفد نجران کو عبادت کی بھی اجازت فرمائی۔ تمام آئمہ دین، غیر مسلم کا داخلہ سجد میں جائز رکھتے ہیں۔ متعدد حوالہ جات۔

الجواب

ا..... پیدا خله وقتی اور عارضی تھا۔ بطور قبضه اورا عتیار مستقل نہ تھا۔

٢..... بيداخله شروط بالا جازت تقايم هم أنبيس اجازت نبيس دية ـ

س.... یدوا خلد ین کی تبلیغ کے لئے تھا تم بھی آ کر ہماری تبلیغ سنواورا پی عاقبت کے متعلق فکر کرو یعی فرمایا!" وان احد من المشرکین استجارك فلجره حتی یسمع كلام الله (التوبه: ۱۰)"

٣ ..... يواظه انعا العشركون نجس "تقل تما بعد ش تمام شركول كو جسي مي روك ويا كيا ـ

۵...... میرآنے والے یہود تھے،نفرانی تھے،مشرک تھے۔مگرتم حضرات کون ہو؟ یہودی ہویابت برست ہو؟ سنواتم خاتم الرسل الله كختم نبوت كے متكر ہو۔ اجرا نبوت كے قائل اور اس كے دلائل پیش كرتے ہو۔ البنداتم ہو۔ تمہاراتكم دلائل پیش كرتے ہو۔ لبنداتم ہارا ميد مسلمہ كذاب، اسود عنسى كى برادرى ہو۔ تمہاراتكم بھى وہى ہوگا جوان كا ہے۔ ان كامسئلہ كيا ہے؟

دیکھے! جب مسیلمہ کے قاصداس کا خط لے کرسید کا نتا تعلقہ کی خدمت میں عاضر ہوئے تو آپ آلیہ نے ان کی کوئی خاطر تواضع نہیں فر مائی۔ بلکہ خط سفتے ہی فر مایا! کہ تمہارااس کے بارہ میں کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جب کہا کہ ہماراعقیدہ بھی وہی ہے جو وہ تلقین کرتا ہے۔ تو فر مایا'' اھا و الذی ''خدا کی قتم اگر قاصدول کا قبل نامناسب نہ ہوتا تو 'لضر بت اعدا قکما '' تو تم دونوں کی گردن اڑا دیتا ۔۔۔۔۔ کوئلہ بیمر تدشیے اور مرتد کی سز ااسلام میں قبل ہی ہے۔ حوالہ جات (سنن ابوداود جس ۱۳۸۸، باب بحکم فین ارتد، والحا کم فی متدرکہ جس ۱۳۸۸، حدیث نبر ۱۳۷۵، جاب الامان) مرتد کی سز امعلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حوالہ جات کمل تفصیل پیش کریں گے۔۔ اسلام میں مرتد کی سز ا

حضرت علی نے متعدد مرتد وں کو زندہ جلادیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اگر مجھے پیتہ چلنا تو جلانے نددیتا۔ انہیں تو قتل کا تھم ہے، جلانا نہیں۔ حضرت علی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو فرمایا کہ ہاں مسئلہ یہی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق اکبڑنے مسئلہ ارتداد کا با تفاق جمیع صحابہ نیے فیصلہ فرمایا! جب کہ مسئلہ کذاب کے مقابلہ میں لشکر اسلام روانہ فرمایا۔ آج تک تمام صحابہ آئہ دین ، علائے حق اس فیصلہ برشفق ہیں۔ خود مرز ائیوں کے ہاں بھی یہی فیصلہ ہے۔

(ازرسالة شهيذ الاذبان ص١٦، مورخه نومبر١٩١٧ء)

طحاوی شریف کتاب السیر ج۲ص ۱۳۱، تاریخ ابن اثیر ج۲ص ۱۵۲، بحواله سیرة المصطفیٰ ج۳ ص۱۹۲، مزید حواله جات درباره تکم مرتد، البخاری جاص ۴۲۳، باب لا یعذب بعذاب الله، ج٢ص١٠٢، والترندي ج اص ١٧١، والنسائي ج٢ص١٨، مشكلوة ج٢ص ٣٠٠، وكذا لك البهتمي في السنن الكبري ج٨ص١٩٥، وابن ماجيص١٨٥، واحمد في المسند ج اص ٢١٤، مسند حميدي ج اص٣٣، الجامع الصغير ج٢ص ١٦٨، السراج المنير ج٣ص٣١، كذا نقله المحدث الكبيرالصفد روامت بركانة في مقالته المسماة بختم المنوة ص٣٩،٣٨\_

وایبنا ابوداؤد ج ۲ م ۲۳۳، ۲۳۳، الترندی ج ۲ م ۲ ۱۰ النسائی ج ۲ م ۱۲۹، وروی النسائی روایات والبخاری مختصراً ج ۲ م ۱۰۵، ج ۲ م ۹۲۳، وروی المسلم ج ۲ م ۱۲۱، والبه قمی فی السنن الکبری ج ۴ م ۲۰۵، والترندی ج اص ۱۲۸، ج ۲ م ۳۸، ایخاری ج ۲ م ۱۰۱۹، م ۱۹۰۱، المسلم ج ۲ م ۵ ۵، احد فی مسنده ج اص ۱۳۸، ایم قبی ج ۴ م ۱۹۳، ج ۴ م ۲۰۰۲، کتاب السیر والما لک فی مقالته الشیخ بحواله مصنف عبدالرزاق ج ۱ م ۱۳ م ۱۱۰، الطحاوی ج ۲ م ۱۳۵، کتاب السیر والما لک فی الموطا .....م ۱۳۳۹، ۱۳۳۹.

مسئله استثابیة المرتد نقله ما لک و کذا لک الطحاوی ج۲ص۱۳۵، النووی فی شرح اُمسلم ج۲ص ۱۲اوابن قد امته فی المغنی ج۸ص۲۰۰۶ کواله مقالته الذکورص ۸۷\_

"ومن اراده التفصيل فليراجع اليه "ال مسلكى تمام تفيلات بمع حواله المسلك من اراده التفصيلات بمع حواله المات على واردور جمه ويرطلى نكات، نيز مسلختم نبوت اور مسلد حيات مسطح عليه السلام في انداز يرجارك باس تحرير شده ہے۔ برطلب كارجارك باس آكراس كافو ٹوسٹيث كرواسكتا ہے۔ مسئل توليت مسجد

"ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله (التوبه:۱۷)" کی روسے جب غیر سلم مجد تعمیر کرنے کا مجاز نہیں اوراس کی تعمیر کی ہوئی عمارت ہرگز مجد نہیں کہلا سکتی۔ جیسے مسجد ضرار اور مجد کوف کا ذکر گذرا۔ (الداری ۲۶ ص۱۵۳) تو قادیا نیوں کو جو کہ باجماع امت مرتد ہیں۔ کیسے تعمیر مسجد کا مجاز تشام کیا جا سکتا ہے اور جب بید حضرات تعمیر کے جاز نہیں تو اس کے انتظام واقعرام (جو کر تعمیر کی فرع ہے) کے مجاز کیسے ہوسکتے ہیں؟

چنانچ الله تعالى نے مشركوں كومساجد كے انظام وانعرام سے برطرف كرتے ہوئے فرمايا۔" و مساكانوا اولياء ه ان اوليائه الا المتقون (انفال: ٣٤) "كم مجد كم تولى تو صرف متى بى بوسكتے ہيں .....متى كون ہيں؟" الذيب آمنوا و هساجروا و جاهدوا فى سبيل الله بساموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون (التسوب، ٢٠) " ﴿ مَتَى وه لوگ ہيں جوايمان لائے اور اجرت كى اور اللہ كراستے ہيں جان

ومال سے جہاد کرے۔ وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ، ہیں۔ کہ متق کی صفات میں جہاد جانی ومالی بھی ہے۔ مرز ائی چونکہ جہاد کے منکر ہیں۔ لہذاوہ متق ، نہیں اور نہ مسجد کے متولی ہو سکتے ہیں۔

دوسرى جگرفرها إنذالك الكتباب لاريب فيه هدى للمتقين "يركاب معين كرا بنمائى كرتى به آرمتى كى ما الكتباب لاريب فيه هدى للمتقين "يركاب معين كى را بنمائى كرتى به آرمتى كى صفات بيان فرما كيل "السذين يدو منون بالغيب ويما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (البقره: ٢٠٠٤) "متى وه به وحضوت كي وكي وكي كوائ و قرآن) اورآپ سے پہلے نازل شده كتب (تورات، انجيل، زبور) پرايمان ركھ بعدوالے كى كام كو تسليم نہ كرے دريعن) ختم نبوت كا قائل موكر آپ اور آپ كے پہلے انبياء پرايمان ركھ مور تسليم نہ كرے دريعن)

ایک اہم مسئلہ

ا ...... جو ممارت کوئی کافریا مرتد مثلاً قادیانی خودایئ خرچ سے تعمیر کرے۔وہ کسی صورت میں مجدنییں کہلا سکتی۔اس کا گرانالازی ہے۔ جیسے مجد کوفداور مسجد ضرار۔

کسی صورت میں مبحد تہیں کہلاستی۔اس کا کرانالازمی ہے۔ جیسے مبحد کوفیہ اور مسجد ضرار۔ ۲..... جو ممارت صرف مسلمان بنائیں۔ کوئی کا فریا مرزائی جو کہ مرتد ہیں اگر

اسست بونمارے سرائد ہیں ہوگا۔ است کو ایمارے سرائی ہیں۔ کوئی ہاتر یا سررائی ہو ایمارید ہیں ہر مرکز ہیں ہر مرکز اس میں حصد دار نہ ہوگا۔ قبضہ مرف مسلمان کا ہی ہوگا۔ جیسے مجد نبوی کی تعمیر ٹانی کے میں بعداز فتح خیبر کداس میں منافقوں نے بعدان کو بے دخل کردیا گیا۔ مرفضا حت ہوجانے کے بعدان کو بے دخل کردیا گیا۔

۳...... جومسجدا بتدامسلمان تعمير كرين وه مجد بى كهلائے گى بعد ميں اگروه خسته و

جائے یا منہدم ہوجائے یاویسے اس کو پہنتہ یا وسیع کرنا ہوتو اگراس میں کوئی کا فریامشرک یا قادیانی بھی

شریک ہوجائے تواس کی مبحدیت میں کوئی فرق ندآئے گا۔ کیونکد تعییراؤل ہے وہ مبحد ثابت ہو پھی ہے۔ جیسے مبحد نبوی کی تغییر ثانی۔ بلکدا گر تعمل طور پر بھی غیر مسلم تغییر ثانی کر دے۔ جیسے کعبۃ اللہ ۳۵ میلا دیس مشرکوں نے تغییر کیا تھا۔ تو پھر بھی وہ مبحد ہی رہے گی۔اس کے وارث اور شتلم مسلمان ہی ہوسکتے ہیں۔ غیر مسلم کوئی نہیں ہوگا۔ مرتد کا معاملہ تو بالکل ہی اور ہے۔ کیونکہ وہ تو واجب القتل ہے۔مباح الدم والمال ہے۔لہذا متنازے مبحد کسی بھی صورت میں قادیا نیوں کونہیں مل سکتی۔

المسسسة جوعبادت گاه کوئی مرزائی صرف این خرج پرتغیر کرتا ہے وہ معجد نہ کہلائے گی۔ جیسے ضرار وغیرہ بال اس ممارت پر قبضہ ان کا متصور ہوگا۔ وہ ان کی پراپر ٹی تصور ہوگا۔ لیکن وہ نہ تو مسجد کی طرز پر بن سکتی ہے۔ جیسے محراب مینار وغیرہ اور نہ اس میں مسلمان نماز ہی ادا کر سکنے کے مجاز ہیں۔ نہ اس میں اذان ہو سکتی ہے۔

ہم قادیانیوں کواحری کیوں نہیں کہنے دیے اور کلم طیب کے استعال سے کیوں رو کتے ہیں؟

اس کئے کہ: مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ آیت ' واذ قسال عیسسیٰ ابن مریم
یب نبی اسرائیل انبی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة
ومبشرا برسول یا تبی من بعدی اسمه احمد (الصف: ۲) ' ﴿ اور جب سیلی علیہ
السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے ہے کہا
کتاب تورات کی تقدیق کرتا ہوں اور اپنے بعد ایک عظیم الشان رسول کی بثارت سنا تا ہوں
جن کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ ﴾

اس آیت پیس جس احمد کی بشارت دی جارہی ہے اس سے مراد مرزا قادیائی ہے۔
لہذا اس نسبت سے وہ اپنے آپ کواحمد کی کہلاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات کس بھی صورت قبول نہیں
کر سکتے۔ کیونکہ یہ آیت ہمارے آقائے نامدا ملاقے کے بارہ میں نازل ہوئی۔ جیسے کہ اب بھی
یہی بشارت انا جیل اربعہ خصوصاً انجیل بوحنا کے باب۱۵،۱۲۱ میں واضح ترصورت میں موجود
ہے۔ بلکہ خود آنخصرت ملاقے نے فر مایا کہ: 'انسا محمد وانیا احمد ''کہ میں ہی جمہوں اور
میں ہی احمد ہوں۔ اس وجہ سے سوائے آپ کے کوئی دوسرا اس کا مصدات نہیں ہوسکتا۔ اس لئے
آج تک اور کسی بھی دجال نے اس کا مصدات بنیں کی کوشش نہیں کی۔ لہذا اس وضاحت کے بعد
مراد قادیا نی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جو گویا وہ اس آیت مبارکہ میں لفظ احمد سے مراد
مرزا قادیا نی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جو گویا۔ سے انجراف ہے۔ لہذا کوئی باغیرت مسلمان ہول کر
بھی مرزا قادیا نی لیتا ہے جو کہ خاتم الانہیا جو گھیا۔

علمہ پڑھنے اور استعال کرنے سے رو کنا

اے امت مرحومہ! الله تعالى تم پر رحت فرمائے اور تمہیں صراط متعقیم پر قائم ودائم رکھے۔اے وہ خداکی لا ڈلی امت جس کے لئے اس کا مجوب ساری ساری رات بجدہ ریز ہوکررو روکروعائیں مائل رہا۔ ذراسینے پر ہاتھ رکھ کرسنے کہ ہم ان کوکلمہ سے کیوں منع کرتے ہیں۔

قادیانی کا صاحبزادہ بشیراحملکمتا ہے کہ ''ال حضرت سے موقود کے آنے سے ایک فرق ضرور بڑ گیا ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزا قادیانی) کی بعثت سے پہلے تو محدرسول اللہ کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گذرے ہوئے انبیاء شامل تھے۔ گرمسے موغود کی بعثت کے بعد محمہ رسول الله ك منهوم ميس ايك اوررسول كى زيادتى موكى لبنداميح موعود ك آنے سے نعوذ بالله الا اله الا الله محمد رسول الله "كاكلم باطل بيس موتا - بلك اور بحى شان سے تيك لكتا ہے -غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلمہ ہے۔ صرف فرق ا تناہے کہ سے موعود کی آ مد نے محدرسول اللہ کے مفہوم میں ایک نے رسول (معاذ الله) کی زیادتی کردی ہے اور بس (ارے خبیث بیتھوڑی بات ہے ) علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیس کے کلمہ شریف میں نبی کریم الله کا اسم مرارک اس لئے رکھا گیا ہے کہ آ ہے آ خری نبی میں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کیلے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں (اعنة الله على المفترين )جب كخودمرزا قاديانى كبتا عصاروجودى وجوده نيزمن فرق بني وبين المصطفیٰ فماً عرفی ومارای (بيمرزا کا کلام ہے۔خطبہالہاميەص ۲۵۸،۲۹۹،نزائن ج۱۶ ص الینا) میرا وجود بالکل اس کا (نی کریم الله ) وجود جوگیا۔ جومیرے اور مصطفی الله کے درمیان فرق کرتا ہے۔ یعنی مجھے مصطفی نہیں جانتا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں اور بیاس لئے ہے کہ الله تعالی کا وعده تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم کنبین علقے کو نیامیں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرين منهم سے ظاہر ب- (احدة الله على الكاذبين) پس مي موعود خود محدرسول الله ب (معاذ الله) جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لئے ہم کوسی نے کلمہ كى ضرورت نبيس بال اگر محدر سول الله كى جكه كوئى اور آتا توضرورت پيش آتى - " (كلمة الفصل ص١٥٨) اسدابل اسلام مندرجه بالاعبارت كويره كرفيصله كريس كدكيا قاديانيون كوجم ابناييارا

اے ایک اسلام مندرجہ بالاعبارت کو پڑھ کر فیصلہ کریں کہ کیا تا دیا تھ کلمہ پڑھنے اوراستعال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ہر گزنہیں،ہر گزنہیں۔

كفريات مرزاوذ ريت او

ا ..... اور سنتے " برایک ایسافخص جوموی علیہ السلام کوتو مانتا ہے گرعیسی علیہ

السلام کوئیس مانتایاعیسی علیدالسلام کومانتا ہے۔ گرمی میں اللہ کون ہیں مانتا۔ یامی میں اللہ کا مانتا ہے۔ گر میح موعود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ یکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

. نو گویا تمام مسلمان جومرزا قادیانی کوئییں مانتے وہ کافر ہیں \_صرف چندلا کھ مرزائی مسلمان ہیں \_(پھرمرزائی ان کافرمسلمانوں میں کیوں تھستے ہیں؟)

۲ ..... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار "
 اس وى يس ميرانا م محدر كها گيا ب اور رسول بحى \_" (معاذالله)

(ایک غلطی کاازاله ص۳ فرزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

کیا کوئی باغیرت مسلمان بیہ بات برداشت کرسکتا ہے کہ بیر آیت مرزا پراتری بیرتو ہمارے آتا نے نامدان اللہ کا برنازل ہوئی تھی۔ ہمارے آتا نے نامدان اللہ کا برنازل ہوئی تھی۔

مرزا قادیانی نے بیثار آیات قرآنیے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جھے پر نازل ہوئیں۔ای
طرح دوسری وحیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔جن کو تذکرہ نامی کتاب میں چھپوایا گیا ہے۔ای طرح
لا ہور یوں نے البشریٰ کے نام سے دوحصوں میں ایک کتاب طبع کرائی ہے۔ پھر مرزاا پی وی کو
قطعی بیٹی مثل قرآن سجھتا ہے۔ایسے لوگوں کا انجام قرآن سے پوچھے۔و کیھے:''ومن اطلم
مدن افتدیٰ علی الله کذباً (الإنعام: ۹۲)''

سو..... مرزا قادیانی کہتا ہے کہ:''میرا وجود بعینہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت وہ صحابہ کرام میں داخل ہوا۔''

( خطبه الهامييس ٢٥٨ بنزائن ج١٦ص ٢٥٨)

ای گئے مرزائی اوّلین قادیا نیول کو' رضی اللّه عنه' کہتے ہیں۔ بیسر اسرتو ہین صحابہؓ ہے۔ سم ...... '' قادیان میں محمد رسول اللّہ کو دوبارہ مرزا کی صورت میں اتارا۔'' ( کلیۃ الفصل ۱۰۵ )

......

صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی امت ہے اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفے مرزا بن کے آیا (افضل قادیان جسمانہ/۲۸۸مرئی/۱۹۳۸ء)

اے میرے پیارے مری جان رسول قدنی تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی پہلے بعث میں محمہ ہے تو اب احمر ہے تجھے پر پھر اڑا قرآن رسول قدنی ( د بوان اکمل ، الفضل ج ۱ انمبر ۱۲،۳۰ ارا کتوبر۱۹۲۳ء ) ''محدر سول التعليقة كتمام كمالات مرزا قادياني مين آ گئے۔'' (ایک غلطی کاازالی<sup>س ۸ بخ</sup>زائن ج۱۸ ۱۳۳) ''میں وہی خاتم الانبیاء ہوں بروزی طور پر خدانے میرانام براہین میں محمہ (ایک غلطی کاازاله ۱۸ بخزائن ج ۱۸ م۳۱۲) احدركما " '' کئی تخت آ سان سے اترے پر تیرا تخت سب سے اونیا بچھایا گیا۔'' (حقیقت الوحی ۹۸ مخزائن ج۲۲ ص۹۲) العياذ بالله! '' پہلے نبی تو حضوط ﷺ کے کسی ایک کمال کے مظہر تھے۔ مگر میں آپ الله (ملفوظات ج ۱۲۵۰) كة تمام كمالات كالمظهر مول-" مرزا قادیانی '' پہلے محدرسول الله الله علیہ سے بڑھ کرا کمل اور اقویٰ ہے۔'' ...... (خطبدالهاميص ايما بخزائن ج١٦ص ٢٧١) العياذ بالله! ۱۲..... " د بهلی صدی میں اسلام شل ہلال یعنی ابتدائی را توں کے تھا۔ تگراب مرزا (خطبهالهاميص ٢٤٥، فزائن ج١١ص ٢٤٥) کے زمانہ میں مثل چودھویں کے جاند کے ہے۔'' ۱۳ ..... مرز ااوراس کے تمام حواریوں کا عقیدہ ہے کہ:'' حضوطی نے ونیامیں رود فعہ تشریف لا ناتھا۔ایک دفعہ تو مکہ میں تشریف لائے۔ دوسری دفعہ مرز ا قادیانی (وجال) کے روپ میں قادیان میں آئے۔ بیدوسری بعثت پہلی سے کامل ترین ہے۔ کویا پہلامحم پہلی رات کا ع ند قدا ورمرز اجودهوي رات كاج ندم- "العياذ بالله!

( نطبهالهامیص ۱۲٬۲۷۲٬۴۷۱ فزائن ج۱۹ص ایساً )

صرف محد عربي الله كاكلمه براصة والاكافر بي-" جب تك مرزا كوتسليم نه ( كلمة الفصل ص ١٣٢،١٣٧) مرزا قادیانی کا''دہنی ارتقاء (معاذ اللہ) حضوعات کے دہنی ارتقاء ہے (ريويوآف ريليجزج ١٨نمبر٥ مني١٩٢٩ء) زیادہ کامل ہے۔'' ١٠٠٠ " "جومرزاكى بيعت ين شامل نه دو عاياس نے نام بھى ندسنا مو پھر بھى (آ ئىنىمدانىت ص٣٥) وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔'' "قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى بيآيت مجه يرتازل مولى \_ اگرخدا سے محبت حاہتے ہوتو مرزاکی پیروی کرو۔'' (هیقت الوی م۸۲، نزائن ج۲۲ص۸۵) طالانكديية محدرسول المعلقة كامقام ب-جسيريدست درازي كرر باب-"لعنة الله عليه لعنةً دائمةً بالغة الى يوم القيامة ' ۸..... مرزانے تمام کمالات محمد بیعاصل کرلئے۔ ''حتی کہ خود حصور میالئے کے پہلو ( كلمة الفصل ص١١٣) میں کھڑ ہے ہو گئے۔'' ''اب قادیان تمام بستیوں کی ماں ہے۔ کیااب مکداور مدیند کی چھاتیوں (حقیقت الرؤماص ۳۱) ۲۰ ..... تادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیائی کی نبوت کے بغیراسلام محفن قصے کہانیوں کا مجموعہ یعنی شیطانی اور قابل نفرت دین ہے۔

(ضيمه برابين احمد بيدهد پنجم ص ٣٩ ، فزائن ج١١ص ٢ ٣٥٣،١٠)

معاشرتی بائیکاٹ

رحت اللعالمين ملكة في خصيله كذاب كے قاصدوں سے كوئى نرمى كا سلوك نه فرايا۔ بلكة فل كرنے كوتيار ہوگئے۔ صرف ان لوگوں كا قاصد ہونا آ ڑے آيا۔ بييوں احاديث جن كا حواله گذر چكا ہے۔ جس ميں مرتدكى سز اقل بيان كى تى ہے۔ تو ايسے لوگوں كے ساتھ معاشرتی سلوك كيے جائز ہوسكتا ہے۔ قرآن مجيد ميں ہے! ''اذ سمعتم ايت الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم (النساه: ١٤٠)' ﴿ جبتم سنوكم الله كي آيات سے تفركيا جارہا ہے اوران كا غداق اڑايا جارہا ہے تو ايسے لوگوں كساتھ ہرگز ند مي شود الي سورة انعام آيت نمبر ۱۸۔

ایک جگد فرمایا کدتم خدا اور آخرت کے مانے والوں کو برگز ند پاؤے کہ الله اور

سورة توبهآ بيت 'قل ان كان اباه كم' ' بحى قابل غور ہے۔

قبیلہ عرینہ وغیرہ کے آٹھ نوافراد جومر تد ہوگئے تھے۔ان کو حضوط اللہ نے گرفار کرا کے ان کے ہاتھ پاؤں کٹو ادیے ،ان کی آٹھوں میں گرم سلائیاں چیمری گئیں۔ان کومدینہ کے کالے پھروں پرڈال دیا گیا کہ وہ بھوکے پیاسے تڑپ ٹزپ کرمرجائیں۔ نہان کو پانی دیا گیا نہ کھانا۔

تین صحابیؓ جو جنگ تبوک ہے ہیچےرہ گئے تھے۔اللہ درسول پالیکٹے نے تمام مسلم معاشرہ کاان سے ہائکاٹ کروایا حتیٰ کہاللہ نے ان کی تو بقبول فرمالی۔

ان مسلام الدر سوایک می میران میران میران از میران از ایران میران میران میران ایران میران میران

فی القدر) میں ان کے متعلق فرمان پیغیر ہے کہ: 'القدریة مجوس هذاه الامة ان مرضوا فیلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدواهم ''یعی فرقہ قدریے کوگ اس امت کے مجوی ہوں گے۔اگروہ بیار ہوں توان کی بیار پری نہ کرنا اوراگر مرجا کیں توان کے جنازہ پر نہ جانا۔

ای طرح ہر بدئی گراہ فرقہ کا تھم ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جن کو کھل کر کا فرنہیں کہا گیا۔ تو جورف کے اس میں کہا گیا۔ تو جورف کا فرہی نہیں بلکہ مرتد بھی ہیں ان کے متعلق رواداری کے برتاؤ کی کیسے کنجائش ہوسکتی ہے؟

بر' لا السه الا الله محمد رسول الله ''را سن والي كامرزائيون سي كمل طور برمعاشرتي، معاملاتي بايكاك كرنا ابم فرض ب-

قادیانی حضرات چونکہ اپنے منافع کا ۱۰/۱ مرکز میں برائے تبلیغ مرزائیت ادا کرتے ہیں۔لہذا ان سے ہرفتم کالین دین حرام مجھیں۔ان کی مصنوعات مثل''شیزان'' وغیرہ کا ایمانی غیرت کے تقاضہ پڑکمل بائیکا ہے کریں۔

مزید بائیکاٹ کے متعلق ملاحظہ کریں۔ ترندی جاص ۲۸۹، باب کراہیۃ المقام بین اظہرالمشر کین عنسمرۃ بن جندبؓ، فتح الباری ج ۲۸ص۹۳، باب حدیث کعب بن مالک اقوال الله تعالیٰ وعلی ..... الذین خلفوا، احکام القران ص۱۱۳، ج۳،ص ۲۱ ج۲،سنن کبریٰ للمبیقی ص۸۵ج ۹ وغیرہ۔

بائيكاث كى وجه

چونکہ ایسے لوگ جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔مسلم معاشرہ کے لئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہلوگ ان کو ظاہر دیکھ کران کے باطل نظریات سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ان کے کفریہ عقائد سے نفرت نہیں کرتے۔ان کا مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سجھتے ہیں۔اس لئے ایسے مشتبرلوگوں کے ساتھ معاشرتی اور معاملاتی بائیکاٹ حفاظت اسلام کے لئے از حد ضرور بی ہے۔ جیسے او پرقدریہ کی مثال گذری۔

قادیانی اورسوسل بائیکاف تادیانی قیادت نے اپنے پیروکاروں سے نہبی اور معاملاتی دونوں میں کا بائیکاف کروایا۔ ہرمرزائی کے لئے غیرمرزائی (مسلمان) کے پیچے نماز پڑھنا۔ کی مسلمان حتی کہ شیرخوار نچے کا بھی جنازہ پڑھنا سخت حرام قراردیا گیا۔ مسلمان رشتہ دینا ممنوع قراردیا۔ معاملاتی بائیکاٹ کی صورت میں یہ پابندی عائد کی گئی کہ کسی غیرمرزائی لیمنی مسلمان سے کوئی سودا وغیرہ نہ خریدا جائے۔ چنانچہ ناظرامور عامہ نے قادیان کے ہرقادیانی دوکا ندار سے یہ دخطی عہد نامہ کھوایا تھا کہ: دمیں اقرار کرتا ہوں کہ ہرقسم کی اشیاء کی خریداری صرف میں اپنے بھائیوں (مرزائیوں) ہی

کرتے تو میں جوجر مانہ ضلیفۃ آسی ( قادیاتی) تبحدیز کرے، اداکروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں نہ نخی طور پر نہ اعلان پہطور پر کوئی چیز غیراحمدیوں سے خریدوں گا۔ جو تھم ناظر امور عامد دیں گے۔ اس کی بھی بلاچون و چر اقتمال کروں گا اور ہر ہدایت کی پابندی کروں گا۔ اگر میں سی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جو جرمانہ بھی تبحویز ہوگا ادا کروں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میرا جو جھاڑا کسی احمد ی (مرزائی) سے ہوگا۔ اس کے لئے امام جماعت ( قادیانی ) کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا۔ ہوئے

ے کروں گا۔ اگر میں یا میری بیوی، میرا بچہ یا میرا ملازم یا میرا رشتہ داراس عہد کی خلاف ورزی

کا سودا احمد یوں سے خریدوں گا۔معاہدہ کی خلاف ورزی کی صورت میں ہیں روپیہ سے لے کرسو روپیہ تک جرمانداد اکروں گا اور ہیں روپیہ پیشکی جمع کراؤں گا۔ اگر میراجمع شدہ روپیہ ضبط ہوجائے تو مجھے اس کی واپسی کاحق نہ ہوگا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی مخالف مجالس میں شریک نہ

ہوںگا۔'' لحہ فکریہ! ہرمسلمان ذرا توجہ کرے تو یڈمرزائیوں کواب بھی ان امور کا عامل پائے گا۔للنداغیرت ایمانی کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہی برتا ؤ کریں۔ جیسے ہمیں بھی

ای قتم کا تھم خدارسول کی طرف سے ملا ہے اور بیتھم عین انساف ہے۔ بے مروتی اور خلاف اخلاق نہیں ہے۔

یہ پابندی اور تخق یہاں تک تھی کہ مرزا بشیرالدین کہتے ہیں کہ:''احباب جماعت کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے۔ یعنی میاں فخر الدین ملتانی،

شبخ عبدالرحمٰن مصری، حکیم عبدالعزیز۔ان کے ساتھ اگر کسی کالین دین ہوتو وہ نظارت بذاکی وساظت سے طے کریں۔ کیونکدان کے ساتھ تعلقات رکھنے ممنوع ہیں۔''

(الفضل ج ۲۵ نمبر ۵۵ اص ۲ من خد عرجولا كي ١٩٢٠ء)

را سی ما اجرافافا اس میورد این میال فضل حق موچی ، مولوی منیر صاحب، فضل ، نرس بیوه عبدالله درزی عبدالرب کلرک بیت المال ، محمد صادق ، مستری جمال دین ، چو بدری عبداللطیف - امتدالاسلام المبید دُاکشو علی المبید دُنسو می المبید دُنسو می المبید و می المبید در این می المبید المبید می المبید المبید می المبید می المبید المبید می المبید المبید می المبید المبید می المبید می المبید المبید المبید می المبید المبید المبید المبید المبید المبید المبید می المبید المبی

خليفەر بوه مرزابشيرالدين كا آمرانه اعلان!

فرماتے ہیں کہ:''اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جو سے آیا تھا۔اسے دشمنوں نے صلیب پرچ معادیا۔گریمسے اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے کھاٹ اتاردے۔''

(الفضل ج٢٥ نمبر ١٨ اص ٥ ، مورخه ٢ راگست ١٩٣٧ء)

(خلفہ ربوہ صاحب اب ہتلائے کہ تہارے ابا کا حرمت جہاد کے فق کی کا کیا ہے گا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تہارادین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ دین کے لئے لڑنا حرام ہے۔ )

خلیفہ صاحب اپنی ریاست میں صرف سوشل بائیکاٹ کا حربہ ہی استعال نہ کرتے۔ منابعہ میں ایک کے سال کی اور مصل ایک تاریخ کا ساتھ کا میں اور ایک کا حربہ ہی استعال نہ کرتے۔

بلکہ ملک کا قانون ہاتھ میں لے کر کسی کی جان لینے سے بھی در لیغ نہ کرتے۔ ملک اللہ یار خان پر قاتلانہ حملہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔

مندرجہ بالاحوالہ جات ہے قارئین پرخوب واضح ہوگیا ہوگا کہ قادیانی بظاہر جو بھیگی بلی نظر آتے ہیں۔ان کے اندر کھاتے کیا احساسات ہیں۔

اور سنئے: جمعہ ۱۹۳۷ راگست ۱۹۳۷ء کوخلیفہ بشیر الدین نے ایک ایسااشتعال آنگیز خطبہ دیا کہ ڈی سی گورداسپور نے اسے حکماً روک دیا تھا جو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اس میں اپنے مریدوں کواپنے مخالفین پرخوب ابھارا گیا تھا۔ (خلیفہ ربوہ کے ناپاک سیای منصوبے ۲۰ المجے لاہور)

اب اس سلسلہ میں ایک عدالت کے فاضل جج کی چند سطور حوالہ قرطاس کرتا ہوں۔جو

انہوں نےمقدمہ بخاری کےسلسلہ میں کھی ہیں۔

''اینے دلائل کومنوانے اور فرقے کوتر تی دینے کے لئے انہوں (مرزائیوں) نے ان ہتھیاروں کا استعال شروع کیا۔ جن کوعام طور پر ٹاپسندیدہ کہاجائے گا۔ان اشخاص کے دلوں میں جنہوں نے ان کی جماعت میں شامل ہونے ہےا نکار کیا نہصرف بائیکاٹ اخراج بلکہ بعض اوقات اس ہے بھی بدتر مصائب کی دھمکیوں سے دہشت انگیزی پیدا کی۔''

(فيصله جي ـ ڈي ڪھوسله مجسٹريث ربوه کا ند ہي آ مرص ١٥٥)

مسلمانو! جب مرزائیوں میںایے جھوٹے سلسلہ کی اتنی غیرت ہے توحمہیں کچھ ہوش میں آنا چاہے۔ جب بیلوگ برقسم کا بائیکا اعظملی طور پر کرتے ہیں تو تمہیں کیوں جھ کے محسوس ہوتی ب\_تمباراند بى فريضه بى كەتمام مرزائيول سے معاشرتى معاملاتى اورند بى برقتم كابايكات كر کے ذہبی غیرت کا ثبوت دو۔ اس کے متعلق ملاحظہ سیجے (سورہ محند کی آیت نمبرا ۲۸، پ۸۲)

ايك اصولي ضابطه حضرت موی علیدالسلام کے مانے والے کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اگر بیخص حضرت مویٰ علیدالسلام برایمان رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی رسالت بربھی ایمان لے آئے تو اب بیخص یهودی نبیس - بلکه عیسائی یا نصرانی کهلائے گا۔ حالانکداس نے حضرت موی علیه السلام کا ا نکارنہیں کیا۔ بلکہ صرف اپنے ایمانیات میں ایک مزید نبوت کا اقرار شامل کیا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ مخص حفرت محمد رسول التعليلية برايمان لے آئے تواب سیخص باوجود يکه حضرت موی عليه السلام کوبھی مانتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبھی تشلیم کرنا ہے۔ نیکن ندیبودی کہلائے گاندعیسائی۔ بلكداب مسلمان كهلائ كالمال نكداس في ند حضرت موى عليدالسلام كا انكاركيا ب ند حضرت عيلى علیہ السلام کا کیکن پھر بھی اب وہ ان دونوں کی طرف منسوب نہیں رہا۔ بلکہ آخری ایمان کے لحاظ سےمسلمان کہلائے گا۔

مندرجہ بالاتحریے واضح ہوا کہنی نبوت کے تسلیم کرنے سے آ دمی کا فرہی نام بدل جاتا ہےتواس قاعدہ کوذ ہن نشین رکھتے ہوئے ذرا آ گے قدم اٹھائیے کہ جو محض ان تمام ہستیوں کو تشلیم کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بھی نبی مان لے گا تو اب یہ بدنھیب نہ یہودی کہلائے گانہ عیسائی اور ندمسلمان، بلکد مرزائی کہلائے گا۔ کیونکد ہرنی نبوت سلیم کرنے سے آ دی کا فدہی نام بدل جاتا ہے۔ چنانچہ بیحقیقت قادیانیوں نے بھی شکیم کی ہے۔

مرزابشيراحمد ولد مرزاغلام احمد (كلمة الفصل ص١١٠) مين لكهة بين كه: " بين اس آيت كے تحت ہرايك ايسا مخص جوموى عليه السلام كوتو مانتا ہے مرعيني عليه السلام كونبيس مانتا، ياعيني عليه السلام کو مانتا ہے مگر محمد الله کو کو کا نتا ہے ہوئے کو کو مانتا ہے ہر سے موجود (مرزا قادیانی) کوئیں مانتا۔ وہ نتصرف کا فر بلکہ یکا کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بیٹوی ہماری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے۔'' بلکہ اس کی طرف سے ہے۔'' راز فاش ہو گیا

آئ تک مرزا قادیانی اور مرزائی یہی کہتے رہے کہ مرزا کا وجود بعید حضوطیع کا وجود بعید حضوطیع کا وجود ہے۔ کوئی الگ وجود نہیں۔ گراس عبارت سے معلوم ہوا کہ جیسے سابقہ انہیا علیم السلام مستقل اورالگ الگ ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی الگ وجود رکھتا ہے۔ ورنہ حضوطیع کے بعد مرزا کو مانیا ہی کوئی نوتا چاہئے۔ اگر بعد مرزا کو مانیا ہی کوئی فرق نہیں آ ناچا ہے۔ کوئی آپ کو مانیا ہی کافی ہوتا چاہئے۔ اگر آپ کے بعد مرزا کو مانیا ہوتو پھراس کا وجود مستقل تسلیم کرتا پڑے گا۔ للبذاظلی بروزی کا چکر محض آپ کے بعد مرزا کو مانیا ہوتو پھراس کا وجود مستقل تسلیم کرتا پڑے گا۔ للبذاظلی بروزی کا چکر محض ایک دھوکا ہے۔ اس لئے بھی کہ مرزا قادیا نی اپنے وعولی نبوت کی بنیاد آیت' مدھ مد رسول الگ و الذین معه''

اور'هو الذي ارسل رسوله بالهدي''*'پردها ہے۔* 

(حقيقت الوي ص اك بخزائن ج٢٢ص ٢٨)

اليے بى متعدد آيات قرآني جيئ وما ارسلنك الارحمة للعالمين ''

(حقيقت الوحي ص٨٦ خزائن ج٢٢ ص ٨٥)

"يسين انك لمن المرسلين" (حقيقت الوي ص ١٠٠ انزائن ٢٢ص١١) توسوال بير محكياان آيات من ظلى رسول كاذكر بياحقيق كا؟

مسئلہ: اگر کوئی مسلمان بدسمتی سے عیسائی یا ہندو وغیرہ ہوجائے تو پیخض مرتد لیعن دین اسلام سے پھرنے والا کہلاتا ہے۔ گراس کی اولا دمرتد نہ کہلائے گی، بلکہ کافر کہلائے گی۔ کیونکہ وہ خود تو دین اسلام کی تارک نہیں ہوئی۔ گرقادیا نیوں کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی محف ابلیس کے ورغلانے سے مرز ائی ہوجا تا ہے تو وہ بھی مرتد ہوگا اور قیامت تک اس کی تمام پشتیں بھی مرتد کہلا ئیس گی۔ کیونکہ مرز ائی ہوتا ہی وہ ہے کہ جوختم نبوت کا مشکر ہوکر مرز اقادیانی کو نبی مان لے۔ مرز ائیت کی حقیقت میں انکار ختم نبوت شامل ہے۔ البذا بیار تدار کے دائر ہے نہیں نکل سکتے۔

ایک اہم اعتراض اوراس کا جواب

ا ...... قادیانی حضرات عوام الناس کو پیجی مغالط دیتے ہیں کہ جن علماء کرام نے ہمیں کا فرقرار دیا ہے۔ ان کا کیا اعتبار ہے۔ ان کا تو کام ہی ایک دوسرے کی تکفیر ہے۔ دیکھتے!

اللی حضرت بریلوی نے تمام غیر مقلدین، دیوبندی حضرات کو کافر کہا ہے۔ گرجن وجوہ کی بناء پر اللی حضرت نے ان حضرات کی تکفیر کی ہے۔ علمائے دیوبندخودان وجوہ کو کفر سجھتے ہیں۔ مثلاً سید الرسل شالل کوشل بڑے بھائی سجھنا۔ آپ کی تو ہین کرنا، آپ کے علم کوشل بہائم سجھنا، ابلیس کواعلم جہنا، آپ کے علم کوشل بہائم سجھنا، ابلیس کواعلم جہنا، آپ کے خشرات کا عقیدہ ہے کہ بیتمام امور سخت ترین کفر ہیں۔ ہمارے جاشیہ خیال میں بھی ایسے خبیث مضمون نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ہم ان کے قائل ہوں مگر خاں صاحب بریلوی کوعبارات سجھنے میں غلطی ہوئی یا بوجہ عنا داور حسد کے ان کے قائل ہوں مگر خاں صاحب بریلوی کوعبارات سجھنے میں غلطی ہوئی یا بوجہ عنا داور حسد کے ان کے

زمدیالزامات عائد کر بیٹے۔لہذاان کافتوی بالکل بے حقیقت ہے۔ میں پھر جن وجوہ کی بناء پر قادیا نیوں کو کافر کہتے ہیں۔قادیا نی ان وجوہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ان ہیں۔پھر جن وجوہ کی بناء پر قادیا نیوں کو کافر کہتے ہیں۔قادیا نی ان وجوہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ان کی تائید میں مناظر ہے،مباحثے کرتے ہیں۔ کتابین لکھتے ہیں۔ جیسے مسئلہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیا قادیا نی کہہ سکتے ہیں کہ مرز اقادیا نی نے جھوٹ اور کفر کھا ہے۔ ہمارااس سے کوئی واسط نہیں۔ ہم تو ختم الرسلین مالیا تھے ہیں کہ مرز اقادیا نی نے جھوٹ اور کفر کھوٹ ہیں۔اگر ایسا کر سکتے ہیں تو سامنے آئیں۔گر ایسا بھی نہیں ہوسکتا۔ قادیا نی تو اجرائے نبوت کے دلائل پیش کرتے ہیں ہیں۔مناظر ہے مباحثے کرتے ہیں۔گویا وجہ کفر کا انکار نہیں۔ بلکہ اقر اربطور عقیدہ پیش کرتے ہیں ٹوان کا معاملہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے؟

السلام ہے خصوصاً عصرت مرزا قادیانی نے اپنے آپ کوتمام سابقہ انبیاء علیم السلام ہے خصوصاً حضرت کے علیہ السلام سے انتخابی السلام سے انتخابی السلام سے انتخابی السلام سے انتخابی کے مرزا قادیانی کوکافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر کہدیں تو ہم آئییں مسلمان تصور کریں گے۔ورندان کا معاملہ خال صاحب کی تنفیر سے کیسے مشابہ ہوسکتا ہے۔

سرزاقادیانی نے اپنی وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ وی کوشل قرآن قطعی اور واجب الاطاعت کہا ہے اور ایپ وی نے مان کو منین کے مقدس القابات کی تو بین کی ہے ۔۔۔۔۔ وہ آیات قرآنی جو آنحضرت اللّی کی شان میں آئی ہیں۔ مرزا قادیانی ان کو ایپ حق میں سیجھتے ہیں۔ کیا قادیانی ان سب امور میں مرزا قادیانی کو کذاب ومفتری تسلیم کریں گے؟ اگر کرلیں تو ہم انہیں پکا مسلمان سیجھیں گے۔ ورنہ بصورت دیگران کومرتد اور مسلمہ کذاب کی برادری سیجھنے پر مجبور ہوں کے کہ یہ ہماراایمانی تقاضا ہے۔

ایک مکته بیا شایا جا تا ہے کہ دنیا میں دوسرے کفار بھی آؤ موجود ہیں مثل ہندو، پاری،

سکھ،عیسائی اور یہودی۔ان کے متعلق استے بغض واعداوت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ گرقادیا نیوں کا اتنا زبردست تعاقب کیوں کیا جاتا ہے؟ انفرادی، اجتاعی، مکی بلکہ عالمی سطح پر تحفظ ختم نبوت کے ادارے قائم کر کے ان کا ناک میں دم کردیا گیا ہے۔

جواباً عرض ہے کہ مندرجہ بالاتمام کفاراہے کفر کا صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی واسط نہیں۔ ہم لوگ اسلام کے عقائد وا عمال کے پابند نہیں۔ 'لکم دین نکو السلام سے کوئی واسط نہیں۔ ہم لوگ اسلام کے عقائد عمل ولیسلمان کہہ کر پھر اسلامی عقائد عمل ولیسے وانکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاحات میں کفریدتا ویلات کرتے ہیں۔ مثلاً لفظ خاتم النہیں تعلقہ کو درست مان کراس کا مغہوم بگاڑتے ہیں۔ گویا ان کی مثال ہوں ہے کہ: 'ایک آ دمی تو شراب اور محم خزیر فروخت کرتا ہے اور صاف اعلان کرتا ہے۔ لیبل بھی انہی جیز وں کا لگاتا ہے کہ بیشراب ہے بیٹم خزیر ہے توایسے آ دمی سے تعرض نہ ہوگا۔ کوئکہ ان اشیاء کی حرمت بھن یہ واضح ہے۔''

گردوسرا آ دمی شراب پرروح افزاء کالیبل لگا کرادرگیم خزیر پردنبهاور بکرے کالیبل لگا کر پیش کرتا ہے۔تو بیخنص پہلے کی نسبت انتہائی خطرناک ہے۔اس سے لوگوں کو ہوشیار اور باخبر کرنا از مدضر دری ہے۔

البذا جو محفی کفرید عقا کدوا عمال کواختیار کرتا ہے اور ان کواسلام نہیں کہتا تو بیکھلا کافر ہے۔ یہ آ دمی مسلم معاشرہ اور اسلامی ملک میں جزید دے کررہ سکتا ہے۔ اپ ملک میں رہے ہوئے سکے کرےرہ سکتا ہے۔ اپ ملک میں اسلامی عقا کداور اصطلاحات کو لفظا اور ظاہر آتو استعمال کرتا ہے۔ مگر اس کامفہوم بالکل ہی الٹ مراد لیتا ہے تو ایسا شخص زندیتی اور ملحد ہے بیا نتہائی خطرناک ہے۔ اس کی تو بہ بھی تبول نہیں۔ جب کہ مرتد کو تو بداور فور و فکر کی مہلت مل سکتی ہے۔ تاکہ وہ اپ شہبات کا از الدکر سکے۔ پھراگر وہ اس مہلت سے فاکدہ اٹھا کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوجائے تو بہتر ور نہ حوالہ جلاد کیا جائے گا۔ کیونکہ فرمان نبوی فائلے :"من جدل دینه فاقتلوہ "موجود ہے کہ جو شخص دین اسلام ترک کر سے مرتد ہوجائے اس کوئل کر دو۔ مگر زندیتی کومہلت نہیں۔ قادیا نی حضرات مرتد بھی ہیں اور زندیتی بھی۔

امت مسلمہ کے تمام فرتے بشمول شیعہ سی، بریلوی، اہل حدیث، دیو بندی وغیرہ مرزائیوں کے غیرمسلم ہونے پرمتنق ہیں اور ایک پلیٹ فارم پرجع ہوکر انہیں اجرائے نبوت کے عقیدے کی بناء پر دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور انہیں غیرمسلم اقلیت کی حیثیت سے جانے ہیں .....ان فرقوں کے علماء کا ایک دوسر ہے کو کا فرکہنا جزوی مسائل پڑی ہے۔ کلیتۂ خارج از اسلام قرار نہیں دیتے اور سب سے بڑے مسئلہ پرتمام شفق ہیں کہ حضور نبی کریم ایک آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی قشم کی نبوت کا اجراء شلیم نہیں کرتے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس کی بناء پر قادیا نبوں کو متفقہ طور پرخارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔

اصل حقيقت

مرزائیت ذہبی مسئلہ بی نہیں ہے بلکہ بیصرف انگریز کا رجایا ہوا ڈرامہ ہے۔ ہم جو ذہبی شبہات کے جواب دیتے ہیں تو صرف اسلام کا دامن صاف رکھنے اورعوام الناس کے قلوب وضائر کو مطمئن رکھنے کے لئے دیتے ہیں۔ کیونکہ تمام انبیا علیم السلام پر وقی جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے رہے۔ دوسراکوئی فرشتہ نہیں لایا۔ اس بات کومرز آقادیانی خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

(ازالہ ادہام میں ۵۸۸ خزائن جے میں ۱۳۵۸)

مرمزا قادیانی کامعامله بی جدا به ندوه خدا بی به ندوه جرائیل امین - دیکھے: مرزا قادیانی کا الہامی تنکشن بورڈ

مرزا قاد یانی کے خدا کے نام: (تخذ گولژوييس ۲۹ بخزائن ج ۱۵ص ۲۰۳) يلاش ...... (تذكره ص ۴۹۹) صاعقیه (برابین احدیق ۲۵۵ فزائن جام ۲۲۳) 26 سر.... (براهین احمدیی ۴۸، فزائن جاس ا ۵۷) انحريزي خدا\_ ۳ .... مرزا قادیانی کے فرشتے: میچی فیچی \_ ( پنج وقت پرروپیدلا نے والا ) .....1 (حقیقت الوحی ص ۳۳۲ خزائن ج۲۲ص ۳۴۲) خیراتی\_(لوگوں کی خیرات وز کو قدچندہ پر ہاتھ صاف کرنے والا) .....**r** (ترياق القلوم مه منزائن ج١٥ ص ٣٥١) شرعلی۔ (شیر کی طرح بے دھڑک لوگوں کی تبابی اورموت کی خبریں (تذكره ص ١٣) لانے والا)

مٹھن لال۔

انكلش فرشته-

(تذكروص ۵۲۰۵)

(تذكروس ١٣)

۲..... آ تُنل (حقیقت الوی ۱۰۳ م ۱۰۰ مرائن ج۲۲ م ۱۰۱ مرائن ج۲۲ م ۱۰۱ مرائن ج۲۲ م ۱۰۱ مرائن ج۲۲ م ۱۰۱ مرائن ج۲۵ م ۱۰۱ مرائن ج۲۵ م ۱۳۵ مرائن ج۲۰ م ۱۰۱ مرائن ج۲۰ مرائن جرائن الله الا مرائن جرائن الله المرائن جرائن المرائن علیه السلام جی القیوم " جدوی لا نوال جرائن المن علیه السلام جی افضل الملائکة «فومرة عند دی العرش مکین "جی رسول کریم جی -

مسیلمہ کذاب کے فرشتے کا نام رجس تھا۔ (البداید والنہاید ج۲ ص۳۲) وہ صرف ایک تھا۔ مگر اس بروز وجال کے سات فرشتے ہیں۔ گویا بیمسیلمہ کذاب سے سات ہاتھ آ گئے بڑھا ہوا ہے۔

مسلمان كي تعريف اورمسئله جبروا كراه

''قسال الله تعسالى فسآمنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا ، التغابن '' ﴿ يُسِ ايمان لا وَاللَّهُ يُراوراس كرسولٌ يُراوراس نور بدايت يرجس كوجم نے (اپخ رسولٌ يُراوراس أور بدايت يرجس كوجم نے (اپخ رسولٌ يُر) اتار۔ ﴾

مسلمان اورمؤمن بنے کے لئے جن حقائق پرایمان لانا ضروری ہے۔ان سب کواس آیت کریمہ میں بیان کردیا ہے کہ تو حید ورسالت پرایمان لانا مؤمن بننے کی بنیادی شرط ہے۔ جب خداکو مان لیا تواس کے رسول پرایمان لانا ضروری ہوگا اور جب اس کے رسول گو برحق تسلیم کر لیا تو آپ کے پیش کردہ قرآن مجید اور تمام ارشادات کو تسلیم کرنا لابدی ہوگیا۔عقائد سے لے کر عبادات، معاملات، معاشرات اور آداب تک ہرا یک جزئی کو تسلیم کرنا لازی ہوگا۔ ورندایمان کا تقاضا پوراند ہوگا۔ اس بات کودوسری جگہ یوں بیان فرمایا: "و ما اندن علی الدراھیم (آل عمدان: ۱۸) ""فی غیر ھا من الآیات الکثیرہ"

ای طرح سیدالرس الله فاتبعونی یحبیکه الله (آل عمران: ۳) الله فارس الله الله فارس الله فارس الله فارس الله فارس الله فارس الله فارس الله

تعلق (عودیت) پیدا کرنا چاہتے ہوتواس کا واحدراستہ کی ہے لہ میری پیروی کروتواس کے نتیجہ میں فدا کے مجوب بن جاؤگے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ دوسری جگہ فیصلہ کن انداز میں فرایا: فسلا و ربلک لا یہ قرصنون حتیٰ یحکمول فیما شجر بینهم ثم لا یہدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیما (النساء: ٢٥) " تیرے رب کی شم بیلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کوایت ہر معاملہ میں اپنا فیصل سلیم نہ کر لیس اور پر آپ کے فیصلہ برایت ول میں ذرا بھی نا گواری اور گھٹن محسوس نہ کریں اور پوری طرح شرح صدراور قبی انشراح سے اس کو تبول کر لیس ۔

''وقال النبي شَيُّوا إلى من قال لا اله الا الله وكفر مايعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله (مسلم ص٣٧ ج١، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)''

"وقال المنبى شَبُرُالِمُ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بى وبماجئت به (مسلمج ١ ص٣٧، باب الدم يقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله)"

مندرجه بالاحقیقت کوآ تمه وین نے یول تعیر فرمایا ہے کہ ایمان ہے ہے کہ: ''التصدیق بسما جاء به النبی عباللہ ''لین براس بات اور علم کو مانا جوآ نحضو علیہ نے پیش فرمایا ہے۔ چا ہوہ عقا کد بول یا عبادات معاملات اورآ داب وغیرہ گویا قرآن وحدیث کی جملہ تفصیلات کو تعلیم کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ چنا نجہ فود حضو علیہ نے ارشاد فرمایا: 'الایدمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله و ادناها اماطة الاذی عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان (متفق علیه مشکوة ص ۲۱، کتاب الایمان) ' ﴿ ایمان کو سر سے کھا و پر شعب یعنی افرار تو وید مرکزی سر سے کھا و پر شعب یعنی افرار تو حید ضداوندی ہے اور حیاء ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے۔ ﴾

ان شعبول میں تمام عقائد عبادات، احکام، معاملات اور معاشرت نیز آ داب زندگی کی ایک ایک جزئی سودی گئی ہے۔ ان تمام پر ایمان لانا مؤمن اور مسلم بننے کے لئے لازی ہے۔ "ولک ن المبر "الح ادوسر لفظوں میں تمام ضروریات دین (بروہ چیز جوقر آن وحدیث ، "ولک ن المبر "الح ادوسر فظوں میں تمام ضروریات دین (بروہ چیز جوقر آن وحدیث ، المبر المبر کا بیت ہوجا ہے وہ عقائد ہوں یا عبادات ہوں۔ معاملات یا معاشرت اور آ داب) کو تسلیم کر

ضروری ہے۔ کسی ایک بھی چیز کاا نکار کرنا کفروار مداد ہوگا۔ جیسے کہ صدیق اِ کبڑے زمانہ میں بعض لوگوں نے فرضیت زکو ہ کا اٹکار کردیا تھا اور بعض نے صرف حکومت کوادا نیکی کا اٹکار کیا تھا۔ آپ نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تو''قبال عسر بین خیطبابؓ لا بسی بکر کیف تقاتل النساس وقد قبال النبي عُلِيَّاللهِ امرت أن أقاتل الناس حتى يقولو لا أله ألا الله غمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابوبكروالله لا قاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها الى رسول الله عَلَيْ القاتلتهم على منعها (متفق عليه مشكوة ص٧٥٠، كتاب الزكوة) ''نيني آپُّ اليے كُلم ُ *واوُول سے كيے ج*هاد ملا ب جب تك كدوه لوك "لا الله الا الله" نه كهدلس - پس جوكوني كلم "لا الله الا الله" يزه لیتا ہےوہ اپنامال اور جان مجھ سے محفوظ کر لیتا ہے۔ مگر بحق اسلام' لا یسحل دم امر مسلم''اور اس کا باطنی حساب اللہ کے ذہبے ہے۔ تو صدیق اکبڑنے فرمایا! خدا کی قشم جو مخص نماز اور ز کو ۃ کے درمیان فرق کرے گا ( یعنی نماز کوتو فرض سمجھے گا اورز کو ق کی فرضیت کامنکر ہوگا) میں اس کے ساتھ جہاد کروںگا۔( کیونکہ کلمہ کے نقاضے کے خلاف ہے) کیونکہ زکو ۃ مال کاحق ہے۔خدا کی قتم اگر ہ ، لوگ ایک اوٹنی کا وہ بچہ بھی روکیں گے جوحضوں اللہ کی خدمت میں ادا کرتے تھے تو پھر بھی میں ان كي ساته جهاد كرول كاركو ياصديق البران في مسكة مجهاديا كذن لا الله الا الله "كامفهوم اور تقاضا كياہے؟

یق ایک عنوان ہے کہ جو تھی خدا کی تو حیداور محمد رسول التھ آگئے کی رسالت کا اقرار کر ایت خداور سول التھ آگئے کی رسالت کا اقرار کر ایت ہوتا ہے۔ بینہ ہوگا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات مان لے اور کسی کا مشکر ہو جائے۔ اب اپنی مرضی پر چلنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے تعظیم سبت کا ارتکاب ہوا تھا۔ فوراً خدائی تھم آگیا۔ 'یہ ایھا الذین آ منوا ادخلوا فی السلم کاف ''کراے ایمان اور اسلام کا دعوی کر نے والو تمہارے دوئی کا تقاضا سے ہے کہ اسلام میں پورے دوئی ہوجا کہ اب کی بھی معاملہ حیات میں خدا اور رسول کے بیشاء کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے ۔ حضرت صدیت کر گا مسکلہ جب حضرت عرصہ کے تو پوری طرح ان کے معاون ہو گئے۔ تا کہ ایک موادی موادی کا مسکلہ جب حضرت عرصہ کے تو پوری طرح ان کے معاون ہو گئے۔ ایک موادی کو داخل ان کے معاون ہو گئے۔ ایک موادی کو داخل کا نوان کا میک معاون ہو گئے کہ ایک موقعہ پرخوداعلان فر مایا: ' لو تدک الناس الدج لقاتلتهم علی الصلون و والزکون ''

یعنی اگرلوگ فریضہ حج ترک کردیں تو ہم ان کے ساتھ ای طرح جہاد کریں گے جیسے نماز اورز کو ق کے مشکروں کے ساتھ جہاد کریں گے۔

باقی یہ جوحضو علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ: ''من صلی صلوتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذالك المسلم الذی له ذمة الله (مشكوة ص ٢٠ كتاب الایمان) '' یعنی جو خص ماری طرح نماز پڑھاور مارے قبلہ کی طرف منہ کرے اور مارا ذبیحہ کھائے تو یہ ایسا مسلمان ہے جس کا خدا کے ساتھ عہد مو چکا ۔ پس تم اس کے عہد میں رخنہ اندازی نہ کرو ۔ یعنی اس کو چھ مسلمان سمجھ کراس کی جان و مال اور عزت پردست درازی نہ کرو ۔

یہ تو صرف فل ہری علامات ہیں۔ کیونکہ عام حالات میں یبی امور عام طور پر واضح ہوتے ہیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ سب کچھ کرتا پھرے نہ روزہ نہ آجی نہ زکو ہے۔ پھر بھی وہ مسلم ہے۔ بلکہ اس میں تو شہاد تین کا بھی ذکر نہیں کیا۔اس کے بغیر بھی وہ مسلم ہوگا؟ ہرگر نہیں۔

اسی طرح جودوسری بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ: ''السمسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ (مشکوۃ ص۱۲، کتاب الایمان) ''لیخی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کہیں فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والامومن ہے۔ کہیں فرمایا اگرتم مجھ سے اسپنے والدین اپنی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ مجت کروگت کھرمؤمن ہوجاؤگے۔

کہیں صرف پانچ چیزوں کو (شہاد تین نماز، روزہ، ز کو ۃ، حج) بنیاد اسلام فرمایا۔ کہیں فرمایا: اگرتم اپنی نیکی پرخوشی اور سرورمحسوں کرواور گناہ کےصد در سے طبیعت نا گوار ہوجائے تو سیہ عین ایمان ہے۔

کہیں فرمایا ''ان تحب للناس ما تحب لنفسك (مشكوة ص١٦٠ كتاب ايمان) ''
توبيسب جب موقعه اور حسب شخصيت مخاطب ارشادات ہیں۔ کہیں ایک چیز كا ذکر
فرمایا ، کہیں دویا تین چیزوں كا ذكر فرمایا۔ بیصرف عنوانات ہیں۔ پورى حقیقت ان عنوانات کے
تحت مندرج ہے۔

آئمدامت في صراحت فرمادى بك كم تمام ضروريات دين كالتعليم كرنا ضروري ب-كى ايك بهى جزئى كا انكار كفر وارتداو موكار چنانچه عقائد كى مشهور كتاب بزاس شرح (شرح عقائد ص ٣٣٣) يىل لكها بك يه: "ف من المكرشيدة من المضرويات كحدوث العالم وحشر الا

اگر چہ تمام ترعبادات اورا دکام شرعیہ کا تختی سے پابند ہو۔ اسی طرح جس شخص میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے۔ مثلاً کسی بت (یا قبر وغیرہ) کو تجدہ کر سے اور فداق الزائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ پھر لکھا کہ اہل قبلہ کو کا فرنہ کہنے کا مفہوم صرف یہ ہے کہ کسی مسلمان کو معاصی اور گنا ہوں کے ارتکاب کی بناء پر یا غیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کا فرنہ کہا جائے۔ ای طرح (شرح فقد اکبر میں ۱۸۹) میں ہے۔ اس طرح (شرح مقاصد میں ۲۲۲۳۹)" و کہذالك فی كتب العقائد والفقه قاطبة كما صرح به فی اكفار الملحدین (ص ۲۶۲۲۶)

اس مسئله کی اصل بنیادیه فرامین سیدالرسل میں۔

"عن انس بن مالك قال قال رسول الله شير ثلاث من اصل الايمان اللكف عمن قال لا الله الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل والحهاد ماض منذ بعثنى الله الى ان يقاتل آخر امتى الرجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار (ابوداؤدج ١ ص ٢٥٢، باب الغزومع جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار (ابوداؤدج ١ ص ٢٥٢، باب الغزومع آئمة الجور) "فرمايا تين چزي اصل ايمان عيل يعنى ايمان كي جراور بنيادي سيس" لا الله الله الله "كقائل سع باتحدوكنا (يعنى اس كي بان ، مال اورع ت ومحفوظ ركهنا) اوركى تم عدد لي يراس كوكافرند كهنا اوركى جم عدد لي يراس كوكافرند كهنا اوركى جم عدد لي

نمبر ۱۳ منبر ۱۳ جہاد جاری ہے جب سے اللہ نے جھے مبعوث فرمایا حتی کہ میری امت کے آ آخری لوگ د جال سے جہاد کریں گے۔ اس جہاد کو کسی ظالم کاظلم اور کسی عادل کا عدل موقوف نہیں کم سکتا۔ تقدیر پر بھی ایمان لازی ہے۔ کہ معلوم ہوا کہ کسی کی علی کوتا ہی کی بناء پر اس کو خارج از اسلام نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر کسی چیز کا منکر ہے تو پھر کا فر ہوجائے۔ جیسے کہ اوپر تنفیل گذری۔ بلکہ خودسید کا کتاب تالیقے نے فرمایا!

"من جحد آیت من القرآن حل ضرب عنقه (ابن ماجه ص١٨٦، باب القسامة السحدود) "يعنى جوفض قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی منکر ہوجائے۔اس کول کرنا بجرم الکاروار تداد جائز ہوگا۔مثلاً جوفض نماز کی فرضیت کا قائل ہے۔ مگر عملی طور پرکوتا ہی کرتا ہے تو ایسا مخص کا فرند ہوگا، اگر چدفات و فاجر ہے۔مگر جوفض نماز کی فرضیت ہی کا قائل نہیں وہ اگر چدنماز پر هتا بھی ہے۔وہ پکا کا فرہوگا۔ یہی معاملہ تمام ارکان اوراحکام اسلام کا ہے۔

پ مسکداکسی فرض کوفرض سجھنا ضروری ہے۔اس کے انکار سے کا فرہوجائے گا۔گویا تمام عقائداور فرائض واحکام کو برحق تسلیم کرنا اوران کو معظم سجھتے ہوئے ان کوا پنانا بیا بمان اور اسلام ہوگا۔ بخلاف!س کے کسی چیز کی فرضیت یا ضرورت کا انکاریا اس کی تو ہین واستہزاء یہ کفروار تداوہوگا۔

مسئلہ جبر واکراہ: کسی غیر مسلم کو بذریعہ بلغ وتلقین دعوت اسلام دینا فرض ہے۔ لیکن اس کو اسلام کے لئے مجور نہیں کیا جاسکتا کہ ڈرا دھرکا کر اسلام لانے پر مجبور کر دیا جائے اور اللہ قالی نے فرمایا: 'لا اکسراہ فی المدین (البہ قدہ: ۲۰۷) ''اس آیت کے شان نزول اور پس منظر میں تفسیر مظہری، ابن کثیرہ وغیرہ میں تکھا ہے کہ ایک انصاری بزرگ مسلمان ہوئے۔ ان کے دوصا جبز اوے عیسائی بحق و انہوں نے آنخصو ملکا ہے ہے عرض کیا کہ مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرے بیٹے عیسائی ہوں۔ کیا ہیں ان کو اسلام لانے پر مجبور نہ کروں۔ کیا ہیں ان کو اسلام الم نے پر مجبور نہ کروں۔ اس پر بی آیت نازل ہوئی کہ دین میں لانے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا، صرف تلقین ہوسکتی ہے۔ اگر دین کے لئے جبر ہوتا تو اہل اسلام کی حکومتیں اتنی پر شوکت رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی رعایا کو جبر اسلم کے نورے جگمگا جبر امسلمان بنا ہے تو سارے انداس میں کوئی عیسائی نہ در ہتا۔ رومی علاقہ اسلام کے نورے جگمگا اور سے جگمگا اور سے بھر انوں نے بہر اسلم کے نورے جگمگا اس مسئلہ پڑس کیا۔ البندا آج حالات آپ کے سامن ندہ برھان کی صورت میں موجود ہیں اور سے سامن ندہ برھان کی صورت میں موجود ہیں اور

اسلامی فقدوا حکام کی کتب میں احکام اہل ذ مداور جزبیاس چیز کے زندہ دلائل ہیں۔ حاصل نتیجہ میر ہوا کہ غیرمسلم کومسلمان بننے کے لئے مجبور ند کیا جائے گا۔لیکن جومسلمان ہوگیا اس کوتمام ضرور یات وین کوشلیم کرنا اورا بنا تالازی موگا-اب وه این من مانی نبیس کرسکتا- "قبل ان کان آباء کم وابناء کم "ورنه ورفعنا فوقکم الطور " پُمُل کرےاس کوچی عقیرہ اور کھم پر کار بندر ہنے پرمجبور کیا جائے گا۔

بالفرض اگر کسی بھی عقیدہ یا تھم میں انکار واقرار کا راستہ اختیار کرنے کی روش اختیار كرك الوُّ "من جحد آيت من القرآن حل ضرب عنقه "كافرمان يُوك الله كانفاذ عمل مِن آ جائےگا۔ و''لا اکراہ فسی الدین ''کایہ خبوم نہیں۔ جیسے اس زمانہ کے ماور پدر آ زاد محقق اور مفكر بننے والے ليتے ہيں كہ جيسے كسى كى شيطانى عقل ميں آتا ہے وہ اسلام كے كسى حصك تشريح كرنا شروع كرديتا إور افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والی یہودیا ندروش جاری کرنے کی نایا ک کوشش اور جسارت کردیتا ہے۔خوب سمجھ لیس! دین ممل طور پرموجود ہے۔اس کی کمل تشریح اور مفہوم بالکل واضح اور متعین ہو چکا ہے۔ کسی بھی عقیدہ اور نظریہ کی تشریح تشنہ کام نہیں رہی۔ اللہ تعالی اور اس کے محبوب میں ہے کامل ترین پیروکاروں صحابة ورآ ئردین نے تمام تروین کی تفصیلات کو سیج مفہوم کے ساتھ بیان کر کے امت مسلمہ کے لئے قیامت تک آ سانی کردی ہے۔للبذا اگر کوئی نی صورت حال حسب زمانہ سائے آئے گی تو انہی سلف صالحین کی چیش کردہ تعبیرات ہی کوشعل راہ بنایا جائے گا۔

البذا قادياني وكيل مسرمجيب الرحن كيبيش كرده مندرجدذيل مغالط كيح وقعت نبيل

ا..... کیا اسلام کی غیرمسلم کوالله تعالیٰ کی تو حید کا اعلان کرنے کا استحقاق یا

اجازت مرحمت کرتاہے؟

۲..... م کیا اسلام کسی غیرمسلم کورسول پاک علی کا کانے دعویٰ میں سیا ہونے کو

تتليم كرنے كاحق مااجازت ديتاہے؟

سس.... کیااسلام کی غیرمسلم کویت دیتا ہے کدوہ قر آن کوایک اچھانظام حیارت وینے والے کے طور پرتشکیم کرے اور اسے قابل اطاعت سمجھے؟ کوئی نہیں روکتا ہم تو ان امور کی

دعوت دہتے ہیں۔

ہم..... کیاکسی غیرمسلم کو بیاجازت ہے یانج ں کہ وہ اگر چاہے تو قر آن کے مرعمل کرے؟

۵ ..... اگر جواب نفی میں ہوتو قرآن وسنت کا وہ حکم کہاں ہے؟ جس سے اس نفی

ك تائير موتى مو؟ پھر مخلف آيات پيش كر كے نتيجه نكالتے ہيں كه .....

الف ..... مذہب قبول کرنے پرکوئی جرنہیں ہونا چاہئے ۔مسٹر جب کون کرتا ہے؟ ہم تو تہہیں صرف اپنی حیثیت تسلیم کرنے پرز وردیتے ہیں۔

ب سن رضا کارا نہ طور پر اسے قبول کرنے کے خلاف کوئی پابندی نہیں ہوئی عائے۔ پابندی لگاتا کون ہے؟

ج ..... بذریعه طاقت کسی کو ند ب سے نکالانہیں جانا جا ہے۔ بالکل نہیں ہم تو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ نکالتا کون ہے؟ آؤتو سہی۔اسلامی تعلیمات کو اپنا کرمسلمان ہوجاؤ تمام آلائشوں سے صاف ہوجاؤگے۔

و ..... جوکوئی اپنے ند ب پر کار بند ندر ہنا جا ہتا ہو۔اسے ایسا کرنے سے روکنا

تہیں جاہے۔

مرزا قادیانی نے کیوں عبدالحکیم کر مرتد کہا؟ ایسے خلیفہ بشیرالدین محمود غیر مبالعین کے چھیے کیوں ہاتھدہ ہوکر پڑگئے؟ مسئلہ تکفیر کیوں کھڑا کیا؟ لا ہوریوں کی طرح کیوں ندرہے؟ آخر پھر پابندی کس چیز کا نام ہے؟ بیسب مغالطے ہی مغالطے ہیں۔ جن کومسٹر مجیب الرحمٰن نے اس جگہ بڑے طمطراق سے پیش کیا ہے۔

بوت میں سیاسلیم کرے گا۔ قب کہ جب کوئی غیر سلم تو حید کا اعلان کرے گا۔ محد رسول السفائی کو وی کی نبوت میں سیاسلیم کرے گا۔ قبر آن حکیم کو کتاب اللہ مجھ کراس کو بہترین نظام حیات سلیم کرے گا تو وہ غیر سلم نہیں۔ بلکہ سیااور بیامسلمان بن جائے گا۔ خدااور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے وین کے عائد کر دہ عقا کداور اعمال کی تعبیر وہ بی اپنائے گا۔ جوقر آن وصدیث کے مطابق ہوگی۔ وین میں وہ من مانی اور خواہشات کی چیروی نہ کرسکے گا۔ کوئکہ 'ماکان لمؤمن و لا مؤمنة آن قضی الله ورسوله ان یکون لهم الخیرة (احذاب: ۳۲) ' کسیمومن مرداور مؤمن مورور کوا ہے معالمہ میں خدار سول اللہ کے ابعد کوئی گنجائش نہیں۔ کی معالمہ میں خدار سول اللہ کے ابعد کوئی گنجائش نہیں۔ ک

دین میں داخل کرنے کے لئے کوئی جرنہیں ۔گردین میں داخل ہوکرمن مانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔''اد خلوا فی السلم کافة'' پڑمل کرنا پڑےگا۔ تو جب دعوی ایمان واسلام کر کے اس کے تمام تقاضے تدول سے پورے کرے گا۔ تو حقیق مسلمان سلیم کرلیا جائے گا۔ گر جب اس کے لیمی احساست اور ظاہری اعمال، دعوی ایمان کے مطابق ندہوں گئو چرفر مان خداوندی اس کے بارہ میں ''و ماھم بمؤ منین ''اور''والله یشهد ان المنفقین لکذبون ''جاری ہوگا کہ تہارادعوی جمونا اور تم مسلمان نہیں ہواور ہے بات جرنہ ہوگ ۔ بلکداس کو سلیم واقعیت اور قبول حق کہا جائے گا۔

## أيك نهايت الجم مسئله

کسی غیرمسلم یا مرتد (عیسائی، یہودی، ہندویا مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ بیدویا مرزائی) کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ بات صبح ہے کہ کسی غیرمسلم کو مسلمان کرنے کے لئے اس کو تو حید خداوندی اور رسالت خاتم انتہیں تالیہ کا قرار کرایا جائے گا۔ لیکن پیمی کرائی جائے گی۔ جس پر اس مذہب کا دارومدار ہے۔ مثلاً ایک عیسائی کو اگر مسلمان کریں گے تو جہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار لیا جائے گا وہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار لیا جائے گا وہاں اس سے اللہ کے ایک ہونے کا افرار لیا جائے گا وہاں اس سے بیمی کہا جائے گا کہ کہدو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور رسول تھے۔ اس کے بیٹے نہ تھے۔ کیونکہ تو حید کی تحیل بغیر نفی ابنیت و تنگیت کے نامکن ہے۔ البندااس سے اقرار لیا جائے گا کہ خدا ایک ہی ہے، تین نہیں۔ "لا تقولوا ثلثة"

اس طرح جوشم کسی اسلام کے بنیادی عقید نے یا کسی ضروری امر کے انکار کی بناء پر اسلام کوچھوڑ کرمر تد ہو جائے۔ مثلاً نماز کی فرضت کا قائل ندر ہے۔ زکوۃ کی فرضت کا ممکر ہو جائے یا جیت حدیث کا ممکر ہو جائے یا جیت حدیث کا ممکر ہو جائے اور جرب اسے دوبارہ مسلمان کریں گے توجس بناء پروہ کا فرہوا ہے۔ اس کا اقرار ضرور کرائیں گے۔ صرف اس پر اکتفاء نہ کریں گے کہ وہ شہادتین کا اقرار کر لے۔ کیونکہ اس کا تو وہ ممکر ہی نہیں ۔ البندااس کو کہیں گے کہ اقرار شہادتین کے بعد کہو۔ زکوۃ فریف اسلامی ہے۔ حدیث واقعی ایک جیتشری ہے۔ ایسے ہی اگروہ شراب کو حلال جا نتا ہے اس لئے کا فرہوگیا۔ تو جب دوبارہ اس کو کلمہ پڑھا میں گے تو اس کو یہ بھی تلقین کریں گے کہ وہ حرمت شراب کا فرہوگئے ہو۔ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وہ کہددے کہ بھی تم شراب کو حلال بھی کریاز کوۃ کا انکار کرک کا فرہوگئے ہو۔ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وہ کہددے کہ: ''اشھد ان لا المسه الا الله و اشھد ان کا فرہوگئے ہو۔ دوبارہ کلمہ پڑھو۔ وہ کہددے کہ: ''اشھد ان لا السه الا الله و اشھد ان قرار شہاد تین کا فی نہ ہوگا۔

علامہ ابن عابدین شامی (ردالخارعلی درالخارج سم ۳۱۵، باب الرقد) میں لکھتے ہیں۔

''جوخص ضروریات دین سے کی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر
اور مرقد ہوا ہواس کی تو ہہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حرمت فحر) سے بے تعلقی (اور تو ہہ) کا بھی اعلان کرے۔ (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لینا کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ بیض کلمہ شہادت کہنے کے باوجود شراب کو حلال کہتا تھا۔ (لہذا اس کے نفر وارقد ادکا از المہ اس عقیدہ سے تو ہہ کئے بغیر نہ ہوگا) جب کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے اور (ہمار نے نزویک بھی) بہی ہے۔ اس طرح (جامع الفصولین ج ۲ ص ۱۳ میں کمھا ہے۔ پھراگر اس (تو ہہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شریف زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو ہدنہ کرے جواس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا) اس لئے کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو ہدنہ کرے جواس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا) اس لئے کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو ہدنہ کرے جواس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا) اس لئے کہ اس خاص کلمہ کفر سے تو ہدنہ کرے جواس نے کہا تھا (اور جس کی بناء پروہ کا فر ہوا تھا)

(ا كفار الملحدين مترجم ص ١٣٢،١٣١، ناشر مجل على كرا جي ،ازمحدث تشميريّ)

اس ضابط شرعیہ کے مطابق اگر کسی مرزائی کومسلمان کرنا ہوتو اس کو صرف کلمہ شہادت ہی نہ پڑھائیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس کو پڑھتا ہے۔ بلکہ مرزائیت کے بنیادی عقائد کی نفی کا اعلان کرائیں گے۔ یہ کلمہ پہلے ہی ان کے اور جہارے درمیان متنازع فیہ ہے۔ ہم ان کو اس کلمہ کے پڑھنے اور کلمین سے دوکتے ہیں۔ کیونکہ وہ' کہلے مقادید جبل اللباطل ''کامظا ہرہ کرتے ہیں۔ محدرسول اللہ سے مراوہ ظلی مجمد لیتے ہیں۔ (یعنی مرزاد جال)

یں سیائے جب اُن میں ہے کسی کو سلمان کرنا ہوتواس سے مندرجہ ذیل اعلان کروائیں گے۔ ا..... اقر ارکرو کہ محدرسول النمایا فی خدا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی ہمی میں کا نبی (ظلی ، بروزی، اصلی ) نہ بنایا جائے گا۔

السلام آسان پر زندہ موجود ہیں اور بحسب وضاحت قرآن وحدیث دوبارہ دنیا میں تشریف لائمیں گے۔کوئی ان کاظل یامٹیل نہیں آئے گا۔ بلکہ بعینہ خودتشریف لائمیں گے۔

ر ریٹ مایں سے حضرت سے علیہ السلام بغیر باپ کے مخص قدرت اللہ پیدا ہوئے تھے۔خدا سے سرار معصوم نی تھے۔ خدا کے برگزیدہ اور معصوم نی تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کواس جسد عضری کے ساتھوزندہ آسان پراٹھالیا اور قرب قیامت دجال کے ہلاک کرنے کے لئے ان کو بھے گا۔ لئے ان کو بھے گا۔ سسس مرزا قادیانی مسلمه کذاب کا جانشین، دجال اکبرکاظل اور بروز ہے۔
اسلام کے ساتھاس کا کوئی واسطنیس بہت برا کذاب اور دجال تھا۔ 'لعند الله علیه الف الف لعند اللی یوم القیامة ' وه آگریز کا ایجنٹ تھا۔ ملک وطمت کابدر ین غدارتھا۔

۵ سست تمام انبیا علیم السلام کے مجزات بالخصوص حضرت معیج علیه السلام کے تمام مجزات جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں برخ ہیں۔ مجز ومعراج جسمانی برخ ہے داسلام کا نبیا وی مسلم کا تراث ہے۔ جہاداسلام کا نبیا وی مسلم کا قرارت لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی یکفر احد من اھل القبلة بدنب) 'ان تفاصیل کا قرارت لینے کی وجہ سے اکثر اوقات کوئی مرزائی

ظاہر آگلمہ پڑھ کرمسلمان بن جاتا ہے۔ پھرموقعہ پاتے ہی اندرون خانہ مرزائی بن جاتا ہے اور مسلمان مندد کھتے رہ جاتے ہیں۔

قرآن مجيدين بيكتمون ما اندزلنا من البينت (البقره:٥٩) " ﴿ بلاشبره ولوگ جو ممار عنازل كرده دلائل و برائين كو النينت (البقره:٥٩) " ﴿ بلاشبره ولوگ جو ممار عنازل كرده دلائل و برائين كو چمپاتے ہيں۔ ﴾ جب كداس كو كتاب ميں واضح طور پرلوگوں كے لئے بيان كرديا گيا ہے۔ ايسے لوگوں پراللہ، اس كے فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔ اس ميں جميشدر ہيں گے ندان سے عذاب بلكا كيا جائے گا ندان كوم بلت ملے كى مرجن لوگوں نے توبدكر لى اور اصلاح كرلى اور وضاحت كرتے رہے۔ (يعنى اسپ تمام باطل نظريات كى ترديدكرتے رہے) ايسے لوگوں پرنظر رحمت كروں گا۔" وانا التواب المرحميم"

ایک دلچیپ بیرا گراف

 و کیمی: "فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون (البقره:۳۸)"

آج تم لوگ خدائی عذاب كے سلسله ميں ہمارے كچھكام آسكتے ہو؟ يعنی عذاب كا كچھ حصہ ہم سے بانث سكتے ہو۔ تعنی عذاب كا كچھ حصہ ہم سے بانث سكتے ہو۔ تو وہ كہيں كے بعنی ہم تو خود گمراہ تھے۔ اگر الله تعالیٰ ہميں بدايت نصيب كرتا تو ہم تم باری بھی راہنمائی كرتے۔ اب تو ہماری جيخ و پكاريا صبر وقتل برابر ہے۔ ہمارے چھكارے كی

کوئی صورت نہیں۔ کا ایے بی سورۃ الصفت کے دوسرے رکوع میں مفصل فدکورہے۔ ایک بیٹنی تو تع اہمارا گمان عالب ہے کہ اپنی پارٹی کی لعنت و ملامت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ایسے موقع کوغنیمت جانتے ہوئے مرزا قادیانی بھی ایک خصوصی خطاب کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ:''ایھا اللهبانقۃ القادیانیة ''اےنادان مرزائیو! میں توایک وائم المرض مخبوط

الحواس اور مراقی انسان تھا۔ میں نے اگر قرآن وحدیث میں دجل وتحریف کا چکر چلا کر دعویٰ مجددیت مسیحیت اور نبوت کر دیا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کا فراور جہنمی کہددیا تھا تو میری توبیط بعی مجبوری تھی۔ تمہارا دماغ کیوں خراب ہوگیا تھا۔ تمہاری عقل نے ساتھ نہ دیا کہ جو محض پیدائش ہی

ہے۔ویکھو! بحیین سے ہی بعبہ کسی تکلیف کے مجھے چیرماہ تک افیون دی گئی۔جس سے میری حالت یہ ہوگئی تھی کہ بوٹ کے دائیں بائیں کی تمیز نہ ہوسکتی تھی ۔گھڑی کا ٹائم تیجے نہ بتا سکتا تھا۔ چینی کی جگہ نمک بھا تک لیتا تھا۔ ایک دفعہ چوزہ ذبح کرتے کرتے انگلی کوہی کاٹ لیا۔ بچین میں سندھی چڑی مار مشہورتھا۔سادگی اتنی کدایک دفعہ میرے جچازاد بھائی مرزاامام دین مجھےورغلا کرپنشن کےسات سورویےسمیت لے کر مجھےادھرادھر پھرا تار ہا۔ چنددن میں وہ رقم ختم ہوگئ تو مارے شرم کے گھر آنے کی بجائے کچبری میں پندرہ روپے برملازمت کرلی۔ ذبین اتنا تھا کہ مختاری کے امتحان میں فیل ہوگیا۔اس لحاظ سے میری شادی بھی ایک نیم پاگل خاتون حرمت بی بی سے ہوئی۔اس کے بعد دنیا جہان کی بیاریاں مجھ پرمسلط ہوگئیں۔جن میں قولنج،مراق،ہسٹریا، ذیابیطس،اعصالی كمزورى، جنسى كمزورى، دوران سر، بدېضمى وغيره ـ بس زندگي كى گارى ٹا تک وائن، ياقو تى، عزر ومثک، تیتر، بٹیر کے گوشت وغیرہ لا تعدادمقویات کےسہارے تصفی رہی۔انہی حالات میں چند کتابوں میں اوٹ پٹا نگ مار کر کچھودی ،الہام کا چکر چکا کرپیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے دنیا کوالو بنا تار ہا۔ جب ذراعدالت کی دھمکی لتی فورانساط الہام سمیٹنے کاعہد نامیلکھودیتا۔

ذیابطس کی وجہ ہے دن یارات میں سوسومرتبہ پیشاب کی حاجت ہوجاتی ۔ گویا بلد میکا فائر ہر گیڈ بن گیا ہوں۔ای حالت میں کوٹ کی جیب میں ہی مٹی کے ڈھیلے رکھ لیتا۔ حالانکہ ای جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی ہوتے اور پھر خدا جانے کون ساڈھیلا کہاں استعال ہوتا تھا۔

کیا تمہیں انبیاء کرام علیهم السلام کی اولوالعزی، ثابت قدمی، ذات خداوندی پر ب مثال بعروسہ، بےنظیر صبر قحل کی جھلک قرآن نے نہ دکھائی کہ مجھ جیسے بھروپٹے پراعتاد کر بیٹھے۔ بھلاتمہیں میری کتابوں سے بےشارمواقع برختم نبوت کا اقرار نه ملا نزول مسے برحق کا اظہار نه ملا۔ جس پرتمام افرادامت کا اتفاق تھا۔ بھلا بھی اخبار میں بھی ننخ ہواہے۔لہذااب جاؤجہنم میں۔میں بھی اپنے پیرومرشد کا اعلان دہرا تا ہول کہ جا وَاپنی بدھیبی اور حماقت کا مائم کرو۔'' فعلا تلو مونی ولوموا انفسكم ما انا بمصخركم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذابِ اليم (ابراهيم:٢٢)''

ا الله تو كواه ب كه مين ابني كتابون مين لكهة ما تعاكه مين ايك دائم المرض اور مراتي آ دمي

ہوں اور مراقی آ دمی کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ دیکھود نیامیں حکیموں اور ڈاکٹروں نے بتلادیا تھا کہ مراقی آ دمی کوفرشتے نظر آتے ہیں اور وہ پیغیری کا دعویٰ کرنے لگتاہے۔''سودائے مرزا''میں اس کی ممل تحقیق کردی گئی تھی۔ یااللہ ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دے۔میراان سے کوئی تعلق نہیں۔

مئله اصطلاحات اورشعائر

کسی عام لفظ کوایک مخصوص حلقہ میں استعال کرنے کو اصطلاح کہتے ہیں۔مثلاً اہل بیت بیت کا عام معنی ہے۔گھر والے ہوں۔ مگر اصطلاح شرع میں اہل بیت سے مراد صرف سید الرسل مثلاً بقت کے گھر والے مراد ہیں۔ ایسے ہی لفظ صحابی کا عام معنی ساتھی کے سے مراد میں۔ ایسے ہی لفظ صحابی کا عام معنی ساتھی کے سیال میں سیال می

ہیں۔ گراصطلاح شرع میں بیسید کا ئنات ملکھنے کے ساتھیوں کے ساتھ مخصوص ہو گیاہے۔ جب کہ اقرب الموارد وغیرہ میں ہے کہ لفظ صحابہ آپ کے ساتھیوں کے لئے علم ( ذاتی نام ) کی حیثیت افتہ ا، کہ پہا

اختیار کرچکا ہے۔ ایسے ہی لقب ام المؤمنین صرف از واج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہے اور خلیفہ جمعنی نائب، آنخضرت علیقہ کے خلفاء کے ساتھ مخصوص ہوگیا ہے۔ جملہ "مسل اللہ علیہ وسلم" یعنی

آ مخضرت الله پر درودوسلام ہو بیصرف سیدالرسل والله کے ساتھ مخصوص ہے۔ جملہ 'علیه السلام' لیخی اس پرسلاتی ہوایک عام دعائی کلمہ ہے۔ مگر بیہ جملہ از روئے قرآن حکیم انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ ہے۔ جملہ ' رضی اللہ عنہ' صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ بھی جملہ خبر بیہ کے طور پر کہ اللہ ان سے راضی ہوگیا۔ اس قسم کی تمام اصطلاحات شرعاً ایک خاص حلقہ میں استعال ہوں گی۔ ان کے علاوہ دوسری جگہ ان کا استعال ناجائز ہوگا۔ ہاں بعض صورتوں میں کوئی جملہ خبر بیہ

ضمناً اورتبعاً دومرے کے لئے استعال ہوسکتا ہے۔جیسا کہ ایک مشہور درود ہے کہ: 'اللهم صلی علی محمد عبدك ورسولك وعلی المعقم مغین والعقمنات والعسلیمن والعسلیمن مرابتداء اور ستقل استعال دومرے کے لئے جائز میں۔چنانچرا ج تک امت مرحمہ نے اس رکمل طور رحملی شہادت مہیاکی ہے۔ کہیں خال خال کی بزرگ کے لئے ''رضی اللہ

عنہ' کا لفظ بطور جملہ انشائیہ کے استعال ہوا ہے تو وہ' النادر کا نعددم' کے حکم میں ہوگا۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں اور وہ استعال کرنے والا کوئی جہتہ شرعی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں سیاستعال مقابلہ اور ضد کے طور پرنہیں ہے اور استعال بھی اہل ایمان کے لئے ہوا ہے۔

ایے ہی امیر المؤسین، خلیقة المسلمین، از واج مطبرات اصطلاحی الفاظ صرف الل ایمان کے لئے مخصوص ہیں۔ قادیا نیول کو استعال کرنا کسی بھی صورت میں بھی کی ترمیس۔

ان شرعی اصطلاحات کا مرزائی استعال

قادیانی اوراس کی ذریت چونکد مرزا قادیانی کوحضوں اللہ کاظل اور بروز سمجھ کراس کے ساتھیوں کو صحابہ قرار دیتے ہیں۔اس کی گھروالی کوام المومنین کہتے ہیں۔ایسے ہی لفظ اہل ہیت اور م خليفه وغيره كااستعال ہے۔ بيلوگ ان اصطلاحي الفاظ كوستقل طور ير اور حقيقي معنوں ميں استعال كرتے جيں۔ لبندا ہم كسى بھي صورت ميں بي گوار نہيں كر سكتے۔ كيونكداس صورت ميں ہم نے كويا مرزا کو نبی مان لیا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے اس کے جملہ تعلقین کے مناصب کا اقرار کرلیا۔ یہ ہارے ایمان کے قطعاً منافی ہے۔

ضابطہ: ہارے سامنے دوصور تیں پیش ہیں۔

ا..... اگرہم مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کوتسلیم کرلیں تو ان اصطلاحات کو گوادا

كرناير عكار بيارتداداوركفرم." ونعوذ بالله العظيم"

۲..... مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تکذیب کی صورت میں ان تمام اصطلاحات کا

استعال ایک سینڈ کے لئے ہم گوارہ نہیں کر سکتے۔ یہ بین ایمان ہے۔''و ھو المطلوب''

نتیجہ: گویا ان اصطلاحات کو گوارا کرنا مرزا قادیانی کے دعویٰ کی تقیدیق ہےاور پیکفر

ہاوران کو گوارا نہ کرنا اس کی تکذیب ہاورختم الرسکین تالیقی کی تصدیق ہاور بیمین ایمان ہے۔الہذاہم ایمان کے بدلہ کفروار تداد کی طرف کیوں جائیں؟

شعائر جمع شعیرہ کی ہے

شعائر جمع شعیره جمعنی علامت کے ہیں۔ کسی ند ب کے امتیازی اور بنیادی احکام کوجس

ے اس مدہب کی پیچان ہو سکے شعائر کہتے ہیں۔ مثلاً عیسائیوں کے علامتی احکام صلیب کا لاکا نا ہے۔ سکھوں کے شعائر کچھا، کر ااور بال وغیرہ ہیں۔جن سے ان کی بیچان ہوتی ہے۔ ایسے اہل اسلام کے احکام شعائر کہلاتے ہیں۔ جیسے کلمہ طیب، مساجد بمع اس کے متعلقات مثلاً محراب، مینار وغیرہ ۔اذان،قربانی،قبلہ، جہاد وغیرہ۔کوئی بھی ندہب دوسرےکو نداسیے شعائر اپنانے ریتا ہے اورنہ خوددوسرے کے شعار اپنا تاہے۔ان شعار کی احکام کی پابندی نسبتاً دوسرے احکام سے زیادہ مطلوب موتی ہے۔ کیونکدان ہی سے اس ملت کاتشخص بنرآ ہے۔ان شعار سے خفلت یا اس کی

تو بین اس ند ب سے انحراف کا اعلان تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے ان شعار کے استعال کی اجازت مرزائیوں کوئس صورت میں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ یہ بات مذہبی اور ایمانی غیرت کے

مرزائي اعتراض

نہ بی شعائر کی مخصیص مسلم ہے۔ گر کی شعائر دو ند ہوں کے درمیان مشترک بھی ہوتے ہیں۔مثلاً کلمہ اور اذان وغیرہ۔ جیسے مسلمانوں کے شعائر ہیں۔ای طرح ہمارے بھی شعائر ش اور مطلق شعائر كم متعلق الله كالم مهر الله الكتباب تعالوا الله (مانده: ٢٠) "اى طرح مشترك شعائر كاره يس مهد" يا اهل الكتباب تعالوا الى كلمة سواء بيننا

وبينكم (آل عمران: ٦٤) "لبذاان شعائر سيتمين روكناجا ترنبين \_ الجواب: بیہ ہے کہ کلمت سواء سے مراد کلمہ تو حید ہے۔ جو کہ تمام یہود ونساری کے درمیان ایک امر مشترک ہے۔ جیسا کہ اللے الفاظ اس پر دلالت کررہے ہیں۔ باقی اشتراک شعار کا نظریہ باطل ہے۔ کیونکہ جن شبہات کی بناء پر بینظر بی قائم کیا گیا ہے یا کیا جاسکتا ہے۔اس کی حقیقت بیہ ہے کہ وہ شعائر جن کوشر کین مکہ بھی قابل تعظیم بھتے تتھے۔ جیٹے بیت اللہ کا طواف ،صفاوم وہ کی سعی اورْقرباني وغيره ـ (جس كے متعلق فرما ياكه: 'ان البصيف اوالىمسروة مسن شبعياش الله (البقره:١٥٨) "اور والبدن جعلناها لكم من شعائر الله (المج:٣٦) "اتوير مشترک سرے ہے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اصل میں بیامور .....امام الموحدین وامسلمین حفرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے شعار تھے۔ چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کوان کی اولا واوران کے دین پر بجھتے تھے۔اس کئے بیامورا پنائے ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کل صلیب پرست عیسائی اپنے آپ کوحضرت میں علیہ السلام کے پیروکارتصور کرتے ہیں۔ مگران کا ان کے ساتھ سوائے اوّعالیٰ نسبت کے اورکوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی مشرکین کا بھی امام الموحدین کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ گریہ چنداموراس دین کے اپنائے ہوئے تھے۔لیکن جب وہ محمالار انبیا ﷺ تشریف لے آئے تو اعلالناكروياكياكه:"أن اولى السنساس بسابسراهيم للذين اتبعوه هذا النبى والذين آمنواً (آل عددان: ٦٨) " يعنى ان مشركين كاحفرت ابراجيم عليه السلام كي ساته كوئى واسطه نہیں ۔ان کے تعلق اور قرب والے تو وہ حضرات ہیں۔جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی اور اعلان كياتها-"انا برًّا منكم (مائده: ٢٠) حتى تؤمنوا بالله وحده (الممتحنة: ٤)"ان کے بعدان کی دعاء کا نتیجہ سالا رانبیا ملک اوران کے پیروکاراورامت ہے۔ چنانچہ جب بیامت دنیائے جستی برظہور پذیر ہوگئ توان شعائر کے استعال سے مشرکین کوئتی سے روک دیا گیا۔فرمایا: "انما المشركون نجس فلا يقربواالمسجد الحرام بعدعامهم هذا

کانوا اولیاً ه ان اولیاً ه الا المتقون (الانفال: ۳۶)" ایسے بی قادیانیوں نے اپنے روحانی آقاؤں کے زیرسایداور اہل اسلام کی غفلت یا مجبوری کی بناء پر جوشعائر اسلامی اپنا لئے تھے۔ (جس کی ناگواری اور عدم اجازت کا اظہار مسلمان

(التوبه: ٢٨) "اور ماكان للمشركين ان يعمرو اليساجد الله (التوبه: ١٧) "" وما

شروع ہے کرتے آئے ہیں) اب جب کے مسلمان حکومت کو اس طرف توجہ ہوئی ہے تو وہ کی بھی سورت میں ان شعائر کے استعال کی اجازت نہیں دے حتی۔ بلکہ قادیا نی حفرات اپی علیحد گی خرب کی بناء پراہیخ شعائر خود وضع کریں۔ جیسے ابتداء میں مسلمانوں نے اپنے شعائر متح ہو ہوت ہے۔ خلا تکہ اس زمانہ میں یہود ونصار کی کے شعائر مثلاً گرجا، گھڑیال وغیرہ موجود ہے۔ بلاوے کے لئے گھنٹہ اور قرنا وغیرہ مستعمل ہے۔ گران سے کسی چیز کو استعال نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی تم لوگ بھی اہل اسلام کے شعائر پر دست درازی کے بغیرا پیخ شعائر خود وضع کرو۔ تا کہ تمہار الشخص قائم ہو۔ جب تم اپنے آپ کو مسلمانوں کو مرزا قادیا نی پر ایمان نہ ہوگا۔ لوگ تمہیں بھی انہی کا فروں میں شار کریں گے۔ الہذا تمہیں لازمی طور پر اپنا الگ انتظام کرنا جائے۔

قادیا نیوں کے لئے ایک بہترین اور قابل قبول حل شائر کے موالہ میں قاد انوں کا کوئی الجھور محسور

شعار کے معاملہ میں قادیانیوں کو کوئی البھن محسوں نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ خود مرزا قادیانی نے ان کے لئے عباوت خانہ بنام 'بیت الذکر' مقرر کردیا تھا۔ (دیکھئے برابین حصہ چہرم) جیےان حضرات نے آج کل عملی طور پر اپنا بھی لیا ہے۔ اس بیت الذکر میں مجد کی کوئی علامت نہ ھی ۔ نہ آذان ، نہ مینار اور نہ محراب ۔ چنا نجہ آج بھی قادیان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عبادت کے اوقات کے اظہار کے لئے کسی اور چیزی ضرورت ہے تواس کا علی مرزا قادیانی آئر عبادت کے اوقات کے اظہار کے لئے کسی اور چیزی ضرورت ہے تواس کا علی مرزا قادیانی گئی کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی کر دیا تھا کہ ایک منارہ تھی ہی کا نام منارۃ اس کی گیاں گئیں۔ تو یہ لوگ بجائے اسلامی گفتہ برائے تعین وقت آویزاں کیا تھا۔ تا کہ لوگ وقت پہچان لیس۔ تو یہ لوگ بوری ہو آذان کے اس جیسا گھنٹہ جیسا گھنٹہ جیسا گھنٹہ خوہ ہو ہے۔ کیونکہ اصلی عیسا تیوں کے ساتھ یہ عیسائی امت کا انتظام ہے اور یہ صورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ یہ شیلی عیسائی امت کا انتظام ہے اور یہ صورت سب سے احسن ہے۔ کیونکہ اصلی عیسائیوں کے ساتھ یہ شیلی عیسائی امت کا انتظام ہے اور یہ صورت سب سے احسن ہے جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تارہونے شیلی عیسائی ہی مشابہ ہوجا میں گھرمز اقادیانی مشیل مسیح جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تارہونے شیلی عیسائی ہی مشابہ ہوجا میں گئیں ہے۔ آخر مرزا قادیانی مشیل مسیح جو ہوئے۔ یا بوجہ کرشن او تارہ و نے کیلی ظیاسے ہوئی کی علامت ہے۔

اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے۔''لکم دیدنکم ولسی دین ''والا قانون استعال کریں۔مقام تعجب ہے کہ شعائر کے معاملہ میں اہل اسلام سے نہ ہندو مزاحم ہوتا ہے نہ سکھ، نہ یہود، نہ نصاری ۔ کیونکہ اس صورت میں ان کا نہ ہی شخص مجروح ہوتا ہے۔ آخریہ مزائی حضرات کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ پہلوگ اہل اسلام سے کیوں مزاحم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ یانیا پودا ہے۔ اس کوایے تشخص کے بقاء کے لئے تمام شعائر اپنے وضع کرنے چاہئے تھے۔
دیکھیے ایرانی بہائی انہوں نے سب پچھا پناوضع کیا ہوا ہے۔ حتی کہ اپنی نسبت بھی اپنے پیشواء کی
طرف ہی کرتے ہیں تو جب انہوں نے مرکزی چیز بیت الذکر کو اپنالیا ہے تو اس کے متعلقات کو
اپنے طور پر کیوں وضع نہیں کرتے۔ ان کو تو اصولی طور پر قبلہ بھی بدلنا لازی ہے۔ کیونکہ بقول
بشرالدین مکہ، مدینہ کی چھا تیوں کا دودھ سوکھ چکا ہے۔ اب قادیان ہی ام القری ہے۔ معاذ اللہ!
اور پھر قرآن میں بقول مرز اقادیانی تین شہروں کے نام بھی قرآن میں موجود ہیں۔
مکہ، مدینہ اور قادیان۔ چنا نچاان کا جج بھی بھی ایک الہوجا تا ہے۔ ای لئے مرز اقادیانی اصلی جے کے
لئے وہاں نہیں گئے۔ بوجہ مثیل مسے ہونے کے اصلی عیسا ئیوں کی طرح۔

مشرق کوقبلہ بنائیں تاکہ قادیان بھی ہاتھ سے نہ جائے اور مثلیت بھی ہاتی رہے۔ بقول مرزا قادیانی جب ہر معاملہ میں جدائی اور علیحدگ ہے۔ ذات خدا، رسول، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکو ق غرضیکہ آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ ایک ایک چیز میں اختلاف ہے۔ خطبہ مرزامحمود (الفضل ج وانمبر ۱۳ مورخہ ۱۳ رجولائی ۱۹۳۱ء) تو پھر شعائر میں بھی علیحدگی اختیار کریں۔

مرزابشیرالدین کہتے ہیں کہ:''کیامتے ناصری نے اپنے پیرؤں کو یہودیوں سے الگ نہیں کیااورالیے ہی ہر نجی نے اپنی امت کودوسر ہے لوگوں سے الگ کیا۔ پس اگر مرزا قادیانی نے جو کہ نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کو منہاج نبوت کے مطابق غیروں سے الگ کیا تو کوئی ڈی اور انوکھی بات ہے۔'' (الفضل ج ۵شارہ ۲۹،۰۷۹میس جمور تد ۲۷ رفروری ۲۲ رماری ۱۹۱۸ء)

ایسے(مائداللہ ۲۵،۴۷) میں اپنی امت کا الگ شخص قرار دیا گیا ہے۔ تو شعائر میں اشتراک اور مزاحمت کیوں کرتے ہیں۔ بیصرف عام مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ تاکہ لوگ ہمیں بھی مسلمان تصور کرتے ہمارے دام تزویر میں پھنس جائیں۔

میکی یادر ہے کہ قادیا نیوں نے اپنا کلینڈرعلیحدہ بنایا ہوا ہے۔مرزا قادیانی کے الہامات کے مجموعہ کونذ کرہ کہتے ہیں۔جو کہ' کہلا انھا تذکر ہ ''کے مطابق قرآن کا ایک نام ہے۔ایسے ہی ہر معاملہ میں نقل مارتے ہیں۔لہذا ان کو اپنے شعائر، اصطلاحات اور آذان وغیرہ الگ تیار کرنی جا ہے تا کہ ان کا اپناتشخص قائم ہو۔ آدھاتیتر اور آدھا بٹیروالا معاملہ نہ ہو۔

قادیانیوں کے لئے لحفظریہ

جبتم لوگ اپنے آپ کوتن پر سجھتے ہوا دران تمام شعائر کا اپنے آپ کو حقدار جائے ہو۔ حکومت کا منہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا اور ان شعائر کے استعمال سے رو کناظلم اور زیاد تی

خیال کرتے ہوتو تمہارے سامنے دو ہی راہتے ہیں یا تو اپنے نظریات پرنظر ثانی کر کے صراط متعلم یعنی دوسرے مسلمانوں کے ہمنواء ہو جاؤ۔ یا پھراس پاکتان کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اپنے **نہ ہب اور** شعائر ندہب کی حفاظت اتن اہم ہے کہ عدم حفاظت کی صورت میں ترک وطن از روئے قرآن وسنت فرض ہوجا تا ہے۔جیسا کہ ہرز مانہ میں اہل حق کا طرز عمل اس کی گواہی ویتا ہے۔مثلاً جب حضرت ابراجيم عليه السلام اين آبائي معاشره مين تبليغ حق مين ركاوث محسوس كرت بين تواعلان کروسیتے ہیں۔''انسی ذاهسب الی دبی سیهدین ''ایسے بی معزرت موی علیہ السلام کی سنت ے - آخر کارسیدالانبیاءعلیه الصلوٰة والسلام کاطریقه ملاحظ فرمالیجئے۔

جب آپ اللی نے دعوت حق پیش فرمائی۔ مخالفت ہوئی اہل حق کوطر ح طرح کی تكاليف اوراذيون سے دوجاركيا كيا يكرابل حق نے خندہ پيشانی سے سب كچھ برداشت كيا مرم یانی میں ڈیکیاں کھائیں۔رسیاں ڈال گھیٹے گئے۔کعبۃ اللہ سے روکے گئے۔لوہے سے داغے كَ يَمَر بائ استقلال مِن ذرا بحر بهي جنبش نه آئي -خودسيد الرسلين الناه پروه آزمائيس أيس كـ `الامان والحفيظ ''ان حالات كے پیش نظر نہ تو كوئى شعار بدلا گیانہ كى عقیدہ سے انحراف کیا گیا۔ بلکہ دین کے تحفظ کے لئے حبشہ کو بجرت کرنے کا تھم دے دیا گیا اور پھرمجموی طور پر

جحرت مدینهٔ کا حکم آ گیا۔اس لئے کدان معاشرہ میں دین کا تحفظ نہ ہوسکتا تھا۔

لبذاا گرتمہیں بھی اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے اور یہاں تمہارے دین اور شعائر دین میں دخل اندازی ہوتی ہے تو مت برداشت کرو۔ وطن چھوڑ کراہل حق کی سنت برعمل کرو۔ برطانیہ جرت کر جاؤ کہ وہ تمہارے امام کی جائے ججرت ہے اور بقول مرز اغلام احد' مسلطنت برطانیہ تمهارے کئے سابدرحت ہے۔ " يهال سے بجرت كرناتم پر فرض ہے۔ الله تعالى فرماتے ہيں كه: "أن الذين توفهم الملئكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا مستضعفين في الارض قــالـوا الم تكن الارض الله واسعة فتها جروا فيها فاؤلئك مأوهم جهنم وساءت مصيرا (النساء:٩٧)" ﴿ حَن لُوكُول كَي جان تكالِح بِي فرشة اس حالَ میں کہ وہ اپنا برا کررہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیںتم کن حالات میں تتھے۔وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں مغلوب تھے۔وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا کی زمین وسیع نبھی کہتم اس میں ہجرت کر جاتے۔توالیے لوگول کا ٹھکانددوز خ ہاوروہ بہت بری جگد ہے۔

قادياتي اورشعائز

شعائر کا مسّلدا تنا نازک ہے کہ کوئی مذہب ہو۔ پس دوسر سے کوایے شعائر کے استعال

گیاجازت نہیں دے سکتا۔ دیکھئے جب کہ قادیان میں مرزاہشرالدین کی خلافت کا دوردورہ تھا تو قادیانی مسلمانوں کوا پی مساجد میں اذان سے روکتے تھے۔ حتی کہ ایک دفعہ احرار نے کچھر صاکار مسلمانوں کی مساجد میں آ ذان دینے کے لئے بھیج تو قادیا نیوں نے ان پرحملہ کر کے زخمی کردیا اور وہ میں ان کی بستر وں پرصاحب فراش ہوگئے۔

در تحریک ختم نبوت از شور شائل ہوگئے۔

کو کر سکتے ہیں تو اہل حق سید الرسل میں ہیں تھید آ قاء کے بل ہوتے پر اپنے شعائر کی حفاظت میں ان الحفظ کر سکتے ہیں تو اہل حق سید الرسل میں ہیں اس سکتے۔ قادیانی و کیل مسٹر مجیب الرحمٰن نے استحقاق اذان کے مسلملہ میں دلیل دی تھی کہ قرآن میں اس کواحس قول فرمایا گیا ہے۔ لہذا اس سے روکن مناسب میں ۔ توجوا باعرض ہے کہ تادیا نیوں کے قریباً تمام دلائل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی چیش کردہ میں ۔ توجوا باعرض ہے کہ تادیا نیوں کے استدلال کا رد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے! اللہ تعالیٰ دلیل کے ابتداء میں یا آخر میں خودان کے استدلال کا رد ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے! اللہ تعالیٰ اللہ وعمل صالحاً وقال انہی من فرماتے ہیں کہ: "و من احسن قول ممن دعا الیٰ اللہ وعمل صالحاً وقال انہی من المسلمین (فی احسن قول ممن دعا الیٰ اللہ وعمل صالحاً وقال انہی من دعا الیٰ اللہ وعمل صالحاً وقال انہی من دعا الیٰ اللہ وعمل کی ہو عتی ہے جواللہ کی طرف ملی نور ہیں ہے ہوں۔

تو کیا کوئی مرزائی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ بلکہ وہ تو ان مسلمانوں کو کا فرکہہ کراذان ہے بھی رو کئے کی کوشش میں لگےر ہے۔ کیااس وقت بیاذان احسن قول نیتھی؟

كفار كي قتميس

ا ...... مطلق کافر! جو اسلام کا سرے سے قائل ہی نہ ہو اور ظاہر بھی یہی کرے کہ میں اسلام کوتشلیم نہیں کرتا۔ ایسا شخص کافر کہلائے گا۔ جیسے یہودی، نصرانی، ہندو، بدھ ندہب وغیرہ۔

۲..... منافق! جو بظاہر اسلام کا اظہار کرے۔گر دل میں اسلام کا مشکر ہو۔نہ قرآن مجید کا قائل ہواورنہ ہی ختم المرسلین آلینے کا ،اورنہ احکام اسلام مثل نماز ،روزہ ،ز کو ۃ وغیرہ۔اگرچہ بظاہر دکھلا وے کے لئے نماز ،روزہ کا عامل ہو۔ جیسے کہ آنخضرت آلینے کے زمانہ اقدس میں منافق تھے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے۔آپ آلینے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور کچھ دوسرے احکام پر بھی عمل کر لیتے ۔ تی کہ بسااوقات جہاد میں بھی شامل ہوجاتے۔گرفلی طور پروہ اسلام کے قائل

نه تصلیداالله تعالی نے ان کوفر مادیا که: ''و مساهم جمع منین ''که وه با وجود دو کی ایمان کے مومن نہیں ہیں۔ دوسری جگرفر مادیا که: ''اذا جاء ک المفقون قالوا نشهد انك لرسول الله (المنافقون: ۱) ''که آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو دعوی کرتے ہیں کہ بیشک آپ الله کرسول ہیں۔ جو ابا فر مایا: ''والله ید علم انك لرسوله والله یشهد ان المنافقین الله کرسول ہیں۔ جو ابا فر مایا: ''والله ید علم انك لرسوله والله یشهد ان المنافقین الله نوب بیائے ہیں کہ آپ الله کرسول ہیں۔ اس کے لکذبون (المنافقون: ۱) '' مینی الله نوب بیائے ہیں کہ یمنافق اپنے دعوی ایمانی میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ ماتھ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ یوگ دل سے آپ الله تعالیٰ میں بالکل جموٹے ہیں۔ ان الوگوں کی بار بار فرمت کی گئی ہے۔

سر ..... زندیق یا طحدا جو دعوی تو اسلام کا کرے ۔کلمہ پڑھے، نماز، روزہ کا بھی قائل ہو۔ گرحقائق کی تاویل ایس کرے کہ ان اشیاء کی اصل حقیقت ہی باقی ندر ہے۔ مثلاً کیے کہ میں نماز کا قائل ہوں۔ تکراس کا مصداق وہ نماز نہیں جوعام مسلمان پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس سے مراد فقط دعاء کرنا ہے یا تھوڑی می پریڈ کرنا ہے۔ گو کہ الفاظ کا قائل اور اس کے مفہوم مسلّم عند الامتہ کا محکر ہو۔ گویا کہ وہ اینے کفر کو اسلام بتائے اور صحیح اسلام کو کفر کہے۔ جیسے چودہ سوسال سے خاتم النبین علی کامفہوم امت قرآن وحدیث کی روشی میں یہی سمجھے ہوئے ہے کہآپ خداک **آ**خری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور شخصیت کوعہدہ نبوت پر ہر گز فائز نہ کیا جائے گا اور وہ اس کا بیر مغہوم لے کہ خاتم اکنیین کامعنی ہے نبیوں کی مہر یعنی آ پ کی مہر ہے آ ئندہ نبی بنتے رہیں گے۔ گویاوو اصلی اسلام کو کفر دابت کررہا ہے اور اپنے کفر کو اسلام بتارہا ہے۔ ایسے ہی مسئلہ زول سے کا تو قاتل ہو کہ واقعتہ آخیر زمانہ سے نے آنا ہے۔ مگر وہ سے نہیں جو ساری امت اوّل سے لے کر آخر تک تشلیم کرتی چلی آئی ہے۔ بلکہ اس سے مرادیہ ہے کمسے علیہ السلام کے رنگ میں ایک نیا شخص پیدا ہو کر آئے گا۔ جو مسیح ہونے کا دعویٰ گرے گا۔ حالانکہ قرآن وحدیث میں سینکروں مرتبہ بالوضاحت فرمایا گیا ہے کہ آخرز ماندمیں وہی سے علیہ السلام آئیں گے جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بن كرة ع تصروه بغير باب محض قدرت اللي سے حضرت مريم عليما السلام كم بال پیدا ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو کفار کے نرغہ سے بچا کر زندہ آسان پر اٹھالیا۔ چنانجہ وہ آخرز ماندیس جامع دشق کے مشرقی مینارہ پر سے اتریں گے۔آ کر د جال کوئل کر کے تمام روئے ز مین پردین حق کوغالب کریں گے۔کوئی کافر، یبودی،عیسائی باقی ندرہےگا۔پھرفوت ہو کرروضہ رسول مان میں مرفون ہوں گے۔

سسس مرتد الفظي معنى ب يعرف والا يعنى الساهض جواسلام معنى م تعرف بوكركوكى

دوسرا ندبب اختیار کرلے یا اسلام کے مسلمہ عقائداورا حکام فرضیہ میں سے کسی ایک کا انکار کردے۔ جیے حضور اللہ کی رسالت کو توسلیم کرتا ہے۔ گرآپ کی خاتمیت کوسلیم نہیں کرتا۔ یا تمام عقائد کو تو سلیم کرتا ہے۔ گرنمازیاز کو ہ کی فرضیت کا منکر ہے۔ایسے خص کومر تدلیمی منحرف ادر باغی کہتے ہیں۔ ان چارول گرو بول کے احکام

ا اسست کافرکواسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ 'لالک راہ فسی السدین (البقدہ:۲۰۱۰) ''قرآنی حکم ہے۔ ہاں اس کواسلام کی تلقین اور تبلغ ہوسکتی ہے۔ وہ مسلمان حکومت میں جزید دے کرؤمی بن کررہ سکتا ہے۔ اپنی عبادات آزادی سے کرسکتا ہے۔ مگر این ند بہب کی اعلان تبلغ اور شہیر نہیں کرسکتا۔

مرتد کا تھم ہے کہ جن شبہات کی بناء پر وہ تارک دین ہوا ہے۔ان کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور دو بارہ اسلام میں واپس آنے کی دعوت دی جائے گی۔اگر پھر بھی وہ تائب نہ ہواور مہلت اور تلقین اس کے لئے مفید ثابت نہ ہوتو اسے قرآن وحدیث کے داختام کے مطابق قتل کر دیا جائے گا۔ کما مرمن قبل! ہاں اگر بیصورت ہو کہ ایک پورا علاقہ کیدم کمل اسلام سے یا بعض ضروریات دین مثلاً عقیدہ آخرت، ججیت حدیث یا فرضیت نماز وغیرہ سے متکر ہوجائے یا فردا فردا استان مرتد ہوجائیں کہ ان کی ایک مستقل جماعت بن گئی ہواور اسلام کی حومت ان پرقابونہ پاسکی یا کوتا ہی کی بناء پر ان کی سرزش نہ کی گئی۔ پھر جب موقعہ میسر ہوتو حضرت صدیق اکر بھی طرح ان سے جہاد کیا جائے گا۔

صدیق کبڑنی طرح ان سے جہاد کیا جائے گا۔ (مرتد کی قسمیں)موقوف اور سلسل

جوفحض اسلام ہے منحرف ہوکر عیسائی یا ہند و ہوگیا وہ مرتد ہے۔اس کی افہام وتفہیم یا قتل اسلامی حکومت پر لازمی ہوگا۔لیکن اگر میخف نج گیا۔ آئندہ نسل چل پڑی تو اس کی آئندہ نسل واجب القتل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ خود اسلام ہے منحرف نہیں ہوئی۔لہٰذا وہ مرتد نہیں بلکہ کا فرہوگی اور کا فرکے احکام مرتد ہے الگ ہیں۔

لیکن اگر کوئی بدنصیب مسلمان، مرزائی ہوجاتا ہے یا زندیق بن جاتا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ یہ کہ وہ خود بھی اوراس کی آئندہ اولا دبھی جواس کے عقائد پر ہوگ ۔ واجب القتل ہوگ ۔ چاہہ سونسلیس پیدا ہو جائیں۔ جونسل بھی اس کے نظریات پر ہوگ وہی مرتد اور واجب القتل ہوگ ۔ کیونکہ مرزائی وہ ہوتا ہے جو خاتم النبیین علیلی کے بعد مرزا قادیانی (جس نے آپ کے بعد دعویٰ نبوت کیا ) کو نبی تسلیم کر سے تو چونکہ نے مدعی نبوت کو تسلیم کرنا ارتد او ہے۔ لہذا مرزائی کو نبی مانتا کی آئندہ نسلیس بھی اس تھم کے تحت رہیں گی ۔ کیونکہ جو بھی مرزائی ہوگا وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہوگا اور اس کی سزا بذمہ حکومت اسلامی قبل ہوگی۔

## مسكلختم نبوت

"الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلل مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم (الجمعة:٢٠٣) " (وهذات كرس نان پرمول من ايك عظيم رسول انهي مين سي بيجاجوان پراس كي آيات تلاوت كرتا بان كولول كولفر وشرك كي آلائشوں سے پاكساف كرتا ہا وران كوكتاب وعكمت كي تعليم ديتا ہے۔ اگر چدوه لوگ اس سے پہلے واضح گرائی مين شے اور (اى رسول كو) دوسر لوگوں كے لئے بهيجا جو ابھى تكان سے حالتها و وفات برئے غليم والى اور محمول والى ہے۔ الله تكان سے حالتها و وفات برئے غليم والى اور محمول والى ہے۔ الله تكان سے حالتها و وفات برئے غليم والى اور محمول والى ہے۔ الله تكان سے حالتها و وفات برئے غليم والى اور محمول والى ہے۔ الله تكان سے حالتها و وفات برئے غليم والى اور محمول والى ہے۔ الله تكان سے حالتها و معان الله و معان والى الله و معان والى والى الله و معان والى الله و معان والى الله و معان والى والله و معان والى والى والله و معان والى والله و معان والله والله و معان والله والله

سيآ يت كريم حضرت فليل الله عليه السلام كى دعاء كى قبوليت كا نتيجه ب جب انهول عن تعمير قبله كي بعددعاء فرمائى كه: "ربنا وابعث فهم رسولا منهم (البقره: ١٢٩) "كه المعمير عالله توصل المي فضل وكرم سه وه عهد والارسل ميرى اس اولا ديس بهيج درج وتير عبيت الله كي ياس بسخ والى م يو الله تعالى ن البخ عليل عليه السلام كى دعاء كو جامه تبوليت ببنات بهوك فرمايا: "هو الله ي ببنات بهوك فرمايا: "هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم "دوسرى جكر فرمايا: "كالله خلى المدة الله على المومنين اذبعث فيهم رسولا (آل عمران: ١٦٤) "كالله في الله الميان يراحيان فرمايا كه البخل عليه السلام كى دعاء كوتهمار حق مي قبول فرماليا -

چونکہ اس عہد والے رسول اللہ نے تمام جہان ۔ کے لئے ہادی بن کر آنا تھا۔ لیکن دعائے ظیل علیہ السلام سے عمومیت کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ اس لئے وضاحت فرمادی کہ صرف ان لوگوں ہی کے لئے نہیں بلکہ حسب وعدہ کہتم سے دنیا کے تمام گھرانے برکت یا تمیں گے۔ (پیدائش سنہ کہ تمام ایسا کے لئے بھی اس رسول معظم کو ایک کے لئے بھی اس رسول معظم کو معوث کیا جائے گا۔

(صحیح مسلم ج۲ ص۳۳، باب فضل فارس، ترزی ج۲ ص ۲۳، باب فی فضل الیم، السنن الکبریٰ للنسائی ج۵ص ۷۵، حدیث نبس ۲۰۳۸، کتاب المناقب) میں حضرت ابو جریرہؓ سے روایت ہے کہ جب بیسورۃ جمعہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول تابیق ہے ترین کون ہیں؟ تو کچھ توقف کے بعد باذن اللی حضرت سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی پہنچ جائے تو اس کی قوم کے لوگ اس کو لے آئیں گے۔ گویا اذ لین مصداق اہل فارس ہوں گے۔ پھر بعد میں قیامت تک تمام انسان ، اس کے سیدالرسل تابیقہ نے تمام بادشا ہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔

امام مجاہدٌ فرماتے ہیں کہ آخرین ہے مراد نمام غیر عرب ہیں اور جو بھی قیامت تک آپ کی تقد بی کرے گا۔ اس طرح حضرت مہل بن سعدؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ نے آخرین سے مراد قیامت تک آنے والی تمام امت لی ہے۔

(تفسیرائن کثیرج۸ ۱۲۳٬۱۳۲ ، زیرآیت آخرین منهم)

گویا اس آیت خاتم انہیں تا اللہ کی بعثت عامد کا بیان ہے کہ آپ کی نبوت قیامت کے جاری وساری رہے گی۔ آپ کی بعد قیامت کا جاری وساری رہے گی۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ بنایا جائے گا۔ جس ہستی پر یہ آیت نازل ہوئی اس نے اس کا یہی مفہوم ارشاد فر مایا ہے اور آپ کی اتباع میں تمام امت اسی مفہوم کی قائل ہے۔ کسی بھی مفسر نے کسی بھی زمانہ میں اس کے علاوہ دو سرامفہوم مراد نہیں لیا۔ حتی کہ مرزائیوں کے مسلمہ مجددین مثل این جریر، این کثیر، فخر الدین رازی، جلال الدین السیوطی وغیرہ مراد نہیں لیا۔

مگرمرزا قادیانی اس آیت مبارکه کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آخرین سے مراد حضورہ اللہ کے دوسری بعث ہے کہ آخرین سے مراد حضورہ کے دوسری بعث ہے کہ آپ دور فعہ مبعوث ہوں گے۔ پہلی دفعہ تو مکہ مکر مدیس حقیق طور پرمبعوث ہوئے اور دوسری مرتبہ آخری زمانہ میں بطورظل کے۔جس کا مصداق میں ہوں۔ معاذ اللّٰہ شم معاذ اللّٰہ!

مرزا قادیانی تقریباً اپنی ہرکتاب میں ای تحریف کود ہرائے رہتے ہیں کہ:''و آخدین منهم " عمراد آنحضور الله كى دوسرى بعثت ہے۔ پہلى دفعد و آپ اپن حقیق بعث میں تشریف لائے اور دوسری مرتبہ آپ کی بعثت بروزی طور پر آخری نہ مانہ کے لوگوں کے لئے ہوگی اور ترکیب *يول بتا تا ہے كہ:''*فى الامييىن رسىولا وبعث فى آخرين رسولا''<sup>يع</sup>ىٰ *ايك رسول* حقیقت ابتداء امیوں میں مبعوث فرمایا اور دوسری مرتبہ دوسرارسول اخیر زمانہ کے لوگول کے لئے بھیجا جو پہلے ہی کاقل اور بروز ہے۔ لیکن میآخری بعثت پہلے ہے کہیں زیادہ اکمل ہے۔معاذ اللہ! بہلی بعثت مثل ہلال کے ہے۔ ( پہلی رات کا جاند ) اور دوسری بعثت بدرتام لینی چودھویں کے جاند کی طرح ہے۔حالانکہ میسراسردھوکا اور واضح ترین تحریف ہے۔اس سے بڑا کفر اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میمنہوم نہ خاتم المرسلین اللہ نے مرادلیا اور ندامت کونلقین فرمایا نہ کی صحائیؓ، تابعیؓ یااس کے بعدائمہ اربعہؓ میں سے کسی نے لیا نہ کسی محدث یا کسی مجدد، ولی اور ہزرگ نے لیا ہے۔ بلکۃ ٹل اور بروز کی اصطلاح ہی غیراسلامی ہے۔ نیقر آن میں اس کا ذکر ہے نیکی حدیث میں۔ نیز اس طریقے ہے کسی کو نبی ماننے سے نبوت کا اکتسابی تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ م لائكه نبوت با تفاق جميع امت وہبی اور عطائي ہے۔اس ميں كسب ومحنت كا ذرا بھی وخل نہيں۔ "الله اعلم حيث يجعل رسالته" يظل وبروزكا چكرصرف مرزا قادياني كى تحريف اوروجل 

پھراس تفسیر پر آپ کی بعثت امین کے لئے مخصوص ہوجاتی ہے۔ حالانکہ آپ کی بعثت قیامت کے لئے ہے۔ نیز خاتم الانبیاء مرزاد جال قرار پاتا ہے۔ معاذ اللہ! جو کہ ایک

امرمحال ہے۔

اس آیت کی صحح تغییر جوسلف صالحین سے منقول ہے وہ وہی ہے جوتفیرابن کیڑے منقول ہو وہ ہی ہے جوتفیرابن کیڑے منقول ہوئی ہے کہ جب حضرت خلیل الله علیه السلام نے دعاء ماگل کہ: ''دبنا وابعث فیھم دسو لا منھم یہ لوا علیھم ایاتك ویعلمھم الكتاب والحكمة ویزكیھم انك انت العزیز الحكیم (البقرہ: ۱۲۹) '' (اے ہمارے پروردگاروہ عبدوالا رسول جس پرایمان اور معاونت كا ہم سب جماعت انبیا علیم السلام سے پختہ عبدلیا گیا ہے۔ وہ رسول میری اس اولاد میں سے پیدا فرما کران ہی كی ہوایت كے لئے مبعوث فرما دیجو جو كہ تیری آیات ان كو پڑھ كر سائے اوران كو كتاب و حكمت كی تواندان كو بڑھ كے لئے مبعوث فرما دیجو جو كہ تیری آیات ان كو پڑھ كے ایک کرے۔ بلاشہ تو ہی غلیم والا اور حكمتوں والا ہے۔ ﴾

تواللہ تعالی نے اپنے ظیل علیہ السلام کی دعاء تبول فرما کرار شاوفر مایا کہ: '' هـ والـدی
بعد فی الامییین رسولا'' کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں نے تبہاری دعاء کوئ کر قبول کر
لیا۔ چنا نچہ وہ عہد والارسول ان لوگوں میں بھیجا جائے گا۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ جو پچھ تونے مانگا
اتنا ہی دیا جائے گا۔ بلکہ جیسے میں نے اولا دما تکنے پر'' رب هـ ب لـی من المسالحین ''صرف ایک ہی بیٹا اساعیل علیہ السلام نہیں دیا بلکہ دوسرا استی علیہ السلام بعث عنایت فرمایا۔ بلکہ ویعقوب علیہ السلام تافلہ ۔ آگ یعقوب علیہ السلام بوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ علیہ السلام تافلہ ۔ آگ یعقوب علیہ السلام بوتا بھی دیا۔ بلکہ آئندہ کے لئے نبوت ورسالت آپ میں کی اولا دیس کر دی گئے۔ یہ میں کہ جو میرا بن جائے تو اس کو ما تکئے سے کہیں زیادہ دیتا ہوں۔ ''انی جاعل کے للناس اماما''

دوسری مثال سنئے: حضرت عمرٌ بارگاہ الہی میں دست طلب پھیلاتے ہیں کہ اے میرے مولا تیرے خلیل علیہ السلام نے تیرے حبیب کا تجھ سے سوال کیا تونے پورا کر دیا۔ پھر تیرے حبیب نے تجھے میں مجھے ما نگاتو تونے مجھے كفروشرك كاند هيروں سے نكال كرشيطان كے قدموں سے اٹھا کرا ہے حبیب کے قدموں میں ڈال دیا۔اب میرےمولا میں جسے تیرے حبیب في تحصيما ثكام بكى درگاه ين نهايت بى عاجزى سيسوال كرتا مون ـ "اللهم انى استالك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك (البداية والنهاية ج٧ ص١٣٧)٬٬١٥١لله میں تیرے حبیب کا ما نگا ہوا ہوں۔ مجھ پرعنایت فر ما کر مجھےا پنے رائے میں شہادت نقیب کراور میری موت بھی اپنے حبیب کے شہر میں مقدر فرمادے۔ تو فوری طور پر رب العالمین نے فیصلہ سنادیا کہا ہے میرے صبیب کے فاروق اور مراد تونے کیا مانگا؟ کچھ بھی نہیں مانگا۔ آمیں تجھے اپنی رصت کے نظار بے دکھا وں میں تخجے صرف مدیدہ النج میافیج میں شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مبجد النبی شہادت ہی نہیں دوں گا بلکہ مسجد نبوی ملطقہ میں ۔اپنے صبیب ملطقہ کے مصلّے پراپی بارگاہ میں حاضر کر کے اپنے ذہبح علیہ السلام کی سنت کا نظارہ دنیا کو دکھا وَں گا۔ پھرا تنا ہی نہیں بلکہ جس کا تو ما نگاہوا تھا۔ای کے قدموں میں دوضہ اطہر کے اندر قیامت تک جائے استراحت بھی عطا کروں گا اور پھر قیامت کے دن ای ذات اقدی اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرمیدان حشر کی طرف چلا وُل گا۔ پھرحوض کوثر پرتمہاری شان ،ساری کا ئنات کودکھا کر جنت فردوس میں اس حبیب ملکا کھ كى وزارت رفاقت اورجوار بحى عنايت كرول كالتوني ونيايس 'رضيت بسالله رباو بالاسلام دينا وبمحمد بنيا ورسولانياله (مشكوة ص٣٦، باب الاعتصام بىالكتىاب والسنة) ''كانعره لگاياتھا-ہم نے تم سب كولىقىد رضى الله عىن العؤمنين كا

سرش فليث عنايت كرديا تفارتو اس طرح يهال بهى فرمايا كه صرف ان بى لوگول مين نبيل بلكه قيامت تك آخ والول كے لئے بادى اور را بنما بنا كر سيجول گارگويا بعث كى عموميت بيان بورى ويامت تك رہے گار معوث فيم كى دوجها عتيں قرار ديں ۔ اق لين جن كواميين فرمايا اور آخرين جو قيامت تك رہے گار مبعوث فيم كى دوجها عتيں قرار ديں ۔ اق لين جن كواميين فرمايا اور آخرين جو قيامت تك پيدا ہونے والے جيل ۔ چونكه دعائے فليل عليه السلام ميں بعث عموى كا اظهار ندتھا لهذاان كى معين دعاء كى قبوليت كو بيل ويونكه دعائے فيوليت كو بيل مرمزيد فرمايا كر : " و آخرين مين بعث عموى كا اظهار ندتھا لهذاان كى معين دعاء كى قبوليت كو بيك مبعوث متعدد جيل ۔ جيسے دوسرى بلك ان كى بعث آخرين ميں بھى ہوگى ۔ مبعوث متعدد جيل ۔ جيسے دوسرى جگه فرمايا: "و هدو الدي ها السماء الله و هدو الديم الله و هدو الديم الله عليم العليم دالا وعلى والا اور على والا ہو دورہ وادر وہ ذی الا وعلى والا اور على والا ہو جاور دورہ بن ميں بھى معبود ہا ورده برى حكمت والا اور على والا ہو جا

اس آیت کریمہ میں کیسی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جیسے آسان وزمین کا مالک، موت وحیات کا مالک، موت وحیات کا مالک بی ہاوراس پرایمان لا ناضروری ہے۔ تواسی طرح اس کارسول معظم اور سالا رانبیا جائے بھی ایک بی ہے۔ اس ایک بی پرایمان لا نااور تا بعداری اختیار کرنامدایت کے لئے ضروری ہے۔ کوئی اس کامٹیل و بروز اور ظل وغیر ونہیں ہوگا۔ بلکہ اوّل سے لے کرقیا مت تک

وی ہوگا۔غور کیجئے ارسالت عامد کے ساتھ خداکی ملکیت عامد ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور سنئے: "رب السفوات والارض وصا بیستھ مسا العزیز الغفار (صَ:٦٦)"﴿وودرب ہے آسانوں اورز مین کا اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے غلبروالا پخشش والا۔ ﴾

یہاں پر ربوبیت کے تین مقام ذکر فرمائے۔ آسان، زبین اور دونوں کا درمیان۔ تو
کیا معاذ اللہ رب بھی تین بی ہوجائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ رب ایک بی ہے۔ یہاں اس کی زیر
تربیت تمام کا نئات کو تین حصوں میں عومیت کوظا ہر کرنے کے لئے ذکر فرمایا کہ دہ صرف آسان کا
رب نہیں ،صرف زبین کا رب نہیں بلکہ آسان وزبین اور درمیانی تمام کا نئات کا بھی رب ہے۔ اس
طرح سورة جمعہ کی آیت سے مقصود بھی یہی ہے کہ آپ صرف امیین کے رسول نہیں بلکہ قیامت
تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نی بنایانہ جائے گا۔

اورسنے: جب حفرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا: 'رب اغف رلی وہب لی ملکاً لاینبغی لاحد من بعدی انك انت الوهاب (صَنه ۲۰۰۳) '' كرا ب مير سدرب مجھ معاف فرما ديجو اور مجھ الى سلطنت عنايت فرما دوكہ جومير سے بعد كى كومنا سب نه مور ( ملنا تو در كنار ) بلا شبرتو بى سب بچھ عنايت فرمانے والا ہے ۔

توالله تعالی نے اپی دادودہش کے دروازے کھولتے ہوئے اعلان فرمایا: 'فسخر خا له الریح تبجری بامرہ رخاۃ حیث اصاب والشیطین کل بناء وغواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد (صَ: ٣٦ تا ٣٨) ' ﴿ پُحرِبُم نے ہواکوان کے تالیح کردیا۔ جو آپ کے کم سے نرم نرم جہال پینچنا چا ہے چلی تھی اور تمام شیاطین (جنات) کوان کے تالیح کردیا جو پچھ تھی اور پکھ فوط خور تھے اور بہت سے دوسرے جو پیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ک

و کیھئے! حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے ایک ہی پیغیبر تنے۔ گر ان کے تابع فرمان جنات کی متعدد جماعتیں تھیں ۔ تقمیر کرنے والے ، خوطہ خور اور آخرین مقرنین ۔ تو کیا ان متعدد جماعتوں کے ذکر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تعدد (بطورظل و بروز) تسلیم کرلو گے؟ یہاں بھی آپ کے تابعداروں میں آخرین کا لفظ موجود ہے۔ پھر وہاں منہم تھا۔ یہاں وہ بھی نہیں۔ یہاں تو حسب قاعدہ شاکی بروز مانے جاسکتے ہیں۔ بھرتم یہاں ایک بھی نہ مانو گے۔ تو جیسے یہاں متبوع ایک ہی ہے۔ صرف تابعین کے مختلف طبقے بعض وجوہ سے بیان ہوئے۔ ای طرح آیات جمعہ میں بھی متبوع ایک ہی ہے۔ گرتا بعین کو بصورت امیین اور آخرین منہم بوجوہ بیان فرمایا۔ ورندمتبوع کا تعدد کہیں بھی نہیں۔ایسے ہی اور مثالوں کا انبار لگایا جاسکتا ہے۔ گر بیجھنے کے لئے اتنا بھی بہت کافی ہے اور مثال ملاحظ فرمائے! ای طرح فرمایا: 'واعدوا لھے ما استطعتم من قدوقہ و من رباط الخیل تر ھبون به عدوالله وعدو کم و آخرین من دونھم لا تعلمونهم الله یعلمهم (اندفال: ۲۰) ''اس آیت میں دھنوں کے دوگر وہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ایک معلوم اور معروف اور دوسرے فیر معلوم آخرین ۔ تو کیا یہاں بھی ایسامعنی کریں گے کہ بہا وشمنوں کے لئے اصلی سامان جنگ تیار کرواور آخرین کے لئے ظلی اور بروزی تم کا اسلح تیار کرواور آخرین کے لئے ظلی اور بروزی تم کا اسلح تیار کرو۔حقیقت یہ ہے کہ معمول کے تعدد سے نہ تو عالی کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول کے تعدد سے نہ تو عالی کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول کے تعدد سے نہ تو عالی کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول کے تعدد سے نہ تو عالی کا تعدد لازم آتا ہے اور نہ ہی ایک معمول کے تعدد سے دونوں ہے۔ فافھہ!

جیے فرمایا کہ: 'المبعوث الی الاسود والاحمر ، المبعوث الی العرب والد حمر ، المبعوث الی العرب والے جم اللہ والے م والعجم '' تو کیا یہاں بیبیان ہوائے کہ کالوں کارسول اور ہے اور گوروں کا اور ہے۔ حمر امت کے دو مبعوث اور ہے اور غیر عرب کا دوسرا الگ ہے؟ ہرگز نہیں رسول تو ایک ہی ہے۔ حمر امت کے دو گردہ بیان فرمائے جارہے ہیں۔ ایک صحابہ گی قدی جماعت اور دوسرے واقبہ مواہدے ماحسان۔

ایک شبهاوراس کاجواب

مرزا قادیانی ایک تح یف بیکرتا ہے کہ جب آپ امپین میں مبعوث ہوئے تو وہ محابی بن گئے۔ ای طرح و آخرین منہم حسب مفاد کلمہ فی جوظر فیت کے لئے آتا ہے۔ بیرآخرین بھی صحابہ ہوں گے۔ وہ آخرین کو صحابہ قرار دیتا ہے۔ ای لئے اپنی بیعت کرنے والے تمام مرزائیوں کو صحابہ کا مقام دے کروضی اللہ بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جب آخرین صحابی ہوگئے تو ان میں آپ آنے والا کیوں ندر سول ہوگا؟ ان میں رسول ہے۔ ای لئے وہ صحابی ہے۔ تو چونکہ سیدار سل مالی تو حقیقاً اورا صالتاً صرف المیون میں تشریف لائے۔ لہذا آخرین میں آپ کے طل اور بروز آنے کا وعدہ ہے اور وہ میں ہوں۔ العیاذ باللہ!

الجواب: الشرق الى في دومرى مجد فرما ياك: "يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (اعراف: ١٥٨) "" وما ارسلناك الارحمة اللعالمين (انبياه: ١٠٧) "" وما ارسلناك الاكافة للناس (سبا: ٢٨) "اور مديث ش ب- "وارسلت الى الخلق كافة (مشكوة ص ٢١٠، باب فضائل سيد المرسلين تَنْهُ ") "وارسات الى الخلق كافة (مشكوة ص ٢١٠، باب فضائل سيد المرسلين تَنْهُ ") "والن آيات ومديث ش آپ كى درالت كاعموم بيان كيا كيا به كرآپ كي شريعت اور درالت

تمام لوگوں کے لئے ہوگی۔ جاہے وہ آپ کے زمانہ حیات کے لوگ ہوں یا قیامت تک آن تمام والے ہوں۔ اس چیز کا بیان تہیں کہ آپ کا وجود اقد س اور جسد اطہر بھی قیامت تک ان تمام لوگوں میں موجود رہے گا۔ آپ کو ملااعلیٰ کی رفاقت کا پیغام نہ آگا۔ بلکدای عالم رتگ و بو میں ظلاود وام حاصل رہے گا۔ چنانچ اللہ کریم نے آپ کے پیغام یعن قر آن مجید کی حفاظت دائی کا وعدہ تو فرمایا کہ: ''انیا نہ صن نزلنا الذکر وانیا له لمحافظون ''مگر آپ کی ذات اقد س اور جسد اطہر کے لئے بقاء و دوام کا وعدہ اس عالم و نیا میں رکھنے کا نہیں فرمایا۔ بلک فرمایا: ''انیک میت واندھ میدون و ما جعل نیا لبشر مین قبلك المخلدا فائن مت فھم المخالدون (انبیاء: ۲۶) '' ومیا محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل المخالدون (انبیاء: ۲۶) ''آپ کے منصب المخالدون (انبیاء: ۲۶) ''آپ کے منصب رسالت کی بقاء الی یوم القیام کا تو وعدہ ہے۔ مگر جسد اطہر کی حفاظت کا اس ظاہری عالم میں وعدہ نہیں۔ جو پیغام آپ امین کودے گئے وہی آخرین کے لئے بھی ہے۔

توجس طرح''یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمعیاً ''اوردوسری توجس طرح''یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمعیاً ''اوردوسری آیات مین مقصود بیان رسالت محمدگ کاعموم ہے۔ای طرح''هدو السذی بسعیت فسی الامیین ''اور''آخرین منهم ''سے بھی عموم رسالت بی بیان کرنامقصود ہے۔(اوّلین ورّ خرین سحابہ اور وا تبعواهم باحسان ) فرق صرف اتا ہے کہ پہلی آیات میں امت کے دونوں عمومیت کو لفظ جمعیا اور کافتہ للناس وغیرہ سے بیان فرمادیا اور سورۃ جمعیم امت کے دونوں طبقوں کو بیان فرما کرعموم رسالت و بعثت کا ظہار فرمایا کہ آپ کی بعثت صرف امین کے لئے بھی ہے۔

جب خاتم النبین اور سید المسلین الله کی دو بعثمیں بقول مرزات کی ہوئت ایک ایک ایک میں ایک ایک میں اور دوسری آخرین میں تو نعوذ باللہ پھر سیٹا بہت ہوجائے گا کہ آپ کی بعثت اس مردود کے آئے تک رہی۔ اب آپ کی بعث نہیں۔ بلکہ مرزالعین کی بعث ہوتو اس طرح آپ کی رسالت کا ننج اور اختام لازم آئے گا۔ معاذ اللہ! اور یہ برلحاظ سے محال ہے اور پھر بھیے یہ د جال کہنا ہے کہ پہلی بعث سے یہ دوسری بعث زیادہ اکمل اور اقوی ہے۔ تو اس سے آپ کے افضل کہنا ہوئے کی نبی ہوجائے گی۔ اس سے بڑھ کراور کیا کفراور الحاد ہوسکتا ہے؟ پھر دو بعثمیں شلیم الرسل ہونے کی نبی ہوجائے گی۔ اس سے بڑھ کراور کیا کفراور الحاد ہوسکتا ہے؟ پھر دو بعثمیں شلیم کرنے سے ختم نبوت کا تاج آپ سے نتقل ہوکر (معاذ اللہ) مرزا قادیانی کی طرف چلا جا تا

ہے۔ جوسراسر قرآن وحدیث اور عقل نقل کے منافی ہے۔ کیونکہ جب بعثت میں تعدد تغائر اور تبائن ہے تو ذوبعثت میں اعراض ٹلشہ (تبائن و تغائر وغیرہ) کیوں نہ جاری ہوں گے۔صفت ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔

اگریہ بتائن اور تغایر نہیں تو (کلمة الفصل ص۱۱) میں کیوں کہا گیا ہے کہ موی علیہ السلام کو قو مانتا ہے۔ مگر عیسی علیہ السلام کو نہیں اور تغایر نہیں مانتا یا عیسی علیہ السلام کو مانتا ہے مگر محمد رسول النفظ فیا کہ کہیں مانتا تا وہ کا فرہے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں مانتا تا وہ کا فرہے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں مانتا تا وہ کا فرہے۔ جیسے سابقہ انبیاء میں السلام کا تغایر ذاتی ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی متغایر ہے۔ تو اس کا وجود ختم نبوت کے منافی کیوں نہ ہوگا؟

بالفرض والقديرا يكسينڈ كے لئے (نقل كفر كفرند باشد) اگر تشليم كرليا جائے كه بعثيں دوى بيں۔ايك اميين كے لئے اور دوسرى آخرين كے لئے ـ تواس سے يہ كيے ثابت ہوگيا كه آخرين آئے تي سے تيرہ سوسال بعد والے ہى مراد بيں۔اللہ تعالى تو فر ماتے بيں كه: "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم "كه آپ كم بعوث اليهم وه بھى بيں جوابھى تك نہيں آئے۔

اب یہاں ایک تولفظ منہم قابل غور ہے کہ وہ کوئی علیحدہ امت نہ ہوں گے۔ بلکہ آپ گی ہی امت کا ایک حصہ ہوں گے۔ جوابھی تک پیدائہیں ہوئے اور آپ کی امت قیامت تک آنے دالے سارے انسان ہیں۔

دوسرالفظ 'لما یلحقوابهم ''بریعنی جوابھی پیدا ہوکران موجودین کے ساتھ کمی شہیں ہوئے۔ ان کے بھی آپ ہی نبی ہوئے۔ اگر مرزا قادیانی والامعنی تسلیم کرلیں تو پھریہ میں پیدا ہونے والے تابعین اور تبع تابعین اور ان کے بعد آج تک تمیں سے بھی اور نسلیں پیدا ہو چکیں ہیں۔ ان میں بعث ثانیہ کول نہ ہوئی۔ آخروہ بھی تو آخرین ہی ہیں۔ صرف تیرہ صدیاں بعدوالے ہی کیوں آخرین میں شامل ہوگے۔ یہ غیر کمی تو دوسری صدی سے ہی آرہے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حابی وات قدسیدونی صاحب نصیب حضرات ہیں۔ جنہوں نے بحالت ایمان اس رسول محموم اللہ کی زیارت کا شرف پایا۔ باقی قیامت تک آنے والے سب حضرات واتبعواهم باحسان ہیں۔ حالی نہیں جیے فرمایا: 'وددنا انا قدر أینا اخواننا او کما قال (ابن ماجه ص ۳۱۹، باب ذکر الحوض) ''

بعثت صرف ایک بی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دال ہیں۔فرایا:

"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً (الاعراف: ١٠٨) ""وما ارسلناك الا كافة للناس ارسلناك الا كافة للناس (سبانه ١٠٠٠) "" وما ارسلناك الا كافة للناس (سبانه ٢٠٠٠) "" تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) "" قبل اوحى الى هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ وغير ذالك من الآيات الكثيره"

د کیھئے آخری آیت میں بھی منذرین یعنی امت کودو جماعتوں میں تقسیم فر مایا گیا ہے۔ موجودین اورغیرموجودین \_منذرایک ہی ہے۔منذرین کی دوجماعتیں ہیں۔

"الاحاديث الداله ..... على أن الامة هي واحدة الى يوم البعث وصاحب الامة أيضاً واحد البتة"

ا النبى شابال النبى شابال السلت الى الخلق كافة (مشكوة ص١٥٥، باب فضائل سيد المرسلين شابال المام كاون كاطرف بحجيا كيامول والمين مولياً تريم مهول من معوث من تعدد ماورنه بي بعثت من مرف معوث اليم كدوه عيان قرماك بين وصف ميان قرماك بين و

۲ ...... "بعثت انسا والساعة كهاتين (مشكوة ص ٤٨٠، باب قرب الساعة) "بين مير اور قيامت كورميان كونى دوسرامبعوث نيس الكثت شهادت اورساته والى كورميان كونى دوسرى الكشت نبيس اسى طرح آب ناشاره بهى فرمايا

سسس العطرا آپ فرد و و الما تلك المراء المرسلين عليه المرسلين عليه الله المرسلين عليه الله و المرسلين عليه المرسلين المر

البعد وال موضع البعد مصندود عن ١٠٠٠ باب مصند العرسيس المراهم (مجمع مسند الانبياء وانتم حظى من الامم (مجمع المزوائد ج١٠ ص ١٧) باب ماجاء في فضل الامة) "فرمايا كمين تهارى قسمت كاني بول اور تم ميرى قسمت كى امت بو معلوم بواكر سيدالرس المالية اورآ بى امت كورميان كوئى ظل ويروزكا چرنيس ـ

 ۲ ..... ''قسال رسول الله عليه لا نبى بعدى ولا امة بعدكم فاعبه والربكم (كنزالعمال ج١٥ ص ٩٤٧ حديث ٤٣٦٣٨) ''فرمايا كمير سابعدكو في في مبين اورتم ارسابعدكو في امت فيس ـ

ک ..... ''قسال شَامِّالله لا نبی بعدی ولا امتی بعد امتی (رواه البهیقی فی کتاب الرؤیا، وروی الطبرانی ج ۸ ص ۲۰۰۶، حدیث ۲۰۱۸)''

يصرف جزوى فضيلت بـ ورنه كهال صحابتى قدى جماعت اور كهال دوسرى امت جن كومعيار حق قرار دياكد: "فان آمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا (البقره: ١٣٧٠) "محمد رسول الله والذين معه اشداً على الكفار (الفتح: ٢٩) ""ذالك مثلهم في الانجيل (الفتح: ٢٩) ""أولئك اصحاب محمد اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه الله الله في اصحابي لا تتخذواهم غرضاً من بعدى (مشكوة ص٤٥٥، باب مناقب الصحابة) ""وغير ذالك من النصوص البينة لا تعدد ولا تحصي"

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ حضرات صحابہ اور بعد والے سب کے سب سید الرسل مقابقہ کی ایک ہی کئی بعثت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔کوئی ظل وہروز کا مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا۔

9..... ''قال عُلَيْظُ لا يـزال طائفة من امتى منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة (مشكوة ص٥٨٤، باب ثواب هذه الامة)'' اس مضمون كى تيره احاديث مفرت مفتى اعظم في آيا بني كماب فتم نبوت كافل على

درج کی ہیں۔

''وقال عُلَيْرُاللهُ ان من اشد امنى لى حباً ناس يكونون من بعدى يوداحدهم لورأنى باهله وماله (مسلم، مشكوة ص٧٧٥، باد شواب هذه الامة) ''بلاشه مجھ سے انتہائى محبت رکھنے والے پھلوگ میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہرایک یہ چاہے گا کہ کاش وہ اپنے اہل اور مال بھی قربان کر کے میری ایک جملک سے بہرہ اندوز ہوجائے۔

اگرآپ کی بعد کوئی دوسری بعثت کی ظلی یا بروزی کی ممکن بوتی اور وه صاحب بعث معاذالله بعید آپ کی تمام ترخصوصیات کا حال بوتا تو پجره محمین اس کی زیارت سے سلی پذیر می حات کی طرف کیوس کشش رکھتے۔ جب کہ دوسری بعثت واللے پہلے سے کہیں اسکی امل اور اقوی تھا۔ جب گھر میں سب پھی ملتا ہے تو پھر تیرہ سوسال کے سفر ماضی کی کیا ضرورت ہے۔ المعیداذ بالله العظیم!" لعمن الله هذا المدجال الملعین الرجیم هو ظل المدجال الاکبر بعینه ، اما والذی بعث محمد شائل بالحق بشیرا و نذیرا الی کافة المخلق ، ای وربی ، فلا وربك ، والذی نفس محمد شائل بیده ولعمرك کافة المخلق ، ای وربی ، فلا وربك ، والذی نفس محمد شائل بیده ولعمرك ایها المحبیب الکریم ان هذا اللعین الرجیم القادیانی هو ظل الدجال الاکبر وبروزه الکامل الاتم لا شك فیه ولاریب فاجتنبوه و تعوذوا بالله منه والرموا اکرم المخلق وافضل الرسل مبعوثا الی الاسود والاحمر الی یوم والمون المخیرا کثیرا"

"وقسال النبى عَلَيْ لا يزال من امتى امة قائمة بامرالله لا يضرهم من خذاهم ولا من خالفهم حتى يأتى امرالله وهم على ذالك (مشكوة ص٥٨٥٠ باب نواب هذه الامة) "فرما يامرورعا لم الله في غيرى امت مين سايك جماعت، الله تعالى كري دين پرقائم ربح كل ران كرمعاندين اوری افتین ان کا مجمعی نه بگاز کيس گرحی كه خدا کا تیم مين تيامت آ جائد وه ای حالت پرمول گرد مين تيامت آ جائد وه ای حالت پرمول گرد

یعنی وہ اہل حق جماعت اس کلی بعثت پر ایمان رکھے ہوئے ہوگ۔ کسی بھی ظل و بروز کے چکر میں ملوث نہ ہوگی۔ تو اگر دوسری بعثت بھی مقدر ہوتی تو اس کا ضرور تذکرہ ہوتا اور یہ ہو بھی کیے سکتا ہے۔ جب کہ اس صورت میں خاتم انہیں ہوگئے کی خاتمیت باتی نہیں رہتی۔ بلکہ وہ دوسری بعثت والا (معاذ اللہ )اس منصب پر آجا تا ہے اور یہ کی بھی صورت میں ممکن الوقوع نہیں۔ لہٰذا خاتم انہیں تابید بھی ایک۔ آپ کی بعثت بھی ایک۔ ایسے ہی آپ کی امت بھی ایک۔ ایسے ہی سب کا خدا جی ایک۔ جیسے خداوند قد وس اکیلا سارے جہان کا معبود ہے۔ اس طرح اس کا حسیب سبھی بلا شرکت غیرے تمام کا نئات کے لئے قیامت تک ہادی ورا ہنما بھی ایک ہی ہے۔ جیسے لا الله میں کوئی عل و بروز کا چکر نہیں۔ اس طرح محدرسول الشفائی کی رسالت میں کوئی اس قسم کی چکر یازی نہیں چل سکتی۔خدا اپنی خدائی میں یکٹا اور محدا پی مصطفائی میں یکٹا۔

أُنيا ايها الناس ان ربكم واحدواباكم واحدو دينكم واحدو نبيكم واحد لا نبى بعدى (كنزالعمال) ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (الترمذى ج٢ ص٣٥٠ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات)" ايك نكت مجيب

خدادند قد وس كے علاوه بر چيز ميں تحديد ہے۔ بانتها اور بے حدصرف وبى ايک ذات ہے۔ لہذا سلسلہ نبوت بھى ايک امر محدود تھا۔ اس كى بھى ابتداء اور انتهاء تھى۔ جينے انبياء عليم السلام آنے مقدر سے وہ آگے۔ ان كى تنتى پورى ہوئى۔ چنانچہ پہلے خبر دى جاتى تھى كہ اور آئيں گے۔ چنانچہ ایک جگد فر مایا: 'ولقد ارسلنا نوحاً وابراهیم وجعلنا فى ذریتهما النبوة والكتب (الحدید: ٢٧) "" ثم قفینا على آثار هم برسلنا (الحدید: ٢٧) "مرجب خم بونے كوآ ئے توفر مایا: 'وقد فر مایا: 'وقد فیر بن مریم كو بھیجا۔

پر حضرت عسی علیہ السلام نے آگر آخری نبی کا اعلان فرمایا کہ: "مبیشر آبر سول یہ اُتی من بعدی اسمه احمد " بینی میر بعدصرف ایک ہی آئے گا۔ اسم گرامی بھی بتادیا کہ احمد بود کا لبادہ اور حکر آنے کی جمارت نہ کر سکے۔ جب وہ آخری آگیا تو اس پر مبرختم نبوت لگا کر بھیجا گیا۔ پہلے کس نئی پر مبر نہ لگائی۔ کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت جاری تھا۔ اب مہر والے کے بعدسلسلہ ختم کر دیا گیا اور کوئی نہیں آسکا۔ نہ اصلی بنہ بروزی اور نہیں۔ جال پہلاکوئی آجائے تو وہ اس ضابطہ کے خلاف نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ شار اور گنتی کے اندر سوی تنہیں۔ جسے کوئی ایک سوآ دی کو بلائے۔ سب افراد آتے جائیں۔ حتی کہ آخری آدی آگر سوک تنتی سوسے بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آئے ہو کہ اندر آجائے تو ہوا سے اٹھ کر کسی ضرورت کے لئے با ہر چلا جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آئے ہوں اندر آجائے تو یہ آئی سے دیونکہ بیا نہیں تھا۔ اس مجمی اندر آجائے تو یہ آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتہ ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طریقہ پر دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طریقہ بی دیا دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طریقہ بی دواور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آسکتے ہیں۔ اس طریقہ دور اس سے بھی زیادہ جاکر آخری کے بعد بھی آ

لانبی بعدی ، ان الرسالة والنبوة ، قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی "خوب بجراوالله تعالی نے قصر نبوت کی آخری این گاکراس پرمبرافتام لگادی که خوب بجراوالله تعالی نے قصر نبوت کی آخری این گاکراس پرمبرافتام لگادی که اس کے بعد کوئی شخص اس سائز اوراس کوائی کی کوئی اورایت لگانا چاہے گاتو پھر بھی نہ لگ سکے گی۔ کیونکہ تنی پوری ہوچی ہے۔ اب گنجائش نبیس ہے۔ تعداد اور گنتی پر اضافہ ہوجائے گا۔ اس طرح آگر چہکوئی ظلی و بروزی بھی آئے گاتو تغائر و تبائن ذاتی تو لازم آئے ہی گا۔ تنی میں تو اضافہ ہوگاہی ، اتحاد صفاتی ہوتو ہو، گریہاں تو دہ بھی منوع اور عمال ہے۔ ورند افغلیت مخدوش جائے گی اور تغائر تبائن ذاتی اضافہ عدد کا مقتضی ہے جو کہ کال ہے۔ پھر بصورت جو پر صرف ایک ہی پر کیوں انحصار ہوگا۔ کثرت کا مانع بیان کیجئے۔ تعدد ممنوع ہی ہے ۔ پھر بصورت دلائل آمدوا جب الوقوع۔

اگراس خرد جال کا دعوی محض ظلیت کا ہے اور وہ بھی بواسط خوند صدیقیت کما فی (ایک غلطی کا از اله ) تو جیسے واسط جز وایمان نہیں ۔ایسے ذو واسط جواس سے ادون اور کمتر ہے۔وہ کیسے جزوایمان ہوسکتا ہے۔ مثلاً تفییر پرایمان لا نا ضروری مواور ذو تفییر یعنی قرآن پرایمان ضروری ند. ہو۔ بذاغیر معقول ۔

باقى مثليت سادون اور كمتر بونالا زم بين آتا مثليت تو بعض صفات مين بوقى بها مطلق اسميت اور منصب مين و درجات كاتفوق اور تنزل غير لمحوظ بوتا بي انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا (المزمل: ١٥) "(وكذالك في استشنا ب ١٨٠، آيت : ١٨) "اور فرمايا" هذا ندير من النذر الاولى (النجم: ٥٦) "انك لمن المرسلين (يسين: ٣) "

ای طرح بیظل دجال اکبر،سیدکونین میلانی کومثیل موی علیه السلام قرار دیتا ہے۔ ''ذکرہ کثیرا فی کتب '' تواس تشیدے مطلق ارسال بیس مماثلت ہے۔ورجات کا تفوق وتنزل بچوٹ عنہانہیں۔'کے ما قال ٹیٹیالہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ''نی اورغیر نی میں ساوی تو کفر ہے۔ ہاں مطلق تبلیغ احکام اور اصلاح امت میں مماثلت مقصود ہے۔ اس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنی اپنی قوم کا بھائی فرمایا گیا ہے تو بیاخوت صرف مانیت اور اولا و آوم ہونے میں ہے۔ درجات ملحوظ خاطر نہیں۔

''قسال شائر الله الانبياء اخوة العلات دينهم واحدو امهاتهم شي (بغادى من ٤٩٠، باب قول الله واذكر في الكتاب مريم) ''تويهال مما ثلت اوروحدت مطلق رسالت من بوت من ہے۔ درجات مجو شعنها نہيں۔ ایسے ہی اتحادادیان بھی درجه اطلاق ہی میں ہے۔ درخاصل میں تسادی ممکن نہیں ہے۔ درخاصل میں تسادی ممکن نہیں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

## قول عا ئشهٌ پرمرزائی اعتراض اوراس کامسکت جواب

"عن عائشة قولوا خاتم النبيين ولا تقولوا لا نبى بعده (تفسير در سنثور ص ٢٠٤ ج٥، رواه ابن ابى شيبة في مصنف ونقل ابن قتيبة في تاويل الاحاديث وفي تكملة مجمع البحارج ص ٢٠٥) " مغرت ام المؤمنين عائش الصديقة عمد منقول به كمرية كهوكم النمين ، بين كموكم النمين ، بين كمو

مرزائی استدلال'

اس روایت کے ظاہری الفاظ ہے قادیانی اجراء نبوت پر دلیل چیش کرتے ہیں کہ آپؑ کے بعد بھی (معاذ اللہ) کوئی نیانبی بن سکتا ہے۔

الجواب: مرزائی مولوی محمد علی لا موری نے بھی اپٹی تفسیر (بیان القرآن ص۱۱۰۳) میں اس قول کوغیر معتبر قرار دیا ہے۔ اس قول کوغیر معتبر قرار دیا ہے۔

سیقول کسی معتبر صدیث کی کتاب مثل صحیمین یاسنن اربعه میں ندکورنہیں۔
بلکہ کسی بھی طبقہ کی کتب میں سوائے ابن الی شیبہ ؒ کے مذکورنہیں جو کہ چوشے طبقہ کی کتاب ہے۔ اس
طبقہ کی کتب سے عقائد کا اثبات نہیں ہوسکتا۔ بالخصوص جب کہ بیعقیدہ ختم نبوت قر آن وحدیث
اورا جماع امت سے روز روثن کی طرح ثابت ہے۔ مسلمان کا ایک فرد بھی اس میں اختلاف نہیں
رکھتا۔ بلکہ بیا یک ایسا بنیا دی عقیدہ ہے کہ اگر بیعقیدہ نہ جوتو باوجود باقی سارے صحیح عقائدا وراحکام
سلیم کرنے کے بھی کوئی آ دمی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

ثانیامعنی اور مفہوم کے لحاظ سے جواب!

ا..... ای مضمون کی ایک دوسری حدیث حضرت مغیره بن شعبه سے منقول ہے کوئی آپ کی خدمت میں آیا۔ 'وق ال ایک اللہ محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده فقال الم مغیره بن شعبة حسبك اذا قلت خاتم الانبیاء فانا كنا نحدث ان عیسیٰ علیه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعده (درمنثورجه می ۲۰٪) '' کی لگا الله تعالی درود سی حضرت محمد الله پرجو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ان کے بعد کوئی فی نیس (لا نبی بعده) تو اس پر حضرت مغیر الله فی ارشاد فرمایا کہ مہیں خاتم الانبیاء کہنا ہی کافی ہے۔ لا نبی بعده کی ضرورت نبیس رہتی ۔ کی نکم ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام نازل ہونے والے ہیں تو آگروہ نازل ہوں تو وہ پہلے کے بھی نبی اور بعد کے بھی نبی ہوں گے۔

مطلب بیہ کہ چونکہ جملہ لا نبی بعدہ سے بیشہ پڑتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی مطلب بیہ ہے کہ چونکہ جملہ لا نبی بعدہ سے بیشہ پڑتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی اسلام پر عامیانہ نفروں میں شبہ پڑتا ہے۔ اس لئے ایسے الفاظ استعال کرنے سے روک دیا۔ یا اس عقیدہ کو ذبن میں رکھتے ہوئے بیالفاظ بولنے کی تلقین فرمائی تاکہ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف وہم اور گمان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ ورنہ تو تمام کتب حدیث، تفییر، فقد اور عقائد اس فرمان نبوگ سے بھری پڑی ہیں۔ کسی نے بھی اس جملہ کے استعال سے نبیس روکا اور کوئی روک بھی کیے سکتا ہے۔ بمب کہ سیدالرسلین علیق نے بار باراس جملہ کو ارشاد فرما کرامت مرحومہ کوئم نبوت کے اجماعی اور بنیادی عقیدہ کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے اور لفظ خاتم انہیان یا خاتم الانبیاء کا صحیح مفہوم ذبن نشین کرادیا ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔ عاقب، مقمی اور حاشر کا مفہوم واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی ہے۔ آپ نے اسائے گرامی۔ عاقب، مقمی اور حاشر کا مفہوم واضح فرمایا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہایا جائے گا۔

حدیث کی اوّل درجہ کی کتب میں لا نبی بعدی کا جملہ خودسید عالم اللہ کی طرف سے نہایت واضح طور پرنقل کیا گیا ہے تو حضرت عاکشہ اور حضرت مغیرہ اس ارشاد نبوگ کے مقابلہ میں کیے کہہ سکتے ہیں کہ لا نبی بعدہ مت کہو۔ یہ قوصر بچا مخالفت سیدالرسل ہوگی جو کہ خصوصاً صحابہ کرام میں سے کہال اور ناممکن ہے۔ کیونکہ 'وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان ''تو حقیقت بہی ہے کہا گر بالفرض بیفر مان درست ثابت ہوجائے تو اس کامفہوم یہ ہوگا کہ بیر حضرات لفظ خاتم النبین کا سیح مفہوم ہے ہیں کہاس کامفہوم یہ ہوگا کہ بیر حضرات لفظ خاتم النبین کا سیح مفہوم ہے کہا ہے اس کی تعدلوکی نیا شخص نبی بنایا نہ جائے اس اگر کوئی سابقہ نبی زندہ موجود ہواوروہ آ جائے تو اس کی آ مراس لفظ خاتم النبین کے مفہوم اور حقیدہ کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے قبلی تو نہ فرمایا کہ جھے سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے قبلی تو نہ فرمایا کہ جھے سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جھے سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کہ جھے سے اور عقیدہ کے منافی نہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے صرف لا نبی بعدی فرمایا ہے۔ قبلی تو نہ فرمایا کے قبلی تو نہ فرمایا کے جس

پہلابھی کوئی نہیں آسکتا۔ حضرت میسے علیہ السلام تو ازروئے صراحت قرآن وحدیث آسمیں گے۔
لیکن وہ لا نبی بعدی کے مصداق نہیں بلکہ وہ تو نبی قبلہ و نبی بعدہ کے مصداق ہوں گے۔ بعد والانہیں
آسکتا۔ قبل والا تو آسکتا ہے۔ وہ اس لفظ خاتم الانبیاء کے منافی اور مخالف نہیں۔ گویا ایک وصف
(نبی بعدہ) والانہیں آسکتا۔ گردو وصف (نبی قبلہ و بنی بعدہ) والا آسکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام میں دو ہرے وصف ہیں۔

کے حاصل کلام یہ کہ مید حضرات کرام لاتقولولائی بعدہ سے دوبا تنس اور دوسکتے ہجمارہے ہیں۔ ایک تو میہ کہ لفظ خاتم النمیین کامعنی میہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخصیت نئے سرے سے مقام نبوت پر فائزنہ کی جائے گی۔

ودسرا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے ۔ کیونکہ قر آن وحدیث میں بے شار دلائل ان کی آید کے موجود ہیں اور بہلفظ خاتم انتہین کےخلاف نہیں ہے۔ لا نبی بعدی کے بھی منانی نہیں۔ کیونکہ حضرت سے علیہ السلام تو پہلے کے بھی نبی ہیں اور بعد میں بھی نبی مول گے اور مخالف صرف نبی بعدہ کے ساتھ ہے نہ کہ نبی قبلہ کے ساتھ ۔ چنانچے قول صدیقہ ؓ کے بعد بھی لکھا ہے كه: "هذا ناظر الى نزول عيسى عليه السلام" اوراس سے يملے حضرت سي عليه السلام ً ی آیداوران کی علامات مفصل ندکور ہیں۔ دیکھئے (مجمح البحارج ۵۰۱۵) ندگورہ عبارت حضرت سے عليه السلام توجهار كلمه اورايمان كاليملي بن بن حكم بن رو يكفي وكسل امن بالله وملا شكته وكتبه ورسله "سبابل ايمان كالقراريج كدوه الله ير، تمام فرشتول، كتابول اور رسولوں پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں۔جن میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔اب جب حضرت مسيح عليهالسلام دوباره ونيامين تشريف لائمين گےتو ہميں اپنے ايمان ميں ذرابرابر بھی زیادتی نه کرنا پڑے گی۔ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ بخلاف اس کے اگر کسی نے نبی کا ظہورتشلیم کرلیں تو اس کے لئے ایمان میں اضافہ کی ضرورت پڑے گی کہ اس کوبھی سابقہ رسولوں کے ساتھا ہے ایمان کا جزبنا ئیں اور بیامرختم نبوت کے سراسر منافی ہوگا۔ کفراور ارتداد موكا ـ اسى لئ خودة مخضرت والله في اليم موقعه ارشاوفر ما ياكه: "من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبدالله ورسوله وكلمته القاها الي مريم وروح منه والجنة والنار حق ادخل الجنة على ماكان من العمل (بخارى ج ١ ص٤٨٨، باب قوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)'' قابل غوربات ریہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں لیا۔ دوسر کے کسی نبی

کانام کیوں ندلیا۔ اس میں سی حکمت تھی کہ حضرت سے علیہ السلام نے آنا تھا۔ طحدوں نے ان کی آمد کو تم نبوت کے منافی سمجھ کر اپنا ڈھونگ رچانا تھا۔ لہذا ہے ہی ان کا کلہ مستقل طور پر ہمیں پڑھادیا۔ ای طرح حضرت صدیقہ اور حضرت مغیرہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ خاتم انہیں ہوگئے سے مزائیوں والامعنی ندلینا۔ کہ آمد سی علیہ السلام بھی اس کے منافی ہے۔ ای لئے فر مایا: ''لا نہیں ہوگئی سے مت کہنا کہ اس سے مطلق نبی کی آمد ممنوع ہے۔ بلکہ اس سے صرف کسی نے معدہ '' بے بھی سے مت کہنا کہ اس سے مطلق نبی کی آمد ممنوع ہے۔ بلکہ اس سے صرف کسی نے محفی کا منافع سے میں بن کرآنا ممنوع ہے۔ (جیسے مسیلمہ کذاب اور مرزاتا وانی وغیرہ)

ای طرح ہماری شربعت کو خاتم الشرائع فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی شربعت نہ **ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی نیا تھم اس شریعت میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کوئی نئی شریعت** نہ جیجی جائے گی۔ حالانکہ پہلی شریعت تو راۃ موجود ہے۔ (محرف ہی سہی ) اور اسی شریعت کے کئ احكام اس شريعت ميس موجود بين \_مشلأ مسئله جهاد اور قصاص پهليجي توراة ميس موجود تھا۔ اسي لمرح ادرکئی مسائل شریعت موسویه میں تتھا دراب اس شریعت قرآ نیدیس بھی بحال و برقر ارر کھے مکے ہیں۔عقائدتوسب کےسب تمام نبیوں کے ایک ہی ہوتے ہیں۔ان میں تو تبدیلی ہوتی ہی تي يصفر مايا: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصيـنا بــه ابـراهيـم (الشـوري:١٣) ''''ان الـديـن عـنـد الله الاسـلام (آل عمران:١٩) "" ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب (البقره:١٣٢) "" وقال النبي سُنَاتِنَا الانبياء اخوة العلات امهاتهم شتى ودينهم واحد (رواه البخاري ج١ ص ٤٩٠ باب قول عزوجل واذكر في الكتاب مريم) "الى طرح قرآن عيم مي بـ "وانـه لـفـي زبـر الاولين ومهيمنا عليه "چنانچة تمـُرامُ كَاتْصرَ مُحمود ــــــ *كـجوهم* قرآن میں پہلی شرائع کا ہلائکیر ذکر کیا گیا ہووہ اس شریعت میں بھی بحال و برقر ارر ہے گا اور قابل مُل بوكا - بيني "أن النفس بالنفس (المائدة: ٤٠) "وغيره من الاحكام!

تو جیسے بیشریعت خاتم الشرائع ہوتے ہوئے بھی سابقہ شریعتوں کے بعض احکام اور تمام عقا کدکوتسلیم کرتی ہے اور اپنائے ہوئے ہے۔ اسی طرح لفظ خاتم النہین بھی کسی سابقہ نبی کی آ مدکوتسلیم کرسکتا ہے اور بیامراس کی خاتم سے منافی نہیں۔ ہاں جیسے کوئی نیا تھم اس شریعت میں واخل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ واخل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ بیخاتم سے منافی ہوگا۔ فافھم فانه عزیز!

یں ہے ہی قرآن کریم کوخاتم الکتب فرمایا گیا ہے۔ بیمرزائی بھی مانتے ہیں تو اس کامعنی

اورمفہوم بھی ہی ہے کہ کوئی نئی کتاب یا کوئی مزید آیت انز نہیں سکتی۔ ہاں اگر کوئی سابقہ کتاب یا صحفہ موجود ہوتواس کی خاتمیت کے منافی نہیں۔ چنانچ تو راق سے لے کرانجیل تک تمام کتب ماویہ (محرف ہی سہی) موجود ہیں۔ مگر نافذ نہیں۔ ان کی بیہ موجود گی قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی منافی نہیں۔ اسی طرح کسی سابقہ نبی کا زندہ موجود ہونا بھی لفظ خاتم انہیں کے منافی نہیں۔ فاقہم! چنانچ مرزا قادیانی بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کصح ہیں کہ:''اور ظاہر ہے کہ یہ باشے ستزم محال ہے کہ خاتم انہیں علیا السال می وجی رسالت کے ساتھ زمین پرآ مد ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف کے ساتھ زمین پرآ مد ورفت شروع ہوجائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد (ملتی جگتی ) رکھتی ہو۔ پیدا ہوجائے اور جوام ستازم محال ہوتا ہے۔''

اسى طرح (آ ئىند كمالات اسلام س ٢٤٤، فزائن ج٥ص ٢٤٠) ميس لكھتے ہيں كه: "ماكان

فيصله كن بات اورخلاصة كلام

ی معنی بعث و مرزا قادیانی نے آنخضرت الله کوخاتم النہین تشلیم کیا ہے۔ای طرح مرزا قادیانی نے آنخضرت الله کوخاتم النہین تشلیم کیا ہے۔ای طرح مرزا قادیانی نے قرآن کوخاتم الکتب تشلیم کیا ہے۔ دیکھنے (سراج منیر ۴۲ مندائن ج۳۳ س۲۰۰۰) تو ای طرح شریعت محمد یہ کوخاتم الشرائع کہا ہے۔ (چشمہ معرفت س۳۲ منزائن ج۳۳ س۳۰۰) تو جومعنی وہ ان الفاظ خاتم الکتب اور خاتم الشرائع کا کریں گے۔وہی معنی خاتم الانبیاء کا بھی کر لیں ،ہمیں منظور ہے۔

ای طرح مرزا قادیانی نے خاتم الخلفاء کامفہوم لیا ہے کہ جس کے بعد کوئی کامل انسان ماں کے پیٹ سے پیدانہ ہواور خاتم الاولا وجس کے بعد کوئی بچہ پیٹ سے نہ نکلے۔

(ترياق القلوب ص١٥١، فزائن ج١٥٥ ص١٧٥)

کیا مرزا قادیانی جواپنے ماں باپ کے خاتم الاولا دیتھے۔ان سے پہلے پیداشدہ ان کے سب بہن بھائی فوت ہو چکے تھے؟ اگر جواب نہیں میں ہے تو ایسے ہی خاتم انٹیین میں ایک کی موجودگی میں کوئی سابقہ نیم آسان پر زندہ کیول نہیں ہوسکتا؟

ای طرح ہم کہیں گے کہ خاتم الانبیاء کامعنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی ہستی مال کے پیٹ سے پیدا ہوکر عہدہ نبوت پر فائز نہ ہو۔ای طرح حضرت عباس کو بوجہ آخری مہاجرین مکہ الی المدیمة ہونے کے خاتم المہاجرین فر مایا۔ تو جیسے سابقہ کتب کی موجودگی میں قر آن کا خاتم الکتب ہونا مسلم ہے اور جیسے شریعت موسویہ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے شریعت محمد میگا خاتم الشرائع ہوتا مسلم ہے اور جیسے تمام مہاجرین کے زندہ ہوتے ہوئے حضرت عباس کا خاتم المہاجرین ہوتے ہوئے سید ہوئے سید اس طرح حضرت سے علیہ السلام کے زندہ آسان پر موجود ہوتے ہوئے سید المسلین تالیق کا خاتم النبین ہوتا بھی مسلم ہوگا۔ جب کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنے المسلین تالیق کا خاتم النبین ہوتا ہی مسلم ہوگا۔ جب کہ امت مسلمہ کا بچہ بچہ اس حقیقت کو اپنے المسلین کا جزیج محتا ہے۔ فقد میں المعقدین!

حکومت پاکستان کا قادیا نیول کے بارہ میں آرڈیننس ۱۹۷۳ء کے دستوری رفعہ ۱۹۱۹ء دومرے دستوری رقعہ ۱۹ اور دفعہ ۱۹ میں دومرے دستوری ترمیمی ۱یکٹ مجربیہ ۱۹۷۷ء(ایکٹ نمبر ۴۸ مجربیہ ۱۹۷۷ء) کے ذریعے ترمیم کردی گئی تھی۔ دفعہ ۲۶ میں ذیلی دفعہ (۳) کااضافہ کردیا گیا تھااورا پسے تمام اشخاص کوغیرمسلم قرار دیا گیا تھا جو کہ خاتم النہین حضرت مجھ تالیقے کی قطعی اورغیر مشروط ختم نبوت کاعقیدہ نہیں رکھتے یا جو حضرت مجھ تالیقے کے بعد کسی بھی منہوم یا لفظ میں نبی ہونے کا دعویٰ کریں یا جو کسی بھی ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مصلح مانیں۔ دوسروں کے علاوہ اس تعریف میں قادیا نیوں کے دونوں گروہوں کوشامل کرتے ہوئے انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔

دفعہ ۱۰ اصوبائی اسمبلیوں کی تھکیل ہے بحث کرتے ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہوئے ان ارکان کی تعدد اور اوصاف کو واضح کرتی ہے۔ جن کا اسمبلیوں کے لئے چناؤ ہوگا۔ نیز ان سمبلیوں میں غیر مسلموں یعنی عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھوں اور پارسیوں کے لئے مخصوص اضافی نشستوں کا تعین کرتی ہے۔

دوسری وستوری ترمیم مجربیه ۱۹۷۴ء کی رو سے ان گروہوں میں'' قادیانی گروہ اور لا ہوری گروہ کےاشخاص ( جوخود کواحمدی کہتے ہیں )'' کا اضافہ کیا گیا تھا۔

کی دفعہ کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور ۲۲ کی ذیلی دفعہ کے اعلان میں عملی شکل دی گئی اور ہر دوعقیدوں کے احمدیوں کو دوسری اقلیتوں کے مساوی جیشیت دے دی گئی۔

سلام کانام دینے پرقائم رہاورانہوں نے بری بے سی کے ساتھ سلمان پاکتان کی پریشانی اسلام کانام دینے پرقائم رہاورانہوں نے بری بے سی کے ساتھ سلمانان پاکتان کی پریشانی کونظر انداز کئے رکھا۔ان کی جانب سے متذکرہ دستوری دفعات کی خلاف ورزی اور مرزا قادیانی کی بیوی، افراد خانہ ساتھیوں اور جانشینوں کے لئے علی التر تیب ام المؤمنین (مومنوں کی ہاں)، اہل بیت (رسول التلقائی کے خاندان کے افراد)، صحابہ (ساتھی)، خلفاء راشدین (راست باز خلفاء)، امیر المؤمنین، خلیفتہ السلمین (ایسے ہی القاب جوعمو ما مسلمان حکم انوں خلفاء)، امیر المؤمنین، خلیفتہ السلمین (ایسے ہی القاب جوعمو ما مسلمان حکم انوں کے لئے خصوص ہیں اور پاکسان استعال اور پاکسان کی بین آ میر کلمات کمی بھی غیر مسلم کے استعال میں نہیں آئے ) ایسے القاب، اوصاف اور الفاظ کا مسلمل استعال اور ان کی بے حرمتی جاری دی ہیں تو بین آ میر کلمات کے استعال کو مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ ۵۵ مجریہ ۱۸۵۰ء) کی دفعہ ۱۹۵۲۔اے (جس کا اضافہ حال ہی میں آ رڈینس نمبر ۲۸ مجریہ ۱۹۸ء کے تحت کیا گیا ہے) کے مطابق فوجداری اور قائل مزاجرم قراردیا گیا ہے۔یودفعہ یوں ہے!

\_1-491

''مقدس شخصیات کے بارے میں ہتک آ میز کلمات وغیرہ کا استعال جو کوئی بھی زبانی یاتح ریں الفاظ میں یاکسی بھی ذریعہ اظہار سے خواہ براہ راست یا بالواسطہ یاکسی چوٹ یا اشارے یا کنائے سے رسول پاک علیہ کے کسی بیوی (ام المؤمنین) یا افراد خاندان (اہل ہیت) یا آپ کے راست باز خلفاء (خلفاء راشدین) یا ساتھیوں (صحابہ ) میں ہے کسی کے مقدس نام کی تو ہین کرتا ہے۔وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے یا جر مانے یا دونوں مزاؤل كامستوجب موگا۔''

🖒 ..... په دفعه عمومي الفاظ ميں ادا ہو ئي تقى اور صرف احمد يوں پر لا گونييں كى گئى تقى \_ احمدیوں کےاصرار کی وجہ سےمسلمانوں میں پائے جانے والےاحتجاج کے نتیجے میں زیر بحث آرو نینس جاری کیا گیا۔جس میں مجموعہ تعزیرات یا کستان (ایکٹ۳۵م مجرییه۱۸۲۰ء) میں دفعہ ۲۹۸-لی ادر دفعه ۲۹۸- س کا اضافه کیا اورمجموعه ضابطه فوجداری مجربیه ۸۹۸ه (۱ یکٹ نمبر۵ مجربیه ۱۸۹۸ء)اورویسٹ یا کستان پریس اینڈ پہلیکیشنر آ رڈیننس مجربیہ ۱۹۶۳ء میں ذیلی ترامیم کیس۔

ِ وفعه ۲۹۸- بی اور وفعه ۲۹۸- سی یون بین۔

مقدس شخصیات اور مقامات کے لئے مخصوص القاب ، اوصاف اور الفاظ کا غلط استعمال : ا..... قادیانی گروہ یالا ہوری گروہ (جوخود کواحمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے یکارتے ہیں) کا کوئی شخص جوخواہ تحریری یاز بانی الفاظ کے ذریعے یا کسی بھی اظہار بیان ہے۔

الف ..... رسول یا ک حضرت محملات کے کسی خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی مخص کوامیر المؤمنين ،خليفية المؤمنين ،خليفية المسلمين ،صحابي يارضي الله عنه، كالقاب سے ذكر كرتا يا مخاطب

ب ..... رسول یاک حضرت محملی کی کسی بیوی کے سوانسی شخص کوام المؤمنین کے

نام ہے ذکر کرتا یا مخاطب کرتا ہے۔

ج ..... . رسول یا ک حضرت محملی کے افراد خاندان کے سواکسی دوسر مے خص کو

الل بیت کے نام سے یاد کرتایا کاطب کرتا ہے۔ یا

د..... اپنی عبادت گاہ کو مجد کے نام ہے موسوم کرتا، ذکر کرتایا پکارتا ہے۔ وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہو سکتی ہے۔سزا پائے گا اور جرمانے کا بھی مستحق -

قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ (جوخود کو احمدی یاکسی دوسرے تام سے پکارتے ہیں) میں سے جو محض بھی زبانی یاتح ریی کلمات سے یا کسی محسوس اظہار سے نماز کے بلانے کے طریقے یاشکل، جواس کے اپنے عقیدے کے مطابق مروجہ اذان ہو، کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں میں مروجہ اذان پڑھتا ہے، وہ کسی بھی قتم کی قید جو تین سال تک ہوسکتی ہے، کی سزایا ہے گا اور جر مانے کا بھی مستحق تظہرےگا۔

۲۹۸-سی

قادیانی گروہ وغیرہ کے اشخاص جوخود کو مسلمان پکاریں یا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کریں۔قادیانی گروہ یالا ہوری گروہ (جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی بھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں) ہیں سے جو مخص اپنے آپ کو ہراہ راست یا بالواسط مسلمان طاہر کرے گایا اپنے عقیدے کو اسلام کے نام سے ذکر کرے گایا پکارے گایا اپنے عقیدے کی تبلیغ یا تشہیر کرے گایا دوسروں کو اپنا عقیدہ قبول کرنے کی وعوت وے گا، یا خواہ زبانی یا تحریری کلمات سے یا محسوں تعبیرات یا کسی بھی ملک قید جو تین سال طریقے سے مسلمانوں کے نہ ہی جذبات کی ہے حرمتی کرتا ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی قید جو تین سال سے سوستی سے بی سزایا نے گا اور جرمانے کا بھی مستی تھی ہرے گا۔

ر کا مصبات رہائے کا میروروں کا میں ہور کا ہور کا ہے۔ اس ان وفعات نے احمدی کے لئے ان امور کوفو جداری جرم قرار دیا ہے:

الف ..... خودکوبراه راست با بالواسط مسلمان ظاہر کرنا یا این ندیب کواسلام کانام دینا۔ بسسا ہے عقیدہ قبول کرنے کی دعوت بسسا ہے عقیدہ قبول کرنے کی دعوت

دینایا کسی انداز سےخواہ وہ کیسا ہو،مسلمانوں کے مذہبی جذبات کی تو ہین کرنا۔

ج ..... اوگوں کونماز کے لئے اذان پڑھ کر بلانا یا نماز کے لئے بلانے کے اپنے طریقے یاشکل کواذان کا تام دیتا۔

و ..... اینی عبادت گاه کو مجد کے نام سے ذکر کرنایا بکارانا۔

ه رسول پاک حضرت محملی کے کسی خلیفہ یا سحابی کے علاوہ کمی دوسرے محملی کو امیر المؤمنین، خلیفہ المومنین، خلیفہ المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنه، رسول پاک علیقہ کی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک علیقہ کسی بیوی کے سواکسی دوسر مے حض کی بیوی کو ام المؤمنین کے نام سے پکارنا یا رسول پاک علیقہ کے افراد خاندان کے سواکسی دوسر مے حض کو اہل بیت کا نام دینا۔

عالم اسلام اورقاد ما نيت

ا ۱۹۰۲ء میں افغانستان کی حکومت نے لطیف نامی ایک قادیانی کو مرتد مونے کی وجہ سے آنجضرت میں افغانستان کی حکومت ہوئے کی اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے کی اس ادی۔جس میں آپ کا ارشاد ہے۔''جومر تد ہوجائے اسے آل کردو۔''

ہے ۔۔۔۔۔ ۱۹۳۴ء میں ملا عبدالحکیم اور انور (قادیانی) انگریزوں کے لئے ماسوی کی غرض سے افغانستان گئے۔وہاں راز فاش ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو سزائے موت دے دی گئے۔

نومبر ۱۹۲۷ء میں ماریشیش (بح ہند کا ایک جزیرہ) کے ایک چیف جسٹس نے قادیانیوں کومر تد اور دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیااور مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق دے دیا۔ ایک سیست ۱۹۵۷ء میں شام اور ۱۹۵۸ء میں مصر کی حکومت نے قادیانیوں کوغیر مسلم

اتلیت قرار دیے کران کی جماعت کوخلاف قانون قرار دے دیا۔ اتلیت قرار دیے کران کی جماعت کوخلاف قانون قرار دے دیا۔

ﷺ ۱۹۷۱ پر میں ۱۹۷۴ء کورابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس میں قادیا نیوں کے طلاف ایک اجلاس میں قادیا نیوں کے طلاف ایک قرار دادیثیں ہوئی۔ جسے ایک سوچار (۱۰۴) ملکوں نے متفقہ طور پر منظور کر کے دنیا مجرکو قادیا نیت کے کفراورار تداداوران کی غیرمسلم حیثیت کوآشکار کردیا۔

رابطہ کے اجلاس کے بعد آخرا پریلی، ۱۹۷ء میں سعودی عرب، ابوطہبی، دوئی، بحرین اور قطرمیں قادیانیوں کوغیر سلم قرار دیا گیا۔

پاکستان عدلیہ کے قادیانیوں کے خلاف اہم فیصلے فارین میں ایری مشیخ برجرہ

ا است فیصلہ مقدمہ بہاد لپور جو کہ تنتیخ کاح مرزائی وسلم کے سلسلہ میں ۱۹۲۱ء کے ۱۹۳۵ء تک زیر ساعت رہ کرفیصل ہوا۔ جس کی پیروی کے لئے دار العلوم کے مابیہ نازشخ الحدیث حضرت سید انورشاہ صاحب تشمیری ، مفتی اعظم پاکستان مولا نامحد شفیع ، شخ الجامعہ مولا نا فار شفیع ، شخ الجامعہ مولا نا فار محد گھوٹو ی وغیرہ جیسے یکا نہ روزگار علاء پیش ہوئے۔ بالا خرکمل بحث و تحیص کے بعد جناب محمد اکبرصاحب ڈسٹر کٹ جج بہاد لپور نے پونے دوصد صفحات پر شمتل ایمان افروز فیصلہ صادر فرمایا اور مسئلہ ختم نبوت کو انگریزی سلطنت کے دور میں پہلی مرتبال کر کے اپنے ایمان واخلاص کاحق اوا کردیا۔ ''ف جزاہ الله احسن الجزاء ''جس کی ممل تفاصیل بعد حصول نقول از عدالت مسلسل کو بیا نے سال تک محنت کر کے تین جلدوں میں تقریباً دو ہزار صفحات پر مشتمل اسلامک فاؤنڈیشن ،

ڈیوس روڈ لا ہور نے شائع کر دی ہیں۔ ۲..... ۲۵ رمارچ ۱۹۵۳ء کو میاں محمد سلیم سینئر سول جج رحیم یارخان نے اپنے

فیمله میں قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دیا۔ سیسسسسسر جون ۱۹۵۵ء کو جناب شخ محمد اکبر صاحب ایڈیشنل جج ڈسٹر کٹ راولپنڈی نے اپنے فیصلے میں مرزائیوں کو کافراور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔

| اء کوسیخ محدر فیق گور بجیسول بیج اور میملی کورٹ نے فیصلہ دیا      | ٣ ٢٦/ ارج٩٢٩                                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ىلىم بېير ـ                                                       | كەمرز، ئى خواە قاد يانى ہو يالا ہورى غيرمس  |
| ، اء کوسول جج سار وجیمس آباد ضلع میر پورخاص نے اپنے               | ۵ سارجولائی ۲۰                              |
| رج قراردیا ہے۔<br>رج قراردیا ہے۔                                  | فصلے میں مرزائیوں کو دائر واسلام سے خار     |
| ی مرسی ہے۔<br>اب ملک احمد خان صاحب تمشنر بہاولپور نے فیصلہ دیا کہ | ۲ ۱۹۷۲ء میں جنا                             |
| <i>ـ</i> ــ                                                       | مرزانی مسلم امت ہے بالکل الگ کروہ۔          |
| بدرى محدثيم صاحب ول جج رحيم يارخان نے فيصله دياكه                 | ے ۲ے۱۹۷۲وی <sup>ل</sup> چو                  |
| لیغ کرنے یا عبادت گاہ ہنانے کی اجازت نہیں۔                        | مسلمانوں کی آباد یوں میں قادیانیوں کوٹبل    |
| ١٩ ، كوآ زاد كشمير كى المبلى نے مرزائيوں كوغير مسلم اقليت         | ۸۸ ۱۲۸ کرایر یل ۱۷۳۳                        |
|                                                                   | قرار دینے کی قرار دادیاں کی۔                |
| اء کوصوبہ سرحد کی اسمبلی نے متفقہ طور پرایک قرار داد پاس          | 9 19/يون، 194                               |
|                                                                   | کی که قادیا نیول کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا ه |
| و پاکستان کی تو می اسمبل نے قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت           | ا ا ۱۹۵۰ کرتمبر۱۹۷۱ء کا                     |
| ن تائيد کی اورايک اسم انقلا بی قدم اٹھایا۔                        | قرارد ے کررابط عالم اسلامی کے فیصلہ کے      |
| اليك اورامتيازي اورايي نوعيت كااجم فيصله ملاحظ فرمايخ             |                                             |
| سين سول جج ڈسکھ طبع سيالکوٹ                                       | بعدالت مسٹرمنظور س                          |
| ۳۲۲ ، مورخه ۱۱ را کتوبر ۱۹۸۷ ء                                    |                                             |
|                                                                   | ا سردارخان ولدم                             |
| ۔<br>ب دین دونوں جانے گھمان ساکن موسے والا تخصیل ڈسکہ             | ر مین در است۲ احمد و من ولد الف             |
| بنام                                                              |                                             |
| ا<br>۲مجموداحمه ولدعلی حسن                                        | انذيراحمدولد بدهے خان                       |
| ۳بشيراحمه دلد بهاول بخش                                           | سى<br>سىسىنىدىرولدعىداللە                   |
| ٢عمرا براميم ولدغلام ني                                           | ۵ بدایت الله ولدصوب خان                     |
| ۸مسترىلال دين ولدپيرمايي                                          | ۷مولوی محمد اساعیل ولدصبر دین               |
| · . 1                                                             | ۹ چو بدری رشیداحد دلد چو بدری محمر ش        |
| ١٢شكر الله خان ولد محم على                                        | اابشراحمه ولد چراغ دین                      |

ما كنان: موسد والانتصيل وْسكفلع سيالكوث

مسلم و کلاء..... مسٹرمحمد انورمغل ،سیدمنظورعلی بخاری اور را نامحمد ارشد

وكلاء معاونين ..... مولا نامحه فيروز خان ، حافظ بشيراحمه مولا ناعبداللطيف،

چو مدری محمد رمضان بمسترعنایت الله بث اورحا فظ اسحاق کونسکر

وُسكه منجانب مدعيان:

مرزائی وکلاء..... مجیب الرحمٰن جمیداسلم قریشی مجموداحمه،ارشدمجمودسایی جمهراحمداعجاز گورائیه

ان كےمعاون ..... حافظ مظفر احمد منجانب مدعاعليهم -

فيصلبه

راه ی -۳ - دراصل ابتدائی طور پرصرف نذیر احداد دمحمود احمد مدعا علیهان نمبر ۲۰۱۱ کواس مقدمه میں شامل کیا گیا تھا۔ بعداز ال مورند ۲۲ مرشی ۱۹۸۲ء کو بذر بعید مقدمه عرضی دعویٰ دیگر مدعا

۲ مرکی ۱۹۷۵ء کی روسے مقدمہ کی اطلاع موضع موسے والا کے باشندگان میں بذر بعیاشتہار اخبار

مقدمه میں شامل کیا کیا تھا۔ بعدازاں مورجہ ۲۲رسی ۱۹۸۹ء کو بذر بعیہ مقدمہ عرصی دفوی علیہان کو بھی شامل کرلیا گیا۔

المست قادیانیوں اور احمد یوں کی حیثیت کا تعین کرنے کے لئے ملک کے تین چوتھائی حصے تک بڑے جیش وخروش سے بیتنازعہ چاتا رہا۔ اس دوران اس پر ملک میں خون خرابہ مارش لاء، عدالتی تحقیقات، تعییشات اور حجاجات ہوتے رہے۔ انیسویں صدی کے آتھویں نویں عشرہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی تشریعی نبوت اور ظلی نبوت میں اخیاز کرتے ہوئے نبی اکرم اللہ کی ختم نبوت پر این عقیدے کا اظہار کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ۱۹۰۸ء میں وقات کے بعد ان کے پر دکاروں میں سے ایک گروپ پیدا ہوا جوخود کو لا ہوری گروپ کہلاتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ مرزا قادیانی مرف محدث شے (جس کا رابطہ خداسے ہو) اور مجدد۔

ه سنتیم کے فور آبعد پاکستان کے عوام نے اپنے مظاہروں میں بیر مطالبہ کیا ۔۔۔۔۔ کہ مظاہروں میں بیر مطالبہ کیا کہ کو مت کہ جو مرز اغلام احمد قادیا نی کے بیروکاروں کو کا فرقر اردے۔ اس کے نتیجہ میں ۱۹۵۳ء میں دوبارہ زندہ ۱۹۵۳ء میں دوبارہ زندہ ہوگیا۔اس دفعہ آئین کے آرٹیکل جمریہ نمبر ۲۰ ااور آرٹیکل ۲۲۹ میں ترامیم کی گئے۔ آرٹیکل ۲۲۰ کی ڈیلی شق (۲) میں مندرجہ ذیل کا اضافہ کیا گیا۔

ایسا مخف جو حضرت محمد الله کو پنج برول میں آخری اور غیر مشروط نبی ہونے پریقین نہ رکھتا ہو یا وہ لفظ کے کسی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے اعتبار سے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا اس قتم کے دعویدار کو نبی یا نہ بی صلح گر دانتا ہے۔ وہ آئین اور قانون کی روسے غیر مسلم ہے۔

آرٹیکل ۱۰۱ کی ذیلی شق ۳ میں عیسائی، ہندو، سکھ اور پاری فرقوں کی طرح اقلیق گروپوں کے لئے اسمبلی میں نمائندگی کی تنجائش پیدا کی گئی ہے۔ اس بات کی ضروری تشریح کہ قادیانی یالا ہوری گروپ کے احمدی آرٹیکل ۲۶ کے ذیلی آرٹیکل ۳ کی زدمیں آتے ہیں یانہیں۔ آرٹیکل ۱۰۱ (۳) میں کردی گئی ہے۔

۲ ..... ہمارے علاءان ترمیمات کے بیمعنی لیتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں اور صرف وہی اذان دے سکتے ہیں یا نبی اکر مہائے کے طریقہ اور حکم کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بید خیال کیا گیا ہے کہ قادیا نبوں کوکوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی عبادت کا ہوں کو مجد کہیں یا اذان دیں یا اس طریقہ سے عبادت کریں۔ جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔

کسس آئین میں مندرجہ بالاترامیم کے باوجود قادیانی خود کومسلمان اوراپنے عقیدے کو اسلام کہنے پر بعند ہیں۔ آرڈینس ۱۹۸۲م برید ۱۹۸۰ء کے ذریعے تعزیرات پاکستان مجرید ۱۹۸۹ء کے ذریعے تعزیرات پاکستان مجرید ۱۹۰۸ء میں ترمیم کی گئی اور اس میں دفعہ ۲۹۸ء اے کا اضافہ کیا گیا۔ جس کی روسے مقدس شخصیات کی شان میں حقارت آمیز کلمات کی ادائیگی کو قابل سزاجرم قرامد دیم مگیا۔ بعد میں آرڈینس ۲۳۸م مجرید ۱۹۸۸ء کونافذ کردیا گیا اور تعزیرات پاکستان میں دفعہ ۲۹۸۔ بی اور ۲۹۸۔ ی کا اضافہ کیا گیا۔ ان دفعات میں مندرجہ ذیل کے اظہار کو ہزاحمدی/ قادیانی کے لئے قابل سزاجرم قراردیا گیا۔

ا.....که ده این آپ کو بلا داسطه یا بالواسطه سلمان کیم یا مسلمان ظا هر کرے یا اپنے معقبہ کے کا مسلمان کا مرکزے یا اپنے معقبہ کے اسلام کیے۔

۲.....۲ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اورتشهیر کریے یا دوسرے لوگوں کواسے قبول کرنے کی استعمال کرنے کی استعمال کرنے ک

دورے یا کسی بھی طریقہ ہے مسلمانوں کے زہبی جذبات کوشتعل کرے۔

سسسکہ وہ اذان دے کرعبادت کے لئے لوگوں کو بلائے یا اپنی عبادت کے لئے بلانے کاطریقہ یاشکل کواذان کےطور پر پیش کرے۔

۳ .....که وه اپنی عبادت گاه کومسجد کیجه

۵.....کہ وہ حضرت محمد اللہ کے خلیفہ یا آپ کے ساتھی کے علاوہ کسی اور کو امیر المؤمنین ،خلیفۃ المؤمنین ،صحابی یا رضی اللہ عنہ کہے۔حضوط اللہ کی کسی ہوی کے المؤمنین ،خلیفۃ المؤمنین ،صحابی یا رضی اللہ عنہ کہے۔حضوط اللہ کی کسی ہوی کے

علادہ کسی کوام المؤمنین کے اور کسی شخص کو جو حضو و اللّٰہ کے خاندان کا فردنہ ہواہل بیت کہے۔ ان کا ایک گروپ جے عام طور پر قادیانی کہا جاتا ہے۔ان کا ایمان ہے کہ مرزا قادیانی

مہدی موعود ، میچ موعود اور ایک نبی تھے۔ جب کہ لا ہوری گروپ کہتا ہے کہ وہ مجدد تھے۔ ( مذہب کی تجدید کرنے والا ) مہدی موعود اور میچ موعود تھے۔اس مندرجہ بالا قانونی ترمیم کا اطلاق ان پر ہر طرح ہے ہوگا۔

۸..... کچھاحمدیوں نے جن میں مجیب الرحمٰن اور نین دوسروں نے بنام فیڈرل گونمنٹ آف پاکستان اور دوسرے آرڈیننس ۲۰ مجربیہ۱۹۸۴ء کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج

گورنمنٹ آف پاکستان اور دوسرے آرڈیٹس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۳ء کو وفاقی شرعی عدالت میں \* تَرَّ کیا۔ (پی۔ایل۔ڈی ۱۹۸۵ءفیڈرل شریعت کورٹ) ایستان سے سے سے مصلحہ

کین قرار دیا گیا کہ موجودہ آرڈینس کا نفاذ امن وامان کے برقرار رکھنے سے متعلق آرٹکل نمبر ۲۰ میں موجود استثناء سے تحفظ یافتہ دکھائی دیتا ہے۔حضرت محمد الله کی ختم نبوت اور الله تقلیق کے اپنے ند مہب کا استدلال ،عمل اور اس کی تشہیر کرنے انسانی حقوق کے بین الاقوای اسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹکل ۲۰ میں بنیادی حقوق دیسے اسلامی اعلامیہ کے خصوصی حوالہ سے اقلیتوں کے حقوق جو کہ آرٹکل ۲۰ میں بنیادی حقوق دیسے گئے جی پروفاقی عدالت میں ان پر بحث کی گئی ہے۔قرآن کریم کی آیت یا (۲۰،۳۳) اور اس موضوع پر دوایات کے جائزہ کے بعد عدالت اس نتیجہ پر پینی ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ شریعت کا

ا اس مضمون پرایک سوے زائد آیات اور دوسوے زائد اجادیث رسول میں موجود ہیں۔ دیکھئے ختم نبوت کامل۔ کوئی اصول ایسانہیں ہے جو نجی تعلیق کے بعد کی اور نبی کی آمد کی اجازت دیتا ہو۔ شریعت ہیں بروز اوتار اور ظل کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ مسے علیہ السلام کی آمد ٹانی کے متعلق جوروایت ہیں انہیں مرزا قادیانی پراا گوکرنے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اپنے دعاوی کا سارا ڈھانچہ نہ صرف قرآنی متن بلکہ روایت کی بھی تاویل پر اٹھایا ہے۔ قادیان، ومثق بن گیا اور مجد اٹھی قادیان کی سجد ہوگئی۔ اس کی بڑی رکاوٹ تھی کہ بیوع علیہ السلام کومیدان سے ہٹایا جائے اور یہ مقفدان کی شمیر میں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے مقفدان کی شمیر میں فطری وفات کی تھیوری کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ جب مرزا قادیانی سے کہا گیا کہ وہ بھی حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے مجروں کا مشخر اڑایا ہے۔ اس کے دعویٰ نبوت نے اس کے لئے مشکلات بیدا کیس ۔ ان کے دعاوی کے اثر ات کا جزوی نوٹس لیا گیا۔ بھی دوسری مشکلات بھی دیکھی جاسکی بیں ۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صرف وہی قرآن کا صبح ترجمہ کرنے اور حدیث کی صحت کی حت کی تھی تی کرنے کا اہل ہے۔

٩.... حضرت عائش گاایک تول "قولوا لا نبیدا و لا تقولوا لا نبیدا و لا تقولوا لا نبی بعده " او کررسول اکرم الله آفری نبی بیل کین سینه کهوکدان کے بعد کوئی نبی بیل فیر معتبر قر ارد یا گیا۔ ای طرح ایک ع دوسری صدیث جو کدابن ماجہ نے ابن عباس کے حوالہ سے بیان کی ہے کہ آنخضرت میں ایک نے اپنے فرز ندابرا ہیم کے متعلق فرمایا کداگر وہ زندہ رہے تو وہ بج نبی ہوت ۔ "کو عاش ابر اهیم لکان صدیقا نبیا (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجه او فی میں ہوت ۔ "کو عاش ابر اهیم لکان صدیقا نبیا (ابن ماجه ص ۱۰۸، باب ماجه فی اللصلوة علی ابن رسول و ذکر و فاته ) "اسے بھی وفاتی شرعی عدالت کے فیطے میں غلطاور نا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ ( صحح بخاری جمس ۱۹۳۷ باب من کی با الانبیاء میں اس کی وضاحت کی گئے ہے ) المان عفرت محمد الله عقید کا ایک اہم جز جمعت بیں اور اس متفقہ اعتقاد کی بنیاد قرآن کر یم کی آئیت ، ہم ہے۔ یہ آ یت محد ترجمد دی جاتی ہے۔

ل و کیھئے (ضمیدانجام آتھم ص ۵ تا کہ حاشیہ بنزائن جاام ۲۸۹ تا ۲۹ ) وغیرہ۔ مع خود دین دری گروپ کے بانی مولو**ی مج**معلی نے اس کوموضوع قرار دیا۔ دیکھئے زیر

یے عود الدوں مروپ سے ہاں عودی میں میں اس تو عوس مرار دیا۔ دیسے رم آیت' ملکان مصل ابیا احد''

''ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين وکان الله بکل شخص عليما '' ﴿ مُحَمِّمُهُ اركِمُ وفاكُ الله بكل شخص عليما '' ﴿ مُحَمِّمُهُ اركِمُ وول مِن كَابِ بَيْن الكِين وه فداكا يَغْبر إورتمام بيون كافتم كرنے والا اور الله تمام باتوں كاجانے والا ہے۔ ﴾

چندمعروف احادیث کے معنی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

ا .....نبوت اور رسالت کاسلسلهٔ ختم ہوگیا۔ میرے بعد نہ کوئی پیغیبر ہوگا اور نہ ہی نبی۔ (ترندی جسم ۵۳، باب ذہب النبوت وبقیت المہشر ات)

٢.....اگرمير بعدكوئي پغيرآناموتا توه عرين خطاب موت-

(ترندي ج عص ٢٠٩١، ابواب المناقب)

المسد (حفرت علی سے فرمایا) تم میرے لئے ایسے ہوجیسے موی علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام تھے۔ فرق بیہے کہ میرے بعد کوئی پیغیر نہیں ہوگا۔

(مسلم ج٢ص ٢٧٨، باب من نضائل على ابن ابي طائب )

سم سیرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے اور میری امت کے بعد کسی دوسرے پیغمبر کی کوئی امت نہیں ہے۔ (طبر انی ۴۵،۳۰۹، حدیث ۸۱۳۹)

ه..... مين آدم عليه السلام كى پيدائش ي بيلي پيغبرول مين آخرى تعا-

(متدرك امام حاكم جسم ١٩٢٥ حديث ٣١١٩)

سیمچھ لینا چاہئے کہ جب حضوہ اللہ قرآن اور سنت کے الفاظ کے معنی یا مفہوم بیان فرمادیں تو اس کے مقابلہ میں کسی لغت کے معنی یا کسی دوسرے کے معانی یا تشریح کوکوئی اہمیت نہ دی جائے گی۔

اا۔۔۔۔۔ موجودہ دعویٰ معجد ہے متعلق ہے جو کہ موضع موسے والانتخصیل ڈسکہ میں واقع ہے۔(اس کی تفصیل ترمیمی عرضی دعویٰ کے بیرا گراف ۳ میں بیان کی گئی ہے)

یے کہا گیاہے کہ دعیان دوسرے مسلمانوں سمیت متدعوبی متنازعہ سجد میں گذشتہ ایک سو سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ مدعاعلیہم جو کہ غیرمسلم ہیں۔ان کا اس سے کوئی تعلق واسطنہیں اوروہ طاقت کے ذریعے اسے استعال کرنا چاہتے ہیں۔

۱۲..... یہلے دونوں مدعاعلیہم نے فاضل عدالت عالیہ لا ہور میں اس مقدمے کی

تبدیلی کی کوشش کی لیکن ان کی درخواست معدنظر ٹانی درخواست نمبرے ۲۱\_C ا۲ ہائیکورٹ کے ورخواست نمبرے کا ۲۱\_C ہائیکورٹ کے ورخواس نیخ نے مور ند ۱۹۸۵ کو بردی۔

اس مدعاعلیهم نمبر ۱۳ مدعاعلیهم نمبر ۱۹۰۱، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹ نعلیحده علیحده جواب دعوی داخل کئے۔
مدعاعلیهم نمبر ۱۳ تا ۵ نے اسپ جدا جدا جواب دعوی داخل کئے۔ تاہم ان سب کا مدی ایک جیسا ہی تعالیہ کہ متدعویہ متناز عم سجد بحکم اسٹنٹ کمشز ذسکہ زیر دفعہ فو جداری ۱۳۵ مجریہ ۱۹۰۹ء سر بمبر کردی تھی یہ کہ دہ گذشتہ ۲۰/۰ کسال سے بغیر سی کی مداخلت کے بلاشر کت غیر سے اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں ردو بدل اور مرمت کی اور اوّل الذکر مدعاعلیهم نے بیان کیا کہ وہ عرصہ میں کہ کہ سال سے اسے استعمال کرتے تھے اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بکی کا میٹر اور لا وڈ اسپیکر لگوایا تھا۔

۱۳..... ہنائے دعویٰ اور کارروائی کے جواز کی عدم موجودگی یا مقدمہ کا قابل رفتار نہ ہونا ، اختیار ساعت کی عدم موجودگی اور قول وفعل ہے ممانعت سے متعلق ابتدائی اعتراضات اٹھائے گئے۔

اس پر مدعیان نے مورخہ ۱۹۸۳ء کو جواب الجواب واغل کیا۔ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نمبرا اور اس کے لڑکے نے مدعا علیہ نمبراا ہے ۹۰ ہزار روپیقرض لیا تھااور قادیا نیوں نے اسے دھمکایا کہ اگروہ ان کے حق میں بیان نہ دے گا تو وہ اسے مذکورہ رقم والی نہ دیں گے۔اسی طرح مدعا علیہ نمبر۱۲ کوانہوں نے اس یقین دہانی پرمتا ترکیا کہ وہ دموی شفع کا فیصلہ اس کے حق میں کروائیں گے۔ آخرین ان وجوہات کی بناء پر مدعاعلیہ نمبر انے نہ مصرف قادیانی دعویٰ بھی داخل کیا۔ قادیانی وکیل کے درید مسلمانوں کی نمائندگی ریختی سے اعتراض کیا گیا تھا۔

۱۰۰۰۰۰۰۰ ابتدائی طور پر بیدمقدمه مسٹرگلزار احمد فاضل سول جج وُسکه کی عدالت میں ۱رجنوری ۲ ۱۹۷ء کومیش ہوااوراس برمندرجہ ذیل تنقیحات لگائی گئیں۔

ا ..... کیا دعیان متدعوبیم مجدمین بلاشرکت غیرے قابض بین؟ (بذمے دعیان)

۲....کیا معیان متدعویه معجد میں ایک سوسال سے زائد عرصہ سے نماز پڑھتے رہے ہیں۔اگراہیا ہے تواس کا اثر؟ (بذمے مدعیان)

سسسکیاعدالت کواس مقدمہ کی ساعت کا اختیار نہیں ہے؟ (بذمے مدعاعلیهم) کم میں ایس سے الفاق ہیں؟ میں ایس معیان اس دعویٰ کو پیش کرنے میں ایسے قول اور فعل سے مانع ہیں؟ (بذمے مدعاعلیهم)

۵....واوری

۱۸..... بېرمال مورند۳رجون۱۹۸۲ء کوسید ناصرعلی شاه فاضل سول جج ڈسکہ نے مزیدمندرجہ ذیل تنقیحات کا اضافہ کیا۔

۴۰۔ اے: کیا معاعلیہ نمبر ۱۰ نہ اپنے جواب دعویٰ سے بلاا جازت روگر دانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔اگراییا ہے تواس کا اثر؟ (بذمے معیان)

۳-سى: كيام عاعلية نبر ۳ تا ه في متنازع جائداد كوم بدنسليم كرليا به تو أنبيل اس دعوى المنارج مجما جائد؟ (بذ عدعيان)

۲۶- ڈی: کیا مدعاعلیہم نمبر ۱۲٬۱۱ کے مسلمان ہونے کی حیثیت ہے احمدی وکیل ان کی وکالت اس مقدمہ میں کرسکتاہے؟ (بذھے مرعیان)

۴-ای: کیا معاعلیہان نمبراا ۲۰انے دیگر مدعاعلیہان کے ساتھ ساز بازی ہوئی ہے۔ اگراہیا ہوتو اس کا اثر؟ (بذے مدعیان)

۴-الف: كيا دعوى جمونا اورب بنياد ہے؟ اگر اليا ہے تو كيا مدعا عليهان نمبراا، ۱۲ هرجانه خاص كى دقم خاص كے حقدار بيں \_اگراليا ہے تو كتنى رقم كے؟ (بذے مدعاعليم) ۴-جى: كيام عيان دعوىٰ دائر كرنے ميں اپنے قول وقعل سے مافع بيں؟ (بذے مدعاعليم) 9۔۔۔۔۔ فریقین کے وکلاء کے علاوہ میں نے پکھ معردف علاء سے جو کہ علم کی مختلف شاخوں کے ماہرین تصابیخ دلائل بھی اس مقدمہ میں سے تنقیحات وار فیصلہ درج ذیل ہیں۔ ۲۰۔۔۔۔۔ "نتقیح نمبرا،۲

یہ تنقیحات ایک دوسری کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس لئے اکھی لی جارہی ہیں۔ مسل پر فریقین کی شہادت کا جائزہ لینے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لفظ مبحد کے معنی بیان کئے جا تیں۔ لغوی لحاظ سے اس کے معنی ہیں جہاں سجدہ ریزی کرنے کے لئے سر جھکایا جائے۔ کنسائز آ کسفورڈ ڈ کشنری (چھٹا ایڈیشن) ہیں مبحد کے معنی ''مسلمانوں کی جائے عبادت' کے ہیں۔ رینگل شاہ اور دوسرے بنام ملا جدل مقدمہ (پی ایل ڈی کراچی ۲۳۱۲) ہیں بی قرار دیا گیا ہیں۔ رینگل شاہ اور دوسرے بنام ملا جدل مقدمہ (پی ایل ڈی کراچی ۲۳۱۲) ہیں بی قرار دیا گیا ہے۔ ''مسجد پر قبضہ یااس کی ملکیت کی شخص کے لائٹ نہیں۔ کیونکہ بیضدا کی ملکیت ہے اورائی کی عبادت کے لئے دقف ہوتی ہے۔ ہرمسلمان کو بیش حاصل ہے کہ وہ مبحد داخل ہوکر خدا کی عبادت کرے۔ پبلک مبحد ایک قانونی اصطلاح ہے اور اس سے مراد کی صورت ہیں بھی مبحد کا قبضہ ان معنوں ہیں نہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اس مبحد پر قبضہ ہوتا ہے۔ مسلمان فرو جائز کردے۔ اس زاویہ تھا ہوں ان سب کے حقوق مبحد کے بارے ہیں مساوی ہیں اور کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ناز پڑھنے ہوتا ہے۔ مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ناز پڑھنے سے دو کے۔''

اس سلسلے میں دفعہ ۲۱۸ محمدُ ن لاءِ مصنفہ ملاحسب ذیل ہے۔'' ہر محمدُ ن کوخدا کی محبد میں داخل ہونے کا حق حاصل ہے۔ خواہ وہ مسلمانوں کے کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسے اپنے کستب فکر کے مطابق عبادت کاحق حاصل ہے۔''

پاکستان مجلس اسلامیہ بنام شخ محمر ۱۳۳۳ - اے، ۵۲،۳۹ - سی۔اب ۲۳۵ میں بیہ قرار دیا گیا ہے کہ مسجد میں عبادت کاحق قانونی حق ہے۔جس میں خلل کی صورت میں اسے عدالتی چارہ جوئی کاحق حاصل ہے۔

الا ..... معجد کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیخصوص طور پرصرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ شبہات کودور کرنے کے لئے مسلمان اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں شبت انتیاز ہوتا چاہے۔ ایک شبت قانون کی موجودگی میں قادیاندوں کوائی عبادت گاہوں کو سجد یا سمجدیں کہنے سے روکنے کے سلسلے میں کسی قدم کا اعتراض بالکل جائز ہوگا۔ جیسا کہ اس سے بل ذکر آ چکا ہے۔

۲۴ ...... دوسری طرف مدعاعلیهم میں سے نذیر احمد (گواه نمبرا) حاجی نذیر احمد ولد الله دین (گواه نمبر۲) اور راجه محمد صفار جواس وقت ریڈیڈنٹ مجسٹریٹ تھے۔ (گواه نمبر۳) اس مقدمہ میں اینے موقف کی تائید میں پیش کئے۔

۲۷ ..... دعاعلیہان کی جانب ہے دلیل دی گئی کہ معیان کے گواہوں نے جرح کے دوران تسلیم کیا ہے کہ جب بھی احمد یوں/ قادیانیوں کا مولوی آتا تو وہ متناز عم سجد کے جمرے

میں طہرتا تھا۔ اہذا یہ الیم کیا جائے کہ دعیان کامنجد پر بلاشرکت غیرے انتظام والصرام ندتھا۔ اس دلیل کی بناء پر دعیان کا دعویٰ ناکام ہونا چاہے۔

۲۵ سست مرعیان کے گواہ نمبراکی اس بات کوتشلیم کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ احمد یوں کی کوف دوسری عبادت گاہ دیہات میں نہیں ہے۔اس لئے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس پر بلاشر کت غیرےانظام اور قبضہ ان کا ہے۔ زیادہ زور مدعیان کے گواہ نمبرا کے اس اعتراف پر دیا گیا۔ جہاں اس نجیان کیا کہ:''ید درست ہے کہ نماز تر اور کا مجد متازعہ میں صرف احمدی پڑھتے تھے۔ یدرست ہے کہ لاؤڈ پہیکر پراذان صرف احمدی ہی دیتے ہے۔''

۲۸..... میں نے بڑی احتیاط سے مندرجہ بالا دلائل پرغور کیا ہے اور ذکر کردہ اعتراضات کے درمیان گواہ نے ریکھی کہا کہ:''مسلمان نماز تراوت کاس لئے نہ پڑھتے تھے۔ تا کہ فساد نہ ہو۔ہم کوصرف احمد یوں کی بابت سے رحتمبر، ۱۹۷ء کالم ہوا کہ احمدی غیرمسلم ہیں۔''

اگراحمہ یوں کا مولوی تبھی بھارم بجد کے متصل تھہر تا تھا تو یہ اس کا حقیقی ثبوت نہیں ہے علاز مسر کے متال یہ کانتظام مالف اور کرتے تین تربی اور مالف کا میں اور اور اس قبل

کہ مدعیان متجد کے معاملات کا انتظام وانصرام نہ کرتے تھے۔ بیتو واضح ہے کہ ۱۹۷۴ء سے قبل قادیانی خودکومسلمان کہتے تھے اور کسی واضح نشانی کو ظاہر کئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ عبادت وغیرہ کر لہتے تھے۔

۲۹...... مرعیان نے اصل دعویٰ کے پیرا گراف نمبر۳ میں کہا تھا کہ متدعوبی متازعہ مسجد متبوضہ اہل اسلام تھی۔ مدعا علیہان کے تحریری بیان میں ان کا جواب' بید درست ہے۔'' کہ موقع پر مسجد موجود ہے۔تاہم دوسری بار جو تحریری بیان مورخہ ۲۵ مرکئی ۱۹۸۷ءکو داخل کیا اس میں درج الفاظ میں تبدیلی کردی گئی۔

"عبادت گاه موجود ہے جو کہ مقبوضہ جماعت احمد پیہے۔"

پیراگراف نمبر میں بیان کیا کہ متناز عصحد کو'' جماعت احمدیہ'' گذشتہ ہُ کے/۰ ۸سال سے استعمال کرتی تھی بیمزید بردھایا گیا کہ:'' پہلے کچی تھی .....ووہارہ جماعت احمدیہ نے پختہ تعمیر کیا۔ میٹر بجلی لگوایا اور پیکر بھی لگوایا۔ مدعیان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔''

مدعاعلیہم کے گواہ نمبرا نذیر احد نے بیان کیا کہ ۲۹/۲۵سال پہلے معجد کچی بنائی گئ تھی۔ بیشریف آ دمی اپنے وادا کا نام نہیں جانتا۔ اس کی عمر ۵۵سال تھی۔ بقول اس کے پہلے معجد کچی تھی۔ اس نے بیدورست تسلیم کیا کہ کچی معجداس کے بچین سے پہلے تھی۔ اس لئے میہ بات واضح ہے کہ اس نے اپنی پیدائش سے پہلے معجد کے ہونے کا اٹکارنہیں کیا۔

الا سیست مسل پرشہادت مندرجہ بالا چھان بین کرنے سے یہ بات پایہ شہوت کو کہتے ہے۔ بات پایہ شہوت کو کہتے ہے کہ دختو مبحد کی حیثیت اور نہ بی اس کے ایک سوسال سے زائد عرصہ سے وجود کا انکار کیا گیا ہے اور جیسا کہ دعیان کا دعویٰ ہے۔ اہل اسلام کے قبضہ اور انتظام بھی خصوصی طور پرتح بری بیان میں انکار نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ پیراگراف ۲۹ میں قبل ازیں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے آرڈر ۸، من ابطہ دیوانی مجربیہ ۱۹۰۸ء کے تحت قبضہ کا اعتراف تسلیم کیا جائے گا۔

اوراس کے بعداحد یوں کا دیانیوں نے اپنے اسٹے اسٹے اعتقاد کا اظہار کرناشروع کردیا۔ میں وفات پائی اوراس کے بعداحد یوں کا دیانیوں نے اپنے اسٹے اعتقاد کا اظہار کرناشروع کردیا۔ مدعاعلیہم کے پہلے دونوں گواہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے بھی اپنی عبادت، گرجا گھر میں نہیں کی اورانہ ہی یہ ممکن ہے کہ سی غیر سلم کواس کی نہیں رسوم اوا کرنے کی مسجد میں اجازت دی جائے گی۔ جیسے کہ اور پہلے قرار دیا گیا ہے کہ: ''ممبح'' مکمل طور پر بلاشرکت غیرے مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کی مسجد اور غیر مسلم کی عبادت گاہ میں واضح فرق ہوتا ہے۔

ساس اگل اسوال جوقا بل غور ہوگا وہ بیہ کہ کیا کوئی غیر سلم کمی ایسی معجد پر دعویٰ اس ساس اللہ اللہ کی ایسی معجد پر دعویٰ کر سکتا ہے۔ جس پر اس نے کسی وقت بطور ایک مسلمان کے یا آئین مروجہ قانون کے ذریعے ایسی غیر مسلم ہونے کے اعلان سے رسائی حاصل کی ہو۔

پ سکر سالم سالم سالم قانون نے مبحد کو بلاشرکت غیرے مسلمان کی عبادت گاہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس میں عبادت بشمول قیام، رکوع، ہجود اور نماز کے لئے بلانے کا طریقہ بذریعہ اذان بھی شریعت نے صرف مسلمان کوہی سکھایا ہے اور غیر مسلم نہ تو ان کے حقوق میں دخل اندازی کے دوادار ہیں اور نہ شعائر اسلام کواپنے اوپر لاگوکر کے مسلمانوں کے حقوق میں مداخلت کے مجاز ہیں۔

میں دیا گیا ہے۔ مسٹر مجیب الرحمٰن فاضل وکیل مدعاعلیہم نے دلیل دی کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو مسجد کہا جاسکتا ہے۔ اس نے حضو سالیہ کے اس واقعہ کا حوالہ دیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کو آپ نے مہد نبوی میں نہ صرف تھر نے بلکہ انہیں اپنی عبادت کرنے کی اجازت بھی مرحت فر مائی متحی ۔ اس نے سورہ کہف : ۲۱ کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس دور کے لوگ مسلم ان نہ تھے۔ پھر بھی ان کی عبادت گاہ کو (مبحد أ) کہا گیا ہے۔ آگے اس نے کہا کہ مبحد اقصائی اگر چہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیروکاروں نے تعمیر کی تھی جو اس کے مطابق غیر مسلم تھے۔ لیکن اس عبادت گاہ کو مبحد کہا گیا ہے۔ ان معروضات پر اس نے بحث کی کہ قادیا نیوں/ احمد یوں کو جبری قانون کی روسے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی عبادت گاہ کو مبحد کہ سکتے ہیں۔

سے سے سے اور مینس ۲۰ مجریہ ۱۹۸۴ء جس کا گذشتہ پیرا گراف میں حوالہ دیا گیا ہے کی موجودگی میں اس کا علاج اگر ہے تو کہیں اور جیسا کہ او پر بیان ہوا۔ در حقیقت وہ سپر یم کورٹ تک تو پہلے ناکام ہو بچکے ہیں۔ تاہم مدعاعلیہم کے وکیل مجیب الرحمٰن کی جانب سے پیش کردہ دلاکل کا جواب میں اپنے طریقے سے دینے کی عاجز انہ کوشش کروں گا۔

۳۸ مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کی تغییر کردہ مسجد کے گرانے کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ دیا جا ہے۔ یہ مسلمہ کذاب کے دورخلافت کا واقعہ ہے۔ ان کے مقرر کردہ گورز کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تھم دیا تھا کہا ہے اس وجہ سے گرادا جائے کہ یہ کا فروں نے تغییر کی تھی اوراس کا انتظام وانصر مانہی کے پاس تھا۔ متعلق الفاظ یہ تھے: ''وامر جمسجد ہم فہدم'' دیکھئے:

(سنن الداري مديث نمبر۲۵۰۲ م ۱۵۳ (۱۵۳

۳۹ ...... محقط بن نوع انسان کے لئے اللہ کے آخری پینجبر نے اسلام کی حسب ذیل تفسیر فرمائی۔ ''اسلام میہ کہ اللہ کے سالہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نمازیں اداکرنا، ذکو قدینا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس مال ہوتو مکہ میں اللہ کے محمد کا حج کرنا۔''

سورہ الاعمران کی آیت نمبر ۱۹ اور آیت نمبر ۸۵ اس من شاہد ہیں کہ اللہ کے نزدیک سی شاہد ہیں کہ اللہ کے نزدیک سیا در یک سیا در یک سیا در یک سیا در یک سیا در ہوا سلام ہے اور جو اسلام کے علاوہ کمی دوسرے دین کو پسند کرے گا۔ اللہ توالی کی بیا بیات قبول نہیں اور وہ مخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ توالی کے تمام پینمبر جو حضرت محصلات سے پہلے جمیعے گئے تھے۔ انہوں نے اسلام ہی اختیار کیا۔ اس برعمل کیا۔ اللہ تعالی نے آپ کو خاتم انبیین بنا کر بھیجا تا کہ اسلام کی تبلیخ کریں بید ین عالمگیر سیائی کا حال ہے اور تمام بی نوع انسان کے لئے پسندیدہ ہے۔

آ یت نمبر ۳ سورہ المائدہ میں اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ:''آ ج کے دن میں نے تمہارے دین کو کمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لئے پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے پوری کر دی ہے اور میں نے تمہارے لئے پیند کیا اسلام کو دین۔''

مطابق تا مناسب تنے۔ کیونکہ جب نجران کا عیسائی وفد مجد نبوی میں تخیر کئے وہ میری سجھ کے مطابق تا مناسب تنے۔ کیونکہ جب نجران کا عیسائی وفد مجد نبوی میں تخبر ایا گیا تو وہ بڑا نازک وقت تھا اور نئی اسلامی مملکت کی حفاظت کے لئے کڑی تکرانی درکارتھی۔ وہاں مسجد نبوی کے سوا کوئی الی مناسب جگہ نہتھی۔ جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کراپنے اہم معاملات طے کر سکیس علاوہ ازیں مجد نبوی میں ان کی عبادت کی اجازت مخصوص حالات کے بیش نظر مقی ۔ جو انہیں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کرنے کے لئے دی گئی تھی۔ یہ کوئی ان کے مستقل تخبر نے کی اجازت نہتی ۔

الم ..... حضور الله کی بعثت سے قبل کے تمام پیٹیبروں کے پیروکار اپنے اپنے وقت کے مسلمان متے اور انہیں اقر ارکر تا پڑتا تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبور نہیں۔ وہ اپنے اپنے دور کے پیٹیبروں کی تعلیمات کو ماننے کے پابند متے۔ تمام نیموں نے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کے سامنے سرتنگیم نم کیا۔ انہوں نے میکھی اعلان کیا کہ جواسلام سے انکار کرے وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ میدواضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی مفرت محقیق کے کی رسالت کے وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ میدواضح ہے کہ جوکوئی بھی آخری نبی مفرت محقیق کی رسالت کے

تو رسول جو پھیم کو دے دیا کریں وہ لے لیا کر و اور جس سے وہ تمیں روک دیں رک جایا کرو۔

اس سے بیہ بات بالکل واضح ہے کہ غیر مسلموں کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تختی ہے۔ ۔ روک دیا تھا۔

۳۳ ...... بلاشبہ یہ بچ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام، مویٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اوراس طرح دوسر ہے پیغیبروں کے پیروکاروں کوقر آن نے مسلم کہا ہے۔ (الشوریٰ:۱۳)اس سلسلے میں درج ذیل حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔

ا..... سورهآ ل عمران: ١٩ ٢ ..... سوره القصص: ٥٣

٣.... سورهالمائده:١١ ٣..... سوره يونس:٩٠،٨٥

۵.....۵

ان تمام حوالہ جات میں لفظ المسلمون ''یا' المسلمین ''استعال ہوئے ہیں۔ اس صورت کے پیش نظران کے عبادت گا ہوں کو سیح طور پر''مساجد'' کہا گیا ہے اور کہا جاسکتا ہے۔ سورہ البقر کی آیت نمبر ۱۳۲،۱۳۳ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اساعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موکی علیہ

السلام اورعیسی علیدالسلام اور تمام دوسرے پنجبر جواللد تعالی نے بیسیج مسلمان تھے اور وہ سب اللہ کے فرما نبردار تھے۔
کفر ما نبردار تھے۔
میں بات نہ ورد کے گری جاستی ہے کہ حضرت میں اللہ کی نبوت سے بعد کوئی ماسکتی ہے کہ حضرت میں اللہ کی نبوت سے بعد کوئی ماسکتی ہے کہ حضرت میں فیت می

میستنده هم است. سیر با**ت زورو می استی به که حضرت می ایک کار است.** ایبافخض جوآپ کی ختم نبوت پرایمان ندر کهتا ہو وہ مسلمان نبیس کہلاسکتا۔ کیونکہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان مسلمانوں کے ندمہب کا بنیادی جز وضروریات دین میں سے ہے۔

(الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابوصنیه شم ۱۱ المجی ۱۳۱۵ همطبوی معرا) سوره توبه کی آیت نمبر ۱۰۷ کا حوالہ بھی مدعا علیہم کے لئے باعث تقویت نہیں بنآ۔ قرآن پاک کی رویے 'مسجد موار' شرار تا اور کفر ابنائی گئی تھی کہ سلمانوں کو نقصان پہنچا کمیں اور مسجد کواس محض کا اڈا مقرر کریں جوایک عرصہ سے اللہ تعالی اور اس کے رسول مطابقہ سے برسر پیکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ کا فرقسمیں کھا کھا کر یوں کہیں گے کہ ہمارا مقصد سوائے بھلائی کے اور کہیں تھا اور اللہ کواہ بھلائی کے میں معبد نتھی ۔ آگریم سجد ہوتی تو آگ لیا نے اور گرانے کا تھم نے فرمایا جاتا۔ بیتو صرف شرار توں کا اڈا بنایا گیا تھا اور منافقین نے اسے معبد کی شکل میں ایسی جگد تھیر کیا جہاں اس کے گردمسلمان آباد بنایا گیا تھا اور منافقین نے اسے معبد کی شکل میں ایسی جگد تھیر کیا جہاں اس کے گردمسلمان آباد شھے۔ جو نہی ان کی شرارت منظر عام پر آئی۔ اسے گرانے کا تھم صاور فرمادیا گیا۔

۳۸ ...... ایسے ہی جس معجد کا حوالہ بالا پیراگراف نمبر ۳۸ میں دیا گیا ہے۔ وہ مسلمانوں کی عبادت کے لئے استعال ہوسکتی تھی۔لیکن ایسانہیں کیا گیا اور اس کے بجائے اسے گرانے کا تھم دیا گیا۔اس کی ظاہری وجہ میتھی کہ اسے مسلمہ کذاب کے پیردکاروں نے تخریب کاری کے لئے بنایا تھااوروہ خودہی اس کے نشام بھی تھے۔

سورہ الانفال کی آیت نمبر ۳۳ یہاں فائدہ کے لئے پیش کی جاتی ہے کہ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ کھ مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں منع فرمادیا کہ وہ اس کے متولی ہیں۔ متولی ہیں سکتے ہیں۔ سورہ تو بہ کی آیت نمبر کا بھی اس مفہوم میں ہے کہ مشرک وہ کی آئی گائی کہ وہ اللہ کی مجدوں کو آباد کریں۔ جب کہ ان کی حالت میہ ہے کہ وہ خودا کے آئی اللہ سے کہ وہ خودا کے آئی کی سالہ کی حالت میں ہے کہ وہ خودا کے آئی کی سالہ کی سالہ کی حالی ایسانی تھا۔ میں میرے علم کے مطابق مسیئہ کذاب کے حوار یوں کی تعمیر شدہ مجد کا معاملہ بالکل ایسانی تھا۔

۵۰ تبل ازین فیڈرل شریعت نیخ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سجد کی تعمیر کے سلسلے میں میں مسلمہ اصول ہے۔خواہ یہ غیر سلموں کی جانب سے شراکت کے طور پر تعمیر کی گئی ہو۔ لیکن اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لئے مخصوص کیا جانا چاہئے۔اس فیصلے کا پیرا گرف ہمااس مسئلے کا حل پیش کرتا ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

حضور النفر نے منافقوں اور ریا کاروں کو مجد میں سے باہر زکال دیا تھا۔ ابن عباس کی ا روایت ہے کہ جمعہ کے روز خطبہ دیتے ہوئے حضور کیا لیکھ نے چندا فراد کو جوعبادت کرنے کے لئے بیٹھے تھے۔ ان کانام لے کر تھم دیا کہ وہ مجد سے باہر چلے جا کیں کیونکہ وہ منافق تھے۔

(روح المعانى از آلوى جااص٠١)

ی بحث سرظفر الله خان جو که ایک معروف احمدی ہے کی رائے سے سمیعی جاسکت ہے۔
اگر احمدی غیر مسلم ہیں تو ان کا معبد ہے کوئی تعلق اور سرو کا رنہیں ۔ (تحدیث نعت ۱۲۳)
اسی فیصلہ کے س ۱۱۳ ۱۱۳ پر معزز شریعت نیخ نے قرار دیا کہ قادیانی دوسر بے غیر مسلم فرقوں کی نسبت زیادہ ہر سے اقد ام پر ہیں۔ یہ قرار دیا گیا کہ قادیانی لٹریچر میں اگر ایک شخص اسلام فرقوں کی نسبت میں داخل ہوجائے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کرے تو وہ مرتد کہلاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ دو غیر مسلموں کی طرح دوز نے میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے کہ حقیقت الوحی میں عبدائکیم ڈاکٹر کے متعلق مرتد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

۵۱..... ان تمام وجوہات کی بناء پر میں قرار دیتا ہوں کہ مدعیان متعلقہ مجد پر قابض تصاور انہیں قانونی طور پراس کے انتظام وانصرام کاحق تھا۔ نیتجنًا دونوں تنقیحات کا فیصلہ مدعیان کےحق میں اور مدعاعلیہم کےخلاف کیا جاتا ہے۔ مدعیان کےحق میں اور مدعاعلیہم کےخلاف کیا جاتا ہے۔

مد بین سے ن یں اور مدعا میں ہے مقارت ہے جائے۔

31 سنتی نمبر ۱۳ مقدمہ کی ساعت کے بارے میں عدالت کے افقیار کو دلائل کے دوران چینی نہیں گیا گیا اور فریقین نے مقدمہ سے متعلق اپنے اپنے نقط نگاہ کو پیش کیا۔ اب قادیا نیوں کو خاص قانون کے ذریعے اپنی غربی رسوم اور تقریبات مسلمانوں کی طرح ادا کرنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ دعویٰ دفعہ ۲۲ سپینگ ریلیف ایکٹ مجریہ کے ۱۸ اے کے تحت ایک کھلا اعلان ہے۔ مسلمانوں کے حقوق کو برقر ارر کھنے اوراس کے ملی نفاذ کے متعلق پیرا گراف ۲۰ میں ذیر سختا ہوں کہ اس مقدمہ کی ساعت سختے اور اس مقدمہ کی ساعت سے سلسلے میں عدالت کے افتیار میں کی قتم کا کوئی سقم نہیں ادر یہ ان تمام خطوط پر پورا اتر تا ہے جو

مقدمه عبدالرحن مبشر وغیرہ بنام سید امیر علی شاہ بخاری وغیرہ (پی۔ایل۔ڈی ۱۹۷۸ء لا ہور ۱۱۳ ڈی۔ بی تھا) نیتجاً پینقیج مرعیان کے حق میں اور مدعاعلیہان کے خلاف پائی گئی ہے۔

۲۷مرکی ۱۹۸۱ء طاحظ کیا ہے۔ جس پرانگریزی میں دیخط معلوم ہوتے ہیں۔ اگر مدعیان کا یہ خیال ہے کہ یہ دستخط جعلی مصفو انہیں اس کے خلاف کوئی شہادت پیش کرنا جا ہے تھی۔ لیکن ایسی کوئی

ہے دیے ہوئے میں میں میں میں میں ہے۔ اگرایک لمحہ کے لئے تسلیم بھی کرلیا جائے کہ مدعاعلیہ نمبروا کا تحریری بیان دسخط شدہ نہیں تو ۱۹۸۱ء ایس۔ ہی۔ ایم۔ آر۔ ۲۸۷ میں قرار دیئے گئے

اصول کی روسے یہ بات نتیجہ خیز نہیں اور اسے ایک فروگذاشت سمجھا جائے گا۔ اس اعتراض کا کوئی فائدہ نہیں ۔لہذا اس تنقیح کا فیصلہ مدعاعلیہم کے حق میں اور مدعیان کے خلاف کیا جاتا ہے۔

۵۵.... "تنقیح نمبریم- بی: مدعا علیهان کی جانب سے دعویٰ میں لفظ '' مسجد'' کی تبدیلی اس وجہ سے کی گئی تھی کہ بعدازاں پاکتان پینل کوڈ میں ترامیم ہوگئی اور وفعہ ۲۹۸- بی اور ۲۹۸- سی کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس لئے بیاعتراض لاحاصل ہے۔ بیٹنقیح مدعاعلیہم کے حق میں فیصلہ کی جاتی ہے۔

۳۵ - ۱۵ - تنقیح نمبر۷-ی: اس حقیقت سے انکارنہیں کیا گیا کد متدعویہ متنازعہ مجد تقییر کے لحاظ سے ایک سوسال سے زائد عرصہ کی ہے۔ مقدمہ کے اس پہلو پر تقیحات نمبر ۲۵ پر میں نے سیر حاصل بحث کے بعد فیصلہ صا در کر دیا گیا۔ یہ تقیح مدعیان کے حق میں مدعا علیہان کے خلاف یا کی جاتی ہے۔

۵۷ ..... تنقیحات نمبر۷- وی اور۷۷-ای: ان تنقیحات کو ثابت کرنا مرعیان کا فرض

تھا۔ان کے وکا او باربار کہا گیا تھا کہ کوئی ایسا قانون بنا ئیں۔جس میں قادیانی وکیل کومسلمان کی نمائندگی کرنے سے روکا جائے الے لیکن وہ ایسانہ کرسے۔ یقینا کوئی ایسا قانون ٹییں ہے۔
مائندگی کرنے سے روکا جائے الے لیکن وہ ایسانہ کرسے۔ یقینا کوئی ایسا قانون ٹییں ہے۔
مائند میں ہے۔ اس میں وزن معلوم ہوتا ہے۔ ان کے جواب دعوی میں دونوں نے قادیا ٹیون اسمہ میں کہ موتا ہے۔ ان کے جواب دعوی میں دونوں نے قادیا ٹیون اسمہ میں کہ کی کوشش کی تھی۔ ان کا مؤقف تھا کہ متناز عمیم بربرا تظام اوراس کا استعال احمد یوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کامؤقف تھا کہ متناز عمیم بربرا تظام اوراس کا استعال احمد یوں کا تھا۔ تاہم وہ دونوں نہ خودشہادت دینے آئے اور نہ ہی کوئی دوسری شہادت ایک سیائی ثابت کرنے کے لئے بیش کی۔ میں نے اس پہلو پر پہلے ہی پیرا گراف ۲۲ میں جب تک واقعات کو کمل عدالتی مراحل میں ثابت نہ

کیا جائے اس کے مطابق بحث کے نقاط کو جب تک عدالتی جرح کے مراحل سے نہ گذارا جائے صرف مؤقف کی کوئی اہمیت نہیں۔اس لئے ان کے خلاف صحیح طور پر گمان کیا گیا تھا۔ نیتجاً تنقیع نمبرہ۔ ڈی مرعیان کے خلاف اور تنقیح نمبرہ۔ای ان کے حق میں قرار دی جاتی ہے۔

تمبرہ - ڈی مدعیان کے خلاف اور نتیج مبرہ - ای ان کے حق میں فرار دی جاتی ہے۔ فیصلہ

۵۹ ...... مندرجہ بالانتقیحات پر فیصلوں کی روسے میں اس مقدمہ میں مدعیان کے حق میں ڈگری صادر کرتا ہوں۔

۱۰ ..... اس فیصلہ کو ختم کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فریقین کی جانب سے مقدمہ میں شرکاء کی عالمانہ معاونت کا اقر ار کروں۔ان کے تعاون کے بغیر میری طرح کے نو وارد کے لئے اس طرح کے بیچیدہ مقدمہ کی چند ماہ میں ساعت کوئی آسان کام نہ تھا۔میری دعاء ہے کہ اللہ قادر مطلق اور بلند و برتر راستہ بھٹلنے والوں کو ہدایت فرمادیں اور جوراہ راست پر ہیں انہیں اپنی بے شار نعتوں سے نوازیں۔

۲ممی ۱۹۸۸ء

سول جج ڈسکہ

(نوٹ) مولانا عبداللطیف صاحب نے اصلاً انگلش فیصلہ بھی ساتھ ہی طبع کرایا تھا۔ احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں غیر ضروری سمجھ کرا پی سوچ کے مطابق حذف کردیا۔ (فقیر مرتب)

لى "أولىن يبجعل الله للكفرين على العومنين صعيبة (النسط: ١٤١)" ﴿ الله للكفرين على العومنين صعيبة (النسط: ١٤١)" ﴿ الله تعالى بر كرَّمُومُون بركا فرول كو (غلب) ندو سكا - ﴾



## و ه*عهد کا رسول علیسط* یعنی

# مسئلهٔ تم نبوت ازروئے بائبل اور قر آن

#### بيش لفظ

"بسم الله الرحمن الرحيم · هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله (فتح:٢٨)"

ایھا الذاس ارسالت اورانسانیت لازم ولمزوم ہے۔ای گئے سب سے پہلاانسان سب سے پہلا نبی تھا۔ پھر بیسلسلہ تاریخ انسانی کے ساتھ ساتھ چلتار ہا۔

حضرت آ دم علیدالسلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ جدا نبیاء ابراہیم علیہ السلام آئے ،حضرت مویٰ علیہ السلام صاحب توراۃ جلوہ افروز ہوئے۔حضرت جواؤد علیہ السلام صاحب زبور اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رشد وہدایت کی روثنی بھیلاتے رہے۔ان کےعلاوہ کم وبیش ایک لا تھ چوہیں ہزارانبیاءورسل علیہم السلام نوع انسانی کی رہنمائی کے گئے تشریف لائے حتی کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رہنماء حضرت سے علیہ السلام بھی جلوہ اُفکن ہوگئے ۔گلریہ سب حضرات گرامی علاقائی اور قومی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور ساتھ ساتھ سب کے سب ایک عالمگیراور دائمی رسالت کی منادی کرتے رہے کہ ہمارے بعد ایک الی ہستی آئے والی ہے جس کوایک لاتبدیل ، انمٹ اور دائمی پیغام ہدایت دے کر بھیجا جائے گا۔ تمام عالم اس کی تعریف وثناء ہے بھرجا ئیں گے۔ دہ سب پر غالب ہوگا۔ کوئی اس کے مقالبے میں نه هر سکے گا۔ جواس کی ندہے گااس کا محاسبہ ہوگا۔ اس کا کلام نسلاً بعدنس بعینہ سنایا جاتارہے گا۔ وہ دنیا کوعدل وانصاف اور سیائی سے بھردے گا۔ باوجود بائبل محرف ہوجانے کے اس آخرالانبیاء افضل المسلين النيسية كى تشريف آورى \_ آپ كى شان وشوكت، آپ پر نازل كرده خدائى كلام اور آ ہے گی امت عظیمہ کی صفات اور شان آج بھی روز روشن کی طرح موجود ہے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے بائل سے آپ کی ذات اقدال ، آپ کی تشریف آوری کے متعلق بی مخضری تحریر پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد آ پ میر نازل شدہ انمٹ کلام ربانی کے متعلق روثن ترین دلائل سے

واضح کیا جائے گا۔عہد جدید قرآن ہے انجیل نہیں۔

پڑے۔آمین ٹم آمین۔المؤلف! حقوق نبی کی سرور عالم آلیاتہ کی تشریف آوری کے متعلق دعاء

''اے خداوندای زمانہ میں اپنے کام کو بھال کر۔ای زمانہ میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یا وفر ما۔ خدا تیاں سے آیا اور قد وس کوہ فاران سے۔اس کا جلال آسان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوگئی۔اس کی جمگا ہٹ نور کی مانند تھی۔اس کے ہاتھ سے کر نمیں نگلتی تھے۔وہ کھڑا ہوا تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی اور آتثی تیراس کے قدموں سے نگلتے تھے۔وہ کھڑا ہوا

اورزمین تقرا گئی۔اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندا ہو گئیں۔ازلی پہاڑپارہ پارہ ہو گئے۔قدیم ملیے جھک گئے۔اس کی راہیں ازلی ہیں۔''

تعارف بائبل

بائبل بونانی زبان کالفظ ہے۔جس کامعنی کتاب ہے۔عیسائیوں کے ہاں اس کے دو تھے جس نمبرا:عهد نامہ قدیم۔نمبر۲:عهد نامہ حدید۔

ھے ہیں۔ نبرا:عہدنامہ قدیم۔ نبر۱:عہدنامہ جدید۔ عہدنامہ قدیم کے ایک فرقہ (پروٹسٹنٹ) کے نزدیک کتاب پیدائش سے لے کرملاکی

نبی تک آنشو شمالے ہیں اور دوسر نے فرقہ رومن کیتھولک کے نزد یک اس کے ۱۳۸رسالے ہیں۔ گرعبد نامہ جدید کے دونوں کے ہاں ۲۷ رسالے ہیں تو گویا اوّل فریق کے نزد یک بائبل ۱۳۹ +۲۷ =۲۷ رسالوں کا مجموعہ ہے اور فریق ٹانی لیعنی رومن کیتھولک کے ہاں بائبل

، ۱۳۷+۲۷=۳۷رسائل کا مجموعہ۔ اس کےعلاوہ دواور بھی بائبلیں ہیں۔ایک یہود یوں کی جوانا جیل کے بغیر یعنی صرف

عہد نامدقد یم پر شمل ہے اور دوسری سامر یوں کی بائبل جو صرف تو را ق کے پانچ رسالوں پر شمل ہے اور دوسری سامر یوں کی بائبل جو صرف تو را ق کے پانچ رسالوں پر شمل ہے اور بیچاروں بائبلیں آپ میں مختلف ہیں۔

ہررسالہ چندابواب پر مشمل ہوتا ہے۔ جیسے قر آن کریم کی سورۃ کے کئی رکوع ہوتے ہیں اور ہر باب کی چندآ بات ہوتی ہیں۔ عیسائیوں نے یہ آیات اور ابواب کی تقلیم ازخود ہماری دیکھا دیکھی ۱۳۳۰ء میں کی ہے۔ گویا یکل کی بات ہے۔ یہ الہا می نہیں۔ مگر ہمارے قر آن مجید کی سورتیں اور آیات خدا کی طرف سے طے شدہ ہیں۔

# مسئلة تم نبوت عليلة بائبل اورقر آن كي روشني ميس

"قال الله تعالیٰ! واذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۸۱) " (ازشاه رفع الدین سساورجس وقت لیاالله تعالیٰ نے عہد پیمبرول کاالبت جو کچھ دول میں تم کو کتاب وحکمت ہے پھرآ ئے تہارے پاس پیمبرسی کرنے والا اس چیز کو جو ساتھ تہارے باس پیمبرسی کرنے والا اس چیز کو جو ساتھ تہارے بات ہوں اقرار کیا تم نے اور ایا تم نے اور ایا تم نے اور ایا تم نے اور ایا تم ہے اور ایا تم اور ایا تم اور ایا تم ساتھ تمہارے شاہوں میں ہوں۔ کہا کیا شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہوں میں ہوں۔ کہا کیا شاہد (گواه) رہواور میں بھی ساتھ تمہارے شاہدوں میں ہوں۔ کہا

تشریخ:اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نوع انسانی سے دود فعہ عہد لینے کے لئے ان کواکٹھا کیا۔

ا اسسال کیلی دفعہ تو تمام نوع انسانی (نیک وبد) کی ارواح کو اکتھا کو کے فرمایا: "السست بسربکم "یعنی کیایش تبہارارب نہیں ہوں؟" قسالہ وا بلی "کون نہیں۔سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا پی الوہیت اور ربوبیت کا بلا شرکت غیرے سب سے اقرار لیا اور کلمہ طبیہ کا ببلا جزم تب فرمایا: "لا الله الا الله"

موجودگی میں کسی بھی نبی کی شریعت نبیں چل سکتی۔ پیکلمہ کے دوسرے جز کا اثبات ہوگیا۔ محمد رسول اللہ اِلی حقیقت کوواضح فرماتے ہوئے خوداس رسول معظم نے فرمایا: 'اسو کے سان موسی حیا لما و سعه الا اقباعی (مشکورة ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) ''یعنی میرامقام ومرتبہ یہ ہے کہ میرے ہوئے ہوئے حضرت موی علیه السلام جو صاحب کتاب اور مستقل شریعت والے نبی تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ ایسے ہی بالوضاحت احادیث نبویہ میں بھی آچکا ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام آکرآپ کی ہی شریعت کی اتباع اور نفرت فرما کیں گے۔

ہرنبی سے عہدلیا گیا

تفیراین کیر آوردوسری تفاسیر میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت محمد شکیر الله بندیا الله بندیا من الانبیاء الا اخذ علیه المیدفاق لئن بعث الله محمد شکیر و هو حی لیؤمنن به ولینصرنه (ابن کثیر ۲۰ ص۵۰) "یعنی الله تعالی نے برنی سے یعبدلیا که اگراس کی زندگی میں محدرسول الله الله معوث به وجا کیں توان کوآپ پرایمان کا با بوگا اور آپ کی حمایت و فصرت کرنا ہوگی اور ہرنی کو یہ تھم بھی ویا گیا کہ بی عبد ہرنی اپنی اپنی اپنی امت سے لے کہ اگران کی زندگی میں سیدالانبیا علی تشریف لے آئیں تو تم نے میری پیروی جمور کرآپ کی اتباع کرنا ہوگی اور آپ کے دین وشریعت کی فصرت اور صابت کرنا ہوگی۔

آلاالله محدرسول النه ممل كرالياراس كوكائنات كى پيشانى پرشت فرما كر پھرانسان كو پيدافر مايا اوراس كلمه الله كلمه سي تعلق كى بناء پراس انسان كو كائنات كى پيشانى پرشت فرما كر پھرانسان كو پيدافر مايا اوراس كلمه سي تعلق كى بناء پراس انسان كوتمام كائنات پر فوقيت بخش ـ پھرا پى الوہيت اور دبوييت تو سب سے منوائى اور اس پركوئى خاص تاكيد بھى نه فرمائى ـ مگر فخر موجودات الله كى رسالت كى تقد اين صرف پا كمباز اور منتخب افراد مقدسه (انبياء ورس يليم السلام) سے كرائى اور پھراس پرمؤكد سے مؤكد اقرار وشهاوت بھى شبت كرائى پھراس پر اكتفاء نه فرمايا ـ بلكه ليلته المعراج ميں بيت المقدس ميں انبى ارواح مقدسه كوجم فرمايا اور آپ كى ابتداء مين نماز پر هواكر عملى طور پر بھى تھيل وقعد بين كرادى اور جب سلسله نسل انسانى كى ابتداء موگئى تو سب سے پہلے اس سالا رانبياءً كى عبادت فاندا ورقبلہ كى تقير كرائى اور بي تقميم سب سے پہلے انسان اور رسول كوديا \_ فرمايا : "أن اوّل عبدان حضع للناس للذى بيكة مباركة (آل عمدان ١٠٠) "

مندرجہ بالاحوالہ جات ہے ابت ہوا کہ آپ کی فتم نبوت پر ایمان لانے کا ہرنی ہے عہدلیا گیا۔ عہدلیا گیا۔

" تغیر روح المعانی جام ۱۳۵ می آیت: "واذ اخذنا من النبیین میثاقهم" کی تخت کھا ہے۔ "بروایة قتادة" "کالله تعالی نے تمام انبیاء میم السلام سے ایک دوسرے کی تقدیق کرنے اور محمصطفی الیک کی رسالت اور ختم نبوت کا پیان لیا اور جرمصطفی ایک کی رسالت اور ختم نبوت کا پیان لیا اور جرنی سے اپنی اپنی امت میں اس کے اعلان کا بھی عہد لیا گیا۔

''(وکذالك الحاکم فی مستدرکه به عصه ۲۲۰ حدیث ۱۹۹۹ ، باب تبنی رسول شیر دید فقال النبی عَیر الله السول شیر دید فقال النبی عَیر الله السول الله و ان خاتم انبیاه و دسله ارسله معکم '' بب نیر کا الله الا الله و ان خاتم انبیاه ه و رسله ارسله معکم '' بب نیر که والد حارث آپ کو تلاش کرتے ہوئے مکم کرمہ میں سید کا تات علی کہ کہ محت میں آئے کہ مارا بینا ہمیں واپس دیا جائے تو آپ نے مجملہ دوسری باتوں کے یہ می ارشاد فرمایا کہ میرا می سے بیمطالبہ ہے کہ اگرتم لوگ اقرار کر لوکہ الله کے سواکوئی معبود نیس اور میں اس کا رسول ہونے کے علاوہ تمام نبیوں اور رسولوں کا ختم کرنے والا ہوں لیعنی آخری نبی ہوں تو میں زیر او تمہار کے ساتھ بھیج دیا ہوں۔

حضرت زید میں آپ کو پکڑ کر مکہ میں فروخت کردیا۔ آپ کے والداور چچا ہر جگہ تلاش کرتے رہے۔ حتی کہ کسی کی اطلاع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے بیٹے کوطلب کیا۔ جس پر آپ نے ان کو یہ جواب دیا۔

کتہ جلیلہ: اس آیت کر ہمہ میں جملہ 'شم جاہ کم دسول '' ذہن شین رہے کہ اس جملہ میں رسول کی توین عظمت اور جملہ میں رسول کا لفظ میں رسول کا لفظ محتلف اعرابی حالات میں باربار آئے گا۔
شان والا رسول آئے ۔اگلے بیان میں یہی رسول کا لفظ محتلف اعرابی حالات میں باربار آئے گا۔
لہذا ذہن میں رکھیں ۔فرمایا ثم جاء کم ۔ ثم کا لفظ تراخی یعنی دیراور مہلت کے لئے آتا ہے تو معنی سے سبح گا کہ اے میرے رسولو اور نہیو ! تم سب کی مدت رسالت گذرنے کے بعد وہ شان والا رسول آئے گا۔ یعنی بے بتایا گیا کہ وہ تمام رسولوں کے بعد تشریف لائے گا اور خاتم الا نہیا ہوگا۔

اب اس عہدوالے عظیم الشان پیغیر کی تاریخ ابتدائے وجودانسانیت سے ملاحظ فرمایئے کہ ہرایک پیغیر بھکم الٰہی آپ کی تشریف آ دری کا اعلان کرر ہاہے۔قر آ ن مجید میں بھی اس رسول معظم کے اعلان کا تذکرہ ہور ہاہے اور بائبل یعنی تو را ق ، زبور اور انجیل میں باوجودمحرف ہونے کے اب بھی اس ختم المرسلین الله کی ختم نبوت کا اعلان ہر پیغیر کی طرف سے ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ کتاب (پیدائش ب۲۰، آیت ۱۸) میں حضرت ابراہیم علیدالسلام کے ذکر میں کہا ہے کہ روئے زمین کی تمام اقوام تیری نسل میں برکت پاکیں گی۔'وکذالك اعمال ب۳، آیت ۲''

وعائے ایرا ہیم علیہ السلام

قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند حضرت اساعیل علیہ السلام کے ساتھ ال کرخانہ کعیہ تغییر کیا تواس کے بعد دعاء فرمائی: ''دبنا وابعث فیھم مسو لا منھم یہ یہ اللہ اللہ علیہ ایاتك ویعلمہ الكتاب والحكمة ویز كیھم انك انت العزیز الحكیم (البقرة: ۲۹) '' واسمارے ہوردگارتو ہم پرانتہائی مہر بان ہے تورجم وکریم ہے تو ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔ تونے جہاں ہماری اور آرزوں کو پورا فرمانے والا ہے۔ تونے جہاں ہماری اور آرزوں کو پورا فرمانا وہاں ہماری اس التجاء کو بھی قبول فرمائے کہ وہ عظمت والا رسول جس کا ہم سب انبیاء سے قرمانا وہاں ہماری اس میری اس بیت اللہ کے اردگرد بسنے والی اولاد میں مبعوث فرمادے۔ جس کی صفت اور شان میہ وکہ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو کفر وشرک کی نجاستوں سے پاکردے۔ کھ

اے ہمارے مولی ! آرزوتو بہت بڑی ہے گرتو بھی بڑی زبردست طاقتوں کا مالک ہے۔ ہماری دعا وکن لیا اور فرمایا:
ہے۔ ہماری دعا وک کون لے ۔ تو اللہ تعالی نے اپنے فلیل علیہ السلام کی اس دعاء کون لیا اور فرمایا:
مقد استجیب لك وهو كائن فی آخر الزمان (تفسید ابن جریر ج ۱ ص ٥٠٠ عن ابسی العالیة) "بیعن اے میر نے فلیل علیہ السلام تمہاری دعاء من کی اور وہی عہدوا لے رسول معظم آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے۔ بیعن خاتم الانبیاء ہوں گے۔

بعثتآ خرالزمان أيك عظيم دستاويز

کبری ج ۱ ص ٤٠) و قدال لما قد و هذا عند النبی عَلَیْ استبسر "امامیمی گروایت عمروبن حکم نقل کرتے ہیں کہ میرے آبا واجداد سے ہمارے ہاں ایک ورق محفوظ چلا آتا تھا۔
یہاں تک کہ جب وین اسلام کاظہور ہوا اور سید کا نتا تعلیقہ مبعوث ہوئے۔ بعد میں مدین طیب کو ہجرت فرمائی تومیس نے آپ کی خدمت میں بدورت پڑھا۔ اس کی عبارت بیتھی کہ اللہ کے نام سے شروع ہے اور اس کا جو آخرز مان میں آئے گی۔ جن شروع ہے اور اس کا خوا خرز مان میں آئے گی۔ جن کروں پر تد بند با ندھیں گے اور اپنی مرون پر تد بند با ندھیں گے اور اپنی ور منازق میں میں تو ور یا ول میں گئس پڑیں گے۔ ان میں نماز ایس ہوگی کہ اگر وہ نماز قوم نوح علیہ السلام میں ہوتی تو وہ اور طوفان سے ہلاک ندہوتے اور اگر قوم عادیس ہوتی تو وہ آئر تو میں ہوتی تو وہ آئری میں خود میں ہوتی تو وہ آئری میں ہوتی تو وہ آئری ہوگے۔

صحيفها براهيمية كي بشارت

ای طرح امام شعی سے خصائص کبری میں متقول ہے کہ صحیفہ ابراہیمیہ میں لکھا ہے کہ: "انبه کائن من ولدك شعوب و شعوب حتى يأتى النبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء ( خصائص كبرى ج ( ص ٢٤) "

چنانچدربالعزت نے اپنظیل علیه السلام کی دعاء کوئن لیا۔ فرمایا: 'لقد من الله عدامی السمق منین اذبعث فیهم رسو لا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم وید علمه مه الکتساب والد کمه وان کسانوا من قبل لفی ضلل مبین (آل عسم ان ۱۶۶) ' ﴿ بلا شبالله تعالی نے (اپنظیل علیه السلام کی دعاء کوجام قبولیت بہناکر) ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ جب کہ ان ہی میں سے ایک شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ (جس کی وہی چاروں صفات ہیں جو کہ دعائے طیل علیه السلام میں تھیں ) کہ وہ ان پر آیات ربانی تلاوت فرما تا ہے اور ان کے دلوں کو کفروشرک اور گناموں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کو تا ہے اور ان کے دلوں کو کفروشرک اور گناموں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کے دلوں کو کفروشرک اور گناموں کی آلائش سے پاک کرتا ہے اور ان کے دلوں کو کو دولوگ اس سے پہلے واضح گراہی میں میتلا تھے۔ ﴾

دوسری جگفر مایا "هوالدی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویدز کیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلل مبین (الجمعة: ۲) " (وه ذات ہے کہ جس نے امیول میں ایک مظمر سول انہی میں سے بھیجا جوان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکینفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے بہرہ ورکرتا ہے۔ اگر چدوہ لوگ اس سے پہلے کھلی محمرانی میں پڑے تھے۔ ک

تیری جگہ ہوں فرمایا کہ مہیں جہت قبلدای لئے ری گئے ہتا کہ حسب وعدہ فلی تہیں امت مسلمن اور آخرالام بنایا جائے ۔ ای لئے تہارے لئے آخرالز مان کو بھیجا۔ 'کیمیا ارسلنا فید کم رسولا مند کم یتلوا علیکم آیا تنا ویز کیکم ویعلم کم الکتاب والحکمة ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون (البقرہ:۱۰۱) ' وعائے ابرائی علیه السلام کی قولیت کی انجاء ملاحظہ ہو۔ انجیل نوحن انجاء ملاحظہ ہو۔ انجیل نوحن بہتاء ملاحظہ ہو۔ انجیل نوحن بہتاء میں کہ وہ خداسے تعلیم یافتہ ہوں گے۔

ناظرین!لفظ رسولاً ، رسول و به بن شین رہے۔ بیرو بی ثم جاء کم رسول والے بی رسول کا جگہ جگہ در آر ہا ہے اور صفات اربعہ بھی ہرآئیت میں وہی ہیں جو کردعائے خلیل علیہ السلام میں نہور ہوگئی کہ وہ عہد والا رسول میری اس اولا دمیں بیدافر مادے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام، نبي آخر الزمان اورامته مسلمه

جدانهياً وحفرت خليل الله عليه السلام كوچونك تمام دنياكا بيشوا بنايا كيا فرمايان المسسى جداعلك للناس إماماً "ليني من تضم تمام انسانيت كالموى اور د بنما بناؤل كا

چنانچہ بائبل میں بھی نہ کور ہے۔ پیدائش ب۲۱، آیت ۱۸ کہ:'' تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت یا کیں گا۔''

آت كدوصا جبز دا محصرت اساعيل عليدالسلام اور حفرت الحق عليدالسلام ته-

حفرت المحق عليه السلام كے صاحبراوے حفرت ليعقوب عليه السلام ہوئے۔ جن كا لقب اسرائيل تفار آپ كى اولا دكوئى اسرائيل كہا جاتا ہے۔ آپ كى اولا دميں يڑے بڑے انہاء عليهم السلام معوث ہوئے۔ حضرت موكى عليه السلام، حضرت واؤد وسليمان عليهم السلام آخر ميں حفرت عليى عليه السلام معوث ہوئے۔ بيسب كے سب اسرائيلى انبياء تقے اور صرف بنى اسرائيل كى جارت كے لئے آئے تھے۔

جعنرت ایرائیم علیه السلام کے اکلوتے صاحبز اورے حعنرت اساعیل علیه السلام تھے۔ جن کے متعلق کتاب پیدائش میں بکٹرت برکت کے وعدے فدکور بیل۔ ملاحظہ ہو کتاب بیدائش ب۲۰۱۲ء آیت ۲۱۱، بے کا ۱۶ تیت ۲۰۱۷ء آیت ۱۸وغیرہ۔

اس وعدہ کی تحیل سیدالرسل اللہ کی بعثت کی صورت میں ہوئی۔ کیونکداسرا کی انبیاء علیم السلام صرف اپنی قوم کے لئے ہادی من کر آسنے۔ مگر جھرت اساعیل علیدالسلام کے

صاحبزادے سید الرسل اللہ تمام اقوام عالم کے لئے نبی بن کر آئے۔ لہذا وعدہ خدادندی "وبنسلك تتبارك جميع قبائل الارض "لين آپ كى اولاد كور يعتمام اقوام عالم بركت پائيں گى پورا ہوگيا۔ ابرا بيتى يادگار قربانى پرامت مسلمة بى قائم ہے۔ ايسے بى عبدابرا بيتى فتند بر بھى يہى امت مسلمة قائم ہے۔

ایسے ہی کتاب پیدائش ب۱۱ میں اس امت کی شان ندکور ہے کہ:''میں کجھے ایک بزی قوم بناؤں گا اور برکت دول گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سوتو باعث برکت ہو۔ جو تجھے میارک کہیں گےان کومیں برکت دول گا۔''آیت ۳۲

ایسے ہی آپ کے مبشر بہ نبی آخرالز مان ملک کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں ہے کہ:''لوگ برابراس کے حق میں دعاء کریں گے۔ '(زبور باء، آیت ۱۵) لینی تمام امت آپ پرشب وروز درود بجیجیں گے۔ بیدر دوابرا ہیمگی کی تاریخ ہے۔

یدحفرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارک کہنے والے اور برکت دینے والے سید الرسل علیہ السلام کو مبارک کہنے والے سید الرسل علیہ السلام کو برنماز میں اور دور سے اوقات میں بھی درودابرا ہیں پڑھ کراپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو برکت دیتے ہیں۔"السلهم بارك علیٰ محمد و علیٰ ال محمد كما باركت علی ابراهیم و علیٰ ال ابراهیم انك حمید مجید" ملت ابرا ہیں کی انتاع كافكم ملت ابرا ہیں کی انتاع كافكم

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سیدالرسل الله اورآپ کی امت کو المت ابراہی کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ فرمایا: ' ثم او حینا الیك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاً و ما كان من المشركین (النحل: ۱۲۲) ' ﴿ پُرْہِم نے آپ کُو تَم بِیجَا كُرْآ پِ المت ابرا بَیمٌ كی بیروی سیجے جو كہ ایک طرف کے متے اور شركوں میں سے نہ تھے۔ ﴾

چونکہ یہ امت مرحومہ بھی خدا سے طلب کی گئی ہے اور توحید حقیق اور کامل کی سیح وارث بھی بہی امت ہے۔ اس لئے فرمایا: ''ان اولی الناس بابر اھیم للذین اقبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا (آل عمران: ۱۸) '' ﴿ بِشُک حفرت فلیل علیه السلام کے سب سے قریب اور تعلق والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی اور اب یہ نبی کرم اور آپ پر ایمان لانے والی امت مسلمہ اس امت کا نام مسلمان بھی حفرت ابر اہیم علیہ السلام ہی نے رکھا۔ ﴾

چِنانچِفْرایا:''ملة ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا

توحیدکال کی ابتداءوانتها.....ایک اہم تاریخی تسلسل توحیدکال کی ابتداءوانتها.....ایک اہم تاریخی تسلسل

خليل الرحن عليه السلام في قوم كوتو حيد كالل كى دعوت ويت موسط قرمايا: "اذ قسال ابراهيم لا بيسه وقومه انسنى برآء مما تعبدون · الا الذى فطرنى فانه سيهدين · وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون · بل متعت هؤلاء

وآباء هم حتى جآء هم الحق ورسول مبين · ولما جآء هم الحق قالوا هذا سحر وانا به كفرون (الزخرف:٢٦١٦) " ﴿ جب عفرت ابرائيم عليه السلام نے اپنے بایداس کی قوم کوفر مایا که میں تو ان چیز ول سے بیزار ہول۔ جن کوتم پوجت ہو۔ گرجس نے

باپ اوراس فی فوم بوخر مایا کہ بین ہوان چیزوں سے بیزار ہوں۔ بن ہوم پو جیتے ہو۔ مربس سے مجھے پیدا کیا۔ سو وہی میری راہنمائی فرمائے گا اور یہی (تو حید خالص والی) بات اپنی اولا دہیں پہلے چھوڑ گئے تا کہ وہ لوگ رجوع رہیں۔ بلکہ میں نے دنیوی فائدہ دیا۔ ان لوگوں کواوران کے آباؤاجداد کو یہاں تک آبانیان کے پاس دین سچا اور رسول کھول کرسنانے والا اور جب آپہنچا ان کے پاس حیا یہ بنیان کے پاس حیا ہے ہاں کہ کھی نہ مانیں گے۔ کہ

ید عوت ابراہیمی کی ڈھائی ہزار سالہ تاریخ ہے کہ قوم آخر کار آپ کی دعوت کوفراموش کر بیٹھی ۔ پھراس موعود رسول نے آ کر دوبارہ اس حقیقت کو دنیا میں ہمیشہ کے لئے پھیلا دیا۔ یہ مصدرہ میں مدینہ میں مدینہ میں میں میں میں است

دعوت ابراجیم کی ابتداء دانتهاء ہے۔اب نوبید سیحا کی تفصیل سنئے۔ اس کی ابتداء حضرت موکی علیہ السلام صاحب تو رات سے ہوئی۔جن کا ذکر خیر سورۃ

ب س بهرو سرت ول سید من است اور اور اور اور اور اور اور اور است اور است اور است کارد در این اسلام کی دعوت کارد علی اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی دعوت کارد کی دعوت کارد در اسلام کی در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی در اسلام کی در اسلام کی دعوت کارد در اسلام کی در اسلام

"واذ قبال عیسی ابن مریم یبنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد فلما جاء هم بالبینت قالوا هذا سحر مبین (الصف: ۲) " (اورجب کهاییلی بن مریم علیاللام نے اے اولا دیعقوب علیاللام بلاشبه می تمهاری طرف الله کارسول ہوکر آیا ہوں۔ این سے پہلے اثری ہو گا وراة کی تقدیق کرتے ہوئے اور بثارت دیتے۔ ایک ایسے رسول معظم کی جومیرے بعد آئیں گے۔ ان کا اسم گرای احمالی ہوگا۔ یس جب وہ (رسول معظم ) ان

کے پاس واضح دلائل (حق وصدافت) کے کرآ گئے تو (بجائے تشلیم کرنے اور ماننے کے ) کہنے گئے کہ بیتو کھلا جاد و ہے۔﴾

ملاحظه فرماية: وعوت ابراجيم اورنويد سيحاعليه السلام وونول كظهور بريكسال رو على عمل كالظهار موارس كالمسل رسول بالله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ، محمد رسول الله (الفتع: ٢٩٠٢٨)"

الله تعالى في وين فق كانجام إسي لاتبديل كلام من بتادياكد: "قل هو الله احد" كانجام كود" الله احد" كانجام كود" الله والفتع "اورباطل كانجام بحى كن و" تبت يدآ ابى لهب و تب" ان دونول سورتول كي ترب عيب معنى خرب فانجم!

حضرت يعقوب عليه السلام كي بشارت

ای شلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ای آخرالز مان اللہ کی تشریف آوری کا اعلان فر مارہ ہیں۔ ملاحظہ ہو! ''دریں مسلمان مصر المسلم علی میں اسلمان میں کیسا سے میں سیامان میں قاندہ میں ا

''یہوداسے سلطنت نہ چھوٹے گی اور نہاس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا۔ پی سید سے نتیجہ سے مطبعہ سے رو

جب تک شیلوه نیر آئے اور قومیں اس کی مطبع ہول گی۔'' (پیرائش بہ ۴۹، آیت ۱۰)

بقول یہودونساری شیلوہ کا معنی کسی کومعلوم نہیں ۔ مگرخود (بیرحتاب، آیت) ہیں اس کا صبح تلفظ شیلوخ بمعنی بھیجا ہوا ذکر کیا گیا ہے۔ جس کوعر بی میں رسول کہتے ہیں۔ گویا معنی ہوا کہ یہودا ہے۔ سلطنت موقوف نہ ہوگی ہے گی کہ وہ رسول آجائے جس کی مطبع تمام قومیں ہوں گی۔وہ مجمد رسول النقاضے ہی ہیں۔ سبحان ملئدیسی واضح پیش گوئی ہے۔

(جیسے توراۃ میں تارح اورانا جیل میں تارہ۔ توراۃ میں عیسواورا نا جیل میں عیسا کہے۔ قورح بقورہ ہے)

بشارت موی علیه السلام از تورات

ای عهد والے رسول معظم کی بشارت حضرت کلیم الله علیه السلام سے سنوائی جار ہی ہے۔ چنانچ و بی بائیل، کتاب (استنامب ۱۰۱۸ میت ۱۸۱۱)

"واقیم لهم نبیا من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامی فی فمه فی کلیم بكل ما اوصیه به ویكون ان الانسان الذی لا یسمع بكلامی الذی یت كلیم به باس كاردور جماز با باردوش ان ك لئان بى ك بما يول من سے تيرى ما تدا بك بى بر پاكرون گا اور اپنا كلام اس كمندش و الون گا اور جو يكم

میں اسے تھم دوں گاوہی دہ ان سے کہے گا اور جوکوئی ان میری باتوں کوجن کو دہ میرانام لے کر کہے گا۔ نہ نے گاتو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یعنی دنیا میں ہی اس کو مغلوب اور نیست و تا بود محردوں گا۔ ملاحظہ ہو: ( ملاک ب۳، آیت ا )

ردوی به علامت (پوتناب ۱۱، آیت ۱۱) میں ہے۔ جس سے واضح ہوگیا کہ یہ بشارت روح القدس کی نہیں۔ جوعید پیشکست میں حوار پول پر نازل ہوا۔ بلکہ یہ وہ روح القدس اور روح حق ہے۔ جس کو فارقلیط اور احمر سے بی بدل بدل کر کچھ کا پچھ بنار ہے ہو۔ یہی موئی علیہ السلام کی بشارت والاعہد کا رسول ہے۔ بشارت موسوی کا مصداق حضرت مسے علیہ السلام کوقر اروسینے والے بھی ذراغور کریں کہ اگر اس کا مصداق مسے علیہ السلام ہوتے تو خود وضاحت کر وسیتے کہ اس کا مصداق میں ہوں۔ بلکہ وہ اس کا مصداق آئے والی ستی آخر الزمان آئی کے قر اردے رہے میں۔ جو آپ کے بچاس دن بعد نہیں۔ بلکہ مرت بعد اور قبل از قیامت تشریف لا نمیں گے۔ جس کی خوشخری ہر پیغیر نے دی ہے۔ روح القدس مراونہیں۔ کیونکہ اس کے زول کی خوشخری نہ موئی اللہ اور اللہ مالی شاہدایا۔

علیہ السلام نے دی نہ کسی اور پیغیر نے دی۔ فتعین منه خاتم الرسل ﷺ! · کیسی واضح پیش گوئی اور بشارت ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں لیعنی بنی اساعیل

عليه السلام سے ایک نی مویٰ کی مانند صاحب شریعت کا ملدد کر بھیجوں گا۔ وہ مویٰ علیه السلام کی طیر السلام کی طرح صاحب جہاد اور صاحب سیاست بھی ہوگا۔ وہ نبی لوگوں کو وہی فرمائے گا جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ چنانچہ بیدوہی نبی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ: ''و ما یہ نبطق عن الھویٰ ان ھو الا

وحى يوسى "كروهاني مرضى سے بلاوى الى بولتے بھى نہيں-

بشارت موسوى كى قرآنى تصديق

قرآن مجير مين اس بشارت كى ترجمانى يون فرماتا ب- "انسا ادسسلنسا اليكم دسولا شاهداً عليكم كما ادسلنا الى فرعون دسولا (العزمل: ١٥) " ( يعني جم فرت ايك عظمت والارسول تم پرشا بدينا كر بهيجا - جيساك جم فرعون كى طرف ايك رسول (موكى عليه السلام) بهيجا تفا - ﴾

رون رون ميد من المسلط المسلط

### الجيلى تصديق

پھراسی حضرت کلیم اللہ والی پیش گوئی کا تذکرہ (کتاب اعمال ب، آیت ۲۲) میں اس ہے۔ ہے بھی واضح اور مفصل موجود ہے۔ ایسے ہی اعمال ب ع، آیت سے سے کا ملاحظ فرما ہے۔

عربي بائيل: 'فتوبوا وارجعوا لتمحي خطاياكم لكى تاتى اوقات اخرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذي ينبغي ان السماء تقبله الي ازمنة رد كل شئي تكلم عنها الله بفم جميع انبيأه القديسيين مند الدهر • فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهنكيم من الخوتكم ، له تسمعون في كل ما يكلمكم به ، ويكون أن كل نفس لا تسمع لـذالك الـنبي تباد من الشعب · وجميع الانبياء ايضاً من سموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وانباء وابهذه الايام انتم ابناء الانبياء والعهد الذي عاهد به الله اباء نا قائلا لابراهيم وبنسلك تتبارك جمع قبائل (الاعدال ب٣٠ آيت ١٩ تا ٢٥) "﴿ اردواز بائبل: ليس توبكرواور جوع لاؤتاكيتم اردكاناه مٹائے جائیں اوراس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جوتمہارے واسطےمقرر ہواہے۔ لیعنی بیوع کو بیمیج ضرور ہے کہوہ آسان میں اس ونت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال ندکی جا کیں۔جن کا ذکر خدانے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔جود نیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ چنانچے مویٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے مجھ سا ( یعنی تی اساعیل علیہ السلام سے جوان کے چھازاد معائی میں ) ایک نی بیدا کرےگا۔ جو پچھوہ تم سے کہے۔اس کی سنٹا اور یوں ہوگا۔ جواس نبی کی نہ سے گا وہ امت میں سے نیست ونا بود کر دیا جائے گا۔ ( پھر فرمایا کہ بیہ بشارت صرف موٹی علیبالسلام نے نہیں سنائی بلکہ )سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا۔ان سب نے ان دنوں کی خبردی ہے۔تم نبیوں کی اولا داوراس عہد کے شریک ہوجو خدانے تمہارے باپ داداسے با ندھا۔ جب ابراہیم علیدالسلام سے کہا کہ تیری اولادے دنیا کے سب گھرانے برکت یا کیں گے۔ (اعمال ب، آیت ۲۵۲۱) بیابراجی بشارت کتاب (پیدائش ب۲۰، آیت ۱۸) مس بھی موجود ہے۔ ﴾

و یکھئے ان آیت ہیں کیسی وضاحت سے فرمایا گیا کہ موئی علیہ السلام والی بشارت جومحہ مصطفیٰ میں ہے ہے متعلق ہے۔ وہ صرف موئی علیہ السلام نے ہی نہیں فرمائی بلکہ شروع سے آخر تک ہرنجی اعلان فرما تار ہا کہ آخرالزمان میں گئے تشریف لائیں گے۔ جوموی علیہ السلام کی طرح صاحب

شریعت،صاحب کتاب،صاحب جہاد ہوں گے۔اب ساری تاریخ عالم چھان ماروتو ایسی شان والاسوائ صاحب لولاك كوكي شطع المجود وما ينطق عن الهوى أن هوالا وحى يـوحيٰ (المنجم:٢٠٢) "كامصداق مواوراس كامخالف صفح بستى سے مناديا جائے۔ ديکھوآپ کے نخالفین مشرکین کا کیا حال ہوا۔ ندان کے بت رہے ندوہ بت پرست رہے۔ندروم وشام کے صلیب برست رہے نہ سری رہا نہ سری والے رہے۔ بلکہ تمام کے تمام ختم ہو محتے اور محمد مصطفیٰ القطیفی کا حجنٹرا جار دانگ عالم میں لہرانے لگا۔ پھرآیت نمبر۲۵ کو بغور تلاوت کیجئے کہ کیسی وضاحت سے ختم الرملین مالیات کی رسالت عامہ کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے تمام گھرانے تیری اولاد سے برکت یا کیں گے۔اب ظاہر ہے کہ ندمویٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لئے آئے۔ بلکہ صرف بنی اسرائیل کے لئے دعوت لے کرآئے نہ ہی سلیمان علیہ السلام وداؤ دعلیہ السلام نے اپنے پیغام کو وسعت دی۔ بلکہ صرف قوم یہود تک ہی محدود رہے اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام نے عالمى رسالت كادعوك فرمايا - صاف اعلان فرمايا: "يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم (انجیل متی ب۱۰، آیت، ب۱۰، آیت۲۱) "مین ای بات کا تذکره ب کدمیری رسالت صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹر وں تک ہے اوران کی ڈیوٹی صرف پمکیل تورات تک تھی۔ چنانچے فرمایا کہ میں تورا قاکومنسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ (متی ب، آیت ۱۷) عيسائي علماءاس بشارت كامصداق اورمثيل حضرت موي عليه السلام ،حضرت مسح عليه السلام كوقرار دية بي يركراعال ٢٠ فطعي طور ير فيصله سيد الرسلين الله كوت من دي دیا۔ویسے بھی سے مثیل مولیٰ علیه السلام نہیں ہو کتے ۔ کیونکہ سے بقول نصاریٰ خدا کے ہم جو ہر۔خدا ے مخلوق نہیں بلکہ مولود۔ از لی اور ابدی بیٹے ہیں۔ مگر موکیٰ علیہ السلام خدا کی مخلوق غیر خدا۔ اس کے محض بندے اور انسان وہ بھی بقول ثنار مؤروثی گناہ کے حامل اور معاذ اللہ بے عیب نہ تھے۔ بدائجیل تو صرف توراة کا تکملداور ضمیمد ہاور تورات اور انجیل مل کرعبد نامدقد یم ہے اورعہد جدیدجس کا تذکرہ (برمیاہ با۳، آیت۳) اور (نامه عبرانیوں ب۸، آیت ۸) میں ہے۔ وہ قرآن علیم ہے جس کی شان یوں بیان فرمائی ہے۔

 شریعتی فی داخلهم واکتبها علی قلوبهم و واکون لهم الها و هم یکونون لی شعبا و لا یعلمون بعد کل واحد صابه و کل واحد اخاه قائلین اعرفوا الرب لا نهم کلهم سیعرفون من صغیرهم الی کبیرهم یقول الرب لا نی اصفح عن اشمهم و لا انکر خطیئتهم بعد (یرمیاه نبی ب۳۰ آیت۳۰ عبرانیوں ب۸۰ آیت۸۰ یسعیاه ب۹۰ آیت۲۱ نظر از اردوبائل .....دیکموده دن آتے ہیں۔خداوند فرما تا بسعیاه ب۹۰ آیت الا کی گرانے اور یبود کگر ان کے ساتھ نیاعمد با ندهوں گا۔ اسعمد کی مطابق نیاعمد با ندهوں گا۔ خداوند فرما تا ہے کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھول گا اور ان کے دلوں پر اے کھول گا اور ان کی دخداوند کو بچا نو کیونکہ چھوٹے ہے برے کے دلوں پر اے کھول گا اور میں ان کی دخداوند کو بچا نو کیونکہ چھوٹے ہے برے کی دور اور این ان کی بدکرداری کو بخش دول گا اور تک وہ سب جھے جانیں گے ۔خداوند فر با تا ہے اس لئے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دول گا اور کا ان کے گناہ کو یا دنہ کرون گا۔ کہ

بن اسرائیل سے مراد بحذف مضاف بن اسرائیل کے بھائی یعنی بنی اساعیل مراد بیں۔جیسا کہ کتاب (استناءب۸۱،آیت۱۸) میں ہے۔ چونکہ بیعبدتمام قوموں بمع اسرائیل کے لئے تھا۔ لبندامضاف بھی حذف کردیا۔ فافھم ولا تکن من الممتدین !انشاءاللہ اس پرایک مستقل رسالہ لکھا جائے گا۔جس میں فیصلہ کن انداز میں ثابت کیا جائے گا کہ عہد جدید صرف قرآن مجید ہے۔ انجیل نہیں۔

اب بیدد سراعبد قرآن عزیز کے علاوہ کون ساہوگا؟ کیونکہ دلوں پر وہی لکھا جاتا ہے اور قلب وزن میں وہی سایا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے احد کی بیشان ہرگز نہیں ہے اور صرف بیامت مسلمہ کی ہی شان ہے کہ وہ خداکی محج معرفت کی حامل ہے۔ جن کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے۔

قرية في تصديق نمبر:ا

یدوسراعهد صرف قرآن بورات کے علاوہ قرآنی شہادت بھی سنے "و من قبله کساب موسیٰ اماما ورحمة و هذا کتاب مصدق لساناً عربیاً لینذر الذین ظلموا وبشری للمحسنین (الاحقاف:۱۲) " (اس قرآن (عهدجدید) سے پہلے موکی علیہ السلام کی کتاب (توراة عهدقدیم) رحمت اور دہنماتی اور یہ کتاب (قرآن) اس کی تصدیق کرتی ہے۔

عربی زبان کی تا کہ گئنہگاروں کوڈراوے اورخوشخری ہے نیک کرداروں کے لئے۔ بیقر آن سابقہ كتبكامصدق باورصاحب قرآن سابقة جيج انبيا عليهم السلام بمعدكتب كامصدق ب-

فرمايا: "وصدق المرسلين (صافات:٢٧)" اوريكى بات جنات صيبين في كيى صُّ - 'قـالـوا يـا قـومـنـا انا سمعنا كتاباً انزل من بعد موسىٰ مصدقاً لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم (الاحقاف:٣٠) ' ﴿ كُمْ عَلُّهُ الْكُمَارِي قوم بے شک ہم نے ایک ایس کتاب سی ہے جو کہ موی کے بعد اتری ہے اور اپنے سے پہلی كتابوں كى نصديق كرتى ہے اور حق اور صراط متققم كى طرف را ہمائى كرتى ہے۔ ﴾

دوسری علامت

کہ 'شربیت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلول پر لکھوں گا۔'' ہیملامت تو اتنی واضح ہے کہ ایک بچے بھی پکارا مٹھے گا کہ بیو ہی قر آن ہے کہ جو لا کھوں کروڑ وں دلوں پر لکھا ہوا ہے۔ لا تعد اُد حفاظ و نیا کے کونے کونے میں ملیں عے۔ دوسری کسی کتاب کا بیدوصف نہیں ہوسکتا۔ آ ج تک ان کا کوئی حافظ نبیس ہوا۔ ان کا تو اصل متن بھی محفوظ نبیس رہا۔ وہ تو کاغذ پر بھی لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ چہ جا تکہ دلول پرکھی ہوئی سلے۔ بیصرف قرآن کی ہی شان ہے کہ '' انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون (الحجر:٩) وانه لكتب عزيز لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (فصلت:٤٢) "﴿ اللَّهِ عَدَ كُو مَمْ نَے بَى ا تاراہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾

حفاظت قرآن كاخدائى وعده كتب سابقه ميس ملاحظه مور ( يعياب ٥٩، آيت ٢١)

سجان الله! الله تعالى نے كيسى حفاظت فرمائى ہے كه بيقر آن أنكريزوں نے جيمايا، گلاب سنگھ نے چھایا، جا سند میں چھیا، جرمن میں چھیا۔ مرکسی کی جرأت ند ہوئی کہ ایک شوشہ کا فرق ڈال سکے۔اس کےعلادہ دوسری کتب اپنوں ہی کے ہاتھوں میں دستبرد سے محفوظ نہیں رہیں۔ ہر ایڈیٹن میں قطع وہرید کی جارہی ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی انتہائی زبردست دلیل ہے۔ کیونکہ حفاظت اس چیز کی کی جاتی ہے جس کی آئندہ بمیشہ ضرورت پر تی رہے۔ چونکہ اس کی حفاظت کا دائی وعدہ ہے۔لہذا قیامت تک صاحب قرآن ہی کی نبوت بھی چلے گی بر جس چیز کی ضرورت نہ ہواس کی کون حفاظت کرتا ہے۔اس کی تصدیق (بعیاب،۵۹ آیت۲۱) سے فر مالیں \_

تيسرى علامت

كذ وه رب كوجانة ببجانة مول كيا " جهول سي سيري تك مرايك اين رب

کو جانے والا ہوگا۔ بیصرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہروقت اپنے معبود کا حقیقی اسم گرامی جوکہ جیتے رہے ہیں۔ ہررکعت نماز میں ابتداء ہی الحمد للدرب العالمین! اللہ کے نام سے ہوتی ہے جوکہ خدا کا ذاتی اسم ہے۔

بلکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کی صورت میں اللہ اکبر اللہ اکبر ڈال دیا ے جاتا ہے۔ پھر پانچوں وقت اذان میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ،نماز کے ہرانتقال پراللہ اکبر،نماز کے بعد بھی شیعے جمحید جمبیر ، غرضیکہ ہر لحہ ہروقت پراس کے ذاتی نام کا تذکرہ جاری کرادیا گیا۔ای کو فر مایا کہ: ' میں ان کا خدا ہوں گا وہ میرے لوگ ہوں گے۔'' اس کے برعکس عیسائیوں کی دعاء میں تو اب ہمی'' اے قدوس باپ تیری بادشاہت آئے'' خداکی بجائے باپ ہی کا نام لیا جاتا ہے۔مطلب ہیکہ باپ اور بیٹے کی اصطلاح ختم کر کے خدااور بندے کا ور د جاری کر دیا جائے گا۔ قر آن مجید میں ہزاروں مرتبہ اسم ندکور ہے۔ بچہ بچہ کی زبان پر اللہ اللہ ہی کا وروجاری ہے۔اس کے برخلاف یہودیوں کے ہاں خدا کا ذاتی نام لینا بعجہ بے ادبی کے شخت جرم ہے۔اس كى سزاسنگارى تى داس كے صفاتى نام لے كركذار وكرتے تھے۔اس كا بتيجديد بواكد بنى اسرائيل خدا کا اصلی نام ہی بھول مے لفظ "بہودا" کے متعلق ان کا خیال ہے کدبینام اصلی ہے۔ مگر بیجی درست نہیں اس کے ساتھ بھی مختلف صفاتی الحاقات لگا کر گذارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے (قاموں الکتاب ص ۱۱۹) بڑی دلچیپ بحث ہے۔خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل فرعون سے پی کر بحقازم باركرتي بي كها مُصِيرٌ أجعل لنا الها كما لهم الهة (اعراف:١٣٨) "كالميموي عليه السلام بميں بھی ايک خدا بنادے جواس قبيلہ کے بتوں کی مانند ہو۔ اگر معرفت الہيد ہوتی توبيد بیہودہ گفتگو کیوں کرتے؟ اور بچیزے کی بوجا کیوں اختیار کرتے ادرابیا کیوں کہتے؟ اس طرح اگر مسیحی حصرات کوچیح معرفت ہوتی تو ساٹھ سال بحث کر کے پھر بھی خدااور سے کو میہ ہم جو ہر قرار نہ دية ادمس عليه السلام كوخدا مع تلوق نهيس بلكه مولود بيثانه مانة ان كواس طرح ازكى ابدى اور صاحب افتیارتصورندکرتے۔ بیصرف ای امت مسلمدی شان ہے کہ دوصرف ایک خداکی پجاری ہے۔ ندان کو بہود والا اشتباہ ہوا کہ پچھڑے کو پوجنے لگے اور مختلف شم کے دیوتا وَل کے پچاری بن مجئے حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہم السلام کو بھی بت پرستی کی طرف منسوب کرنے سے نہ چکچاتے اور نہ : بانیون کی طرح که خال**ق وخلوق مین بھی فرق نہ کر سک**ے۔

بلدخداكوخدائل مجمااور بنزهكو بنزه بي مجما- كيونكدان كاوطيقد - " قسل هـ و الله احـد (اخلاص: ۱) الله لا اله الا هو الـ على القيوم (بقره: ٢٠٥) "

چونھی علامت

اس آخری عبد والول کی ایک علامت بیفر مائی که: " میں ان کے گنا مول سے چھم پچثی کروں گا اوران کو نہ جنّلا وَں گا۔'' چنانچے مغفرت اوراستغفار کا ذکراس عہد نامہ میں اتناہے کہ كى دوسرى كتاب اللى ين اس كاعشر عشير بحى نيس فرمايا: "سادعوا الى مغفرة من ربكم (آل عمران:١٣٣) ومن يغفر الذنوب ألا الله (آل عمران:١٣٥) واستغفروا الله ان الله غفور رحيم (مزمل: ٢٠) وغيرها من الآيات التي لا تحصى وكذالك الاحاديث النبوية مملؤة من ذكر التوبة والاستغفار نحو "التائب من الذنب كمن لاذنب له" (ابن ماجه ص٣١٣، باب ذكر التوبة) "ال امت كامقام ب كتب حديث مين متقل باب منعقد كے محت بيں - يدكون عي؟ اس لئے كداس سے بہلے يبود كاعقيره تماكة: 'نسحن ابناء الله واحباء ه (مائده:١٨) لمن تمسنا النار الا اياما معدودات (آل عمدان:۲٤) "، ہم سے بالكل باز يرس ندموگى - ہم توسب بخشے ہوئے ہيں اور نصاریٰ کہتے تھے کہ حضرت سے علیہ السلام ہمارے گنا ہوں کا بوجھ اٹھا کرسو لی بڑھ گئے ہیں۔اس لئے ہم بھی بخشے بخشائے ہیں۔عقیدہ کفار کا مطالعہ عجیب انکشافات کا حامل ہے۔اگر چدان کی کتب میں تو ہاوراستغفار کا مسئلہ موجود ہے۔ مگر نہ ہونے کے برابر۔ چنانچہ بیرتمام مسائل تفصیل طلب ہیں۔ چنداشار ہے کردیئے مجنے ہیں۔ (انشاءاللہ اس موضوع بلکہ اس ساری پیش کوئی پر ا یک مستقل اور مفصل تحریرشا کع کرنے کا ارادہ ہے۔جو کہ عدیم العظیر اور غیرمسبوق ثابت ہوگ ۔ انشاءاللدالعزيز)

حضرت موسی علیه السلام کی دوسری پیش گوئی

حضرت موئی علی السلام نے آپ آخری وقت میں اس بشارت کوا کے دوسرے عنوان سے بھی پیش فر مایا۔ دیکھی کتاب (استناءب ۳۳ شروع) کہ: '' وہ کوہ فاران سے ان پرجلوہ گر ہوا۔ (منہوم) گویا '' ار کر غار حراسے سوئے قوم آیا'' کا اشارہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ان کے لئے آتی شریعت تھی۔ (یعنی جہاد وقصاص والی) اور وہ دس بزار قد وسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ فتح کمہ کے دن کی تشریف آوری کی تصویر شی گئی۔ انگلش ترجمہ جب کہ آپ دس بزار صحابہ کرام کے لئکر کے ساتھ اچا کہ تشریف لائے تھے۔ اس عہد والے رسول کی پیش گوئی واضح طور پر ملاکی نبی کے معید ب ساتھ اوری کی انسان ملاکی فیصل الطریق امامی می خیفہ ب ساتھ الی جب کہ السید الذی تصرون به ویاتی بختہ الی جب کله السید الذی تطلبونه و ملاك العهد الذی تصرون به

موذا بات قال رب الجنود ومن يحمل يوم مجيه ومن يثبت عند ظهوره لا نه مثل نار الممحص ومثل اشغان القصار "﴿ (ازاردوبابُل) ويَمويس ابْنرسول نه مثل نار الممحص ومثل اشغان القصار "﴿ (ازاردوبابُل) ويَمويس ابْنرسول كويجيوں گا اور وه مير ي آ گراه درست كري گا اور خداوند جس كم طالب بونا گبال وه اپنى بين آ موجود بوگا - بال عهد كارسول جس كم آ رزومند بوآ ئ گا - رب الافواج فرات ميم ميس تاب به اور جب اس كاظهور بوگا تو كون كم اره سك مي حسابون كى ما نند بوگا - (ما كى ب آيت اسم) يعنى وه صاحب فرقان بوگا - وي طل مين واضح اور دائى فيل فرماد ي گا - كه قان بوگا - (ها كى ب آيت اسم) يعنى وه صاحب فرقان بوگا - (ها كى ب آيت اسم) يعنى وه صاحب فرقان بوگا - (ها كى ب آيت اسم) يعنى وه

مسیحی پادر یوس کی بوکھلا ہے :۱۹۱۱ء سے پہلے اردور جمہ میں بھی ایسائی تھا۔گرجب
پادر یوس کا اہل اسلام کے ساتھ واسطہ پڑا تو سیدالرس کیا تھا۔ کی صداقت کی تاب ندلاتے ہوئے
بعد کے تراجم میں بہت ی تبدیلیاں کردیں۔ چنا نچاب پروئسٹنٹ اردور جمہ میں لاکھوں قدوی کر
دیا گیا۔ روئس ترجمہ میں ایک جگہ کا نام مربیة قادیش درج کردیا گیا۔ ایسے ہی عربی ترجمہ میں بھی
یہی ہے۔ فاری ترجمہ میں اور ترقی کرتے ہوئے کروڑوں قدوی کردیا۔ گرانگٹش ترجمہ ریوائز ڈ
سٹنڈرڈورش اور گر نیوز بائیل دونوں میں ابھی تک بھی ٹن تھا وزیڈ (دس بزار) ہی موجود ہے۔ اب
ندارہ ورش اور گائش میں وہ کون سا جیب لفظ ہے۔ جس کے ترجمہ میں انتی کھش ہورہی ہے۔ وہ
کون ساروح القدس ہے جو یا دریوں کو ایک ترجمہ پرقائم نہیں رہنے دیتا۔ ' قسد صدق الله
کون ساروح القدس ہے جو یا دریوں کو ایک ترجمہ پرقائم نہیں رہنے دیتا۔ ' قسد صدق الله
یک تبدون باید یہم شم یقولون ہذا من عندالله و ما ہو من عندالله (بقرہ: ۲۷) ''

گویا ساری کتابیں اور کتابوں والے ای سالار انبیاء کی آ مد اور تشریف آ وری کا اعلان کررہے ہیں۔ فرمایا وہ اپن ہیکل بیں اچا تک آ موجود ہوگا۔ تو سوائے فخر دو جہاں ہوگئے کے میکس کی شان ہے؟ چنانچہ فئے کمد کے دن وہ ہیکل (خانہ کعبہ) والا اچا تک مکد کی سرز مین میں وارد ہوتا ہے کہ شرکیین مکد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مقابلہ کی تاب ندلا سکے۔ ای کوفر مایا کہ اس حظہور یعنی غلبہ کے وقت اس کے سامنے کون کھڑارہ سکے گا؟ کس میں مقابلہ کی تاب ہوگ؟ چنانچہ شرکیین مکہ نہ میدان بدر میں تاب لا سکے، نداحد اور دخند ق میں اور ندوادی حنین میں قدم جماسکے اوروہ سالار انبیاء میدالموللہ " کانعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھنے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ مرمد میں وافل ہور ہا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھنے وہ اونٹ کا سوار کس شان سے مکہ مرمد میں وافل ہور ہا ہے۔ اس طرح کا نعرہ لگار ہا ہے۔ دیکھنے وہ اونٹ کا طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتن بڑی حکومت کے سالار انبیاء گئے جب قیصر روم کی طرف پیش قدمی فرمائی تو وہ بھی باوجود اتن بڑی حکومت کے سالار انبیاء گئے۔

مقابلہ پرنہ آسکا۔ اس کے علاوہ تمام حکمرانوں نے قدم ہوی ہی کوغیمت جانا۔ غسانی بھی سامنا نہ کرسکا۔ دومتہ الجندل کا اکیدر بھی حاضر خدمت ہوگیا۔ مصرکا مقوض بھی جھک گیا، یمامہ دالا ثمامہ بھی قدم ہوی پر مجبور ہوگیا اے دیگرتمام ہوے ہو ۔ اگر باز بھی قدموں پر آگرے۔ کسرگا معمولی سااکڑا تو اس کا حشر ساری دنیا جانی ہے کہ چنددن بھی دنیا بیں باتی ندر ہا۔ برعلاقہ اور ہر قبیلہ قدم ہوی کے لئے اور غلامی کا پڑکا گلے میں ڈالنے کے لئے کشاں کشاں آرہا ہے۔قدصد ق اللہ ''اذا جاء نصر الله والفتح و دایت الناس ید خلون فی دین الله افواجا کے' اوھ مکہ کا سردار ابوسفیان بھی جھک گیا اور ایسا جھکا کہ ساری زندگی آپ کی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کے غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی غلاموں کی بھی غلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی خلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی خلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی خلاموں کی بھی غلامی کرتا رہا۔ آپ کی سیدھ الله ''کالقب پارہا ہے۔ غرضیکہ کسی میں تاب خص نے ایس کی خلاموں کی ہی خلار سیف من سیدھ ف الله ''کالقب پارہا ہے۔ غرضیکہ کسی میں تاب ندرہی کہ آپ کے سامنے گھڑارہ سیف من سیدو ف الله ''کالقب پارہا ہے۔ غرضیکہ کسی میں تاب ندرہی کہ آپ کے سامنے گھڑارہ سیف کھڑارہ سیف کے مامنے گھڑارہ ہوگیا۔ جا ہے کوئی شہنشاہ تھا۔ وہ کو نے کا پھر تھا جواس پر گراوہ وہ نیس وہ گلارے نکو ہو گیا اور جس پروہ گرااسے پیس ڈالا۔

ضميمه عجيبه متعلقه بشارت موسوئ

پاوری حضرات کتاب (استناءب۱۰،۱ یت۱۰) والی بشارت موسوی کا مصداق حضرت مسیح علیه السلام کوفر اردیج بین ۔ کیونکه اس بشارت بین نبی موعودگا بنی اسرائیل کے بھائیوں سے آنے کا ذکر ہے۔ حالا تکہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اساعیل بی بین ۔ کیونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام ، حضرت یعقوب علیه السلام کے بچا بین اور (انجیل متی باا، آیت ۲۳) میں جہال حصرت سے علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ آپ کو ملنے آئے تھے۔ وہاں حاشیہ دیا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح علیہ السلام کے بھائی ،عبرانی اور اکثر مشرقی زبانوں کے طرز کلام کے مطابق نہ فقط ایک ہی مال باپ کی اولا و۔ بلکہ بچپا، ماموں ، خالواور پھو بھائے فرزند بھی بھائی کہلاتے ہیں۔ عبد جدید بدرومن ترجمہ اردوس ۲۱،۱۹ حاشیہ۔

ا ان کے بادشاہ تیری خدمت گذاری کریں گے۔
علیہ اوفود کہلاتا ہے۔ بے شارمختلف علاقوں سے وفد آ کر سروردوعالم اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوجاتے۔

لہٰذابات صاف ہوگئ کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دجو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھاتھے۔وہ بنی اسرائیل کے بھائی کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ اسرائیل کے جھائی کہلائیں گے۔ کیونکہ وہ اسرائیل کے جھائی اولا دہیں۔

دیگر کتاب (پیدائش ب۱۶، آیت۱۱، ب۸۵، آیت ۱۸) میں بنی اساعیل کو بنی اسرائیل کا بھائی کہا گیا ہے۔ (پیدائش ب۱۰، آیت ۸) میں بھینچ کوبھی بھائی کہا گیا ہے۔

وگر بشارت موسوی کا مصداق جناب مسیح علیه السلام کوفرار دینے والے ذرا میمی سوچیں کہ حضرت سے علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے اور مریم علیہ السلام بی اسرائیل کی بہن ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام بی اسرائیل کی بہن ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام بھائیوں کی اولاد کیسے ہوئے؟ کیونکہ نسب باپ کی طرف چاتا ہے۔ نہ کہ مال کی جانب سے۔

ديگر\_اس بشارت مين بقيد صفات وعلامات بهي مسيح عليه السلام مين جرگزنيين بإلى جاتين \_جيسا كهاخضار أحاشيد گذر چكاب-

اس کے بعد کتاب (اعمال ۳۰) کی تفصیلات نے تو ایسادوٹوک اور قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک فیصد بھی احتمال باتی نہیں رہتا۔ ملاحظہ فرما ہے:

رکیس الحوارین جناب شمعون بطرس جن کو جناب مسے علیہ السلام نے اپنی امت کا رکھوالامقرر فرمایا تھا۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمایا اور تمام اختیارات کی چابیاں ان کوعنایت فرمائی تھیں۔ انہوں نے ایک موقعہ پر ہیکل میں ایک پیدائش ننگڑے کو دعاء کر کے ازروئے کر رامت تندرست کردیا۔ ویکھئے کتاب (اعمال ب۳، آیت اتالا) جس پر تمام لوگ دوڑتے ہوئے اس کودیھئے کے لئے آگئے اور اس کو تندرست دیکھ کرنہایت متجب ہوئے۔ تو جناب بطری نے تقریر فرماتے ہوئے حضرت سے علیہ السلام کے حالات وصفات، مصائب اور تکالف کا تذکرہ فرمایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو مایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو مایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو مایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو مایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو مایا کہ بینی خدا کا قد وی اور پیغم تھا۔ جس کوتم نے قبل کردیا۔ اس پر ایمان کی برکت سے اس کو تندرستی ملی ہے۔

اس کے بعد جناب بطرس اس تیسرے باب کی آیت ۱۸ میں فرماتے ہیں کہ گرجن باتوں کی خدانے سب انہیاء علیہ السلام کی زبانی پیش گوئی کی تھی۔ یعنی کہ میراسی علیہ السلام دکھ اٹھائے گا۔ اس نے اسے اس طرح پورا کیا۔ یعنی قوم نے حضرت سے علیہ السلام کی خالفت کی۔ اس پر ایمان نہ لائے۔ بلکہ انتہائی تکلیفوں اور دکھوں میں مبتلا کر کے آخر کار (ازروئے اناجیل) انہیں صلیب پر چڑھا کر ماردیا۔

اس کے بعد آیت نمبر ۱۹ میں ایک دوسرامضمون شروع کرتے ہیں کہتم تو بہ کرواور رجوع لاؤتا کہ خدا کی طرف سے تازگی پخش زمانہ آئے۔آگے(اس زمانہ کالعین کرتے ہیں) کہ جس زمانہ میں وہ اس مسلح علیہ السلام کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے اس کو بھیجے گا۔ وہ کب آئے گا؟ فرمایا کہ وہ سے علیہ السلام ضرور تأ اس وقت تک آسان میں رہے گا جب تک کہ وہ سارے طالات وواقعات ظاہر نہ ہوجا کیں۔ جن کا ذکر خدا نے شروع و نیا ہے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے۔ پھر پھرس ان واقعات کو جو تیل از نزول سے علیہ السلام ظاہر ہونے ضروری ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ وہ کئی واقعات ہیں۔ گریہاں پرصرف دواہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔

بشارت موسوى كامصداق

واقعہ نمبرا: چنانچہ موکی علیہ السلام نے کہا کہ خداوند خداتمہارے بھائیوں میں ہے تہہارے لئے مجھ ساائیک نبی پیدا کرے گا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو قبل از نزول سے علیہ السلام ظاہر ہونے والا تھا اور وہ وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے جو کہ کتاب (اشٹناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں فدکور ہے اور جس کو پادری حضرات محض سینیز وری اور ناعاقب اندیش سے حضرت سے علیہ السلام کے حق میں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میکمل بشارت یہاں تین آیتوں یعنی ۲۲٬۲۲۲ اور ۲۲میں بیان کی گئی ہے۔

عبدابراتهيمى كإمصداق

واقعہ نمبر ۱: اس کے بعد آیت نمبر ۲۵ میں ایک اور اہم واقعہ اور پیش گوئی کا تذکرہ فرمایا کہ جس کا ابتداء ذکر کتاب (پیدائش ۲۵۰، آیت ۱۸) میں ہے کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ یہاں کتاب (اعمال ب۳، آیت ۲۵) میں اس کی یا در حمانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم تو انبیاء کیہم السلام کی اولا دہواور اس عبد کے شریک ہوجو خدانے تمہارے باپ دادوں سے باندھا۔ جب ابر اہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولا دسے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔

(پیدائش با۲، آیت ۱۳) میں حضرت اساعیل علیه انسلام کو بھی برکت کا وعدہ فرمایا۔ کیونکہ وہ بھی تیری نسل ہے۔

یہاں مطلقاً مجموعی طور پر برکت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ تیری اوالا دسے اور کتاب پیدائش سے واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت کے وعدہ والی اولا وحضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اسمحق علیہ السلام ہیں۔ تیسری بیوی کی اولا داس عبد میں شامل نہیں جو بن قطورہ کہلاتے ہیں۔

اب تک تمام انبیاء کرام علیم السلام حفرت یعقوب علیه السلام (اسرائیل) کی اولاد سے آئے۔ حتی کہ حفرت سے علیه السلام سے آئے۔ حتی کہ حفرت سے علیه السلام کے حرف بنی اسرائیل تھے۔ ان تمام کی دعوت بہع حضرت سے علیه السلام کے صرف بنی اسرائیل تک محدود تھی تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں روئے زمین کے تمام قبیلوں نے ابھی تک برکت ابرا ہیں یعنی فیضان نبوت ورسالت نہیں پایا۔ آخراللہ کریم نے تمام نبیوں کے موعود آخرالز مان آلیلہ کو بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اساعیل علیه السلام میں معبوث فرماکر اس عہد کو پورا فرمایا۔ ناظرین کرام! ہر خض جومعمولی توجہ سے مندرجہ بالا کتاب اعمال کا تیسراباب ملاحظہ کرے گا وہ لاز ما میری پیش کردہ تفصیلات کی تصدیق پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ پیش گوئی وہی ہے جو کتاب (استثناء ب ۱۸، آیت ۱۸) میں حضرت موئی علیه السلام نے فرمائی تحتی اور اس کے مصداق حضرت سے علیہ السلام ہر گرنہیں۔ کیونکہ ان کا ذکر اس سے پہلے آیت نمبر ۱۸ میں آ چوکا ہے۔ بالفرض آگراب بھی ذہن میں پھیر دو ہوتر آئی باب کی آخری آیت نمبر ۱۸ میں آ چوکا ہے۔ بالفرض آگراب بھی ذہن میں پھیر دو ہوتر آئی باب کی آخری آیت نمبر ۱۸ میں آ چوکا ہے۔ بالفرض آگراب بھی ذہن میں پھیر دو ہوتر آئی باب کی آخری آیت نمبر ۱۸ میں آ

تمبر۲۷'' خدانے اپنے خادم (مسے علیہ السلام) کواٹھا کر (مبعوث کرکے) پہلے (لیمن اس پیش گوئی موسوی کے ظہور سے پہلے) تمہارے پاس بھیجا تا کہتم میں ہرایک کواس کی بدیول سے پھیر کر برکت دے۔'' باب نبر المنتم

ناظرین کرام! ۱۱ حظ ہوکیسی صفائی ہے تابت ہور ہا ہے کہ بشارت موسوی کا مصداق بعثت مسے علیہ السلام کے بعد اور نزول تانی سے پہلے تشریف لاوے گا۔ لہذا سے ول سے خاتم الانبیا علیقہ پرایمان لاکر حقیقی نجات اور خداکی وائی باوشاہت میں واخل ہوجاؤ۔ ورندی لو: 'یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراة والانجیل (مائدہ: ۱۸۶)''

فلاصدكلام! مندرجه بالاآیات میں جناب بطری ای نیموعودگودونوں پیش گوئیوں کا مصداق قرارد \_رہے ہیں۔ کتاب (استناءب ۱۸۱۸ یت ۱۸۱۸) کی بشارت موسوی اور کتاب (پیدائش به ۱۳۰۱ یت ۱۸۱۸) کے عہدا برامیمی کا سست فلله الحمد والمنة وصلی الله تعالیٰ علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد واله واصحابه واتباعه اجمعین "

أيك قابل توجه نكته

انا جیل میں خصوصاً انجیل متی میں حضرت سے علیہ السلام کے متعلق کی پیش گو ئیاں کتب سابقہ سے نقل کی گئی ہیں ۔مثلاً (متی ب، آیت ۲۳، بحوالہ یسعیاہ ب، آیت ۱۴، متی ب، آیت کا، بحوالہ میکاہ ب۵، آیت ۱، متی ب، آیت ۱۵، بحوالہ یہوئیج ب ۱۱، آیت ۱، متی ب، آیت ۱۸، بحوالہ رمیاہ ب ۴۳، آیت ۵، متی ب۲، آیت ۲۳، متی ب۳، آیت ۳، بواله یسعیاه ب۲، آیت ۳، برانیوں ب۱، آیت ۱۵، بواله زبورب ۲۰، آیت ۱۵، بواله نبورب ۲۰، آیت ۱۵، بواله نبورب ۲۰، آیت ۱۵، بواله که زبورب ۲۰، آیت ۱۱ وغیره دان میں سے اکثر بالکل خلاف واقع بیں اور بعض کوسیج علیه السلام کے سماتھ دور کا بھی واسط نبیں ہے۔ اب سوال میہ ہے کہ جو حواری ایسی غیر متعلق پیش گو کیوں کو نقل انداز کرنے سے گریز نبیں کرتا وہ (اشٹناه ب۸۱، آیت ۱۸) لیی واضح اور مضبوط پیش گو کی کوسی نظر انداز کر گیا۔ خود می علیه السلام نے اپنے حق میں کئی پیش گو کیاں نقل کیں۔ مگر اس کو وہ بھی ہاتھ نبیس لگاتے۔ اس سے روز روشن کی طرح ثابت ہوگیا کہ اس کا مصدات صرف اور صرف تاجد ارختم نبوت سید الرسلین تالیقی بی ہیں۔

نويدمسيحا

ہرایک نبی نے اس سالار قافلہ انبیاء علیم السلام کا اعلان فرمایا۔ آخر کار آخری مبشر آگیا۔ یعنی حضرت سے علیہ السلام جن کو صرف آپ کی بشارت ہی کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جس کی کتاب اور صحیفہ کانام بھی انجیل بمعنی بشارت تھا۔ جس نے آتے بی اعلان فرما دیا۔"قد کہ مل الدرمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وامنوا بالانجیل (مرقس با، آیت ۱۰) " (ازاردوبائیل) وقت پورا ہوگیا ہے۔ خداکی بادشا ہت نزدیک آگئی ہے۔ توبہ کرواور خوشخری پرایمان لاؤ۔ کھ

يه بشارت اور خوشخرى كون ى هى جس كوقر آن مجيد يول بيان فرما تا ہے۔ 'واذ قال عيسى بن مريم يبنى اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد (الصف: ٦) ''

جس کوسی علیه السلام نے (انجیل بوتناباء آیت ۲۸) میں واضح طور پر بیان فر مایا۔ اسی طرح خدا کی بادشاہت ہے۔ جس کو بھم مسطقا میں اللہ کا دور رسالت ہے۔ جس کو بھم مسیح علیه السلام ابھی عیسائی اپنی دعاء میں خداسے طلب کرتے ہیں۔ اے باپ تیری بادشاہت آئے اور اس کو یہوڈ' من قبل بستفتحون (البقرہ: ۸۹)''خداسے مانگا کرتے تھے۔ لیکن' فیل ما جاء ماعر فوا کفروا به''

وجدتشميه كتب اللهبيه

توراة: عبرانی زبان میں شریعت کو کہتے ہیں۔ چونکہ توراۃ میں کمل شرعی احکام مذکور ہیں۔اس لئے اس کوتوراۃ کہتے ہیں۔

زبور: تبمعنی قطعهاور ککڑا۔ چونکہ زبور خدا کی حمد و ثناء کے ترانے ہیں۔ لبندااس کوزبور کہتے ہیں۔

انجیل: یونانی زبان کا لفظ ہے۔ جمعنی بشارت اور خوشخری۔ چونکہ انجیل اور صاحب انجیل نے نمایاں طور پریہ خوشخری ساناتھی۔ اس کے ان کی کتاب کا نام ہی انجیل رکھ دیا۔ ای طرح قر آن جمعنی مقروء یعنی بکثرت پڑھی جانے والی کتاب، اسم اور مسمی میں معنی کا لحاظ لازی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے ان کتابوں کے نام رکھے گئے۔ چنانچہ اناجیل اربعہ میں خاتم الانبیا مطابقہ کی بکثرت بشارات موجود ہے۔ خاص کر انجیل رابع یو حنامیں تو صاف اسم گرامی فرکور تھا۔ جس کومتر جمین نے بچھ کا بچھ کر دیا۔ گر پھر بھی ہمخص ان الفاظ کو پڑھ کر واضح طور پر بدرالد کی والارخ انور ملاحظہ کرسکتا ہے۔ ملاحظہ ہو (نجیل یوحنا کاب۱۰، آیت ۱۲)

''قال المسيح وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد (عربى بائبل) ''﴿ (ازاردوبائبل) اوريس باپ سے درخواست كروں گاتووة تهيميں دوسرامددگار بخشے گاكدابدتك تمبارے ماتھ دے گھنے وہ خاتم المسلين تعليق ہوگا۔

و کیمنے کیسی وضاحت فر مائی کہ وہ انسانیت کا مددگار ، عربی الفظ معزیا بمعنی کی دینے والا یعنی افزرت کی فکر میں بیقرار اور بیتا ب روحون کو کسی دینے والا۔ '' لا تقنطوا من رحمۃ الله '' کا جانفزا اعلان کرنے والا۔ بنا ہے وہ سوائے صبیب کریا ہے گئے کے دوسراکون ہے؟ جو سے علیہ السلام کے بعد ویا میں تشریف لایا اور پھر کیسا واضح اعلان ہے کہ اس کی رسالت اور رفاقت روحانی تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گی۔ وہ آخری اور دائی مددگار آسلی وہندہ شفیج اور وکیل ہوگا۔ جس کی نبوت قیامت تک جے گی۔ وہ '' بعث و انسا و السماعة کھاتین '' کا اعلان فرمائے گا۔ وہ 'انسا حظکم من تک جے گی۔ وہ ناتم حظی من الامم '' کام ردہ شانے والا ہوگا۔ وہ عاقب اور حاشر کے مقام رفیع پر فائز ہوگا۔ وہ خاتم اور مقفی کے القاب عظیم کا مالک بنے گا۔ وہ شفیج المذنبین کہلائے گا۔ وہ لوا سے حمداور فائز ہوگا۔ وہ لوا ہوگا۔ وہ لوا ہے حمداور مقام اور مقفی کے القاب عظیم کا مالک بنے گا۔ وہ شفیع المذنبین کہلائے گا۔ وہ لوا ہے حمداور مقام محدود کا مالک بنے گا۔ وہ شفیع المذنبین کہلائے گا۔ وہ لوا ہوگا۔ وہ ہوگا۔ وہ لوا ہوگا۔ وہ لوا ہوگا۔ وہ لوا ہوگا۔ وہ ہوگا۔ وہ

مسيح عليهالسلام کی دوسری بشارت

وومرى جُدكها بِهـ عربي بابك: "متى جاء المعزى الذى سارسله انا اليكم من الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو يشهدلى · وتشهدون انتم ايضاً لانكم معى من الابتداء (انجيل يوحنا ب١٠ آيت٢٠) "

ارد؛ بائبل کیکن وہ مددگار جب آئے گا۔ جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے سمیجوں گا۔ یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اورتم بھی گواہ ہو۔ کیونکہ شروع سے میر سے ساتھ ہو۔ ناظرین! غورفرمایئے یہاں پراس مدوگار کے متعلق فرمایا کدوہ میری گوائی دےگا۔ تو اب دیانتداری سے فرمایئے کمیے علیه السلام کی گوائی کسے ذکی ؟ کد: ''وکسان عسند الله وجیها فی الدنیا والآخرة''

''انى عبدالله اتىنى الكتاب وجعلنى مباركاً اينما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حيا ، وبر ابوالدتى ولم يجعلنى جبار اشقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حياً ، ذالك عيسى بن مريم

قول الحق الذي فيه يمترون (مريم:٣١)'' مسيح عليه السلام كي تيسري بثنارت

تيسري جُدفر ايا: "لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لا نه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزى ولكن ان ذهبت ارسله اليكم ومتى جأ ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى برو على دينونة اما على خطيئة فلا نهم لا يؤمنون بي · وامـا عـلـيّ بـر ،فـاني ذاهب اليّ ابي ولا ترون بي ايضاً واما عليّ دينونة فلان رئيس هذا العالم قددين --- أن لى امورًا كثيرة ايضالا اقول لكم ولكن لا تستيعون ان تحملوا الآن واما متى جاء ذالك روح الحق هو يرشد كم الى جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور آتية ذالك يمجدني لانه ياخذ ممالي ويخبركم كل ما للاب هولى لهذا قلت انه يا خذ ممالي ويخبركم · بعد قليل لا تبصرونني لا ني ذاهب الي الآب (انجيل يوحنا ب١٦٠ آيت ٧ تماه ١) " ﴿ (ازار دوبائبل ) ليكن مين تم سے سي كہتا موں كدمير اجاناتم مارے كئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدوگارتمہارے پاس نہ آئے گا۔لیکن میں اگر جاؤں گا تو اے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارہ میں قصور وارتضبرائےگا۔ (پھر کفارے کا کیا ہے گا) گناہ کے بارہ میں اس کئے کہ وہ مجھ پرایمان نہیں لاتے۔ راست بازی کے بارہ میں اس لئے کہ میں باب کے پاس جاتا ہوں۔ تم مجھے پھرنہ دیکھو گے۔ عدالت کے بارہ میں اس لئے دنیا کا سردار مجرم تلمبرایا گیا ہے .....اور مجھےتم سے اور بھی بہت ی

باتیں کہنا ہیں۔ گرابتم ان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیکن جب لے وہ بعنی روح حق آئے گا تو تم کو

لے یہاں دراصل وہ نبی تھا۔ جیسا کہ (انجیل بوحناب اُ آیت ۲۱) میں ہے کیا تو وہ نبی ہے؟ گراصحاب بائبل کے ہاتھ کی ہوشیاری آ ڑے آگئی۔

سچائی کی راہ دکھائے گا۔اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔لیکن جو نے گا وہی کہے گا اور تہہیں آئندہ کی خبریں دے گا اور وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ ﴾ ناظرین! بتاہیے کہ تممل سچائی کی راہ کس ہتی نے سکھائی اور کس نے تکمل طور پرخدا کا پیغام سنایا؟

ملاحظہ فرمائے کتاب (یسعیاب ۱۲، آیت ۱۳) میں ہے۔''اے دو امتوں کے قافلوتم عرب کے جنگل میں رات کا ٹو گے۔وہ پیاسے کے پاس پائی لائے۔ تیا کی سرز مین کے باشندے روئی لے کر بھاگنے والے سے ملو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے نگی تلوار سے اور تھینی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے جھے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی حشمت جاتی رہے گی۔'' ملاحظہ فرمائے کہ مشرکین مکہ کی ساری شان وشوکت ہجرت کے ایک سال بعد میدان بدر میں ختم ہوگئے۔اس لئے یوم بدرکو یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔

عیسائی حضرات دنیا کے سردار سے مراد شیطان لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔اگراس سے مراد شیطان ہے تو اس کوغیر مجرم قرار دے کرعلمی دنیامیں نام پیدا کرلیں۔

ماف قرار كراوك محرسول التُعَلِيكَ جس في اعلان فرمايا: "اليوم أكملت لكم بينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا"

مسيح عليهالسلام كى چوتقى بشارت

چوگی جگرفرهاید عربی بائیل: "واما المعزی الروح القدوس الذی سیر سله الاب باسمی فهو یعلمکم کل شیء ویذکرکم بکل ماقلته لکم (یوحناب۱۰، آیت۲۰) وقال فی آیت تلقین الا اتکلم ایضاً معکم کثیرا لان رئیس هذا العالم یاتی ولیس له فی شیء " ﴿ (ازاردوبائیل) می نے یہا تیں تہارے ساتھره کرتم سے کہیں لیکن جبوہ مددگاریعی روح القدس جے باپ میرےنام سے بیج گا وہی تہیں سب با تیں سکھائے گا اور جو کھی میں نے تم سے کہا وہ سبتہیں یا دولائے گا۔ کی یصرف محدرسول الله کی شان ہے۔

''اس کے بعد میں تم سے بہت ہی ہا تیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھٹییں۔'' اس بشارت میں فرمایا کہ جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ یعنی جس کی بشارت میں نے اس کا نام لے کر سنائی۔ میرا رب میری بشارت کا حوالہ دے کر فرمائے گا کہ میرے مسیح علیہ السلام کی بشارت والارسول معظم تشریف لار ہاہے۔ "فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا (تغاين: ٨) "يروبي رسول مرم عن بيروبي رسول مرم عن بيرونساري ايسي پچانت بين كه بيسيا بي اولاد كوفر مايا" يعد و فون ايناء هم (بقره: ١٤٦) "چنانچيان كي جائي جرت ان كي كابول مين خكورتي اي يعود فون ابناء هم (بقره: ١٤٦) "چنانچيان كي جائي جرت ان كي كابول مين خكورتي اي يعود من الله يعضي اور كي يعلن اس رسول معظم ك قدمول مين تحكف ك لئے وہاں ڈرو الكا بيشي اور مشكل اور مغلوبي كوفت" من قبل يستفتحون (البقره: ٨٩) "آپ كي بعثت ك فورى ظهوركى دعا كي ما تكت اور كيت كه اے بهارے دشنوا بي آخر الز مان الله عنقر يب تشريف لائے قسمت والے بين به مان كے ساتھ لل كرتها را مقابله كريں گے۔ چنانچه جب وه تشريف لائے قسمت والے اين كوفر مول بين كرتها را مقابله كريں گے۔ چنانچه جب وه تشريف لائے توقسمت والے ان كوفر مول بين كرگئے۔

"الدنین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم السطیبات ویحرم علیهم الخبائث ویعضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم (الاعراف:۷۰۱) (و (یعن قسمت والے بین) وه لوگ جواس رسول معبوداور نی ای کی علیهم (الاعراف:۷۰۷) وه این این ای کو این این کی این کرتے بین وه رسول معظم ان کو کھل بی توں کا تم دیتا ہے اور بری باتوں سے مع کرتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان کو طال بتلاتا ہے اور فی خبیث چیزیں جوان پر تھے وہ ان سے دور کرتا ہے۔ اور کا می تورا قان پر تھے وہ ان سے دور کرتا ہے۔ کو کرتا ہ

نويدمسيحا كىمزيدوضاحت

حضرت میج علیه السلام کی میر خوشخری که میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ جس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔

بینانی نسخوں میں لفظ پیریکلی طوس تھا۔جس کامعرب فارقلیط بمعتی آئی ہے۔ ملاحظہ ہو قاموس الکتاب

پہلے اردوتراجم میں بھی بیلفظ موجود تھا۔ بعد میں تبدیلی شروع ہوگئی۔ بھی وکیل، بھی شفعی، مددگار، اب روح حق اورروح القدس ہے۔ مگر لفظ مددگار کے ساتھ لینی لگا کر۔ کو یا مددگار کا معنی ہے۔ روح حق یا روح القدس۔ مگر عربی ایڈیشن میں اب بھی لفظ معزی لیعنی تسلی دینے والا

موجودي

بي تھيل کيوں کھيلا گيا؟ اس لئے کہ انا جيل ميں خصوصاً (انجيل لوقا ب٢٠١٣ يت ٣٩) ميں

کھا ہے کہ دیکھوجس کا میر ہے باپ نے وعدہ کیا ہے۔ میں اس کوتم پر نازل کروں گا۔ سیحی پادری کہتے ہیں کہ یوحنا میں جس فارقلیط ، وکیل ، شیفع ، روح حق اور روح القدس کا وعدہ ہے۔ اس کا مصداق بیآ یت (ب،۲۲، آیت ۴۹) ہے اور بیز ول بعداز واقعہ صلیب عید پنیٹی کوسٹ کے موقع پر فلام ہوگیا۔ جس کا ذکر (رسالدا قال ب،۲ یت اتا ۲) میں ہے کہ سب حواری ایک جبگہ پراکھے موجود سے کہ یکا کیک آسان ہے ایک ایک آ واز آئی۔ جیسے زور کی آندھی کا سانا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جس میں وہ بیٹھے تھے گوئے اٹھا اور آئیں آ گے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں ہوئے اور غیر زبانیں دکھائی دیں اور بیل میں ہوئے گئے۔ جس طرح روح القدس نے جرگے اور غیر زبانیں بولنے گے۔ جس طرح روح القدس نے جرگے اور غیر زبانیں بولنے گے۔ جس طرح روح القدس نے وائیس بولنے کا طاقت بخشی۔

ا..... ناظرین! ملاحظه فرمایئے که جوصفات اور کارکر دگی انجیل بوحنا کی بشارتوں .

میں مٰدکورے کہ:

(۱) وہ آ کرمیری گوائی دے گا۔ (۲) وہ تمہیں میری باتی مائدہ باتیں سکھلائے گا۔ (۳) جومیں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں یاد کرائے گا۔ (۳) وہ آ کر دنیا کو گناہ مراست بازی اور عدالت کے بارہ میں قسور وارتھ برائے گا۔ (۵) وہ وہ ی کے گاجو نے گا۔ وغیرہ ظاہر ہے کہ ذکورہ بلاآ گ کی زبوں نے ان باتوں میں سے ایک بھی ظاہر تبییل کی تو چھر بدوا قدنو پر سے اکسے ہوگیا؟

سنزروح القدس تو پہلے بھی مو بؤود تھا۔ جس سے مریم علیما السلام بھی حاملہ ہوئیں۔ یکی علیما السلام بھی حاملہ ہوئیں۔ یکی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا۔ سے علیہ السلام پر بھی نازل ہوا۔ حالا نکہ بیان فر مایا جارہا ہے کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ نہ آئے گا۔ گویاس کی آیداور ظہور مسیح علیہ السلام کے جانے پر موقوف ہے۔ تو بھر بینازل ہونے والا وہ روح القدس کیسے ہوگیا جو کہ پہلے بھی موجود تھا؟

ساسس اگرلوقا والا، روح القدس نازل بی کرنا تھا تو اس کا نزول قبل از رفع مین علیه السلام موچکا۔ ملاحظہ ہوانجیل بوحنا، مین علیه السلام نے بعد ازصلیب حواریوں پر ظاہر ہو کرفر مایا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ ای طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کران پر پھونکا اور ان ہے کہاروح القدس لو۔

(۲۲،۲۱ ہے۔ الادران سے کہاروح القدس لو۔

ملاحظه فرمایئے کدوه موعودروح القدی تومیح علیه السلام بنفس تفیس خود حواریوں کو عطاء فرما گئے ہیں۔ اب بعد میں کیا دوبارہ اترے گا؟ نہیں بلکہ (لوقاب ۲۰۲۰ آیت ۳۹) والا روح القدی کی جے۔ بقول نصاری میں علیه السلام جب خود منجی عالمین ہے تو ان سے بڑھ کرادر کون سی ہستی ہوسکتی ہے جونازل ہو کرمین علیه السلام کے مثن کی تکمیل کرے۔

ایک اورنگ بات ساعت فرمایئے بالفرض اگرتشليم بھى كرلياجائے كه أنجيل يوحنا ميں جس شفيح اور مدد كار كا وعدہ ہے اور اس

سے مرادید (اعمال ب، آیت اتام) والا روح القدس ہے تو دریافت طلب بد بات ہے کہ بدپیش

مکوئی حضرت نے سب حواریوں کے سامنے بیان فرمائی تھی ۔ حتیٰ کہ انجیل بوحنامیں تو بڑے اہتمام سے کی باربیان ہوئی ہے اور پھروہ چند دنوں کے بعد پوری بھی ہوگئ۔توجب انجیل بوحنا • ۸ء تا

• اء میں مرتب ہوئی اوراس کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے تو اس انجیل نویس نے اس مرکزی پیش

گوئی کے ظہور کا ذکر کیوں نے فرمایا۔ جب کہ بینہایت اہم بات تھی اور نہ لوقانے ہی بیان فرمایا۔ نہ

سی دوسرے حواری نے کہاس کا مصداق ظاہر ہو گیا ہے۔

اس سے صاف معلوم ہوا بوحنا صاحب انجیل کوخوب معلوم تھا کہ اس پیش گوئی کا معداق نی آخرالز مان اللہ میں جوآئندہ زمانہ میں معوث ہوں گے۔جن کی چیش گوئی سابقہ

ہرنی علیہ السلام نے کی اور وہی بشارت موسوی کا مصداق ہے۔ اگر اس بشارت بوحنا کا

مصداق بدراعال ب، آیت اتام) والا واقعہ ہے تو پھرسیجی امت میں فارقلیط کی آمد کا تصور

کوں تھا۔ چنا نچداس بناء پراک فلاسفر (Maires) نے ۲۳۵ میں فارقلیط ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا بوحنا کی بشارت فارقلیط کا مصداق میں ہوں۔ بیفرقہ چارصد یوں تک باقی رہا۔

لما حظه بو ( تواریخ مسیحی کلیساص۲۳۱) معلوم بوا که مسیحی امت اس بشارت کا مصداق کسی آئنده

زمانه میں آنے کااعقار رکھتی تھی۔ ایک اورز بردست دلیل

جبةرآن مجيدكي يرآيت:"ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه احمد (السصف:٦) " نازل موئى تواس زمانديس آپ كاردگرد يهودونصارى بكثرت آباد ت محمر تاريخ كسى ايك فرد كابھى ا تكاريا اعتراض تقل كرنے سے خاموش ہے۔ كيونكدان ميں آخرالز مان الله كى

تشريف آ ورى اتى مشهورومعرف تحى كه: ' يـعرفونه كما يعروفون ابناء هم (بقره:١٤٦) '' کا مصداق تھی۔ چنانچہ بہت سے خوش نصیب اس پیش گوئی کی بناء پر دولت ایمان سے بہرہ ور

ہو گئے جتیٰ کہ ہرقل ردی بھی قائل ہو گیا۔ مگر حکومت وسلطنت کے چکر میں آ کر قبول حق ہے محروم

را-ورندوه كهدچكاتها كداكريس آپ كك يخ سكول تو "لعسلت قدميه "آپ ك قدم مبارك دھونے کو باعث فخرمتم محمول۔حضرت سلمان فاری تاش کرتے کرتے ہی مدینہ میں آئے تھے۔عتبہ

اور شيبه كاعيسانى غلام عدال يهجى آپ كو پيچان كرگرويده جو گيا۔ام المؤمنين حضرت خديجه الكبري كا جيا

زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی آپ کو بیچان کر کہداٹھا۔ کاش بیں آپ کا تعاون کرنے کے لئے اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ (جاری)

نجاشی شاه حبشه مسلمان ہو گیا۔ جارود بن علاّ جو که ایک نامی گرامی عیسائی عالم تھا۔ حاضر خدمت ہوکر بمع ساتھیوں کےمسلمان ہوگیا۔ عبداللّٰہ بن سلامؓ جو کہ ایک زبر دست یہودی عالم نتھے۔ آپ گود یکھیکر ہی مسلمان ہوگئے۔

ای حقیقت کے پیش نظر مصنف لب التواریخ لکھتا ہے کہ محقطیت کے ہم زمان یہودی اور عیسائی ایک نبی کے منتظر تھے۔اس بات نے محقطیت کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ آپ نے دعویٰ کردیاوہ میں ہوں۔

جناب دالاحقیقت میں آپ ہی وہ آنے والی بستی تھے۔اس کئے تمام مذاہب کے علاء جو آپ حضرات سے زیادہ مجھدار تھے۔وہ جانج پڑتال کر کے آپ کے حلقۂ ارادت میں آتے رہے اور آج تک آرہے ہیں۔ ورنداس منصب کے دعویدار منیس جیسے لوگ چند قدم ہی چل کرختم ہو گئے۔ایک نبی تو آنا تھا۔ بلفرض اگر آپ وہ نبی نہیں تو دوسراکون ہے؟ آخراس نے آنا تو تھا ہی ؟ کہیں بالا بالا تو پروہ عدم میں نہیں چلا جانا تھا۔ پھراس کا فائدہ خدا کی مخلوق کو ہوا کہ جس کی امت میں شمولیت کی خواہش موٹی علیہ السلام جیسے نبی کرتے رہے۔وہ آپ کے وقت کے عوام کو دولت بل گئی۔ورند آپ نے کون ساد نبوی مفادا ٹھالیا۔

نو ید مسیحاً کے مصداً ق کا دوٹوک اور آخری قیصلہ

لاز ما لکھنا چاہئے تھا کہ میری بیان کردہ روح حق والی پیش گوئی فلاں وفت میں بایں صورت پوری ہوگئی۔گر جب کسی نے بھی اس کے وقوع کا تذکرہ تک نہیں کیا تو روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ فارقلیط کامصداق ابھی تک آنے والا تھا۔

روح حق کےمصداق کی فیصلہ کن وضاحت (ازاعظم الحواحیین جناب بطری)

الحمدالله شم الحمدالله المحمدالله المحفرات كرامى الوجفر ما يحتقيقت كل كى درسالدا عمال كادوسرا باب نكال كروا قعدز ول روح القدس مطالعه يجيئ كدعيد پنتيكست پرسب حوارى ايك جگه بخطي يختيك كه عيد پنتيكست پرسب حوارى ايك جگه بخطي يختيك كه احيات كي كن زبانيس بعثى بوئى ان كونظر آئيس - جوان پر آكر تظهريس - جس پروه حوارى برقتم كى زبانيس بولنے كئے \_ (عبرانى ، روى ، مصرى وغيره) جب عام لوگوں نے ان كواس حالت ميں ويكھا تو كہنے كے يوگ نشريس آكراس قتم كى گفتگوكرر ہے ہيں \_ اس پر جناب بطرس نے كھڑ ہے بوكرلوگوں سے فرما ياكدا سے يہود يواور دوسر سب لوگو! توجہ سے سنو! يوگ نشريس بلكه بيده وبات ہے كہ جو خدانے ہو \_ ايل نبى كى معرفت فرمائى كه:

( لما حظه دو بائبل كالفائيسوال رساله يو ـ ايل ب٢٠ آيت ٢٨ )

خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں آبیا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر فرالوں گا اور تمہارے بیٹ ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر فرالوں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹمیاں نبوت کریں گی۔ ملاحظہ ہورسالہ (اعمال ب، آسا۔ ۱۸)
اب ایمانداری سے فیصلہ سیجئے کہ جب بقول شامسے علیہ السلام نے روح القدس کی بشارت سنائی۔ گر جب روح القدس نازل ہوا تو پھر یقول جناب بوحنا کوا پنی انجیل میں لاز مآذ کر کرنا جا ہے تھا اور بالخصوص بوقت نزول ، سردار شاگردان جناب بیطرس کوتو ضرور وضاحت کرنی جا ہے تھی کہ یہ سے علیہ السلام کی پیش گوئی کا مصداق ہے۔

مگراس کے برعکس وہ فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ اس پیش گوئی کا مصداق ہے جو یوالی نبی کی معرفت ہوئی تھی۔ وہ اسے فارقلیط کا مصداق قرار نہیں دیتے تو کیاروز روشن کی طرح واضح نہ ہوگیا کہ تہمارے اسلاف نوید مسیحا کا مصداق اس واقعہ کو قرار نہ دیتے تھے۔ پیھش آپ حضرات کی سیدنہ وری ہے۔

جناب بطرس کے واقعہز ول کونو پدسیجا کا مصداق قرار نہ دینے کی وجہ:

ا .... اس لئے دہاں تو مسیح علیہ السلام نے لفظ احمد فرمایا تھا۔ یا بقول (یوحناب ۲۰۱۱ یت ۱۳)وہ نبی۔ ۲..... اس بشارت ٹیس نازل ہونے کا ذکر نہ تھا۔ بلکہ بھیجنے اور آنے کا ذکر تھا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ روح القدس کے واقعہ بزول کو انجیل بیوحنا والی بشارت کا مصداق قرار دینے سے تمام انا جیل مروجہ اور غیر مروجہ بعع خطوط حواریاں ساکت اور خاموش اور کماب اعمال میں پطرس نے اس واقعہ کو بجائے بشارت سے علیہ السلام کا مصداق قرار دینے کے بوایل نبی کی پیش گوئی کا مصداق قرار دیا۔ جس پر کوئی حواری معترض نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ اس بشارت کا مصداق فارقی کا مصداق قرار دیا۔ جس پر کوئی حوار یوں کا اجماعی عقیدہ تھا۔ اب اس زمانہ کے مصداق فارت کر رہے ہیں۔ جس کا عیسائی پاوری اس کے خلاف کہ کرمنے علیہ السلام کے حوار یوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جس کا انہیں کوئی حق نہیں پنچا۔

پھرصرف مینس نے ہی دعویٰ فارقلیط نہیں کیا بلکہ اس کے علاوہ ۱۶۸۳ء تک چوہیں اور حضرات نے بھی بید دعویٰ کر کے قسست آنر مائی کی۔ملاحظہ ہو:

(تفييررومن اسكات مطبوعه الدآ بادص ٢ ١٨ بحوالة فمير حقاني ٢٥ص ٥ ٧)

یہ زور آزمائی اور قسمت آزمائی محض اس کئے ہوتی رہی کہ حضرت سے علیہ السلام نے نہایت اہتمام کے ساتھ ایک فارقلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس نہایت اہتمام کے ساتھ ایک فار قلیط کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ۱۸۳۱ء اور اس سے پہلے بائبل کے اردو تراجم میں لفظ فارقلیط موجود تھا۔ مگر جب عیسائیوں کا واسطہ ہندو ستان میں مسلمانوں سے پڑا تو انہوں نے اس میں کتر بیونت شروع کر دی۔ کیونکہ یہ آنحضرت کی تھیں میں واضح پیش گوئی تھی۔ اس لئے وہ لوگ اس کا ترجمہ کھی تسلی وینے والا، کبھی معین کے حق میں واضح پیش گوئی تھی۔ اس لئے وہ لوگ اس کا ترجمہ کبھی تسلی وینے والا، کبھی معین ومددگار، کبھی وکیل، کبھی شفیح اور کبھی دوسرا مددگار یعنی روح حق وغیرہ کرتے رہے۔ پھر پہلے لفظ یعنی روح حق بریکٹ میں لکھا پھر بریکٹ بھی اڑا دی۔ مگر ان تمام چالبازی کے باوجود اصلی حقیقت پر پردہ نہ ڈال سکے۔

فيصله كن بحث فارقليط

حفزات! جیسا کہ آپ اس رسالہ میں مدل طور پر ملاحظہ فرما بھے ہیں کہ ازروے بائل اور قرآن مجید سرور دو عالم بھانے کی آ مداور تشریف آ وری کی اطلاع شروع ہے ہی بواسطہ انبیاء کرام علیم السلام دی جاربی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت سے علیہ السلام نے تو بڑے اہتمام سے اس خوشخری کواپنی دعوت کا جزوقر اردیا۔ سورۃ صف آیت ۲ اس پر شاہدعدل ہے اور دوسری طرف

حفرت میج علیه السلام کا اعلان اوّل که وقت بورا ہو گیا ہے۔ خدا کی باد شاہت قریب آگئی ہے۔ پس تو بہ کرواور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ (انجیل مرّس با، آیت ۱۵) پھر قریبے تربیاس آسانی بادشاہت کا اعلان فرمائے رہے۔ حی کہ اپنی امت کو جو خاص دعاء تلقین فرمائی اس میں بھی خدائی باوشاہت مینی دوررسالت آخرالز مان تالیک کے آنے کی طلب و آرز وکواصل مدعا قرار دیا۔

اس خوشخری سے مراد خدا کی بادشاہت یعنی آنحضو ملک کے دور رسالت کے آنے کی

اطلاع ہے۔

فرمایا! بستم اس طرح دعاء کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جوآ سمان پر ہے۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشا، ست آئے ( لیعنی ) تیری مرضی جیسی آسان پر پوری ہوتی ہے زمین پر مجھی ہو۔ (متی ب۲۰ آیت ۹۰ لوقاب ۱۱۰ آیت۲) بیدعاء آئ تک عیسائی ما نگ رہے ہیں۔ اور سننے کہ: حضرت مسے علیہ السلام کے وقت کے لوگ تین ہستیوں کے منتظر ہتے۔

(انجيل بوحناب ١، آيت ٢٣٢١٩)

پھراہلیاہ تو حضرت میں علیہ السلام نے بقول متی کی علیہ السلام کو قرار دیا اور میں خود سے باقی النبی رہ گئے۔ جس کو آج بھی تمام جہان آنحضوط اللہ اور آنحضرت اللہ کے عنوان سے یاد کرتا ہے۔ تو اس بستی کی آجہ کی حضرت میں علیہ السلام بثارت دے گئے کہ میرے بعد احمہ نام ایک عظیم الثان رسول آئی میں گے۔ حضرت سے علیہ السلام کی زبان سے عبرانی زبان میں یہی لفظ ''احمہ'' ادا ہوا تھا۔ گر یہودونصار کی کی عادت ہے کہ وہ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے وقت اسمول کا بھی ترجمہ کر دیے جی نے تیسری صدی میں بینٹ جروم نے جب لاطین زبان میں ترجمہ کی اور کی تربان میں فارقلیط کردیا گیا۔ ملاحظہ ہو ترجمہ کی اور کی خیراللہ کی مشہور کتاب ( قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمہ ہے جو کہ اسماء اور کی خیراللہ کی مشہور کتاب ( قاموں الکتاب ص ۴۸) اور فارقلیط کا معنی احمہ ہے جو کہ اسماء اور

۔ احد موجود ہے۔ ملاحظہ ہویا دری یا رکھرت کی بی عبارت۔ وباوحد حل بگوئیم! احد موجود ہے۔ ملاحظہ ہویا دری یا رکھرت کی بیرعبارت۔ وباوحد حل بگوئیم!

(منقول ازحمايت اسلام مطبوعه بريلي ١٨٥٣ء بحوالة تغيير حقاني جهاص ١٤)

ایسے ہی اس بشارت کے سیدالرسل منطابع کے حق میں ہونے اور فارقلیط کا معنی احمد ہو ہے ی<sup>ہ ن</sup>یدشہادت سننے۔ جناب حاجی یوسف صالح عرف پواپ رساله (دعوت اسلام مطبوعه ۱۳۰۱ه هم ) پر لکھتے ہیں کہ: ''اصل یونانی زبان میں لفظ پارا قلیت ہے۔ اس کوعر بی میں ڈھال کر فارقلیط بنایا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوتواریخ محمدی (از سرولیم میورج اص ۱۷) اور گا ڈفری ہکنس اپنے رسالہ کے (ص ۱۷۷) پر بحوالہ کیورن پا کرسٹ لکھتے ہیں کہ مراداس پیش گوئی سے حضرت محمد بھیا ہے۔ ہیں اور ریورن مجل ایل ایل ڈی اپنی کتاب مطبوعہ ۱۸۱۹ء کے (ص ۲۰۱) اور جارج سیل اپنے (ترجمہ قرآن ص ۳۳۵) میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بھیا ہے۔ اس کے در باب حضرت محمد بھیا ہے۔ کہا دو با بہل مطبوعہ لندن موجود ہے۔''

انجیل بوحنا کی ذاتی تصدیق بھی ملاحظہ ہولیکن وہ یعنی روح حق آئے گا۔ (ب۲۱، آیت۱۱) لفظ وہ کی جگہ وہ نبی تھا۔ جیسا کہ اسی بوحنا کے (ب۱، آیت۲۱) کا آخری جملہ ہے۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ مگر یہاں نبی کا لفظ حذف کر کے اس کی دوسری صفت''روح حق'' مجمعن سچا پیغیبر ذکر کر دی گئی۔ مگراصل مصداق وہی ذات آخرالز مان میں اللہ ہے۔

آ خری بات بھی ماعت فرما لیجئے کہ اگر ہم تہارے کہنے کے مطابق فارقلیط کامعنی روح حق بھی سلیم کر فیس تو پھر بھی آ پ کو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ روح حق کامعنی خودخط بوحنا اوّل کے باب چہارم میں' سیا بیغیر' مرادلیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرما ہے اور (مکافقہ بہ، آیت ۱۱) کے مطابق سید کا نتات اللہ ہی امین اور صادق کے القاب مطہرہ سے مشہور ہیں۔ ایسے بی دوسری الفاظ وکیل شفیع تبلی دینے والا وغیرہ نمایاں طور پر آ پ بی کی ذات اقدس پرصادق آتے ہیں۔ لہذا اپنی کامیا بی اور حصول نجات کے لئے دامن مصطف الفیق سے وابستی بی دونوں جہاں کی سعادت کا در بعہ ہے۔ فاست بقوا الخیرات!

دوسرامد دگار .....عیسِائی پادریوں کوایک فیمتی مشوره اورایک اہم سوال

مسیحی علاء انجیل بوحنا کی بشارات کے متعلق کہتے ہیں کہ: ''دوسرے مددگار''کا مصداق وہ روح القدس ہے جو کہ واقعہ صلیب سے کے بچاس دن بعد حوار بوں پرآگ کی کی نازل ہوا۔ (اعمال بر) مگر علائے اسلام واضح اور شوس دلائل کے ساتھ۔ نابت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محم مصطفی الصلیم کے کوئی نہیں ، ہے۔جیسا کہ تابت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق سوائے خاتم الانبیاء محم مصطفی الصلیم کے کوئی نہیں ، ہے۔جیسا کہ آپ نے مندرجہ بالاسطور میں ملاحظ فرمالیا ہے۔

عیسائی علاء کی اس ناحق سینہ زوری پر مجھے بہت تعجب ہے کہ باوجود دعویٰ علمی کے وہ

اس سوفیصد غلط مصداق پروہ کیوں اڑے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگراس روح القدس کی بجائے اس سے واضح ترین مصداق کا دعوئی کرتے تو شایدان کے اس دعوئی میں پچھ جان ہوتی۔ وہ ہے جناب پولوس۔ مگرافسوس صدافسوس کہ آج تک سے بات کی بھی پادری صاحب کوئیس سوجھ۔ جناب پولوس وہ ہتی ہے کہ جس نے سیحی مکاہفہ کا دعوئی کرکے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچادیا کہ میسے علیہ السلام کے خاص تربیت یا فتہ حواری بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ بلکہ تکمیل مسجیت صرف اپنی ذات سے بھی وابستہ کرلی۔ انا جیل اربعہ کے بعد صرف خطوط پولوس ہی تمام مسجیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سے بھی پہلے سرتب ہوگئے جی کہ جناب پولوس نے مسجیت پر چھائے ہوئے ہیں اور وہ انا جیل سے بھی پہلے سرتب ہوگئے جی کہ جناب پولوس نے مساف اعلان بھی کر دیا کہ میرے سواجوکوئی اور انجیل سناوے جا ہے وہ آسان کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔" وہ ملعون ہو''

مالانکمسے علیہ السلام کے حواری ایسے برگزیدہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بارہ تختوں پر بیٹے کر بنی اسرائیل کی عدالت کرو گے اور فرمایا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے۔
ان کے معاف ہوں گے۔ (بیعناب، آیت ۲۳) ان کو بدر روعیں نکالنے اور مجرات وکھانے کا اختیار بخشا۔ ان کے لئے خدائی حفاظت کی خصوصی وعاء فرمائی۔ (بیعناب ۱۵، آیت ۱۵) خاص کر مردار حواریاں جناب پیطرس کوتو آسمان وزمین کے اختیارات کی چابیاں عطاء فرما کیں۔ ان پر کلیسا بنانے کا اعلان فرمائیں۔ ان پر کلیسا کوروح القدس سے نوازا۔ (بیعناب، آیت ۲۵) اور بقول شان پرروح القدس نازل بھی ہوا۔

(اعال ۱۳۰۰)

ان تمام فضائل کے باد جود جناب پولوس آ گے بڑھ کرتمام میسحیت کی قیادت پر فائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اصولاً رسول بھی نہیں بنمآ۔ (اعمال ب۱) مگراس نے بذریعیہ مکاهفہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ دھڑ لے سے کیا۔

ملاحظه ہوشان پولوں:

..... جرخط کے ابتداء میں اپنارسول من اللہ ہوتا ظا ہر کرتا ہے۔

٢ ..... فرمایا: میں مسیح علیه السلام کے ساتھ مصلوب ہو کر مر گیا۔ اب میں مسیح علیہ

السلام ہی میں زندہ ہوں۔ (گلیتہ بہ ، آ یت ۲۰)

سسس میں یقیناً غیراقوام (غیراسرائیلی) کوایمان اورسچائی کی باتیں سکھانے والا مقرر ہوں۔

میں مسے علیہ السلام کے لئے منادی کرنے والا اور استاد مقرر ہوا ہوں۔ ( مُموَّقَى اباء آيت اا ) مت عليه السلام كي ابتدائي باتس چيوز كرآ كي كمال كي طرف قدم برهاني ( خطعبرانیول ب۲۰ آیت ۱) والأب میں خدائی انتظام کے تحت اس کا خادم بنا، تا کہ ساری دنیا میں اس کی ۳.... منادى كرول \_ يعنى اس بعيد كى جوآح تك پوشيده ربا ـ (كلسون ب ١٠ آيت ٢٨٥٢١) بی خدائے مبارک کے جلال کی اس انجیل کے موافق ہے جومیرے سرد ( معمسيتس اب اء آيت الجمسلونيكي ب٢٠٦ يت ٢٠٠٣) ہوئی۔ وه اصلی بھیدجو مجھےبطور م کاشفہ حاصل ہوا۔ پہلے پوشیدہ تھااب ظاہر ہوا۔ (افيسول ب٣٠٦ يت اتا٥) غيراقوام كى طرف ميں رسول ہوں۔ (افیسول ۴۰٫۰ یت ۷۰۷) .....9 خدانے اینے کلام کواس پیغام میں ظاہر کیا۔ جو جگھم سیح علیدالسلام سپر دہوا۔ ..... (ططس با،آیت۳) ا یسے ہی مختلف انفرادی دعوے مثلاً ( کرنتہ ا ب، آیت ۱۵ بمھیتس ۲ با، کرنتہ ب۹، آیت۵\_۵۱، رومیوں ب۵۱، آیت۵۱، ب۵۱، آیت ۸۱، ۲۰، کرنته ب۹، آیت۱) وغیره۔ ما حظه ہو: کیسا نمایاں مقام ہے جناب پولوس کا۔ ایما نداری سے فرمایئے کہ دوسرے مددگار کامصداق معظیم الشان ہستی ہوسکتی ہے یاوہ'' آ گ کی زبانیں''؟ آج تک تمہارے ذہنوں میں میفیتی تجویز کیوں ندآئی۔اب بھی موقعہ ہے ہمت کرواور آج سے ہی دوسرے مددگار کا مصداق جناب پولوس کو قرار دے کرعلائے اسلام کے ساتھ مقابلہ پر آؤ۔ پہلا مقابلہ تو بالکل ہی بوزن تھا۔ مراس مقابلیہ میں بظاہر کچھوزن ہے۔ بشارات سيدالانبها علطية (عهد قدیم) کتاب پیدائش ب۱۱، آیت۳تای، ب۱۵، آیت۸، ب۲۲، آیت ۱۵۲۸، به ۱۵۲۸ تیت ۷،

استثناء ب١٨، آيت ١٨، ب٣٣٠ آيت ٢،١٠

يعياه با ۲، آيت ۱۱، ب ۲۸، ب ۲۸، ب ۲۸، ب ۲۲، ب ۲۲، ب ۱۵، ب ۲۱، ب ۵۹، ب ۲۵، ب ۵۹، ب ۵۹، ب ۵۹، ب ۵۹، ب ۵۹، ب ۵۹، آيت ۲۱، ب ۵۲، آيت ۱، ب ۲۰، آيت ۱، ب ۲۵،

> رمیاب۳۰،آیت۳۹، غزلالغزلاتب۵، یوایل نبیب۳۰،آیت۱،۱۱،

صفىياه با، آيت ٩ \_ ١١، ب آيت ١٠٠

حبقوق ب۳، ملا کی نبی ب۳، فجی نبی ب۲۰۱ یت۲۰۷

تمام بشارات تحمصداق كى تشريف آورى

جب يرسارى بثارتون والرسول معظم آ گئت و چاروانگ عالم بين اعلان كرديا گيا"لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤف رحيم (التوبه: ١٢٨) يا ايها الناس قد جاء كم الرسل بالحق
(النساء: ١٧٠) " ﴿ بلا ببوه بثارتون اورشانون والارسول معظم آ پنچا - وه تمام رسولون اور
كابون كي بثارتون والاعبدكارسول آ گيا - وه توراة موئ عليه السلام والارسول وه أجيل والا تلى،
تسلى د بنده ، مددگار، وكيل شفيع اوغم خواركا كنات آ گيا - ﴾

وہ بشارت لیقوب علیہ السلام کا مصداق (پیدائش ب۲۹، آیت ۱۰) زبور داؤد کی والا محبوب اور دس ہزار میں ممتاز صحرا کا سوار (زبور ۲۷) ہمیشہ قائم رہنے والا صدافت کا علمبر دار (زبور ۲۷) وہ ونیا کا شہنشاہ (زبور ۹۷) کرہ ارض کی تچی عدالت کرنے والا (زبور ۹۲) وہ تاکستان کا آخری رکھوالا (متی ب۲۰ آیت ۳۳، بوقاب ۲۰ آیت ۱۲)

عزين عليه ما عنتم اوة تهاراغم خواركة تهارى ايك كاخ ك تكيف بهى اس كو گوارة تهارى ايك كاخ ك تكيف بهى اس كو گوارة تهي اورة تهي اورتهي اورتهار عبر المراح مرتم كو اكداور بهتريول كاخوابش مند مومن بويا كافرسب كى بهلائى كاطلب گار اور آخرت ميں اپنے وامن كيرول پرانتهائى شفقت اور مهريائى فرمانے والا سايگن موكيا ين لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (الزمر: ٥٠) وانيبوا الى ربكم واسلموا اله قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون (النور: ٤٥) "مر وه نجات كاعلان كرنے والا "النذير العريان "اور" وما ارسلناك الا رحمة اللعالمين "والا تاجدار" انا فرطكم على الحوض "كامرت

آميزاور فكراتكيزينام دين والا آكيا للذ آمنوا بالله ورسوله والنور الذى انزلنا (تغابن: ٨) "اورسنو:" تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (فرقان: ١) انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا (الاحزاب: ٤٦٠٤٥)"

"لقد جاء كم نور وكتاب مبين (مائده: ١٥) وارسلفاك للناس رسولا ، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم من ذنوبكم ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"

ورشخب تاون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيسر سبيل المؤمنيين نوله ماتولي ونصله جهنم وساءت مصيرا (النساء:١١٥)"

"الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذالك الخزى العظيم (تربه:٦٣)"

"فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة اويصيبهم عذاب اليم (النور:٦٣) "للمُمْ الطيعوالله واطيعوالرسول فان تولوا فانما علينا منا حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين (النور:٤٥)"

"ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاؤلئك هم الفائزون (النور:٢٥) "ورنه وركون ويوم يعض الطالم على يديه يقول يليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يويلتي لم اتخذ فلاناً خليلا و لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء ني وكان الشيطن للانسان خنولا (الفرقان:٢٧) "اورادم" وقال الرسول يرب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (الفرقان:٣٠)"

مزيدوضاحت: قرآن فرماياك: "الذين يتبعون الرسول المتبى الاص الدى يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل (الاعراف:١٥٧) التبي الامي "كاعظيم الثان الجيلي بيش كوئى چتانچ حضرت مي عليه السلام كذمان مي تمام أوك تمن مستول كي مدكارسول)

جب حضرت یکی علیہ السلام نے دعوت شروع کی تہ یہودی علاء نے ایک وفد ان کی فدمت میں بھیجا کہ جاکر پوچھوکہ آپ ان تیوں میں سے کون ہیں؟ چنانچ (انجیل بوحنابا) عربی میں ہے۔" وہذہ شہادہ یہ وحنا حین ارسل الیہود من اولہ شلیم کہنة ولا وہیں لیسٹالیوہ من انت؟ فیاعترف ولیم ینکروا واقر انی لست انا المسیع فسالیوہ اذا ماذا؟ ایسلیا انت؟ فقال لست انا النبی انت؟ فیاجاب لا فسالوہ وقالہ والہ فما بالك تعمد ان كنت لست المسیع ولا ایلیا ولا النبی " ﴿ (ازاروو وقالہ واله فما بالك تعمد ان كنت لست المسیع ولا ایلیا ولا النبی " ﴿ (ازاروو بائل) اور بوحنا کی گوائی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یوشلم سے کا بمن اور لادی یہ پوچھے کوائی کے پاس بھیج کہ تو کون ہے؟ تواس نے اقرار کیا ۔ بلک اقرار کیا کہ میں توسیح علیہ السلام نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی جواب دیا کہ بیس انہوں نے اس سے کہا اگر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نی ہے۔ (بعنی عہد والاخم الرسلین اللہ کیا ۔) اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اگر تو کون ہے۔ (بعنی عہد والاخم الرسلین اللہ کیا ۔) اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے اس سے کہا اگر تو کون ہے۔ کیوں دیا ہے؟ ﴾

ریفرنس بائبل میں'' وہ نبی پر'' (اشٹناءب۱۸، آیت ۱۸) کا حوالہ درج ہے۔گویاوہ نبی سیج السال اور کے مارسی میں میں میں میں کا مصرف کا میں اقتصاد

علیه السلام کےعلاوہ ہے۔جوبشارت موسوی کامصداق ہے۔

(یوحناب،آیت،۱۹-۱۷) میں ہے۔ پس بھیٹر میں سے بعض نے بیہ باتیں سن کر کہا ہے۔ شک بیدو ہی نبی ہے۔ اوروں نے کہا میرس علیہ السلام ہے۔ مگروہ تھے سے علیہ السلام نہ کہ دہ نبی ۔ لوگوں کو دہی نبی کہنا ان کا خیال ہے۔

تاظرین! و یکھے گئی وضاحت ہورہی ہے کہ تینوں ہتیاں بنی اسرائیل کے انظار کا مرکز تھیں۔ بقول سے علیه السلام ایلیاء آگیا اور سے علیه السلام خود آگئے۔ باتی وہ نجی جس کو ہمارے محاورہ میں آنحضرت اور آنحضو علیہ السلام الیا ہور کہ تشریف لایا؟ اے توراۃ والے میدو یو! ذرا بتاؤسہی سسسائو! تم بھی ذرا خور کر کے بتاؤکہ وہ ''النبی' کون ہود یو! ذرا بتاؤسہی شاؤل کہ وہ ''النبی' کون ہود یو! قراب بھی آنحضرت اللہ اور آنحضو علیہ النبی کے حواب بھی آنحضرت اللہ اور آنحضو علیہ اللہ کے لقب سے پھارا جاتا ہے۔ وہ وہ بی روح حق وکیل وشع ، مددگار آسلی وینے والا اور دنیا عالم کا ابد تک رہنے والا سروارا ور نجات وہندہ ہے۔ جس کا اعلان حصرت سے علیہ السلام نے آتے ہی کرنا شروع کردیا۔ تو پھر آؤاقر ارکر لوکہ یہ وہ بی ہے۔ جس کے اعلان حضرت سے علیہ السلام نے آتے ہی کرنا شروع کردیا۔ تو پھر آؤاقر ارکر لوکہ یہ وہ بی ہے۔ جس نے آکر اعلان فرمایا (اور تاکستان کا آخری رکھوالا قرار دیا ) (انجیل میں با ۲۰۰۱ کے سال

## سرتاج الانبيا عليه كاعالمكيراعلان رسالت

"يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض لا الله الاهويحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون (الاعراف ١٥٨٠)" أن آيت شريري الكمية كالجمارة بايت توبيط بسبب

جندزكات علمه

آیت: ''نیا ایها الناس ''میں اگا جمله 'الذی له ملك السموات 'نهایت بی مخی نیز ب که جسے خدا کی بادشاست تمام کا نئات پر بمیشه حاوی ہے۔ ایسے بی محدر سول الله علی کا رسالت بھی تمام کا نئات کو حاوی ہے۔ (یععاوب ۴۳۲ آیت واسے ۱۳۲۱ آیت واتا ۱۳۲۱، ب ۲۵، حقوق نی ب۳) زکات علمیہ

است نادیا گیا۔ خلاف دوسرے بین کلم طیبہ کے جزواق لیعنی توحید کاسب سے عبدلیا اور اس آیت میں کلم طیبہ کے جزواق لیعنی توحید کاسب سے عبدلیا اور اس آیت میں آیک بجیب انداز سے دوسرے جزومحدر سول الله الله کا عبدلیا۔ گویا ساللہ سالم انہا میں ایک کلمہ مرتب کر کے اور تصدیل کروا کے کا نتات کی بیشانی پر لکھ دیا۔ پھر سلسلہ انہ کی کوشروع فرمایا۔ ایسے ہی پہلے اس مقصود کا نتات کا عباوت خانہ ( کعبتہ اللہ) بنوایا۔ پھراس کی تیمر شروع ہوئی۔ فرمایا: 'ان اق ل بیت وضع للنساس بب کہ مبداد کے آلی اس کے عمد ان ۲۰۰۰) 'اس کے فرمایا کہ وہ اپنے بیکل میں اچا تک آموجود ہوگا۔ یعنی اس کا عباوت خانہ پہلے ہی بنادیا گیا۔ بخلاف دوسرے انبیا علیم السلام کے۔

توحیدوالے عہد میں انداز سادہ ہے کہ صرف سوال ہے کہ: ''الست بسر بکم ''جواب بھی لوگوں ہے، ہی لیا۔ ''قسال وا بلی '' بخلاف اس کے کہ اس کی ابتداء ہی افذ بیشات کے لفظ سے ہے۔ پھر مخاطبین کوتا کیدی احکام دسیے کہ: ' لفظ من به ولتنصر نه ''کہ اس رسول معہودگی آ مدیر ان پر ایمان لانا ہوگا۔ لام تاکید اور نون شقلیہ سے مؤکد فرمایا کہتم نے ضرور بصر ورایمان لانا ہوگا۔

المست جبسب نے اقررنا کہاتو پھر بطورتا کید مزید فرمایا: "فاشهدوا" اے مرووانبیاء کیم اسلامتم اس عہد پر گواہ رہنا۔ کتی تا کید ہے۔ پھراس پر بی اکتفائیس ۔ بلکہ فرمایا: "انا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۸۱)" کصرف تبہاری گواہی اور اقرار نہیں بلکہ میں بھی تبہارے ساتھا سعہد پر گواہ ہول کے مصطفی اسلامی خدا کے آخری رسول ہوں گے اور ان کی نفرت وجمایت سب پر فرض ہے۔ "سبحان الله ما اعظم شانعه قد صدق الله ورفعنالك ذكرك"

ی با کسی کی کا مصنی علیہ السلام پہلے ہی ہمارے ایمان کا بزو ہیں۔ انبیاء کیہم السلام کے سیر مل نمبر میں آخیے ہیں۔ گراب جو نیا آئے گا وہ سیر مل نمبر میں اضافہ کا باعث بنے گا اور سیر اس نمبر میں آخی ہیں۔ حتی کہ آخری نمبر پر آنے والے پر اضافہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ چونکہ میتمام انبیاء آ بچے ہیں۔ حتی کہ آخری نمبر پر آنے والے پر ختم نبوت کی مہر لگا کر بھیجا گیا۔ لہذا اب میسلسلہ آ شے نہیں چل سکتا۔

مرزائى عقيده

حضرات آیے! مندرجہ بالا آیات کے تحت تمام تفاصیل قر آن وحدیث اور بائبل سے ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمہ ختم نبوت کوئس اہتمام سے تمام کا نئات میں پھیلایا گیا ہے اور سید الرسل علیہ کا مقام خاتمیت کس قدروسیم پیانے پراجا گرفر مایا گیا ہے۔ مگرز ندیقوں نے اس مقام الرسل علیہ کا مقام خاتمیت کس قدروسیم پیانے پراجا گرفر مایا گیا ہے۔ مگرز ندیقوں نے اس مقام

پر بھی حیانہیں کی۔ بلکہ نہایت بے حیائی سے بکنے گئے کہ اس آیت کا مصداق معاذ اللہ ثم معاذ الله ثم معاذ الله قادیانی دجال ہے۔ ویکھتے:

لیا تھا جو بیٹاق سب انبیاء " سے وہی عہد حق لیا مصطفےؓ سے (العیاذباللہ) وہ نوح وظیل " وکلیم " و مسجاً سے مسجل سے سے پیغام محکم لیا تھا مبارک وہ امت کا موعود آیا وہ بیٹاق ملت کا مقصود آیا کریں اہل اسلام اب عبد پورا سے آج ہر ایک عبداً شکورا

(اخبار الفضل قاديان ج اانمبر ٧٤ ص ١، مور خد ٢٦ رفر وري ١٩٢٣ء)

بېي مضمون مزيد تفصيل سے (الفضل ج٣، نمبر٣٩،٣٨، ص١، مورخه ٢١،١٩ رحمبر ١٩١٥) ميں

مجھی مذکورہے۔

نبی نہیں بلکہ ہروہ آیت جومقام مصطفیٰ علیہ کے کیان کرتی ہے یعین قادیان کہتاہے کہاس کا مصداق میں ہوں۔ دیکھنے (حققت الوی س۰ کتا ۱۱۰) تک بے شار آیات قرآنیکواٹی وی بتلا تا ہے۔ مرز اقادیانی انتہائی عیار اور خبیث تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمہ جیسے دجال اپنی شیطانی وی پیش کر کے منہ کی کھا چکے ہیں اور جگ ہنائی کراچکے ہیں۔ لہذا اس نے قرآنی آیات میں بعینہ یا تھوڑی ہی تحریف کر کے اپنی وی کاعنوان دے دیا۔ تاکہ وہ خفت نہ اٹھانی کرے جواس کے پیش روا ٹھا چکے ہیں۔ 'لعنهم الله اجمعین واعدادنا الله منهم برحمته و فضله تعالیٰ''

برے وہے۔ قادیانی عوام کودعوت اسلام دینے کے لئے جدید فارمولا

مبلغین اسلام کوچاہئے کہ یہی آیات سنا کر سمجھا ئیں کہ ہروہ آیت جومقام مصطفی اسلام کو بیان کرتی ہے۔ کو بیان کرتی ہے۔ وہ مرزا قادیانی اپنے بارہ میں بتلا رہا ہے۔اس سے بڑھ کرکون ساکفر ہوسکتا ہےاور پھرصاف کھھا کہ:'' قرآن خدا کا کلام اور میرے مندکی باتیں ہیں۔''

(حقیقت الوحی ص۸۱،خزائن ج۲۲ص ۸۷)

مالانکہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق .....ایسے ہی لکھا کہ:''آسان سے بہت سے تخت اترے گرمیر اتخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔'' (هیقت الوی ۹۸ مززائن ۲۲۰ ص۹۹) حالانکہ سب سے اونچا تخت سرورانبیا ملک کا ہے۔ کیا اب بھی مدگی نبوت ہونے میں

الل اسلام ذرا قلب وجگر كوتهام كراور سنتے: مرزا قادياني نے كلهاہے كه:

"وما ارسلناك الارحمة للعالمين" (حقيقت الوي مم ٨٠ بزائن ٢٢٥ م ٨٥)

"لولاك لما خلقت الافلاك" (عيقت الوي م ٩٩، فزائن ٢٢٣ص١٠١)

"أنا ارسلنا اليكم رسولًا شأهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون

(هقیقت الوحی می ۱۰۱ نزائن ج۲۲ ص ۱۰۵) .

"أنا اعطيناك الكوثر" (حقيقت الوي ١٠٥، تراكن ج٢٢٥ ١٠٥)

"اراد الله ان يبعثك مقام محمودا" (حقيقت الوي ص١٠١، فزاكن ج٢٢ص١٠٥)

"يس · انك لمن المرسلين" (هيقت الوي س ١٠٠ انزائن ٢٢٣ص ١١٠)

أنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما (حققت الوق من ١٩٠٪ أن ٢٢٥م ١٩٠)

"انى لا يخاف لدى المرسلون" (حقيقت الوق ص ١٩ برزائن ٢٢٣ص٩٠)

"قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله"

(حقیقت الوحی م ۹ کے بنز ائن ج ۲۲ م ۸۲ (

"دني فتدلى فكان قاب قوسين او ادني"

(حقیقت الوی م ۲۷ نزائن ج ۲۲م ۷۵)

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا" (حققت الوقاص ۱۸، فزائن ٢٢٥ سام)

"وداعياً الى الله وسراجاً منيرا" (حيقت الوق ص ١٥، فرائن ٢٢٥ ٧٠)

"محمد رسول الله والذين معه" (ايك ظلى كالزال مس منزائن ١٨٥ م ١٠٠)

"هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين (حَيْت الرَّيُّ المَرْزَانَ جَ٢٩ ص ٥٥)

اے محدرسول الله الله علی کے پیارے استو۔ ایما عداری سے بتاؤ کد کیا بی تمام آیات قرآنی آپ کامنصب بیان نیس کرتیں؟

ہاں ہاں بہت ایت صرف اور صرف محمد رسول اللہ اللہ کے حق میں ہیں۔ پھر جو محض اٹھ کر کیے کہ بیت اس کے تفروار تداو کر کیے کہ بیہ آیات میرے بارہ میں اتری ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہوسکتا ہے؟ کیا اس کے تفروار تداو میں کسی فتم کا شہدرہ سکتا ہے؟

ال اسلام ہوش کرو، اپنے اندر غیرت وحمیت پیدا کرو۔ جو زبان منصب خاتم الانبیا ﷺ کے خلاف کھلتی ہے۔ اس کو گدی سے پکڑ کر کھنچ دو ور ندروز محشر شفاعت کی امید مت رکھو۔

بثارات غاتم الانبياء يلطحه ورعهدجديد

انجیل متی ب۳، آیت ۱، ب۳، آیت ۱، ب۲، آیت ۹، ب۲، آیت ۳۳ تا ۳۳ مت ۳۳ تا ۳۳ متل برای آیت ۱، برای تا ۳۳ تا ۳۳ مرقس ب

بوحناب، آیت ۲۱، ب۱۲، ب۲۱، ب۲۲، ب۱۲، ب۳۰ آیت ۳۰، ب۵۱، آیت ۲۲، ب۷۱، آیت ۲۵تا ۱۵، ۱۶ فال ب۳۰ آیت ۲۷تا ۲۷، آیت ۳۷

عبرانيون ب٨، آيت ٨، مكاشفه ب١٠٦ يت ٢، ٢، ب١٩ يت ١١

استدراك

اس آیت کریمہ کر جمہ میں کی سرکردہ مترجمین بھی مسامحت کے مرتکب ہوئے۔
جملہ 'شم جاء کم دسول ''کارجمان بزرگوں نے کیا۔ پھرآ ئے تمہارے پاس کوئی رسول۔
عالانکہ بیر جمہ کی طرح بھی مناسب نہیں۔اس لئے کہ ابتداء ہی آیت میں جواہتمام اس عہداور بیان کا کیا جارہا ہے وہ انتہائی قابل توجہ ہے کہ خداوند قد وس نے تمام انبیا علیہم السلام کوایک طرف رکھا اور اس جملہ '' شم جاء کم دسول ''کوایک طرف رکھا۔ گویا تمام نبیول سے اس مخصوص رسول کے متعلق ایک عہدلیا جارہا ہے۔ یہ انداز بیاں ظاہر کرتا ہے کہ بیکوئی عام رسول نہیں۔ بلکہ متعلق ایک عہدلیا جارہا ہے۔ یہ عدا لگ کر کے بیان فرمایا جارہا ہے۔جس کے متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہا ہے۔ پھرعہد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم بالثان متعلق سب سے ایک خاص عہدلیا جارہا ہے۔ پھرعہد کے الفاظ اور ترتیب اس قدر مہتم بالثان سب کی گوائی اور گوائی مرتب کی جارہی ہے۔ای طرح اس سے قبل اقرار عہد کروایا جارہا سب کی گوائی اور ارعہد کروایا جارہا ہے۔ اس کی جارہ کی ہوائی کونا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا ہو۔''اء اقدر تھم الثان عہد میں کی بھی قتم کی کونائی کونا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا کے بعداس عظیم الثان عہد میں کی بھی قتم کی کونائی کونا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا کے بعداس عظیم الثان عہد میں کی بھی قتم کی کونائی کونا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا کے بعداس عظیم الثان عہد میں کی بھی قتم کی کونائی کونا قابل برداشت اور نا قابل گنجائش بتلایا

جادباہے۔ گویا جیسے اپن الوہیت میں کسی فتم کی کوتا ہی وقفیرتا قابل برداشت ہوتا بیان فرمائی ہے۔
ای طرح اس رسول معظم پرایمان ونفرت میں معمول کوتا ہی کا نا قابل مخوائش ہوتا بیان فرمایا جارہا
ہے۔ چنا نچدا کی ہی مطابقت اس رسول معظم اللّٰہ کے اعلان رسالت عامد کے بارہ میں بھی طوظ کر گئی ہے۔ طاحظہ ہو:''قبل یا ایسا النساس انی رسدول اللّٰہ الیکم جمیعا الذی له ملک السموات والارض (اعراف: ۱۹۸)''

يثاق النهين مس الف لام استغراقى --

اس آیت کا سیاق وسباق مجی پوری تا ئید کرر ہاہے۔ طاحظہ ہواس سے پہلے آیت فیر ۸۵: "ان اولی الناس بابر اهیم للذین اقبعوہ و هذا النبی والذین آمنوا" یعیٰ حضرت ابرا جیم علید السلام کے متعلقین اور عقیدت مندی کا دعویٰ کرنے والے نہ ببود ہوسکتے ہیں نہ نساری اور نہ ہی مشرکین کمد بلکر سب سے زیادہ حق دار آپ کے وہ ہیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور بالخصوص یہ نبی اور اس نبی برای کا نال نے والے۔

الل اسلام! پھرآ یت نمبر ۲۷ یکی قابل توجہ ہے۔ ایسے بی نمبر ۸۷ نکیف یہدی الله قدوماً کفروا بعد ایسانهم وشهدوا ان الرسول حق "میں ای رسول معظم کا تذکرہ ہے۔ پھرآ یت نمبر ۱۰ امیں بھی خاص کرای ذات مقدسہ کا ذکر ہے۔ گویا اس آیت کے پہلے اور بعد میں بھی ای رسول معظم میں ہے۔ کا تذکرہ بور ہا ہے۔ اس ضمون کی تا نمیداور کمل وضاحت کے لئے معدمی ہی ای رسول معظم الور شاہ صاحب شمیری کی نادر کما بعقیدة الاسلام ص ۲۷ سے صلاح اللہ میں سید محمد انور شاہ صاحب شمیری کی نادر کما بعقیدة الاسلام ص ۲۷ سے صلاح اللہ میں ۲۷ سے صلاح اللہ اللہ میں کہ سید میں سید سید میں س

نیز اس ترجمہ اور مفہوم کی تصدیق کے لئے ملاحظہ ہوتفیر جمع الجوامع از علامہ طبری شیعی۔ درس نظامی کی بگانہ روز گارتفیر جلالین۔ جامع الهیان، روح المعانی۔ مدارک وغیرہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ اور حواثی اور ان کی کتب بخلی الیقین وغیرہ۔ مزہ کی بات سیب کہ بعینہ بلکہ اس سے کھول کریہ ترجمہ مرزا قاویائی نے بھی کیا ہے۔ (مقیقت الوقی میں ساہ خزائن ج۲۲مس ۱۳۳۳) پھر بیتر جمہ (کوئی رسول) اس لئے بھی کا لم نہیں کہ اس رسول (التوین کشفیم) کا تذکرہ سارے قرآن مجمد بیس سائے انداز سے کیا جارہا ہے۔ ت

ملاحظه ودعائے طیل علیه السلام- "ربسنسا وابسعت فیهم رسولا (البقره: ۱۲۹) "کیم اس کی تبولیت کا اعلان" هو الذی بعث فی الامیین رسولا (الجمعه: ۲) "

المل ايمان (امت مسلم جوكروعا عظيل عليه السلام كى يى قيوليت كامعدال ب) به اظهارا حمان بود باسب "كليس امت مسلم جوكروعا على المعال مند فيهم رسولا (آل عدران: ١٦٤) "كميس امت مرحوم بريطورا تمام فعت شي جهت قبله كطور برقرمايا: "كسما ارسلنا البيكم رسولا مندكم "كميس حضرت موئي عليه السلام كى پيش كوئى كاظهاركر عمود عقرمايا "أنها ارسلنا البيكم رسولا شاهدا (المزمل: ١٥٠) "كميس آپ كى تشريف آورى كويطور محت القيم أيول قرمايا: "لقد جاء كم رسول من انفسكم (التوبه: ١٢٨) "كميس "هذا النبيى، وفيكم رسوله (آل عمران: ١٠١) ان الرسول حق (آل عمران: ٨٠) وغيرها من الآيات الكثيره "جيئ" هو الذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفي باالله شهيداً (الفتح ١٨)"

کویاسارے قرآن میں اور ساری کا نئات میں ای رسول معظم کا ڈنکائے رہاہے۔ تقریباً ای تنوین کے ساتھ تذکرہ ہورہا ہے۔ اللہ رب العزیت ہم سب کو اور تمام کا نئات کو ای رسول معظم کے دامن اطهرے وابعثی نصیب فریائے۔ آمین! ما سطعہ حیکالی سے بی ایسی دورہ

سیدالمرسلین الله کی ایک تمایاں بشارت "اے سندر برگذرنے والواوراس میں بسنے والو۔اے جزیرواوراس کے باشندو،

اسے مسدر پر مدرے والو اور ال سل معے والو۔ اسے بر سرواور ال سے باسدو،
خداو تد کے لئے نیا گیت گاؤ۔ زیمن پر سرتا سرائی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، قیدار
کے آبادگاؤں، اپنی آواز بلند کریں۔ سلع (مدینہ طبیبہ کا ایک بھاڑ) کے بسنے والے گیت گائیں،
بھاڈوں کی چیٹوں پرسے للکاریں۔ وہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ جزیروں بی اس کی شاء خوانی
کریں۔خداو ند بہاور کی ما تد نظے گا۔وہ جنگی مرد کی طرح اپنی غیرت دکھلائے گا۔وہ نعرہ مارےگا۔
بال وہ للکارے گا اور اپنے ڈمنوں پر غالب آئے گا۔'' (یعیاب ۱۳۳۱)



## آئینہقادیانی

"الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفع اما بعد قال الله تعالئ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده: ٣) وقال النبي عَلَيْكُ أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي (ابوداؤدج٢ ص٢٢٨) حفرات! یہ جہاں ایک میدان کا راز رہے۔جس میں حق اور باطل کی تکر ہمیشہ ہے چلی آ رہی ہے۔ مگر نتیجہ ہمیشہ غلبہ حق ہی رہا۔ طاغوتی لشکر بڑے جوش وخروش سے اٹمے نے ہیں۔ مگر لشکر حقانی اس کا بھیجا نکال کر رکھ دیتے ہیں ہمجھی اس میدان میں نمرود ابراہیم نبرد آ زما ہوئے تو مجھی مویٰ اور فرعون ککرائے ۔گرنتیجہ و نیا کے سامنے ہے۔ اس طرح ہرز مانہ کے اندر حق و باطل کے معرکے ہوئے۔ بوے بوے دجال اور گمراہ پیدا ہوئے۔ گرحق کے سامنے ان کی ایک نہ چلی - وجداس کی بیے کہ ممیشد طاققوری کامیاب موتا ہے۔ چونکدت کوتائیدایز دی میسر ہے۔اس لتے ہمیشہ غالب رہا۔ کفرود جل ہمیشہ بے سہارا ہونے کی وجہ سے ناکام ہوا۔ باطل نے نے روپ کے اندر رونما ہوتا رہا۔ مگرحق ہمیشدایک ہی صورت میں ظاہر ہوکر ایک کو بیخ دین سے اکھاڑ پھیکٹا۔ غرض بیہ بات طول طلب ہے۔اسیع ہی ز مانہ کوملا حظہ کیجئے کہ باطل کن کن بہر ویوں میں ظاہر ہور ہا ہے اور کیا کیا حربے حق کو نا کام کرنے کے استعال گر رہا ہے۔ کہیں بغض صحابہؓ ہے تو کہیں اٹکار حدیث کہیں ختم نبوت کا اٹکار ہے کہیں قرآن کا اٹکار ہے۔ کسی طرف تجدید اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے۔الغرض فتنے بے شار ہیں۔ مردفاع برا كزور ہے۔ ہم ميں شعور خم ہو چكا ہے۔كوئى كچيركر جائے ہم ہیں کہش ہے منہیں ہوتے۔مزید بیمصیبت کہاں کے غیرتی کواخلاق حسنہ ہے تعبیر كرتے ہيں۔ باتيں بہت ہيں چوختم ہونے كي نہيں مكراس وقت چو يهال مقصود ہے وہ فتنہ قادياني ہے۔جس نے اسلام کی شکل بگاڑنے کی بری تکے وقع کی ہے۔ عقائدے لے کراع ال تک دسترس کی ہےاوراش کا بانی بھی ایک عجیب انسان ہے۔ آئی تک دیدہ عالم نے ایسے انسان کی صورت نہ دیمی ہوگی ندآ کندہ امکان ہے۔اس کے بنارہ سے ہرایک چیزتم کول جائے گی۔اسے روب بدلا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ آج مجدد بے وکل مثل میں بھی عیسیٰ ہے تو بھی موئی بھی ابراہیم بھی نوح بھی رتبدرسالت پر براجمان ہے تو کہیں تخت الوہیت برجلوہ گر بھی مرد ہے تو تمھیعورت جمھی معدنیات میں سے ہے تو جھی حیوانات میں ۔الغرض سلیں ہیں اس کی بے شار۔ بلكهاصيليس بين اس كى بي شار ایک عقل مندانسان تدان مختلف دعوول سے بی جان جائے گا کہ بیقادیانی جموعا ہے یا سے اس ان کو گوراموٹی عقل کا ہوتا ہے۔ لہذا ایک سوٹی کی ضرورت ہے کہ جس پراس کا صدق و کذب پر کھا جاسے تو گذارش ہے کہ انسان کی سیرت اور حالات زندگ سے بڑھ کرکوئی کموٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ جب فخر الرسل میں ہے نہ انسان کی اپنا دعویٰ پیش کیا تو پہلے فر مایا۔ اے لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑے پیچے سے ایک فشکر نکل کرتم پر تملہ آ ور ہونے والا ہے تو تم مجھے ہے تھو گے تو تو م کا جواب سنو!" قدالم و ندعم ما جد ربنا عملیت الاحد ہ آ ''یعنی کونے گئے ہاں ضرور مان لیس گے۔ اس لئے کہ ہم نے آپ سے بچے کے سوا پھے ہی نہیں دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ قرآن میں پینیبرکا قول فٹل کررہے ہیں۔ موا پھے ہی نہیں دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ قرآن میں پینیبرکا قول فٹل کررہے ہیں۔ منعلق فیصلہ کر سکتے ہو کہ میرا دعویٰ سچا ہے یا پھے اور (العیاذ باللہ) غرض کہ سیرت ایک عمدہ کو ٹی مرزا قادیا نی کے سچا یا جھوٹا جانے کے لئے ان کی سیرت کے چندا قتباس پیش کر ہے۔ اس لئے ہم مرزا قادیا نی کے سچا یا جھوٹا جانے کے لئے ان کی سیرت کے چندا قتباس پیش کر ہے ہیں اور وہ سب قادیا نی نہ میں سے لئے مجھوٹی ہیں۔

اب فیصله عوام کریں گے کہ اس سرت مقدسہ کے آئینہ سے کیا بچھ نظر آرہا ہے۔ پھراس کے بعداس کے دعاویٰ بھی پیش کریں گے۔ جن سے آپ اس متضاد الصفات اور گرگٹ نما انسان کے حالات سے بخوبی آگاہ ہوں گے۔ اگر سیرت پاک نظی تو باقی دعاوی مقبول ۔ ورندردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہوں گے۔ بلکہ اس میں بھی ٹوکری کی تو بین ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے۔ فراتی سوائح

"اب میرے سوائے اس طرح پر ہیں کہ میرانام غلام احمد میرے والد کا نام غلام مرتفئی اور داداصا حب کا نام عطاء مجمد اور میرے پر داوا کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری توم خل پر لاس ہے اور میرے بر داوا کا نام گل محمد تھا اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ ہماری ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند ہے آئے تھے۔ سکھوں کے ابتدائی زمانے میں میرے پر داوا صاحب مرزا گل محمد ایک نامورا ور مشہور رئیس اس نواح کے تھے۔۔۔۔۔اب خلاصہ کلام بیہ کہ جب میرے پر دادا صاحب لیمن مرزا عطاء محمد میرے پر دادا صاحب لیمن مرزا عطاء محمد فرت ہوئے۔ ان کے وقت میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی مرزا میا ہے۔ ان کے وقت میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے لڑائی میں سکھ عالب آئے۔۔۔۔۔۔۔ اس وقت ہمارے برگوں پر بڑی تباہی آئی اور دہ پنجاب کی ایک میں سکھ عالب آئے۔۔۔۔۔۔۔ اس وقت ہمارے برگوں پر بڑی تباہی آئی اور دہ پنجاب کی ایک میں ساتھ میں پناہ گرزین ہوئے۔ تھوڑے مدے بعدان ہی وشمنوں کے منصوبے سے میرے دادا

صاحب وز ہردی گئے۔ پھر رنجیت سکھی کسلطنت کے آخری زمانے میں میرے والدصاحب مرحوم مرزاغلام مرتقعی قادیان میں واپس آئے اور مرزا قادیانی موسوف کو اینے والد صاحب کے دیہات میں سے یا فچ کا ور واپس ملے۔ چربھی بلحاظ پرانے خاندان کے میرے والدصاحب مرزاغلام مرتضی اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ اب میرے ذاتی سوائے یہ ہیں کہ میری پیدائش ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء می سکمول کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس کایا سترحویں برس میں تھا اور ابھی رایش و بروت کا آغاز نہیں تھا۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بوے بوے مصائب ویکھے۔لیکن میری پیدائش کے دنوں میں ان کی تھی کا زمانہ فراخی کی طرف بدل گیا تھا۔ بجین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسات سال کا تھا تو ایک فاری خوال معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قر آن شریف اور چند فاری کتابیں مجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نام فضل اللی تھااور جب میری عمر قریبا دس برس کے موئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے مجے بن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدائے تعالی کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی۔ اس لئے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ فضل ہی تھا۔مولوی صاحب موصوف جوا یک دینداراور بزرگوارآ دی تھے۔وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہےاور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ تو اعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ان کا نام کل علی شاہ تھا۔ان کو بھی میرے والدنے نوکر ر کھ کر قادیان میں بڑھانے کے لئے مقرر کیا تھا اوران آخرالذ کرمولوی صاحب سے میں نے نحو اورمنطق اورحكمت وغيره علوم مروجه كوجهال تك خدائے تعالی نے جا ہا حاصل كياا وربعض طبابت كی كتابيس من في اين والدصاحب يرهيس اوروونن طبابت من بوعه واذق طبيب تصاور ان دنوں میں مجھے کتابوں کے دیکھنے کی طرف اس قدر توجیقی کہ کویا میں دنیا میں نہ تھا۔ میرے والدصاحب مجھے بارباریمی ہدایت کرتے تھے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا جاہئے۔ کیوں کہ وہ نهایت جدردی سے ڈرتے تھے کے صحت میں فرق ندآ وے اور نیز ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ میں اس شغل سے الگ ہوکر ان کے غموم وہموم میں شریک ہو جاؤں۔ آخر ایبا ہی ہوا۔ میرے والد صاحب البخ بعض آباؤا جداد کے دیہات کودوبارہ لینے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقد مات كررب عقد انہول نے ان بى مقدمات مى جھے بھى نگايا اور ايك زماند درازتك ميں ان کاموں میں مشغول رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت سا وقت عزیز میراان بیہودہ جھکڑوں میں ضائع

ہو کیا اور اس کے ساتھ ہی والدصاحب موصوف نے زمینداری امورکی مگر انی میں مجھے لگا دیا۔ میں اس طبیعت اورفطرت کا آ دی نبیس تھا۔اس لئے اکثر والدمها حب کی نارانسکی کا نشاندر بتا تھا۔ابیا ی ان کے زیر سایہ ہونے کے ایام میں چند سال کے میری کراہت طبع کے ساتھ انگریزی لمازمت میں بسر ہوئی۔( لینی سالکوٹ میں کچبری میں ماہوار ۱۵رویے کے محراتے) آخر چوتک مراجدار بالمیرے والد پر بہت گرال تھا۔ اس لئے ان کے تعم سے جو تین میری خشاء کے موافق تفایس نے استفادے کرایے تیس اس نوکری ہے جومیری طبیعت کے مخالف تھی سبکدوش کردیااور عروالدصاحب كي خدمت مي حاضر بوكيا ..... اور جب من حضرت والدصاحب مرحوم كي خدمت میں مجرحاضر ہوا تو بدستوران ہی زمینداری کے کاموں میں معروف ہوگیا محراکشر حصہ دقت کا قر آن شریف کے تد براورتغیر ول اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا ہے .....میر کی عمر قريباً چنتيس يا پينيتيس برس كے بوگئ \_ جب حضرت والدماحب كا انتقال موا۔ مجمعے ايك خواب میں بتلایا کیاتھا کداب ان کے انقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لا ہور میں تھا۔ جب مجھے ية خواب آيا تعاتب مين جلدي سے قاديان پنجااوران كوم ض يجس مين جلا يايا....اور مرب والدصاحب اى دن بعد غروب آفاب فوت موصى ....غرض ميرى زعكى آريب قريب جاليس برس کے زیرسایہ والد بزرگوار کے گذری۔ ایک طرف ان کا ونیا سے اٹھایا جانا تھا اور ایک طرف بزے ذور شورے سلسله مكالمات البيدكا مجعے مروع موا-"

(الب البريس ١٩٥٢ تا ١٤٤٤ الله في النام ١٩٥١ الله ١٩٥٠)

السبب بحین کی بات: "میان کیا جھے سے دالدہ نے کہ ایک دفعہ معرت (مرزا قادیانی) ساتے سے کہ جب میں بچہونا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے جھے کہا کہ جاد گھر سے بیٹھالا کہ میں گر آیا اور بغیر کی سے بوجھے کے ایک برتن میں سے سفید بوراا پئی جیبوں میں بحر کر باہر نے گیا اور داستہ میں ایک مٹی بحر کر منہ میں ڈال لی۔ بس بحر کیا تھا۔ میرادم دک گیا اور برک گیا اور بری تکلیف ہوئی۔ کونکہ معلوم ہوا کہ جے میں نے سفید بورا بچھ کر جیبوں میں بحراتھا وہ بورا نے اللہ با برات موادہ بورات والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ بلکہ پیا بنوائمک تھا۔ " (برة البدی حساق ال سے معرت والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ سے معرت والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ

ا پنی جوانی کے زمانہ میں حضرت کے موعود تہارے داداکی پنشن وصول کرنے نے میح تو بیچے بیچے مرزا امام الدین بھی چلے گئے۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو وہ آپ کو بج سلا کر اور دعو کہ دے آ بجائے قادیان لانے کے باہر لے کیا اور ادھر ادھر پھرا تار ہا۔ پھر جب آ ۔ ، نے سار ادو پر اِڈا کر ختم کردیا تو آپ کوچھوڑ کرکہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعوداس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا کیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈپٹی کمشنر کی کچبری میں قلیل نخو او پر ملازم ہو گئے۔ والدہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ حضرت صاحب فرماتے سے کہ جمیں چھوڑ کر پھر مرزامام الدین ادھر اوھر پھر تارہا۔ آخراس نے چارے کے ایک قافلہ پر ڈاکہ مارا اور پکڑا گیا۔ گرمقدمہ میں رہا ہوگیا۔ حضرت صاحب فرماتے سے کہ معلوم ہوتا ہوا کے اللہ تو اللہ تعالی نے ہماری وجہ سے ہی اسے قیدسے بچالیا ورنہ خواہ وہ خود کیسا ہی آ ومی تھا۔ ہمارے مخالف بہی کہتے کہ ان کا ایک چھاز اد بھائی جیل خانہ میں رہ چکا ہے۔''

(سيرة المهدي حصداد لص ٣٣، روايت نمبره ٢٩ مصنفه بشيرا حمدقادياني)

۳ ..... بھٹی لوگ: ''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ میں نے ساکہ مرز اامام الدین اپنے مکان میں کسی کو مخاطب کر کے بلند آ واز سے کہ رہا تھا کہ بھئی (یعنی بھائی) لوگ (حضرت صاحب کی طرف اشارہ تھا) دو کا نمیں چلا کر نفع اٹھار ہے ہیں۔ ہم بھی کوئی دو کان چلا تے ہیں۔ والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ پھراس نے چو ہڑوں کی بیری کاسلسلہ جاری کیا۔'' (سیر قالمہدی حصداؤل میں ۳۲، دوایت نبر ۳۹، مؤلفہ بشیر احمد قادیانی)

۵..... توبہ توبہ: ''(خاکسار مرزابشیراحمہ) کے ماموں ڈاکٹر میرمحمہ اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ گھر میں ایک مرغی کے چوزہ کے ذکح کرنے کی ضرورت ب

پیش آئی اوراس وقت گھر میں کوئی اوراس کام کوکرنے والانہ تھا۔اس لئے حضرت (مرزا قادیانی) اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کرخود ذرج کرنے لگے۔ گر بجائے چوزہ کی گردن پرچھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔جس سے بہت خون گیا اور آپ توبہ توبہ کرتے ہوئے چوزہ کوچھوڑ

کراٹھ کھڑے ہوئے۔ پھروہ چوزہ کسی اور نے ذرج کیا۔ مسجھزت مسج موعود (مرزا) نے چول کہ

سمجھی جانوروغیرہ ذمج نہ کئے تھے۔اس لئے بجائے چوزہ کی گردن کے انگلی پر چھری پھیرلی'' (سیرۃالمہدی حصدوم صبح روایت نمبرے۔۳ مصنفہ مرزالشیراحہ قادیانی)

''والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم بچین میں جڑیاں پکڑا کرتے تھےاور چاقونہ ہوتا تو تیز سرکنڈے ہے ہی حلال کر لیتے تھے۔''

(سيرة المهدى حصداو لص٥٥ روايت نمبرا٥ ،مصنفه بشيراح رقادياني)

'' بیان کیا مجھے سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ تمہاری دادی ایمہ شکع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں ۔حضرت (مرزا قادیانی) فرماتے تھے کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ بجپین میں کئی دفعہ آیر گئے ہیں۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بجین میں چڑیاں بکڑا کرتے تھے اور چاقونہیں ملیا تھاتو سرکنڈے سے ذرج کر لیتے تھے۔'' (سیرة المہدی حصداق لص۳۵، روایت نمبرا۵، مؤلفہ بشیراحمدقاویانی)

۲ ..... جيبي گھرى: "بيان كيا جھے عبدالله صاحب سنورى نے كدايك دفعه

ایک فخص نے حضرت صاحب کوایک جیبی گھڑی تخفہ دی۔ حضرت صاحب اس کورو مال میں بائد مد کر جیب میں رکھتے تھے۔ زنجیز نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھنا ہوتا تھا تو گھڑی نکال کرایک

کر جیب میں رکھتے تھے۔ زیچر بیس لگانے سے اور جب وقت و بھا ہونا مل کو تھری لان کرایک کے ہند سے بعنی عدد ہے گن کروفت کا پند لگاتے تھے اور انگلی رکھار کھ کر ہندسہ گنتے تھے اور منہ سے مجمی گنتے جاتے تھے۔ میاں عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کراس

مجی کتے جاتے تھے۔میال عبداللہ صاحب کے بیان کیا کہ اب ہی جیب سے مقرق نفال مران کا طرح وقت شار کرنا بچھے بہت ہی پیارامعلوم ہوتا تھا۔'' طرح وقت شار کرنا بچھے بہت ہی پیارامعلوم ہوتا تھا۔'' (سیرة المهدی حصداق الص ۱۸۰۰ردایت نمبر۱۲۵مصنفہ بشیراحمدقادیانی)

کے..... لباس: ''جرابیں آپ سردیوں میں استعال فرماتے اور ان پرسے فرماتے بعض اوقات زیادہ سردی میں دودوجرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے ۔مگر بار ہاجراب اس طرح میں دوروجرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے ۔مگر بار ہاجراب اس طرح میں دیا ہے جس میں میں دوروجرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے ۔مگر بار ہاجراب اس طرح میں دوروجرابیں کی اعلام میں دوروجرابیں اوپر میں دوروجرابیں کی اعلام میں دوروجرابیں کی دوروجرابیں دوروجرا

پین لیتے کہ وہ پیرتک ٹھیک نہ چڑھتی ۔ بھی تو سرا آ کے لگتار ہتااور بھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیرک پشت پرآ جاتی اور بھی ایک جراب سیدھی دوسری الٹی۔''

(سیرة المهدی حصد دوم ص ۱۱۷، روایت نمبر ۳۲۳، مصنفه بشیراحمد قادیانی)

"کپٹروں کی احتیاط کا بیرعالم تھا کہ کوٹ، صدری، ٹوپی، عمامہ رات کو اتار کر تکبیہ کے
نیچے ہی رکھ لیتے اور رات بھرتمام کپٹر ہے جنہیں تھا طلوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ جگہ کھوٹی

برٹا تگ دیتے تھے۔وہ بستر پرسراور جسم کے نیچے ملے جاتے اور صبح کوان کی انسی حالت ہوجاتی کہ اگر کوئی فیشن کا دلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کودیکھ لے تو سرپیٹ لے۔''

ن ف و یه بیشت مرفه بیشت. (سیرة المهدی حصد دوم ص ۱۲۸ ، روایت نمبر ۲۳۴۷ ، مؤلفه بشیراحمد قادیانی)

''صدری کی جیب میں یابعض اوقات کوٹ کی جیب میں آپ کارو مال ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ بزار و مال رکھتے تھے۔۔۔۔۔اس کے کونوں میں آپ مشک اورائی ہی ضروری ادو سے جو آپ کے استعال میں رہتی تھیں اور ضرور کی خطوط وغیرہ باندھ رکھتے تھے اور اسی رو مال میں نقدی وغیرہ جو

نذرلوگ مجد میں پیش کرتے تھے باندھ لیا کرتے تھے۔'' (سہ قالہ، ی جدروم میں کالدہ وا

(سیرة المهدی حصد دوم س۱۲۵، روایت نمبر ۲۳۳۳، مصنفه بشیراحمد قادیانی) د خاکسار عرض کرتا ہے کہ آپ (مرزا قادیانی) معمولی نفتدی وغیرہ اپنے رومال میں

جو بڑے سائز کاململ کا بنا ہوا ہوتا تھا باندھ لیا کرتے تھے اور رو مال کا دوسرا کنارہ واسکٹ کے ساتھ سلوا لیتے یا کاج میں ہندھوا لیتے تھے اور جابیاں آ زار بند کے ساتھ باندھتے تھے۔ جو بوجھ ہے بعض اوقات لئك آتا تھا اور والدہ صاحب فر ماتی ہیں كەحضرت مسيح موعودعمو ما ريشمي آ زار بغر استعال فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ کو بیشاب جلدی جلدی آتا تھا۔ اس لئے ریشی آزار بندر کھتے تتھے۔ تا کہ کھولنے میں آ سانی ہواور گرہ بھی پڑ جائے تو کھولنے میں دفت نہ ہو۔ سوتی آ زار بند میں آ پ ہے بعض وفت گرہ پڑ جاتی تھی تو آ پ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔'' (سيرة المهدي حصه اوّل ص ٥٥ ، روايت نمبر ٦٥ ، مصنفه بشير احمد قادياني) ٨..... بوث كانتحفه: ''ايك دفعه ايك تخفس نے بوث تحفه ميں پيش كيا-آپ (مرزا قادبانی) نے اس کی خاطر ہے پہن لیا ۔گراس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے۔ دایاں پاؤں بائیں طرف کی بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کی بوٹ میں پہن لیتے۔آخر اس ملطی سے بیچنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ پرسیابی سے نشان لگانا پڑا۔'' (سيرت المهدى حصاة لص ٢٤، روايت نمبر١٨٣) ٩..... خاص اذبيتين: ''نئ جوتی جب پاوَں ميں کائتی تو حجت ايزي بنھا لیتے تھے اور اسی سبب سے سیر کے وقت گرداڑ اڑ کر نیڈ لیوں پر پڑ جایا کرتی تھی۔جس کولوگ اپنی

یکتے سے اورای سبب سے سیر نے وقت تروازار تربید یوں پر پڑ جایا ہری ہیں۔ وووں پی گر یوں وغیرہ سے صاف کردیا کرتے تھے۔ چونکہ حضور (مرزا قادیانی) کی توجہ دنیاوی امور کی طرف نہیں ہوا کرتی ۔اس لئے آپ کی واسکٹ کے بٹن ہمیشہ اپنے چاکوں سے جدا ہی رہتے تھے اورای وجہ سے اکثر حضرت مولوی عبدالکر یم صاحب سے شکایت فر مایا کرتے تھے کہ ہمار سے بٹن تو بری جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ شخ رصت اللہ صاحب یادیگر احباب اچھا چھے کیڑے کوٹ بری جلدی ٹوٹ جایا کرتے تھے حضور بھی تیل سرمبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اور داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا ہوا جھی اوقت سین تک چلا جا تا۔ جس سے قیتی کوٹ پرد ھے پڑ جاتے۔"

(اخبارانکهم قادیان ج۸۳ نمبر۲ مهورخدا۲ رفروری۱۹۳۹ پلخص سیرت المهدی حصد دم ۱۲۹٬۱۲۸ مروایت نمبر ۳۳۳) ۹ ..... مرز ا قادیانی کی سیر: ''میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مخل سکنه

گھر تشریف لے جاتے تھے اور آٹھ بجے کے قریب گھرسے باہر نگلتے۔ پہلے چوک میں مہمانوں کا انظار کرتے پھر حفزت مولوی نورالدین صاحب کواطلاع بھجواتے۔مولوی صاحب جو بھی کام کر رہے ہوئے اسے وہیں چھوڑ کر حاضر ہوجاتے۔ یوں معلوم ہون اٹھا کہ شاید حضور کے حکم کا انتظار ہی كررك تتے يسرقريباً تين ميل ہواكرتی تھی۔ ہم لوگ جب تھک جاتے تو سوچتے كہ اب واپسی کی کیا تدبیر کریں عرض کزنے کی تو جرائے نہیں ہوتی تھی۔اس لئے ہم چندنو جواں ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑ کرچل پڑتے اور پھرتھوڑی دورچل کر قادیان کی طرف رخ کر لیتے۔حضور بھی چیھے

ہولیتے۔ پھرہم پیچیے ہوجاتے۔ راستہ میں احباب کی کثرت کی وجہ سے اس قدر گرداڑتی کہ سراور

مندمثی سے بھرجاتے ۔حضورا کثر پگڑی کے شملہ کو بائیں جانب منہ کے آ گے رکھ لیتے۔حضور کے دائیں ہاتھ میں چھٹری ہوتی تھی۔ جو بعض اوقات لوگوں کی ٹھوکر سے کربھی جاتی \_ مگر حضور پیھیے مزکر

نہیں دیکھتے تھے۔ بلکہ جب کوئی چھٹری پکڑادیتا تھا تو پکڑ لیتے بعض اوقات حضور کے یا وُسُ کوبھی ٹھوکرلگ جاتی تھی۔اگر دوران سیر کسی وقت پییٹا ب کی حاجت پیش آتی تو حضورا حباب ہے دور

نکل جاتے۔وٹوانی حضور بیٹھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ہم نے بھی حضور کو کھڑے ہوکروٹوانی کرتے

(اخبارالفضل قاديان ج٢٥ص • ٢٥، مورندا ١٩٨٣ كوبر١٩٣٩ ء) ''اسی موقعہ پرحضور ایک مرتبہ سیر کے لئے باہرتشریف لائے۔ساتھ بہت جموم تھا۔

حضور بڑے درخت کے قریب کھڑے ہوگئے۔احباب حیاروں طرف سینکڑوں کی تعداد میں

کھڑے تھے۔لوگوں کی کثرت کی وجہ سے گرداڑ رہی تھی۔حضور کی طبیعت ہجوم اور گرد کی وجہ سے نیز اس وجہ سے کہ دھوپ تھی اور گرمی کا آغاز تھا۔ کچھ ناسازی ہوئی۔ ایک دوست نے کہا کہ

احباب جگہ تھلی چھوڑ ویں اورحضور کے نز دیک زیادہ جوم نہ کریں اور ایک دوسرے پر نہ گریں۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی قریب تھے۔حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی بچار ہے کیا کریں۔ تیرہ سوسال کے بعدا یک نبی کا چیرہ دیکھنے کوملا۔

(روايت قادياني مندرجها خبارالفضل قاديان نمبره ۱۸ج ۱۳۳۳ س۳،مورخة ۱۲ اراگست ۱۹۴۷ء)

"اس طرح ابتداء میں حضرت میج موعود سیرے لئے تشریف لے جاتے تو لوگ آپ ك ساتھ چلے جاتے۔آپ كى باتيں سنتے ليكن آخرى جلسه سالاند كے موقعہ پر جب آپ سير كے

لئے نکلے تو لوگوں کا اس قدر جوم تھا کہ لوگوں کے پیر لگنے کی فرجہ ہے بھی آپ کی چھٹری گر جاتی اور تبھی آپ کی جوتی اتر جاتی۔ (سیر کیاتھی خاصا تماشا تھا۔للمؤلف برنی) آپ ریتی چھلہ تک

تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے۔اب ہمارا کام ختم ہوگیا۔اب تو جماعت اتن بردھ تی ہے کہ سیر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔اس جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد سات

سوتھی۔ (تعدادتو کیچھالی زیادہ نتھی۔لیکن معلوم ہوتا تھا کہاہے مریدوں سے مرزا قادیانی کا

صاحب ممالد تعالی - اسلام یم ورثمة الدوبره تقد السلام یم ورثمة الدوبره تقد السلام یک اسلام یک والیانی جس قد رضعف د ماغ کے عارضه میں عاجز مبتلا ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ آپ کوالیانی ہو۔ جب میں نامرد ہوں۔ (پھر شادی کس مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں۔ (پھر شادی کس مجموسہ کی اوّل صحت درست کرنالازم تھا۔ ورند فتند کا اندیشہ تھا۔ للمؤلف برنی ) آخر میں نے مبر کیا (آپ سے زیادہ صبر آپ کی المیہ صلام برلازم ہوتا۔ پھر بھی معلوم ہوا کہ اولا دشادی کے بعد جلد ہی شروع ہوگئی) اور دعا کرتار ہاتو اللہ جل شانہ نے اس دعا کوقیول فر مایا اورضعف قلب تو اب بھی اس قدر ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتا۔ '

قوت صحت اور طاقت بخشی اور چارلز کے عطاء کئے ۔'' (نزول اُسی ص ۲۰ ہزائن ۸۲٪ ۵۸۷) ١٢..... پېلا دوره: "بيان كيا مجھ سے حضرت والده صاحب نے كه حضرت مسيح موعود (لیعنی مرزا قادیانی) کو پہلی دفعہ دوران سراور بسٹریا کا دورہ بشیراوّل کی وفات کے چنددن بعد ہوا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے آپ کو تھوآ یا اور پھراس کے بعد طبیعت خراب ہوگئ۔ مگرید دورہ خیف تھا۔ پھراس کے چھٹر صے بعد آپ ایک دفعہ نماز کے لئے باہر گئے اور جاتے ہوئے فرمان فی کھے کہ آج کچھ طبیعت خراب ہے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد شخ حاماعلی ن وروازه کھتکھٹایا کہ جلدی یانی کی ایک گا گر گرم کروو۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں سمجھ گی کہ حضرت صاحب کی طبیعت خراب ہوگئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے کسی ملازم عورت کو کہا کہ اس سے پوچھومیاں کی طبیعت کا کیا حال ہے۔ شیخ حام علی نے کہا کہ خراب ہوگئ ہے۔ میں بردہ کرا کرمسجد میں چلی گئ تو آپ لیٹے ہوئے تھے جب میں پاس گئ تو فرمایا کدمیری طبیعت بہت خراب ہوگئ تھی۔لیکن اب آفاقہ ہے میں نماز پڑھ رہاتھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے ے اٹھی اور آ سان تک چلی گئی۔ پھر میں جینے مار کرزمین پر گر گیا اور غثی کی سی حالت ہوگئ۔ والدہ صاحب فرماتی ہیں۔اس کے بعد آ ب کو با قاعدہ دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ فاکسار نے یو چھا دوروں میں کیا ہوتا تھا۔ والدہ صاحبہ نے کہا ہاتھ یا وال تھنڈے ہوجاتے تھے اور بدن کے پیٹھے تھتے جاتے تھے۔خصوصاً گردن کے پٹھے اور سر میں چکر ہوتا تھا اور اس وقت آپ اپنے بدن کوسہار نہیں سکتے تھے۔شروع شروع میں بیددورے بہت خت ہوتے تھے۔ پھراس کے بعد کچھ دوروں کی ایک سختی ندرہی اور پھی طبیعت عادی ہوگئ۔خاکسارنے بوجھا کہاس سے پہلے تو سرکی کوئی تکلیف نہیں تھی۔والدہ صاحبے نے فرمایا پہلے معمولی سرورد کے دورے ہوا کرتے تھے۔ خاکسار نے پوچھا کیا حضرت صاحب پہلے خود نماز پڑھاتے تھے۔ والدہ صاحبے نے کہا کہ ہاں مگر پھر دردوں کے بعد (سيرت المهدى حصداة ل ص ١١٠ ١٥ ، دوايت نمبر ١٩ ، بشير احمد قاوياني ) چھوڑ دی۔'' سوا..... خطرناک: ''پھرآپ نے (لعنی مرزا قادیانی نے) فرمایا میں کیا کروں میں نے خدا کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں تیرے دین کی خاطرا پنے ہاتھ اور پاؤں میں او ہا پہننے کو تیار ہوں ۔ مگر وہ کہتا ہے کنہیں میں تحقیے ذات سے بچاؤں گا اور عزت کے ساتھ بری کروں گا۔ پھرآپ محبت اللی پرتقر برفرمانے لگ سكے اور قریبانصف محضے تک جوش كے ساتھ بولتے رہے۔ لیکن پھر کیالخت بولتے ہولتے آپ کوابکائی آئی اور ساتھ ہی تے ہوئی۔ جو خالص خون تھی۔ جس میں پچیزنون جما ہوا تھا اور پچھ بہنے والا تھا۔حضرت نے تے سے سرا ٹھا کررو مال سے اپنامنہ

پونچھا اور آ تھیں ہی پونچھیں۔ جوقے کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔ گرآپ کو یہ معلوم نہیں ہوا

کہ قے میں کیا نکا ہے۔ کیونکہ آپ نے کی گفت جھک کرقے کی اور پھر سراٹھالیا۔ گرمیں اس

کرد کیھنے کے لئے جھکا تو حضور نے فرہایا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضوراس میں خون نکلا ہے۔

میں حضور نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر خواجہ صاحب اور مولوی مجمعلی صاحب اور دوسر سب

لوگ کمرے میں آگے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور قے دیکھ کرخواجہ صاحب

لوگ کمرے میں آگے اور ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ڈاکٹر انگریز تھا۔ وہ آیا اور نے دیکھ کرخواجہ صاحب

خون کی قے آٹا خطرناک ہے۔ پھراس نے کہا بی آرام کو نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب نے کہا

آرام کی طرح کریں۔ مجسٹریٹ صاحب قریب قریب کی پیشیاں ڈال کر تگ کرتے ہیں۔

قال مکہ معمولی مقدمہ ہے جو یوں ہی طے ہوسکتا ہے۔ اس نے کہا اس وقت آرام ضروری ہے۔

میں شوفیسٹ کھو دیتا ہوں کتنے عرصے کے لئے شوفیسٹ جا ہے۔ پھر خود ہی کہنے لگا میرے خیال

میں دو مہینے آرام کرنا جا ہے نے خواجہ صاحب نے کہائی الحال ایک مہینہ کافی ہوگا۔ اس نے فورا آئیک مہینہ کے لئے شوفیسٹ کھو دیا اور تکھا کہ میں اس عرصہ میں ان کو پچبری میں پیش ہونے کے قابل نہیں سمجھتا۔'' (سرۃ المہدی حصادل سے کہ مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا نہیں سمجھتا۔'' دیں اسلا۔ ''مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' میں بیش سمجھتا۔'' دیں میں بیش کو اسلاء نہ مراق کا سلاء نہ میں بیش میں بیش کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' میں بیس مرزق کا سلسلہ: ''مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت مرزا قادیائی کو موروثی نہ تھا۔'' مراق کا مرض حضرت میں کیا کیا کی کھیں کیا کی کو موروثی نے کو کیا کے کیا کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کو کیا کیا کیا کیا کیا کی کو کو کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کو کیا کیا کیا

فررىيد موتا تھا۔'' (سالىر يويقاديان ج٥٥ نبر ٨ص١٠، بابت است١٩٢١ء)

''میری بیوی کومراق کی بیاری ہے۔ بھی بھی وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ کیونکہ طبی

اصول کے مطابق اس کے لئے چہل قدمی مفید ہے۔ان کے ساتھ چندخادم عورتیں بھی ہوتی ہیں اور پردے کا پوراالتزام ہوتا ہے۔ہم ہاغ تک جاتے ہیں پھروالیس آ جاتے ہیں۔''

(مرز اغلام احمدقاد ياني كابيان عدالت مندرجها خبار الحكم قاديان ج هنم روم ص ١٨ مورعه اراكست ١٩٠١ء)

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت (مرزا قادیانی) کے ایک حقیق ماموں

تھے۔ جن کا نام مرزاجعیت بیک تھا۔ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑک ہوئی اور ان کے دماغ میں کچھ خلل آگیا تھالڑ کے کا نام مرزاعلی شیر تھا اورلڑک کا حرمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے

نکاح میں آئی اورای کیطن ہے مرز اسلطان احمد اور فضل احمد بیدا ہوئے۔''

(سيرت المهدى حصداوٌ ل ص٥٢٦، روايت نمبر ٢١٣، مصنفه بشيراحمد قاوياني)

''مراق کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ورثہ میں ملا ہو۔طبعی میلان اور عصبی کزوری ہے۔عصبی امراض در نہ میں ملتے ہیں اور <u>لمب</u>ےعرصہ تک خاندان میں چلتے ہیں۔'' ( بیاض نو رالدین ج امنقول از اخبار پیغام سلح لا مورج ۳۷ نمبر ۲۵ مودخه یکم دسم ۱۹۳۰ ء ) ''جب خاندان ہےاس کی ابتداء ہو چکی تو پھراگلی نسل میں بے شک پیمرض منتقل ہوا۔ چنانچه حضرت خلیفه المسے ثانی (میال محمود احمد) نے فرمایا که مجھ کو بھی مبھی مراق کا دورہ ہوتا (مضمون دْاكْترشا بنواز قادياني مندرجه رساله ربويوقاديان ج٢٥ نمبر٨ص ١١، بابت اگست ١٩١٦ء) ''اکثریه مرض (مراق) تنہار ہے یازیادہ خوض علم میں کرنے یامحنت شدیدیاریاضت شدیدیا مجاہد نفس سے پیدا ہوتا ہے۔''( تذکرۃ الوفاق فی علاج المراق ص۲۰معنفہ عکیم امغر حسین خان ) مالیخولیا کے کرشے: "الیخولیا خیالات وافکار کے طریق طبعی سے متغیر بخوف وفساد ہوجانے کو کہتے ہیں .....بعض مریضوں میں گاہے گاہے یہ فساداس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسنے آپ کوغیب دان سجھتا ہے اور اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیت ہے .....اوربعض میں بیضادیہاں تک ترقی کرجاتا ہے کہ اس کوایے متعلق بیخیال ہوتا ہے کہ میں (شرح الاسباب والعلامات امراض راس ماليخو ليا بمصنفه بربان الدين نفس) ''مریض کے اکثر اوہام اس کام ہے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول ربا ہو۔مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیغیری اور ججزات وکرامات کا دعوی کردیتا ہے۔خدائی کی باتين كرتا ب اورلوگول كواس كتبليغ كرتا ب-" (اكسيراعظم جاس ١٨٨ ، معنفة يميم محمداعظم خان) ١١ ..... بسشريا: "و واكثر محد اساعيل صاحب في محصد بيان كيا كديس في کی دفعہ حضرت میج موعود سے سنا ہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا كرتے تھے ليكن دراصل بات بيہ بے كه آپ كود ماغى محنت اور شبا ندر وزتصنيف كى مشقت كى وجہ یے بعض ایسی عصبی علامات ہیدا ہو جایا کرتی تھیں جو ہسٹریا کے مریضوں میں بھی عمو ماریکھی جاتی ہیں۔مثلاً کام کرتے کرتے کی دم ضعف ہو جانا، چکروں کا آنا، ہاتھ یاؤں کا سرد ہوجانا، تَّهْبِرا ہِث کا دورہ ہو جانا۔ ایسامعلوم ہونا کہ ابھی دم نکلتا ہے۔ یا کسی تنگ جگہ یا بعض اوقات زیادہ آ دمیوں میں گھر کر بیٹنے ہے دل کاسخت پریشان ہونے لگنا دغیرہ''

(ميرت المهدي حصد دوم ص٥٥ ،روايت نمبر٣٦٩)

''ہسٹریا کا بیار جس کو اختتاق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ عام طور پر بیدمرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے اس کورحم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ور ندمردوں میں بھی بیرمرض ہوتا ہے۔جن مردوں کو بیمرض ہوان کومراتی کہتے ہیں۔"

(خطبہ جمعہ میان جمود احمد ، خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان جانبر ۸۳ ۸ ، مورخد ۳۰ را پریل ۱۹۲۳ء)

د نیدرست ہے کہ مرگی اور ہسٹریا میں بھی مراق کی علامات یائی جاتی ہیں۔ گرینہیں

ئید در سنگ ہے کہ سری اور ہستریا کی مران کا علامات پاک جاتی ہیں۔ سریدیں کہ ہر مراقی کومرگی یا ہسٹر یا کا مرض ہوتا ہے۔''

(بياض نورالدين ج امنقول ازا خبار پيغام صلح لا مورج٣٦ ، نمبر ٢٧، كم دمبر ١٩٣٨م)

''ایک مدی البام کے متعلق اگر مید ثابت ہو جاوے کہ اس کو سٹر یا مائیو ایا مرگ کا مرض تھا تو اس کے دعوے نُ تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ میا یک ایمی

چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو پیخو بن سے اکھاڑویتی ہے۔''

گوئی کی تھی۔ جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بیج آسان پر سے جب اترے گاتو

دوزرد چا دریں اس نے پہنی ہوئی ہول گی۔تو اس طرح مجھ کو بیاریاں ہیں۔ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک پنچے کے دھڑ کی لیتن مراق اور کثریت بول '' (ارشاد مرزاغلام احمد قادیانی مندرجہ رسالہ تعجیذ

اور آیک نیچ کے وظر می عنی شراک اور سر منت بول۔ ' (ارساد مرراعلام اسمہ فادیاق مندرجہ رسالہ خید ''اوز ہائ نبراج اص۵،ماہ جون ۲-19ء،اخبار بدرقادیان جء نمبر۲۳،مورجہ سرجون ۱۹۰۲ء)

" دومرض میرے لاحق حال ہیں۔ایک بدن کے اوپر حصہ میں اور دوسرابدن کے پنجے

کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دوران سرہے اور نیچے کے حصہ میں کثرت پیشاب ہے اور میہ دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں جس زمانہ سے میں نے اپنا دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا

دونوں مر میں آن زمانہ سے ہیں، س رمانہ سے بیل ہے اپناد بوق مامبور کن اللہ بولے کا ساح کیا ہے۔''

دومسے موعود دوزر دیا در بول میں اتر سے گا۔ ایک جا دربدن کے اویر کے حصہ میں ہوگی

اور دوسری چادر بدن کے نیچ کے حصہ میں ہوگی۔ سومیں نے کہا کہ اس طرف اشارہ تھا کہ سے

موعود دو بیار بول کے ساتھ طاہر ہوگا۔ کیونکہ تعبیر کے علم میں زرد کیڑے سے مراد بیاری ہے اوروہ دونوں بیاریاں مجھ میں میں۔ یعنی ایک سرکی بیاری اور دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی

یماری \_ (عیسی مسیح کامتجزہ تھا کہ بیمارول کوتندرست بلکہ مردول کوزندہ کرتے تھے اور مسیح موعود لیمنی ع خب بنت ان کی خدانی خدانی خب بیشن میں میں ان میں کے ایس میں میں میں ان کا میں میں ان کا میں میں ان کی ان کا م

بڑعم خود مرزا قادیانی کی نشانی خود امراض ہیں۔ خاص کر سرکی بیاری اور پیشاب اور دستوں کی ۔ بیاری۔لیکن کیا عجب ہے یہ چودھویں صدی کا کمال ہو۔جس سے اچھے اچھوں نے پناہ مانگی۔

لمؤلف برنی)'' (تذكرة الشبادتين ص ٣٨ بخزائن ج٠١ ص ٢٨)

روسی موجود کی نبست مدیوں میں دوزردرنگ چادروں کا ذکر ہے۔ایی ہی میرے الاق حال دو بیاریاں ہیں۔ایک ہی میر نب کے اور دہ دوران سر ہے۔جس کی شدت کی وجہ سے بعض وقت میں زمین پر گرجاتا ہوں اور دل کا دوران خون کم ہوجاتا ہے اور ہولنا کے صورت ہیدا ہوجاتی ہے۔ بعض دیگر دماغی امراض خاص کرمرگی میں میکھیت گذرتی ہے۔دردسر میں تو بیشتر تکلیف رہتی ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے اپنی خرابی صحت میں ہسٹریا کا مرض بھی ظاہر کیا۔ (للمؤلف برنی) اور دوسری بیاری بدن کے بیچے کے حصہ میں ہے۔ جو جھے کھڑت بیشاب کی مرض ہے۔ جس کوذیا بیطس کتے ہیں اور معمولی طور پر جھے ہرروز پیشاب کی مرض ہے۔ جس کوذیا بیطس کتے ہیں اور بعض اوقات قریب سود فعہ پیشاب کی مرض ہے۔ اور اس سے بھی ضعف بہت ہوجاتا ہے۔"

(برامین احدید هدینجم ص ۲۰۱ فزائن ج۱۲ ص ۳۷۳)

۱۸ تمیں برس: "مجھے دومرض دامنگیر ہیں۔ایکجم کے اوپر کے حصہ میں کہ مردرداوردوران سراوردوران خون کم ہوکر ہاتھ پیرسرد ہوجانا۔ نبض کم ہوجانا اوردوسرے جمم کے بنچ کے حصہ میں کہ بیٹاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ بیددونوں بیاریاں قریب میں برس سے ہیں۔' یہ سے ہیں۔ اس سے ہیں۔' یہ سے ہی

''ید دونوں بیاریاں بھی دعاء ہے الی رخصت ہوجاتی ہیں کہ گویا دور ہوگئیں۔ گر پھر شروع ہوجاتی ہیں۔ایک دفعہ میں نے دعاء کی کہ یہ بیاریاں بالکل دور کر دی جائیں تو جواب طاکہ ایسا نہیں ہوگا .....مسیح موعود کے لئے یہ بھی ایک علالت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دوزرد ایسا نہیں ہوگا .....میں موجود کے لئے یہ بھی ایک علالت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ دوزرد

عادرول مين الريخائ (اخباريغام المورج ٢ سنبريه، مورد ميم دمبر ١٩٢٨ء) المجادرون مين الريخاء مورد مير ١٩٢٨ء) المرض: "مين الك دائم المرض آدى مول الله المرض الم

دوران سرکی خواب اور تشنج دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سوسود فعدرات کو یادن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ جی تنتے ہیں۔ وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔''

(معمداربعين نمبرا الهوم البخرائن ج عاص م ١٧٠)

مخدوی تکرمی اخویم .....السلام علیم ورحمته الله و برکانه! حالت صحت اس عاجزگی بدستور ہے۔ بھی غلبہ دوران سراس قدر ہو جاتا ہے کہ مرض کی جنبش شدید کا اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بید دوران کم ہوتا ہے۔ لیکن کوئی دقت دوران سر سے خالی نہیں گزرتا۔ مدت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے۔ بعض وقت درمیان میں توڑنی پڑتی ہے۔ اکثر بیٹھے بیٹھے رینگن ہوجاتی ہے اور زمین پر قدم اچھی طرح نہیں جمتا۔ قریب چھات ماہ یاز یادہ عرصہ گزرگیا ہے کہ نماز کھڑ ہے ہو کرنہیں پڑھی جاتی اور نہ بیٹھ کراس وضع پر پڑھی جاتی ہے جومسنون ہے اور قر اُت میں شاید قل ہواللہ بہ شکل پڑھ سکوں۔ کیونکہ ساتھ ہی توجہ کرنے سے تحریک بخارات کی ہوتی ہے۔

(۵رفرور) ۱۸۹۱ء، کمتوبات احمدین ۵نبر ۲۳ مرام ۱۸۹ کمتوب نبر ۱۸ از کمتوبات مرزا قادیانی)

• ۲۰ ...... چیتم بنیم باز: ' مولوی شیرعلی صاحب نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں حضرت (مرزا قادیانی) کی مدعاوت تھی کہ آپ کی آئکھیں ہمیشہ نیم بندر ہتی تھیں .....ایک دفعہ حضرت (مرزا قادیانی) مع چند خدام کے فوٹو تھنچوانے گئے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا کہ حضور ذرا آئکھیں کھول کر رکھیں ور نہ تصویرا چھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ نکھول کو کھول کھی گروہ پھراسی طرح نیم بند ہوگئیں۔'

(سيرت المبدى حصدودم على عدروايت نمبر ٢٠٠٣، ٢٠٠٠ مصنفه بشيراح وقادياني)

٢١..... خراني حافظه: تكرمي اخويم سلمه

میرا حافظالہ بہت خراب ہے۔اگر کی دفعہ کسی کی ملاقات ہوتو تب بھی بھول جا تا ہوں یا د دہائی عمدہ طریقتہ ہے۔حافظہ کی بیابتری ہے کہ بیان نہیں کرسکتا۔

خاكسار!غلام احدا زصدرانباله حاطه تأك يمني

( کتوبات احمدین۵نبر۳س ۲۱، ملفوظ نبر۳س، مجموعه کتوبات مرزا قادیانی)
۲۲ ..... بوتو جمی : " و اکثر میرمحمد اساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ سے

الم بین جسمانی عادات میں ایے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے تو جہی کے موجودا پی جسمانی عادات میں ایے سادہ تھے کہ بعض دفعہ جب حضور جراب پہنتے تو بے تو جہی کے عالم میں اس کی ایزی پاؤں کے تلے کی طرف نہیں بلکہ او پر کی طرف ہوجاتی تھی اور بار ہا ایک کا جی کا بیش دوسر نے کاج میں لگا ہوتا تھا اور بعض اوقات کوئی دوست حضور کے لئے گرگا بی (جوتا) ہدینة کا تا تو آپ بسا اوقات دایاں پاؤں بائیس میں ڈال لیتے تھے اور بایاں دائیس میں ۔ چنانچہ اس تکلیف کی وجہ سے آپ دلی جوتہ بہنتے تھے۔ ای طرح کھانا کھانے کا بیرحال تھا کہ خود فر مایا کرتے تھے کہ ہمیں جاس وقت بیداگنا ہے کہ کیا کھارہ جیس کہ جب کھانا کھاتے کھاتے کوئی کئر وغیر دکارین ہوں ۔ کہ نے تھے آ جاتا ہے۔''

(سيرت المبدي حصد دوم ٥٨ ، روايت تمبر ١٤٧٥ ، مصنف بشيراح وقادياني)

۳۳ بیار است جیب کے ڈھیلے: "آپ کو (یعنی مرزا قادیانی) شرین سے بہت پیار سے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے گی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ ٹی کے ڈھیلے بھن وقت جیب میں ہی رکھتے تھے اور اس میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور بہت ہی با تیں ہیں جو اس بات پر شاہد ناطق ہیں کہ آپ کو اپنے یارازل کی محبت میں ایسی کو بیت تھی کہ جس کے باعث اس دنیا سے بالکل بے خبر ہور ہے تھے۔" (البتہ کھانے میں مرغ ، شیر ، مقویات ، مشک ، عمبر ، مفرح ، عبر ی اور خاص مجر بات اور مشاغل میں سرکار عظمت مدار کی توصیف و تا سیداور دین میں تاویلات اور نبوت کے دعوے دیا کی طرف صرف اس قدر توجہ باقی رہ گئی تھی۔ اس سے زیادہ نبیں للمؤلف)

(مرزا قادیانی کے حالات مرتبہ معراج الدین عرقادیانی بلحقہ برائین احمدیہ چہار هعم ص ۲۷ ...... انہا کی بیاری ہے اور ہر روزگی کی دست آتے ہیں۔ گربس وقت پاخانے کی بھی حاجت ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی۔ ہتے ہیں تو برا اجر کر کے جلد جلد چند لقمے حاجت ہوئی۔ اس طرح جب روٹی کھا تا ہواد کھائی دیتا ہوئی۔ گر میں بچ کہتا ہوں کہ مجھے پیٹنیس ہوتا کہ محملے پیٹنیس ہوتا کہ محملے بیٹنیس ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہواں۔ بیل ہوں۔ میری توجہ اورخیال اس طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ '(ارشاد مرزا قادیا فی مندرجہ اخبارا تھم قادیان جم نمبر میں ہمور ندہ سراکتو برا ۱۹۰، منقول از کتاب منظور النی ص ۱۳۸۹ ہولئے منظورا لئی اس مندرجہ اخبانا کھایا کرتے تھے تو منظرت سے موعود جب کھانا کھایا کرتے تھے تو مشکل ایک بھلکا آپ کھائے اور جب آپ اٹھتے تو روٹی کے نکڑوں کا بہت سا چورہ آپ کے منظر اٹھا کر منہ ہیں ڈال لیتے اور باقی نکڑے در سرخوان پر رکھ دہتے۔ معلوم نہیں سے موعود کی کا نوٹر سے اس خوان پر رکھ دہتے۔ معلوم نہیں سے کون سات بچے کرنے والا ہے اور کون سائبیں۔ "

(میان محمودا ته مظیفه قادیان کا خطبه جمعه مندرجه اخبار الفضل قادیان ۲۲ نبر ۱۹۳۵ میری همیود ته برماری ۱۹۳۵ می ا ۲۲ سست خرا بی صحت: "تحرصه تین چار ماه سے میری طبیعت نهایت ضعیف ہوگی ہے۔ بجز دو دفت ظهر وعصر کے نماز کے لئے بھی نہیں جاسکتا اور اکثر بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں اور اگر ایک سطر بھی پچھ کھوں یا فکر کروں تو خطرنا ک دوران سر شروع ہوجا تا ہے اور دل ڈو جنے لگتا ہے۔ جسم بالکل بے کار ہور ہا ہے اور جسمانی تو کی ایسے مضمحل ہوگئے ہیں کہ خطرنا ک حالت ہے۔ گویا مسلوب القوی ہوں اور آخری وقت ہے۔ ایسا ہی میری ہوی دائم المریض ہے۔ امراض رحم وجگر دا'منگیر هیں۔'' (ارشاد مرزا قادیانی مندرجه اخبار بدر قادیان ج۴ نمبر۳۱ص۲،مورنت۲۳۶رمگ ۱۹۰۱ء،معقول از آئینداحمدیت حصدالال ص۲۸،مولفه دوست محمدقادیا فی لا موری)

سخت بیار: ''بیان کیا مجھ سے مرز اسلطان احمد نے بواسطہ مولوی رجم بخش صاحب (حال عبد الرحیم درد قادیانی) ایم اے کہ ایک دفعہ والد صاحب (لیعنی مرز اغلام احمد قادیانی) خت بیار ہوگئے اور حالت نازک ہوگئی اور حکیموں نے ناامیدی کا ظہار کر دیا اور نبش بند ہوگئی۔ مگرز بان جاری ربی ۔ والد صاحب نے کہا کہ کیچڑ لاکر میر سے او پر اور نیچ رکھو۔ چنانچ بند ہوگئی۔ مگرز بان جاری ربی ۔ والد صاحب نے کہا کہ کیچڑ لاکر میر سے او پر اور ایس سے حالت روبا صلاح ہوگئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت ایسا بی کیا گیا اور ایس سے حالت روبا صلاح ہوگئی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میمر شبہ (مرز ا قادیانی) نے لکھا ہے کہ بیمرض قولنج زجیری کا تھا۔ چنانچ تحریر فرماتے ہیں کہ:''ایک مرتبہ میں قولنج زجیری سے خت بیار ہوا اور سولہ دن تک یا خانہ کی راہ سے خون آتار ہا اور سخت در دوتھا۔ ج

المراس افیون: "مجھے اس وقت ایک اپناسر گذشہ تھے اور وہ یہ کہ کے کہ بھے کئی سال سے ذیا بھیل بیاری ہے۔ پندرہ ہیں سرخبدروز پیشاب آتا ہے اور بوجداس کے کہ پیشاب میں شکر ہے۔ بہی بھی بھی بارش کا عارضہ بھی ہوجاتا ہے اور بعض وقت سوسود فعدا یک ایک دن میں پیشاب میں شکر ہے۔ ایک دفعہ مجھے میں پیشاب تا ہے۔ اس اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچی ہے۔ ایک وفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیا بھیل کے لئے افیون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کی غرض سے مضا نقہ بیس کہ افیون شروع کردی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے مہر بانی کی کہ مدردی فرمائی ۔ لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شما کو مائی ۔ لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شما کہ سے میں افیون کے بید کہیں اگر میں ذیا بھیل کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شما کہ کرے بید کہیں کہ پہلائی تو شرائی تھا اور دوسراا فیونی۔ " (نیم دوست سے ماہ متواتر دیتے رہے۔ گر کے دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر حضرت (مرزا قادیانی) نے فرمایا خدانے چھڑادی ہے تواب نہ دو۔"

(ارشادمیان محمود احمد ، خلیفه قادیان مندرجه منهاج الطالبین ص ۲۷ ، مصنفه میاں صاحب)

79 ..... سنگھیا: ''جب مخالفت زیادہ بڑھی اور حضرت مسیح موعود کوتل کی دھمکیوں
کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو بچھ عرصہ تک آپ نے سنگھیا کے مرکبات استعال کئے۔
تاکہ خدانخواستہ آپ کوز ہردیا جائے توجہم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو۔''

(ارشادمیال محمودا حمد خلیفه قادیان مندرجه اخبار الفصل قادیان نمبر ۹۳ ج ۲۲ص۸ مور نه ۵ رفر وری ۱۹۳۵ء)

سا ..... دو بوتل برانڈی: "حضور (مرزا قادیاتی) نے جمعے لا ہور ہے بعض اشیاء لانے کے لئے ایک فہرست لکھ دی۔ جب میں چلنے لگا تو پیر منظور محرصا حب نے جمعے رو بید دے کر کہا کہ دو بوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لئے پلومری دوکان سے لیتے آویں۔ میں نے کہا کہ اگر فرصت ہوئی تو لیتا آوں گا۔ پیرصا حب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسین میرے لئے برانڈی کی بوتلیں نہیں لائیں گے۔حضور ان کو تاکید فرماویں۔ هیقة میرا ارادہ لانے کا نہ تھا۔ اس پرحضور اقدس (مرزا قادیاتی) نے جمعے بلا کر فرمایا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برانڈی کی با تیں نہ لے لولا ہور سے روانہ نہ ہوتا۔ میں نے بچھ لیا کہ اب میرے لئے ڈاکٹر وں نے بتلائی ہوں گی۔"
میرے لئے لا تالازی ہے۔ میں نے پلومر کی دوکان سے دو باتلیں برانڈی کی غالبًا چار رو پیر میں خرید کر پیرصا حب کولا دیں۔ ان کی اہلیہ کے لئے ڈاکٹر وں نے بتلائی ہوں گی۔"

(اخباراتكم قاديان ج٣٩ نمبر٢٥ ، مورند عرنومرا١٩٣٠)

اس وقت میاں یارمحر بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دوکان سے خرید دیں۔ گرٹا تک وائن جا ہے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے والسلام۔ مرز اغلام احم عفی عند۔

(خطوط امام بنام غلام ۵۰، مجموعه کتوبات مرزا قادیانی بنام کیم محمد حسین) "لا مور میں بلوم کی دوکان سے ڈاکٹر عزیز احمد صاحب کی معرفت معلوم کی گئے۔" ڈاکٹر صاحب جو 'باتحریر فرماتے ہیں۔حسب ارشاد بلوم کی دوکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

'' ٹا نک وائن ایک قتم طاقت ور اور نشد دینے والی شراب ہے جو ولائت سے سربند بوتلوں میں آتی ہے۔اس کی قیمت ۸ ہے۔۲۱ رحمبر ۱۹۳۳ء۔''

(سودائے سرناس مصنفہ تیم محمطی پرٹیل کالج امرتس)

(سودائے سرناس سمنفہ تیم محمطی پرٹیل کالج امرتس)

سرانٹری اور رم کا استعمال بھی اپنے سریصوں سے کرواتے یا خود بھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ
خلاف شریعت ندتھا۔ چہ جائیکہ ٹا تک وائن جوایک دواہے۔اگراپنے خاندان کے کی ممبر یا دوست
کے لئے جوکسی لمبے مرض سے اٹھا ہواور کمزور ہو یا بالفرض محال خودا پنے لئے بھی منگوائی ہو اور

استعال بھی کی ہوتو اس میں کیا حرج ہوگیا۔ آپ کوضعف کے دورے ایسے شدید ری<sup>ر</sup>تے **تھ کہ** ہاتھ یا وَں سرد ہوجاتے تھے۔نبض ڈوب جاتی تھی۔ میں نے خود ایسی حالت میں آپ کو دی**کھا** ہے۔ نبض کا پیتنہیں ملتا تھا تو اطباء یا ڈاکٹروں کے مشورے سے آپ نے ٹا تک وائن کا استعال اندرین حالات کیا ہوتو عین مطابق شریعت ہے۔ آپ تمام تمام دن تصنیفات کے کام میں کھے ر ہتے تھے۔ راتوں کوعبادت کرتے تھے۔ بڑھایا بھی پڑتا تھا تو اندریں حالات اگرٹا تک وائن بطورعلاج پی بھی لی ہوتو کیا قباحت لازم آگئی۔''(از ڈاکٹر بشارت احمد قادیانی فریق لا ہوری مندرجہ اخبار پیغاصلح ج ۲۳ نمبر۵۱، مورند ۱۲ ار مارچ ۱۹۳۵ء، ج ۲۳ نمبر۲۵، اکتو بر۱۹۲۵ء)

سوسو ..... پنجا بی حلق: "بشک بددرست ب که پنجابی حلق برایک لفظ کو پوری طرح ادانہیں کرسکتا۔ایک دفعہ حضرت سیج موعود پرایک مخف نے اعتراض کیا کہ بیتو قر آن کامیج تلفظ عربی لہجہ میں ادانہیں کرسکتا ہے۔ ایسامخص کہاں مسیح ہوسکتا ہے۔اس کی یہ بات سن کرسید عبداللطیف صاحب شہید نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ گرمولوی عبدالکریم صاحب مرحوم نے ان کا ہاتھ بکڑلیااور حضرت سیح نے بھی انہیں روک دیا۔''

( تقر برميان محمود احمد ، خليفه قاديان مندرجه اخبار الفعنل قاديان مورند ۱۹ رفروری ۱۹۲۰ ۽ نمبر ۲۲ ج٤٧) ''حصرت مسیح موعود کے پاس ایک دفعہ ایک تکھنؤ کا آ دمی آیا۔ آپ نے قر آ ن کریم کا ذ کر کیا تو کہنے نگا۔ اعظم سے موعود ہے ہو کہ ق اورک میں فرق بھی نہیں جانے۔''

(خطبه جمعه ميان محمودا حمه خليفه قاديان مندرجه اخبار أفضل قاديان ج١٦، نبر٢٢ص ٧، مورجه ١٢ رحمبر ١٩٢٨ء)

كرنے اورسيرسيائے كو گئے تھے۔ول ميں آئى كەچلوذرا مرز اغلام احمد قاديانى سے بھى بل ليس۔ دیکھیں کس قماش کے بزرگ ہیں۔ لاہور سے روانہ ہو کے قادیان میں پہنچے۔ مرزا قادیانی مروحمت واخلاق سے ملے۔اپنے کا تگری میشن کے رکن اعظم حکیم نورالدین مرحوم سے ملایا اور پھر مرزا قادیانی نے اپنے حجرے میں جومبحد سے کمحق تھااپی خلوت خاص میں جگددی۔اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ حکیم نور الدین صاحب نے محراب مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور مرزا قادیانی اپنے حجرے ہی میں کھڑے ہوگئے۔نماز کی ایک رکعت ہوئی تھی کہ کیا دیکھتے ہیں

مرزا قادیانی نیت تو ژکرگھر کے اندر چلے گئے اور حاجی صاحب بخت حیران! کیا افتاد پیش آئی جو مرزا قادیانی کونماز کی نیت توڑ ویے پرمجبور مونا پڑا۔ نماز کے بعد حاضرین مسجد سے بیدواقعہ بیان کیا اوراس کا سبب بوچھا۔معلوم ہوا کہ بیکوئی غیرمعمولی بات نہیں ہے۔مرزا قادیانی پرنماز میں جب وجی نازل ہوتی ہے تو آپ بیتا ہے ہو کے اندر چلے جاتے ہیں۔'(رسالد دلگدان کھنے بات مارچ ۱۹۱۲ء) نماز: ''بیان کیا ہے کہ حضرت ایک رکعت کے بعد نماز کی نیت تو ژکر گھر کے اندر چلے گئے۔اگر کسی بیاری کے غلبہ کی وجہ ہے ایسا ہوا تو تحل اعتراض نہیں۔حضور نبی کر پیم اللے کی پیش گوئی کے مطابق دوران سرا درا بردا طراف کا مرض تھا اور زرد چا دریت تھیں جوروز ازل سے خدا نے اپنے مسجا کے لئے بطور خلعت خاص مقدر فرمائی تھیں۔''

(اخبارالفضل قاديان جسمنمبريه المورند ١٨ ارايريل ١٩١٦)

۳۵..... زنانی نماز: "حضور (مرزا قادیانی) کسی نکلیف کی وجہ سے جب مسجد نه جا کیتے تھے تو اندرعورتوں میں نماز باجماعت پڑھاتے تھے اور حضرت بیوی صاحبہ (مرزا قادیانی کی اہلیہ)صف میں نہیں کھڑی ہوتی تھیں۔ بلکہ حضرت (مرزا قادیانی) کےساتھ کھڑی ہوتی تھیں۔'' ( تقرير مفتي څمه صادق قادياني مند رجه اخبار الفضل قاديان ج٢ انمبر ٧٤،٩٠٨ مور خه ٧ ارجنور ١٩٢٥ ء ) ٣٦..... ايك سخت يمارى: ''اگرآپاحد (يعنى مرزا قاديانی) کى ۋائرى كواخبار بدر کے پر چوں سے ملاحظہ کریں تو آپ کومعلوم ہوجاوے گا کہ آپ کی موت نا گہانی ہوئی۔ آپ آ خردن تک اپنی معمولی صحت کی حالت میں رہے۔اس شام سے پہلے جب آ ب بھار ہوئے۔ آ پ سارادن ایک رساله لکھنے میں مشغول رہے جس کا نام پیغام سلم ہے اور تاریخ مقرر کی گئی کداس پیغام کو ٹاؤن ہال میں ایک بڑے مجمع کے سامنے پڑھا جادے اور اس دن کی شام کوحسب معمول سیر کے لئے باہرتشریف لے گئے اور کسی آ دمی کوخبر نبھی کہ بیآ پ کا آخری سیر تھا۔ رات کووہ ایک سخت یماری میں ( یعنی دست اور قے میں ) مبتلا ہو گئے اور ضبح دس بجے کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ آ ب کی وفات کی خبر احمدی جماعت کے لئے بالکل نا گہانی تھی۔ چنانچہ جس جگہ خبر پینچی لوگوں کواس كي صداقت براعتبارند آيا- " (رسالدريوية ف المجتزقاديان جسانبر ٢ص ٢٣١، جون١٩١٦) '' حصرت مسیح موعود ۲۷ را پریل ۱۹۰۸ء کو لا ہور تشریف لے گئے۔ ای روز بوفت سم بج صبح آپ پریدوی ہوئی۔جوآپ کی وفات پر دلالت کرتی تھی۔مباش ایمن از باز کی روز گار اس وجی کے بعد قادیان میں کوئی موقعہ نہ ملاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو۔اس لئے قادیان میں بية خرى دحی حقى " (اخبار الحكم قاديان كاخاص نبرج ٢٥، نمبر ١٥،١٩، مور خدا٢، ٢٨ رسى ١٩٣٣ء) ''بمقام لا ہورآ پ( بعنی مرزا قادیانی) کا قیام قریباایک ماہ تک رہااوراس عرصہ میں آپ نے کئی تقریریں فرمائیں۔ ملنے والوں اور نئے نئے ملا قاتیوں کے ساتھ گفتگو کیں کیں اور

روز مرہ نمازوں میں شامل ہوتے رہے اور ہرروز سیرے واسطے جاتے رہے۔جس روز حضور کا

واقعدوصال ہوا۔ اس سے ایک روز پہلے حضور نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام پیغام ملح رکھا۔ یہ پیغام آپ نے اس غرض سے لکھا تھا کہ لا ہورٹا وُن ہال میں مختلف نداجب کے وکلا ء کوایک عام جلسیں مدعوکر کے سنایا جاوے۔ جب وہ یہ پیغام آلکھ چکے تو شام کے وقت وہ سیر کے لئے تشریف لے گئے۔ گرواپسی پران کی طبیعت ناساز ہوگئی بیار ہوگئے۔ ( لیخی وست اور قے کی بیاری میں جتال ہوگئے ) اور دوسرے دان قریباً ساڑھے دس بجے کے وقت رائی ملک بقا ہوگئے۔ ' انسا الله و انسا الیه داجعین '' انسا الله و انسا الیه داجعین ''

" باوجوداس کے کہ زماندوفات کے قریب ہونے کی خبر متواتر وحیوں سے ملتی رہی۔ گر پھر بھی جب حضرت ججتہ اللہ علی الارض خلیفہ اللہ فی حلل الانبیاء حضرت احمد علیہ الف الف صلوة وسلام کے حسب وعدہ الٰہی متو فی ہوکر حیات طیبہ سے رفیع المرتبت ہونے کا وفت آیا تو بالکل اچا تک بی آگیا۔ جس مشن کے پوراکر نے اور جس عظیم الشان کام کے انصرام کے لئے آپ کی بعث ہوئی تھی۔ اس کام میں وہ برابر اخیر وفت تک نہایت مستعدی ہے مصروف رہے۔ یہاں تک کہ بیاری (دست اور قے ) کے شدید حملے نے عاجز کردیا اور قریباً السمنے کی بیاری کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔ (رسالہ ربویوآف ریاض اسم منبر ہوج ۱۳ جون ۱۹۱۹ء)

سو کیج اور میں بھی بیوٹن کیلین کچھ دیر کے بعد آ ہے کو پھر جاج ہے محسوس ہوئی اور غالبًا ایک دو دفعہ عاجت کے لئے آپ یاخان تشریف نے گئے۔اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو۔ آپ نے ہاتھ سے جھے جگایا۔ میں آھی تو آپ کوا تناضعف تھا کہ آپ میری جاریائی پر ہی لیٹ مکے اور میں آپ کے پاؤں دیائے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیرے بعد حصرت نے فرمایاتم اب سوجاؤ۔ مِين نے کہا جیس میں دیاتی ہوں۔ اسے میں آپ کوایک اور دست آیا۔ مگر اب اس قدر ضعف تھا كدآب يا خان ندجا سكة تقدال لئ حارياني كرياس بي ميشركآب فارغ موسك اور بير اٹھ کر کیٹ گئے اور میں یا وَل وہاتی رہیء کرضعف بہت ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور چرآب وایک نے آئی۔ جبآب نے سے فارغ ہوکر کینے لگے واتناضعف تھا کہ آپ پشت کے بل جار پائی پر کر گئے اور آپ کا سرجار پائی کی لکڑی سے طرایا اور حالت وگر کول ہوگئ ۔ اس پر میں نے تھرا کر کہا ''ابلہ یہ کیا ہونے لگا ہے' کو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ فاکسار نے والدہ صاحب سے یو تھا کہا آپ بچھ کیں تھیں کہ جھرت صاحب کا کیا منشاء بين والدوصاحب في فرماياكم إل " (سرة المهدى جالة في الدوايت بمراا الديشراعة وياني) to the commence of the contraction of the contracti

## 

عقلتدانسان گذشته سرت كاباب باه كرين متيه تك يفح جاتا ہے۔ محر مزيد وضاحت کے لئے مرزا قادیانی کے مضاد دو ہے گئا آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں۔ آپ تعسب کی عینگ آنار کرسطانعیرکرین اورکٹن کونٹ اور باطل کو باطل کہددیں۔ آخرے کی فکر ہرایک کو ہونی عالية أب سلسله واروعو إوران في تقالص ملا خطر ما يعد محدث ہونے کا دعویٰ

المنا المعلى أن محدث إور الم أي في من كو كتب إلى أيد حس كول الن أي تقده مون والى بات يهيا بن أجات في تضويفها والمايات له بنا أنتون من محدث وقد ريخ وأكراب امت من نولي بينووه عرفين أوروه المورجوه خرت في ول من والع موت سي الميا أبي و محدثین نے سولہ تک شار سے بین۔ مثلاً حفرت عرف خوا بش کی که برده کا حکم ہوتا جا ہے تو البذا يرده كالقلم نازل موكيا يشراب مع متعلق خيال آيا كدخرام مومانيا بيث تووه بحي أحمده جل كرخرام موكيا شررا قادياني بهي بحدث موت كادفوي كرتي بي والاحظم يحيد '' ہمارے سید درسول اللّفظاف خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنخفرت اللّٰہ کوئی نی نیں آسکتا۔اس لئے شریعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے ہیں۔''

(شهادت القرآن ص ۲۸ فزائن ج۲ م ۳۲۴)

"میں نی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ وین مصطفیٰ کی تجدید کروں۔" تجدید کروں۔"

''میں نے ہرگز نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔
لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میر ہے تول کے بیجھنے میں غلطی کی ..... میں نے لوگوں سے سوائے
اس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں کھا ہے اور پھی نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے
اس طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین ہے۔'' (حمامت البشری میں ۹۵، خزائن جے میں ۲۹۷،۲۹۲)

''لوگوں نے میر سے قول کونہیں سمجھا ہے اور کہد دیا کہ میخفس نبوت کا مدی ہے اور اللہ

ووں سے میرے وں ویں جب اور ہدر ہدر ہا کہ اور ہدر ہا کہ کہ اور نہاں کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں اور نہاں کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں سے کہ اور نہاں کی کوئی اصل ہے۔ ہاں میں نے میضرور کہا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں۔ کیکن بالقوق، بالفعل نہیں تو محدث بالقوق نبی ہے اور اگر نبوت کا دروازہ بندنہ ہوجا تا تو وہ بھی نبی ہوجا تا۔''

(حمامته البشري من ۱۸ فزائن ج يص ۳۰۰)

'' نبوت کا دعو کانبیں بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے۔ جو خدائے تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا اور اس میں کیا شک ہے کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔''

(ازالداد بام ص ۲۲۳، فزائن جسم ۲۳۰)

''محدثیت .....کواگرایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا تلم رایا جائے تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم ہے۔'' (ازالداد ہام ۲۲۳، نزائن جسم ۳۲۱)

جائے و سیا اسے بوت او دول الارم ہے۔

"محدث جوم سلین میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نی بھی ، امتی وہ اس وجہ
سے کہ وہ بکلی تالج شریعت رسول اللہ مشکلوۃ رسالت سے نیش پانے والا ہوتا ہے اور نی اس وجہ
سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں سے معاملہ اس سے کرتا ہے۔ محدث کا وجود انبیاء اورامم میں بطور برزخ کے
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگر چہ کامل طور پر امتی ہے۔ گر ایک وجہ سے نی بھی ہوتا ہے اور
محدث کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی نی کامٹیل ہواور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جواس
نی کانام ہے۔ "

(ازالہ اوہام ۲۵ میں کی کانام ہے۔ "

"اسوااس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ بیاجز خدا تعالی کی طرف سے اس امت کے

کے محدث ہوکرآ یا ہے اور محدث بھی ایک معنی ہے تی ہی ہوتا ہے۔ گواس کے لئے نبوت تا منہیں گرتا ہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ امور غیبیاس پر ظاہر کئے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وحی کی طرح اس کی وحی کو بھی دفل شیطان ہے منزہ کیا جاتا ہے اور مغزشر بعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بعید انبیاء کی طرح مامور ہوگر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں با واز بلند ظاہر کرے اور اس سے افکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سر افٹھر تا ہے اور نبوت کے معنی بدجز اس کے پچھنیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں۔'' (توضیح المرام ص ۱۸ انز ائن جس س ۲۰) مجد دیں۔ اور ولائن کا دعوی گ

"ان پرواضح رے کہ ہم بھی نبوت کے مدی پرلعنت ہیج ہیں اور "لا السه الا الله مصمد رسول الله "کوتاک ہیں اور آ تخضرت الله کی تم نبوت پرایمان رکھتے ہیں اور وی نبوت نہیں بلکہ وی ولائت جوزیر سایہ نبوت محمد بیاور با اتباع آں جناب الله اللہ والا واللہ والل

(مجموعه اشتبارات ج ٢٩٨٠٢٩٤، اشتبار مرزا قادياني)

''اور خدا کلام اور خطاب کرتا ہے۔اس امت کے دلیوں کے ساتھ اور ان کو انبیاء کا رنگ دیا جاتا ہے۔ ممر وہ حقیقت میں نبی نہیں ہوتے کیوں کہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام حاجة ل کھمل کردیا ہے۔''

''میرا نبوت کا کوئی دعوئی نہیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے۔ یا آپ کسی خیال سے کہہ رہے ہیں کیا بیضروری ہے کہ جوالہام کا دعوئی کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے، میں تو محمدی اور کامل طور پر اللہ اور رسول کا متبع ہوں اور ان نشانیوں کا نام مجمز ہ رکھنا نہیں چاہتا۔ بلکہ ہمارے نہ ہب کی روسے ان نشانیوں کا نام کرامات ہے۔ جواللہ کے رسول کی ہیروی سے دیئے جاتے ہیں۔''

(جنگ مقدس ص ۲۸، فزائن ج ۲ ص ۱۵۹)

بربعث المراس عاجز کی اس بات کو یا در تھیں کہ ہم لوگ میجز کے کا لفظ اس محل پر بولا کرتے ہیں۔ جب کوئی خوارق عادت کسی نبی یا رسول کی طرف منسوب ہو۔ لیکن سے عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے۔ صرف اپنے نبی معصوم محمد صطفاع اللہ کا ایک ادنیٰ خادم اور پیرو ہے اوراسی رسول مقبول کی برکت اور متابعت سے بیانوار و برکات ظاہر ہورہے ہیں۔ سواس جگہ کرامت کا لفظ موذ وَں ہے۔ شہ مجوزے کا۔' (مرزاغلام احمد قادیانی کا ارشادہ مندرجہ اخبار الحکم قادیان نبر۲۳ ج۵ص۵، موروع ۲۲رجون ا ۱۹۰ معقول از قرالهدی می ۵۸ مولفقر الدین جملی قادیاتی )

" چنانج علاء امتی کا انبیاء بی اسرائیل کے ارشاد کی روئے آپ کی امت کے مجددین میں سے برایک مجدد کی نگی نی کے کمالات کا وارث ہوا اور حضرت کے موجود (مرزا قادیانی) بی مجدداعظم ہیں۔" جسری الله فی حلل الانبیاء" کی شان کے ساتھ سب انبیاء کے کمالات کے مجموع طور پر وارث بنائے گئے۔ بلکراس لحاظ ہے کہ آ مخضرت اللہ بھی آل ابراہیم علیا السلام سے ہیں۔ سی موجود آل محمد میں سے ہونے کی وجہ سے" کیما صلیت" اور 'کیما بارکت علی ابسراھیم و علی آل ابراھیم" کے الفاظ سے آئخضرت اللہ کے کمالات اور برکات کے بھی ظلی طور پرکامل وارث ہوئے۔" (تمدرسالدرووشریف س) اسکولف غلام رسول قادیانی)

''رسول کر میمیلی کی پیش گوئیول سے بعد جاتا ہے کہ آئندہ بھی کی تغیرات

ہوں گے۔ مبدی محملی جوبیش گوئیاں ہیں ان معلوم ہوتا ہے کہ کی مبدی ہوں گے۔ ان مبدیوں میں سے ایک مبدی تو خود حضرت مرزا قادیانی ہیں اور آئندہ بھی کی مبدی آسکتے ہیں۔ '

(مکالمہ میاں محموداحمد خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان سے رفروری نے ۱۹۴ ، بنبر ۲۸ ج ۴۴) مرز ائی لوگ کہتے ہیں کہ مرز اقادیانی نے مجددیت کا دعویٰ کیا تھا۔ جس کا ہونا ہروئے

حدیث ہرصدی میں ضروری ہے۔ اس صدی میں دوسرے کی نے دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا مرزا قادیانی بی مجدد میں تو جواب سے ہے کہاوّل تو مجدویت کا اعلان ودعویٰ ضروری نہیں۔ جیسے خلیفہ ثانی کہتے

یں کہ: ''مجدد کا دعویٰ کوئی علیحدہ دعویٰ نہیں۔ بلکہ اس کے لئے بعض کلھے ہیں۔ دعویٰ کی بھی ضرورت نہیں اوراس کے کام سے دوسرے اس کومجدد قرار دسیتے ہیں۔ ہاں جومجد دیامور ہوتا ہے وہ

ضرور دعوی کرتا ہے۔ '( وَارْی خلیفہ قادیان مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج ۸ نبر ۱۱ ، موردی ۱۹۲۱ء) باقی مامور کے متعلق کدوہ دعوی کرتا ہے میانا و حکوسلا ہے۔ اصل بات بہلی ہے۔ پھر

مرزا قادیانی کے دوسرے دعوئے بھی بین۔ جب مریم بنیسی مثیل کرش، نبی ،رسول کا رعویٰ کیا تو پہلا دعویٰ باطل ہوگیا۔

منثیل سیح ہونے کا دعویٰ

سب مسلمانوں کا میعقیدہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام اس وقت آسان پر زندہ تشریف فرما ہیں اور قرب قیامت دوبارہ دنیا پرتشریف لائیں گے اور آ کر دجال کوقل کریں ہے۔ عدل وانصاف ہے تمام جہان کوجمردیں گے۔اسلام ہی اسلام جمیع اقطار میں پھیل جائے گا۔ کوئی کا قرباتی المعرف وايمان في المحتص الله فعراً يائية وال من أهل الكتاب الايؤمنن اللهِ قَبْلُ مَوْتَهُ ، يَعِينَ مِرَالُ كَابَ انْ كَيْمُوتِ فَيْ يَبْلُمُ انْ بِرَايْمَانَ فَيَ مَنِي اس بأت يرتمام المت كالنفاق ب في كه شيعة اور معز له بين فرق بهي اس والسليم مفرت میں فرآن مجیدے میں بیعقیدہ فابت ہے اور سر حدیثیں بھی اس باب میں وارد لْهُوْكِينِ جَبِيعِ مسلمان اس كُومَا نته بين اورحضور عليه السلام نے فرمايا ہے كنه " لا تب يت مع امتى تعلى المضلالة "كديرى سارى امت مرايي يراتفاق نبيل كرسكي تومعلوم مواكديه بات بالكل التجلح ہے نو و مرزا قادیانی جھی اس کوشلیم کرتے تھے۔جیسا کہ ( حقیقتُ الوی من ۱۳۹ بزائن ۲۲۳ منتن علاما) مل فرنات میں اور (برامین احدید من ۱۹۹۸، خوائ ج اص ۱۹۹۸) میں فرول سے کے قائل بن بالكر بعد مين خود بيدوي كرديا كميسى عليه السلام تبين آكين كے ان كى آمد سے مراد ان تجیسے کا مراد ہے اور وہ میں ہی ہوں ۔ مرساتھ ساتھ چوردان میں کھٹلٹار ہاتو یہ بھی کہددیا کرمکن ہے کرکوئی اور بھی مثل یا خود ہی حضرت سے آجائیں اور وجہ پھر ساتھ بیان کر دی میسب فتم کے ' خوائے مندرجہ ذیل ہیں۔'' اورمصنف واس بات كالبحى علم ديا كيا ہے كه وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور براس مح كالات من ابن عربيم كم كمالات سے مطاب بين اور ايك دوسرے سے به شدت مناسبت ومشائمیت ہے۔"

مع جس غلبہ کالمد دین اسلام کا وعدہ ویا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے وزریعہ نے فلہور میں أتسيخ كااور جب حطرت مي عليه السلام دوباره اس دنيا من تشريف لأعمل مح وان مح والمقد وَمِن أسلام جي أَ فَا قَ وَاقْتِهَا رَبِينَ مَعِيلَ عِلْ عِلْ لِيكِنْ إِسْ عَاجِرَيْنَا بَرِلَيَا كَيَا إِسْ عَ الرجف اورا تعسارى اور توكل اورايار اورايا يات وانوار كرو الصليح كى يبلى وندي كالعبون باور ان عاجر کی قطرت اور می کی فطرت بام منهایت بی شابدوانع بدولی م اوی ایک جو بر کے دو مکونے یا آیک ہی ورفت کے وہیل میں اور سے معدے اتحادے کونظر کھٹی میں نہایت ہی باڑیک امتیاز ہے۔ ا امتیاز ہے۔ اس معدی این مریم ہونے کا وقوی میں اور نہ تائع کا کائل ہوں۔ بلکہ محصر و فقط مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ سنے فیمش طرح محد میت نبوت سے مشابہ ہے۔ بلینا ہی میرٹی روحانی حالت

مسیح ابن حریم کی روطانی حالت فے مشاببت رکھتی ہے۔" (مجوعداشتہارات جاس ٢٣١)

''اس عاجزنے جومثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم فہم لوگ سے موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں۔ جوآج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو۔ بلکہ بیوہی پرانا الہام ہے جوہیں نے خداتعالی سے پاکر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بہتھری ورج کرویا تھا۔جس کے شائع کرنے برسات سال سے بھی زیاوہ عرصہ گذر گیا ہوگا۔ میں نے بیدوی کی ہرگزنہیں کیا کہ میں سیح ابن مریم ہوں۔ جو خص بیالزام میرے پر لگاوے۔ وہ سراسرمفتری اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف ہے عرصہ سات آٹھ سال ہے برابریہی شائع ہور ہاہے کہ میں مثیل مسے ہوں۔ یعنی حضرت عيسىٰ عليه السلام كے بعض روحانی خواص طبع اور عا دات اور اخلاق وغیرہ کے خدائے تعالٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں۔'' (فزالداد بام ص ١٩٠ بخزائن چهو ١٩١٧) '' یہ بات بچ ہے کہ اللہ جل شاند کی وی اور الہام سے میں نے مشیل سیح ہونے کا دمونی کیا ہے..... میں اس الہام کی بناء پرایئے تنیک وہ موعور مثیل سمجھتا ہوں۔جس کو دوسرے لوگ غلا نہی کی وجہ ہے سے حصح موعود کہتے ہیں۔ مجھےاس بات سےا نکار بھی نہیں کہ میر بےسوا کوئی اور مثمل م<del>ج</del>ع (مجموعه اشتهارات جاص ۲۰۷) بھی آنے والا ہو۔'' ''میں اس سے ہرگز ا نکانہیں کرسکتا اور نہ کروں گا کہ شاید سیح موعود کوئی اور بھی ہواور (مجموعه اشتهارات ج اص ۲۰۸) ش يدسيج مجي دمشق ميس كوء مثيل مسيح نازل ہو۔'' ''اس عاجز کی طرف ہے بھی بید وکی نہیں ہے کہ سیحت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ ایک کیا دس ہزار ۔ ہے بھی زیادہ سیح آ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ ظاہری جلال وا قبال کے ساتھ بھی آ وے اور ممکن ہے کهاوّل وه دمشق میں ہی نازل ہو'' (ازالهاوبام ص ۲۹۳ فرزائن ج ۱۳ ص ۲۵۱) ' میں نے صرف مثمل ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ریجی دعویٰ نہیں کہ صرف مثمل ہوتا میرے پر بی ختم ہوگیا ہے۔ بلکہ میرے زد کی ممکن ہے۔ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے دی ہزار بھی مثیل سیح آ جائیں۔ ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل میچ ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔ پس اس بیان کی رو ہے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی ایسامسے بھی آ جائے۔ جس پر حدیثوں کے بعض طاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ بیاعاجز اس دنیا کی حکومت ادر بادشاہت کےساتھ نہیں آیا۔ درویشی اورغربت کےلباس میں آیا ہےاور جب کہ بیجال ہےتو پھر

علماء کے لئے اشکال ہی کیا ہے ممکن ہے کہ کسی وقت ان کی بیرمراد بھی پوری ہوجائے۔'' (ازالہاد ہام ص199 بزرائنج سام 192)

" بالآ خرجم بيمي ظاہر كرنا جا جے بيں كيميس اس سے الكار نيس كي جمارے بعد كوئى اور مجی می کامٹیل بن کر آ وے۔ کیونکہ نبیوں کے مثیل بمیشہ دنیا میں ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ خداتعالی کی ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی میں میرے برظا ہر کرر کھاہے کہ میری ہی ذریت سے ایک محض پیدا ہوگا۔جس کوئی بالنوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آ سان سے اتر سے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کردےگا۔وہ اسپروں کورستگاری بخشے گا اوران کو جوشبہات کی زنجیروں ہیں . مقيد بير، ربائي و عكافرزندول بند، كرامي وارجند " م خله و الحصق والعلا • كان الله (ازالداوبام ص ۱۵۵،۲۵۱، خزائن جسم ۱۸۰،۱۸۹) نزل من السماء''

" جمائي كابول مل بهت جكديان كر يك بيل كريه عاجر جود عزت يسلى بن مريم ك رنگ میں بھیجا میا ہے۔ بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہاں تك كه جيسي عليه السلام كى بيدائش عن ايك ندرت تقى -اس عاجزكى بيدائش عن ايك ندرت ہاوروہ یہ کہ میرے ساتھ ایک اور پیدا ہوئی تھی اور بیامرانسانی پیدائش میں نا درات سے ہے۔ کیونکہ اکثر ایک ہی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔''

(تخذ کولز و بیس ۸۸ بنزائن ج ۱۵س۲۰۲)

"ال امت کے میچ موعود کے لئے ایک اور مشابہت معزت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اوروہ بیکہ حضرت سے علیدالسلام پورے طور پر بنی اسرائیل سے ندینے۔ بلکہ صرف مال کی وجدسے اسرائیلی کہلاتے تھے۔ابیابی اس عاجز کی بعض دادیاں سادات میں سے ہیں۔ گوباپ سادات میں سے نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خدانے جو پہند کیا کہ کوئی حضرت سے کا باپ نہ تھا۔اس میں برہبید تھا کہ خداتعالی بنی اسرائیل کی کثرت ممنا ہوں کی وجہ سے ان پرسخت تاراض (مرزاقادياني كاليكجرسيالكوشص عابنزائن ج٢٠ م ١٥)

''چودھویں خصوصیت بیوع مسے میں ریتھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا۔ تمر بایں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پنجبر تھا جوموی کے بعد چودھویں صدی میں ہوا۔ ایبا ہی میں بھی خاندان قریش میں ہے نہیں ہوں اور چودھویں صدی میں مبعوث ہوں (تذكره الشهادتين م ٣٣٠ بنزائن ج ٢٠٥٠) اورسب سے آخر ہوں۔''

"سویقیناسمجھوکہ نازل ہونے والا این مریم یمی ہے جس نے عیسی ابن مریم کی طرح ا بيخ زمانے ميں كى ايسے فيخ والدروحانى كونديايا۔جواس كى روحانى پيدائش كاموجب ملم رتات خدا تعالی خوداس کامتولی موااورتربیت کی کنار میں لیا اوراییے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔ پس مثالی

ورت سے طور پر میں علی ابن مرتم ہے جو بغیر باپ سے پیدا ہوا۔ کیاتم نابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والدروحانی ہے۔ کیاتم مجوت دیے سکتے ہوکہ تمہارے سلامل اربعہ میں ہے کئی ملت میں بیا وافل ہے۔ پھرا گریدائن مر م میں او کون ہے۔" (ادالہ اوام م ۱۵۹ برائن ج من ادھ) عین سے ہونے کا دعویٰ

اس سے ترقی کر کے مرزا قادیاتی خودہی عین سیج بن گئے اور پہطریقہ بناوٹ بھی عجیب ہے۔ ملاحظہ بیجیج '' مگر جب وفت آ گیا تو وہ اسرار مجھے مجھائے گئے ۔ جب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعوے سے موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمد یہ ( کشتی تو ح می سرم فزائن ج۱۹ می ۵۱ میں باربار بہتفری لکھا گیا ہے۔' "اور بہی عیسی ہے جس کی انظار تھی اور البامی عبارتوں میں مریم اور عیسی ہے میں ہی

مراد ہوں۔ میری تبعت ہی کہا گیا کہ ہم اس کوفشان بناویں کے اور نیز کہا گیا کہ بیوہی عیلیٰ بن مريم ب جوآن والاتھال جس ميں اوگ شك كرتے بيں يكى ت ب اورآن في والا يمي ب اور شک محض نافنی سے ہے'' ( کشتی نور ص ۲۸ فردائ ج۱۹ ص ۵۲)

" المو چونکه خدا جانیا تھا کہ اس نکته بریلم ہونے سے بیدلیل ضعف ہوجائے گی۔ اس لے اوال نے براین احدید کے تسرے حصیل میرانام مریم رکھا۔ چرجیدا کہ براین احدید فاہر ہے۔دو برس تک صفت مر يميت ميں ميں نے برورش يائي اور برده مين نشودنما يا تارہا پھر مريم كي طرح عسى كى روح جميد من لفنح كى في اوراستعاره كريك مين جميرها مل المعمرايا كيا

ادرآ خری مینے کے بعد جودی مینے سے نیادہ میں بدور ایداس الہام کے جوسب سے آخر براین اجدید کے حصہ جہارہ میں دوج ہے جھے مریم سے سیلی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم منبرااور خدانے براہین احمریہ کے دقت میں اس سرففی کی مجھے خبر نیدی : '

( من المرابع ا محضرت سيح موعود ف لكها بي كدحفرت عيسي عليه السلام كوآسان برزنده ماننا شرك ہے۔ کیکن پہلے برا بین احمد بیریمن خود بیعقیدہ بیان کر چکے ہیں۔اب اگر کوئی محض کہے کہ پھر آپ میں شرک کے مرتکب ہوئے ہیں قر جارا یمی جواب ہوگا کہ ہر گزنہیں۔ آپ نے اس وقت پی خیال طَالِم كَيَا تَفَا مُرْجِبُ قُرُانَ فَكُرِيمُ أَوْرَالُهَامُ الْهِي عَنْ وَضَاحَتَ بَيْنِ مُولِي فَي مُرْكَ كِيم تَكب وه بين ت جواش وضاحت کے بعدایا کرتے ہیں۔

(اخْبَارْ الْعُصَلْ قَادِيان جَ٢٦ مَنْبِر ١٥٥م ٥ مِورَحُه ٩ رَجُولا في ١٩٣٨ء)

المسترات المجتب يمر المتبار في المستحد التي والتي في كل الفظ عن "مكان فاست اكار ١٠ وهليا بالانقاق الرب عن جشلها بين بكريح موعود كاللهواز جُنطوي الشندي يست يجيل يجودهوي موحدي كر ير موكا اوراس تحاوز تعلى كرف كالمديناني بمن وشرك طوريك قديدة تصاديكم لکھ آئے ہیں اور طاہر ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے اور کوئی شخص دیم پدایا تین منصب کا تہیں بوات (ادالداد بام ۱۹۸۸ بزرائ جسم ۱۹۲۹) در ادالداد بام ۱۹۸۸ بزرائ جسم ۱۹۲۹) دات جوظهور کامونود کا وقت بے کی دند بخراس ب عابل کے دعوی نیس کیا کہ عن میں میں مود ہوں۔ بلداس مدت تیرہ سو برس میں میں کسی سی مسلمانی کی طرف الدادي المادي في من اكديل في موجود الوال المراه المراه المراد من الله المراك ١٨٣٥) المناسسة المنتقب موالي المنتاج والمعلم وغيروين زبان مقدي حفرت نوي سيني الله لكلا ب فروان المجازى والمون كاروعة ب وصوفيا مرام كي تابون عن سلم الكوريول عاوره مكالمات البيكاب وردخاتم المانياء كالغزاء و المرباعي وال عن كا مون كا وال كار وإنها والدون كرد إنها والدون يحد الله فعا كالم يج-جن نے محص معجا ہے آور جن ریافترا و کرنالعثوں کا کام ہے کدائل نے سے کو اللہ اللہ واشتهادات واستهادات المطلحة الالتي المعلى المالية والمن ١٨٠ مجور اشتهادات واسم ١٥٠٥) المراكانون من والمراكزين كالوه آخرى نعاف عن معاض ومعالم المساحد والمساكن المراكز المرا (monte of the contract of the و المنافعة ا وخان لها كالم من موكا ولا تح الحادث في المنظمة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراج المراج المراج المراجع المراجي ويجاد كالمام في ركوا كيار الرخوا الجالي في غيث ك ٣٠ كالحائبًا في المُوالِمُ اللَّهُ مِن يَفْ يَكُ مِنْ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ و كالمنافع المنافع الم مر چونکه حفرت عیسی علیه المللم کی اعلامات مادیث می انعم واند مولی مین - وه ا المال آپ این فاتین البراول این کلکار با جس کے پیش نظر مثیل میں کا بھی دعویٰ کیا اور پھران علامات کی تاویل کرنے گئے۔ مثلاً میں سے مثیل میں مراد ہے۔ مشرقی منارہ سے مراد میری مجدکا منارہ مراد ہے۔ کیونکہ یہ بھی دشتن کے مشرق میں ہے۔ دوجا دروں سے مراد میری دو بیاریاں مراو بیں۔ بیساری قلابازیاں مندرجہ ذیل حوالوں سے ملاحظہ کریں۔

ومشق سے قادیان تک میں میں میں کان دمسلک میں میں اور این کے مسلم

''اب پیجمی جاننا چاہئے کہ دمشق کالفظ جومسلم کی حدیث میں وارد ہے۔ یعن صحیح مسلم میں پیرجولکھا ہے کہ حضرت مسیح وشق کے منارہ سفیدمشرقی کے پاس اتریں گے۔ پیلفظ ابتداءے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلاآ یا ہے ..... پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر منجانب الله بيظام كيا كيا مي كراس جكداي قصيه كانام ومثل ركعا كيا ب-جس مي ايسالوك ربع بي جویزیدی الطبع اوریزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں ۔ جن کے دلوں میں الله ورسول کی کیچی محبت نہیں اورا حکام البی کی کچی عظمت نہیں ۔جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کواپنامعبود بنار کھا ہے اورا پیے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطبع ہیں کہ مقدسوں اوریا کوں کا خون بھی ان کی نظر میں سبل اورآ سان امر ہےاورآ خرت پرایمان نبیس رکھتے اور خدا تعالی کامعبود ہوتا ان کی نگاہوں میں ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جوانہیں سمجینہیں آتا اور چونکہ طبیب کو بیاروں ہی طرف آتا جا ہے۔اس لئے ضرورتھا كمسيح اليالوكوں ميں ہى نازل ہو غرض جھ پربيطا ہركيا كيا ہے كدوشق كےلفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں بیومشق والیمشہور خاصیت یائی جاتی ہے....خداتعالی نے مجھ ربيظا مرفر ماديا ہے كديد قصيدقاديان بعجداس كے كداكشريزيدى الطبع لوگ اس ميسكونت ركھتے ہیں۔ ومثق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ تشبیبات میں پوری پوری تطبق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ بسااوقات ایک ادنیٰ مماثلت کی وجہ سے بلکہ صرف ایک جزمیں مشارکت کے باعث ایک چیز کانام دوسری چیز پراطلاق کردیتے ہیں ..... سوخداتعالی کاس عام قاعدے کے موافق اس قصبہ قادیان کو مشق سے مشابہت دی اور اس بارے میں قادیان کی نسبت مجھے ریکھی الہام ہواکہ:''اخرج منه الیزیدیون ''نعی اس میں یزیدی لوگ پیدا کئے گئے۔ اب اگرچہ میرانید دعوی تونبیں اور ندایس کامل تصریح سے خدا تعالی نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمش میں کوئی مشیل سے پیدائیس ہوگا۔ بلک میرے نزدیک ممکن ہے کہ سی آئندہ زمانہ میں خاص دمشق میں کوئی معمل مسیح بیدا ہوجائے مر خداتعالی خوب جانتا ہے اور وہ اس بات کا شاہر حال ہے كهاس نے قادیان كودمشل سےمشابہت دی ہے۔''

(ازالداد بام ص ۱۲ تا ۲۰ فزائن جسم ۱۳۸۲)

## مسيح آنے کااقرار

"هوالهذى ارسل رسول بالهدى ودين المحق بيآ بت سياى اور الكي طورير حضرت سيح كون من بيش كوئى باور جم غلبركا لمدوين اسلام كاوعده ديا كيا ب-وه غلبت ك ورين اسلام كاوعده ديا كيا ب-وه غلبت ك ورين اسلام كاوعده ديا كيا ب-وه غلبت ك ورين اسلام جميع اقطار من كيل جائك " (براين احمدين مهم ١٩٩٨، ١٩٩٨ والأرب بالتحديث من اسلام جميع اقطار من كيل جائك ك" (براين احمدين مهم ١٩٩٨، ١٩٩٨ والأرب كالمرت اى كتاب (م٥٥٥ فردائن من امرا ١٠١) كم حاشيه من ب كه حضرت من جلاليت كساته و ديا براتري ك- بيز ما ند (ليعنى ميرا) بطورار باص واقع ب-" تشريعى نبوت كا وعوى

یہاں سے ترقی کی تو مقام نبوت پر براجمان ہونے کا ارادہ کیا۔ چند دن یہاں رہ کر حقیقی اور تشریعی نبوت کا اعلان فر مادیا۔ حالا نکداس سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے قائل تقے اور ملاحظ فر مائے:

حتم نبوت برايمان ايقان

''کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رہم وصاحب فضل نے ہمارے نی اللے کا بغیر کی استفاد کے خاتم انہیں جانتا کہ پروردگار رہم وصاحب فضل نے ہمارے نی اللے کا بغیر کی استفاد کے خاتم انہیں نام رکھا اور ہمارے نی نے اہل طلب کے لئے اس کی تغییر اپنے ''قسول لا خبیبی جعدی '' میں واضح طور پر فرمادی اور اگر ہم اپنے نی اللہ کے بعد کی اکھانا جائز قرار دیں گے اور میں تجیبیں جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے رسول میں گئے کے بعد نی کیوں کر آسکتا ہے۔ در آس حالے کے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔'' آپ کی وفات کے بعد دی منقطع ہوگئی اور اللہ تعالی نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا۔''

(حارة البشري من ٢٠ فرائن ج ٢٥٠)

ابد مینیت رسالت مارے نی اللہ کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔ (ازالداد) معدد من المستن كوربول كا آيا جائز بين ما تدخياه ده و الديا ميان الماد الم (اذالداد بام س ۵۷۷، فردائن جسم ۱۳۱۳) مسال نسلین کارنسالا در ۱ كونكرر ول وللم دين بتوسط جرئيل ملتا بصاور باب زول جرئيل بديرا دوى برمالت منيد ودب الديها متنع بكرسول و آور عرسلادي رسالت ديمون (ازالداواعلى ١٨ ٤ فرنائن ج اعماله) رسول كى حقيقت اور ما ميد مين بدا مراض بي كدوين علوم كوبذر بعد جرائيل ماصل كرادوابهى فابت موچكا بكراب وى رسالت تا قيامت منقطع المريني المنتابين والمالية المالية المالية والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم حسب تقريح قرآن كريم رسول اي كوكت بين جبي في احكام وعقا كووين جرئیل کے ذریعے سے حاصل کے ہوں۔لیکن دی نبوت پر تو تیرہ سوبرس سے مہرلگ کئی ہے کیا بەمېراس وقت توٹ جائے گی۔'' (ازالداد بام سسم بجزائن جسم معدم و فرآن شریف میں کا این مریم کے دوبارہ آئے کا تو کہیں بھی ڈکر لیس کیل خم نوت كالبكال تقرر في اور براني ياف في كاتفريق كرناية شرارت بها ويعديث من نه فران مر يفرن موجود عاور مديث لا نس بعدي "مر بعي عام برياس مرا جرائت اور دایری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکیکہ کی بیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو مراج مجوز دياجا بي اورخاتم الانبياء كم بحدايك في كا آنال والعاجات اور بعداس كي جووجي نبوت منقطع مو عِلَى من عَمْرِ المبل وَي نوب كا جاري كرويا على عند كوالم جروش شان عويت ياتي من الهوي (الأصلح ص ٢١، فزائن جهاص ١٩٩٠، ١٩٣٠) عديده الا الم الله الله المالي المالي المراكم النهان المراكم 4 الريان يوري المريك ا (سيدو في المعروب العربي المرابع المسترد علي من المعلق عرق بنع ١٥٠١ المرابع المراجعة وكافق دساليه بكهاته فان رآمدون فتعشروع ماجات الالكروك كالباللا وممون من الجرآ ين تُريف المن المريحي المويد الموياسية الرجو المرسطين كالى الادو كال الموتاسية - فترين 

و "إورالله تعالى كاب قول" والمكن رسول الله وخساتم النبيين "من يمي اشارہ ہے۔ پس اگر مارے نی مالی آوراللہ کی کتاب قر آن کریم کوتمام آنے والوں زمانون اور ان زبانوں کے لوگوں کے علاج اور دوا کی رویے مناسب نہ ہوتی تو اس عظیم الشان تی کریم کوان كرعلاج كرواسطي قاميع مك بميث كر لئين بهجااور بمس محملات كي بعد كي في كي حاجت نہیں۔ کی کہ آپ کے برکات ہز مانہ پرمچیط اور آپ کے فیقن اولیان افوا قطاب اور محدثین کے قلوب يريلك كل مخلوقات بردابروتها بي خماهالن كواكه كالمهم على بندي كه أنبيس آنخضرت المسلح كي ذاجه ياك بي في يخ روا بي الركا اجان تا والوكون برب " (حامد البشري من ١٥٥ فيزائن يديس ٢٥٢٠ ٢٥٢٠) ( براحد إلياق ( ( ( المحاجد المراجد ال و المان المان المان المان الله المان الله المان قرة ن كريم بدايت كاوسيله بي المستشار على الميلان التابول إن باست في تعام المعربول آدم ت فرژندول کے سروازاور و مولول کے سردار ہیں اور الله تعالی نے آپ کے ساتھ نبیول کوختم کر وعَيْ الله رابعي معدد الله الالله كالرجيز يتلافي معرفه المرابعة المناكرة الله الالله المناكرة الله المناكرة الله المراج ين الن قام الموركا قال مول جواللاي معاكد ين والله الدينية شاعت كالمقيدة في الصريب إلون أوما تا بول بوقر أن اورصد في كاروس ما المرات بي الرسنديا وتولا وحصرات مساللة فعم الرسكيات كي بعد كني ووسندي بونك ورسالت كاوج افز كالرجانيا بتون في ميرا يعين المنه الدوى ريالك المفرقة الدم مني الكذيك مروع موكى الدرجات ريول الشيخ المطلق وم بوي يد ما الله ما الله المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج الم يُنْ إِنْ بِمَامَ الْمُورِ مِن مِيرِ أَوْنَى مُرْجِبُ لِينِي لِمُورَكِرُ الْسَائِقُ وَجَمَا عِنْ كَا مَرْجَ فِي ابْ مِنْ مفصلة وْيَلْ كَاسْلَمْ الْوِلْ يَحِينًا لِمُعْضَافِ صَافِي الرّارَاسُ قَامْهُ فَدَا (جَامِعُ مُعَجِّدُ فِالْيُ مِي كرتا ہوں كيد ميں چناب خاتم الانبيا عليہ كي حتم نبوت كا قائل ہوں اور جو عض ختم نبوت كالمثل ہواس کو بے دین اور دائر واسلام سے خارج سجھتا ہول۔'' (مجموعه اشتهارات ح المن ۱۵۹) " كيا اييا بديخة مفتري جوخود رسالت وتبوت كأدوك كما اليا بديخة مفتري جوخود رسالت وتبوت كأدوك كما اليا ن ركوسلها باوركيا ايداوه فل جور أن شريف برايمان ركفنا باورايت والكن وسول الله وخيات النبيين "وفداكاكلام يفين لتائيدوه كمسلنا عكريل مي المخضرت المالي المالي المالية المالية

''میں جانیا ہوں کہ ہروہ چیز جومخالف ہےقر آن کےوہ کذب اورالحاد وزندقہ ہے۔ پھر میں کس طرح نبوت کا دعویٰ کروں۔ جب کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔''

(حمامتهالبشري ص ٩ ٧ بنزائن ج يص ٢٩٧)

''میں نه نبوت کا مدعی ہوں اور نہ مجرات اور ملائکہ اور لیلتہ القدر وغیر ہے مشکر اور **سیدنا** ومولا نا حضرت محمر مصطف المسلفة فتم المرسلين ك بعد سى دوسر ك مدعى نبوت اوررسالت كوكاذب اور كا فرجانيا مول ـ " ( تبليغ رسالت ج م ٢٠ اشتهار مورند ١١ را كوبر ١٨٩١ ، مجموع اشتبارات ج اص ٢٣٠) '' مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور (حامته البشري من ٩ ٤ بزائن ج يم ٢٩٤) کافروں کی جماعت سے جاملوں۔''

''اےلوگو! دشمن قر آن نہ ہنواور خاتم انٹیمین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو۔اس خداسے شرم کرو۔جس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے۔''

(آسانی فیصلیم ۲۵، فزائن جهم ۳۳۵)

''بهم بھی مرحی نبوت پرلعنت بھیجتے ہیں۔''لا الله الا الله محمد رسول الله ''ک قائل بین اور آنخضرت منطقه کرختم نبوت برایمان رکھتے ہیں۔' (مجوعداشتہارات ۲۹۵م ۲۹۷) " ظاہر ہے کہ اگر چہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرائیل لاویں اور پھر چیپ ہوجائیں۔ بیامر بھی ختم نبوت کےمنافی ہے۔ کیونکہ جب تحتمیت کی مهر ہی ٹوٹ گئی اور وی رسالت چھرنازل ہونی شروع ہوگئ تو بھرتھوڑ ایا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہرایک دانا مجھ سکتا ہے کہ اگر خداتعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم انھیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں تبعرت کبیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول الثمالية بميشہ كے لئے وحى نبوت لانے ہے منع كيا كيا ہے۔ بيتمام باتيں كئ كچ اور سيح ہيں تو پھر کوئی مخض بحثیت رسالت جارے نی تالے کے بعد ہر گزنہیں آ سکتا۔''

(ازالهاوبام ص ۷۷۵، فزائن جهم اهم ۲۳۱)

غيرتشريعي اور بروزي نبوت كادعوكي

''غرض خاتم النبيين كالفظ اليك الهي مهرب جوآ تخضرت الله كي نبوت يرلك كي ہے۔ اب ممکن نہیں کہ بھی بیرمہرٹوٹ جائے۔ ہاں میمکن ہے کہ آنخضرت کالگٹے نہ ایک دفعہ بلکہ ہزار دفعہ و نیا میں بروزی رنگ میں آ جا ئیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا مجمی اظہار کریں اور بیہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک قراریا فتہ عہد تھا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے

(اشتهارایک غلطی کاازالهم ۱۱ نزائن ج ۱۸ص ۲۱۵) ك:"واخرين منهم لما يلحقوا بهم" "مم بارہا لکھ تھے ہیں کہ حقیق اور واقعی طور پر تو سد امر ہے کہ جارے سیدومولا آ مخضرت الله خاتم الانبیاء بین اورآ نجناب کے بعد ستقل طور پرکوئی نبوت بین اور نہ کوئی شریبت ہاورا گرکوئی ایسادعوی کرے تو بلاشبرہ ہے دین اور مردود ہے کیکن خدا تعالی نے ابتداء سے ارادہ كياتها كرة تخضرت الله كالات معتدبك اظهاروا ثبات ك ليركس بعي فض كوآ نجناب كى پیردی اور متعابعت کی وجہ ہے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جواس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کارنگ پیدا کردے۔ سواس طرح سے خدانے میرانام نبی رکھا۔ یعنی نبوت مجمد بیہ ميرے آئين نفس ميں منعكس موكى اور ظلى طور ير نداصلى طور ير مجھے يدنام ديا كيا۔ تامين آ تخضرت الملطة كے فيوض كا كامل نمونه تفہروں۔'' (چشمه معرفت م ۳۲۳ نزائن ج ۳۴۴ (۲۳۰) '' مرمی کہتا ہوں کہ آنخضرت ملاقعہ کے بعد جو درحقیقت خاتم النہین تھے رسول اور نبی کے لفظ سے بکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نداس سے مہز ختمیت ٹوٹتی ہے۔ کیوں کہ يس بار بابتلاچكا بول كمي بموجب آيت "و آخرين منهم لما يلحقوا بهم "بروزى طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدانے آج سے ہیں برس پہلے براہین احمدیہ میں میرانام محمد اوراحمد رکھا ہے اور مجھے آ مخضرت ملط کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آ مخضرت ملط کے خاتم الانبياء مون ميں ميرى نبوت سے كوئى تزائر لنبيس آيا۔ كيوں كظل اسے اصل سے عليحد فييس موتا اور چونکہ میں ظلی طور پرمحمد (علطہ ) ہوں ۔ پس اس طور سے خاتم انٹیٹین کی میزنمیں ٹو ٹی ۔ کیوں کہ محتلظه کی نبوت محرتک بی محدود ربی لینی بهر مال محتلظه بی نبی رباله نداور کوئی لینی جب که میں بروزی طور برآ تخضرت اللغ ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئینظمت میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہوا۔جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا (ایک غلطی کاازالیم ۱۰ نزائن ج ۱۸م ۲۱۵) دعویٰ کیا۔''

"مسلمان كيامند لكردوس فراهب كبالمقابل ابنادين بيش كرسكة بين السلام المالي ابنادين بيش كرسكة بين المستحت الموقتك و المحتلاء و المحتلاء و المحتلاء و المحتلاء و المحتلان أن الأكيس جو في المحتلات و و و و و و و و و الأراكيان أن المرسكين تفاكد خدائي وعد المحتلات و و باره آخرين مين مبعوث مواسد و و و و الأراكيان و آخرين مين مبعوث مواسد و و و و و و الأراكيان أن المحتلاء المحتلا

(اخبارالفضل قاديان ج سنمبراهم ١٠ مورند٢٧ رتنبر١٩١٥)

'' مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے بار بار میرانام نی الله اور رسول الله رکھا۔ مگر بروزی صورت میں میرانقش درمیان نہیں ہے۔ بلکہ محرمصطفی ا ب\_اس کاظ سے میراتام محمد اور احمد ہوا ۔ اس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے ماس نہیں مجل محد کی چیز محد کے پاس ہی رہی علیہ اُفسلو ۃ واسلام۔'' (ایک علی کا زالہ ص ۱۱، مزائن ج۸ امر ۱۲۱۰) '' پس چونکه میں اس کارسول یعنی فرستا دہ ہوں۔ گر بغیر سی نئی نثر یعت اور نئے دعوب اور بنے نام کے بلکداسی نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام یا کراوہ اس میں ہوکراوراس کا مظہر بن کرآیا (زول أسي ص م خزائن ج ۱۸ ص ۱۳۸۰) " إلى كلته كويا وركهو كدمين رساول اورني نهيس مول يعنى باعتباري شريعت اوردعو ساور نے تام کے اور میں رسول اور نبی مول- یعنی باعتبار ظلیت کا ملہ کے میں وہ آ کینے ہول جس میں محمدی شکل اور تھری شبوت کا کامل انعکا ہی ہے اور میں کوئی علیمدہ مختص نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوتا تو خدا تعالی میرانا م محدا دراح کورمصطفی اور مجتلی نید دکتا میکند. ۱۳۸۰ (بزول کمیج من ۱۴۸۶) و المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه يديبي وجدائ كرآب جب آنخطرت والله كما تعافلان كي نبت ميان كرت بين توفرواية بین کرمن کی قطره زآ ب زلال محدم کیکن جب آپ بروز کی رنگت بیل جلوه نما ہوتے تو فرماتے "مُنن فَرق بينني وبين المحسطيقية فعما عَرفتي وما راي " كَيْجَ مُحَاسُلُور آ مخفرت الله ين ورامي فرق كرايا ب الله يحمد يكما اورف محصر بيمانات ﴿ تَقْرِيتِيرِ سرورهاه قاديا في معتدرجه الخبار الفعل قاديان جسمنبر ما ٨ مورهد ١٩ مرجودي ١٩٩١م وتو وس مورت ميں كيانس بات ميں كوئى فك ره جاتا ہے كه قاديان مين الله تعالى نے پھر محصول کو اتارا تا کدایے وغدہ کو پورا کرے ۔ ' (کلمة الفصل ٥٠٥، معتقدم زابشرا حمقادیانی) الوراس لئے ہے کہ اللہ فعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو وٹیا بیل معوث كري كالبعبية كرآيت والمصريت منهم "عظامر في لا بسي موعود مرسول الله بي بنواشاعت اسلام كے لئے دوبارہ و نیامیں تشریف لائے۔''

(کلیه الفصل ۱۵۸ اصاحبزاده بیراحه) میں از آئے ہیں ہم میں را آگے سے ہیں برجھ کر اپنی شان میں

مجر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھتے قادیان میں

(از قاضى ظبورالدين اكمل صاحب قادياني ،اخبار بدرنمبر ١٣٨ ج ٢٥ م١٠٥٥ راكتوبر ١٩٥١)

"اور جارے نزویک تو کوئی دوسرا آیا بی نہیں۔ نه نیا نبی نه برانا بلکه خودمحمد رسول المعلقة بى كى جادردوس كويبنائى فى بادروه خودى آئے يى-"

(اخبارالكم قازيان ج منبر ١٢٥م ورده ٢٠ رنوم را ١٩٠ م منقول از جماعت مبالعين كے عقائد) "اب معالمه صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہوتا عاہے۔ کیونکہ سیح موعود نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ دبی ہے۔ اگر سیح موعود کامشر کا فر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ یہ س طرح ممکن ہے کہ پہلی بعث میں آپ کا ا تکار کفر ہو \_ مگر دوسری بعثت میں جس میں بقول حضرت سے موعود آپ کی روحانیت اقوی اور انمل ( كلية الفصل ١٣٧١، ١٣٧، مصنفه بشيراحم قادياني ) اوراشدے۔آپکاانکارکفرنہ ہو۔''

. ''پس ان معنوں میں سیح موعود (جو آنخضرت کے بعث ٹانی کے ظہور کا ذریعہ ہے ) کے احمد اور تی اللہ ہونے ہے اٹکار کرنا کو یا آنخضرت کے بعث ٹانی اور آپ کے احمد اور بی اللہ ہونے سے انکار کرنا ہے۔ جو مشکر کو دائر ہ اسلام سے خارج اور پکا کافر بنادینے والا ہے۔ نیز سیح موعود کواحمه نبی الله تسلیم نه کرنا اور آپ کوامتی قرار دینا، یا امتی گروه میں تمجھنا گویا آنحضرت کوسید المرطيين اورخاتم انتيبين ہيں۔امتی قرار دینا اور استیوں میں داخل کرنا ہے جو کفر عظیم اور کفر بعد کفر

(اخبار الغضل قاويان جسانمبرس مورخه ٢٩رجون ١٩١٥)

''اور آنخضرت کی بعثت اوّل میں آپ کے منکر دن کو کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج قراردينا ليكن آپ كى بعثت نانى ميں آپ كے منگروں كودافل اسلام تجھنا بيرآ تخضرت كى جنگ اورآیات سے ستہزاء ہے۔ حالاتکہ خطب الہامیم معرت سے موعود نے آنخضرت کی بعثت اوّل وٹانی کی اہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت سے تعبیر فرمایا ہے۔جس سے لازم آتا ہے کہ بعث نانی کے کا فرکفر میں بعثت اوّل کے کا فروں ہے بہت بڑھ کر ہیں۔ سے موعود کی جماعت'' واخس منهم" كامعداق مونے سے آنخضرت كے صحابيل وافل ہے-"

(اخبارالفضل قاديان جسونمبره المورند ۱۵ مرجولا كي ۱۹۱۵)

تشریعی نبوت اور عین محد ہونے کا دعویٰ

بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا ۔۔۔۔ میری وی میں امر بھی ہوا ور نہی بھی۔ مثلاً بیالہام' قبل للہ مؤمنین یغفو امن ابصار هم ویحفظوا افرو جہم ذالك اذکبی لهم' بیر ابین احمد بیش درت ہا وراس میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اس میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اس میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراو ہے جس میں نئے احکام ہوں تو بیہ باطل ہے۔ اللہ تعلیم تو رات میں بھی موجود ہے۔ ' (ربعین نمر ہوس انہ بڑائن تا مام بھی موجود ہے۔ ' (ربعین نمر ہوس انہ بڑائن تا کام کی تجدید تربعی میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید کے اس اور تی کی جو میر ساوی بیان لہوتی ہے فلک یعنی تشی ہے۔ اس لئے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وی وجومیر ساوی بیاز لہوتی ہے فلک یعنی تشی کے نام سے موسوم کیا ۔۔۔۔ اب لئے خدا تعالی نے میری تعلیم کو اور اس وی وجومیر ساوی بیاز لہوتی ہوں دیکھے اور جی کرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو معیار نجات تھرایا۔ جس کی آئیسی ہوں دیکھے اور جس کی آئیسی ہوں دیکھے اور جس کی آئیسی ہوں دیکھے اور جس

(اربعین نمبر پیش ۲ بخزائن ج ۱ص۵ سه كەكلان ہول يىنے ـ'' "اوهر بيديا اوتا ہے اور اس كے كان ميں اذان دى جاتى ہے اور شروع بى ميں اس كو خدااورخداکے رسول کا نام سنایا جاتا ہے۔ بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی میں ابھی احمدیت میں بطور بچیہ بی تھا جومیر ہے کا نول میں بیآ وازیزی کمسے موعود محمد است وعین محمد است۔ میں اس ے بالكل بے بہرہ تھا كىت موعود يكار يكاركر كهدر باہے كدند منم محدواحمد كر يجتى باشد ، يحريس اس ے بالکل بے علم تھا کہ خدا کا برگزیدہ نبی اپنے آپ کو بروز محمد کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بروزی طور بر دبی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ پھر مجھے میہ معلوم ندتھا کہ میں خدا کے اولوالعزم نبی حضرت مسیح موعودکو ماننے سے خدا کے نزویک صحابہ کی جماعت میں شامل ہو گیا ہوں۔ حالا تکدوہ خدا کا نبی .....الهامی الفاظ میں کہد چکا تھا کہ جومیری جماعت میں شامل ہودر حقیقت میرے سردار خیرالمرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ پھر مجھے ہرگز ریمعلوم نہ تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی وی یاک میں سیح موعود کومحمد رسول اللّٰد کر کے مخاطب کرتا ہے۔میرے کا نوں نے بیالفاظ نہ سنے تھے کہ حضرت مسیح موعود کا آنابعینه محدرسول الله کا دوباره آنا ہے۔ حالانکدیہ بات قرآن سے صراحتہ ثابت ہے کہ محمد رسول التُعَلِّطُةُ ووباره من موعود بروزي شكل اختيار كركة تميل كي جيسے كه: ' و آخسيريسن منهم "عابت ب فدا كاراد ي فيرد دل يركى يزرك كمند في موعود تد است عین محد است کے الفاظ کندہ کروائے ۔ وہ فرد کامل تھا جس کی نعریف میں حضرت مسیح موعود نی اللہ نے خود بھی صفوں کے صفح کھے ہیں۔ یعنی دہ میرا پیارااوراحمدیت کے مین بچین کے زمانہ میں خصرراہ بننے والاحضرت شاہزادہ عبداللطیف شہید کا بل تھا۔ جس نے قادیان سے واپس آت ہوئے .....مسجد کمنی والی (لاہور) میں .....ووران تقریر میں بڑے زور سے فرمایا ''مسیح موعود محمد است وعین محمداست''

وہ خدا کا پیارا (مرزا قادیانی) جواپنے منہ سے اپنے آپ کو بروزمحر کہتا تھا کہ: 'میرا وجود خدا کے نزد یک محمد رسول اللہ کا ہی وجود قرار پایا ہے۔''اس لئے مجھ میں اور محم مصطفے میں کوئی ووئی یا مغائرت باتی نہیں رہی اور جو کہتا تھا کہ میں خدا سے ہوں اور سیح مجھ سے ہےاور جو کہتا تھا کہ جمع انبیاء کی صفات کاملہ کامظہر بن کرآیا ہوں۔جس کے آگے موی اورعیسی وہی حیثیت رکھتے ہیں۔جو آنخضرت اللہ کآ گےرکھتے ہیں۔ سے موجود کے مین محد ہونے کی اوّل دلیل مدہ جو حصرت مسيح موعود الهامي شان كالفاظ ميس يون تحريفر مات بي اور خداف محصرياس رسول كريم كافيض نازل فرمايا اورنبي كريم كالطف اور وجودكوميرى طرف كينجا يبال تك كدميرا وجوداس كا وجود ہو گیا۔ پس وہ جومیری جماعت میں شامل ہوا۔ درحقیقت میرے سردار خیرالمسلین کے صحابہ میں داخل ہوااور یبی معنی ' و آخے ریس منهم '' کے بھی ہیں. ......اور جو محف مجھ میں اور محمد مصطفیٰ میں تفریق بکڑتا ہے اس نے مجھ کونہیں ویکھا ہے اور نہیں پہیانا ہے۔ پس مارا صحابہ کی جماعت میں شامل ہونامسے موعود کے میں محمہ ہونے پر ایک پختہ اور بدیمی دلیل ہے۔ پھریہ الفاظ کہ جو خص مجھ میں اور محمر مصطفے میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کونہیں دیکھا اور نہیں پہچانا۔ صاف یکار یکار کر کہدرہے ہیں کہ سے موعود کو فضائل اور نعماء حضرت احدیث کے فاظ سے عین محمد اگر ندمانا (إخبارالفضل قاديان ج انمبر ٢٠ مور فد عراكست ١٩١٥) جائے تو سب کہنا باطل ہوجا تاہے۔'' '' حضرت سے موعود نام کام اور مقام کے اعتبارے گویا آنحضرت فاقعہ کا بی وجود ہیں اورآپ میں اور آ تخضرت علیقہ میں ذرہ بحربھی فرق نہیں ۔ سوائے اس کے کہتے موعود شا کرداور ت تحضر تعلید استادیں لیکن بیفرق نام، کام اور مقام کے اعتبار سے بین بلک ذریعہ یا حصول نبوت کے اعتبار سے ہے۔اب میں اس مضمون میں بدد کھانا جا بہنا ہوں کہ حضرت سے موجود نے بقراحت اس امر کولکھا ہے کہ سے موعود در حقیقت مجمدی حقیقت کا مظہرتا م اور آپ کے وجود کا آئینہ ہے اور جبیہا کہ آنخضرت علی قات اور اور اور افاضہ روحانیہ کے ساتھ اولین میں مبعوث موے ہیں۔ایابی وہ آخرین میں بھی اس قوت قدسیداورافاضدروصانید کے ساتھ مبعوث ہوئے اورجسیا که فیض آنخضرت علیه کا محابه برجاری مواراییا بی بغیر کی فرق ایک ذره کے مسیح موعود

کی جماعت برفیض ہوگا۔ چنانچہآپ (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔ پس جب کہ بیامر بنص **مریح** قر آن شریف سے ثابت ہوا ہے کہ جیسا کہ آنخضرت معلقہ کا فیض صحابہ پر جاری ہواا بیا ہی **بغیر** کسی امتیاز اور تفریق کے سیح موعود کی جماعت پرفیض ہوگا۔ تو اس صورت میں آنخضرت علیٰ کا ایک اور بعث ماننا پڑے گا۔ جوآخری زمانہ میں سیح موعود کے وقت میں ہزار ششم میں ہوگا اور اس تقریرے یہ بات پایی ثبوت کو پہنچ گئی کہ آنخضرت علیہ کے دوبعثت ہیں یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کدایک بروزی رنگ میں آنخضرت اللہ کا دوبارہ آنا دنیا میں دعدہ دیا گیا تھا۔ جو سے موعودا درمبدی معبود کے ظبور سے پورا ہوگا۔اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت مسیح موعود کی جماعت در حقیقت آنخضرت ملک کے ہی صحابہ میں کی ایک جماعت ہے اور جیبا کہ آ تخضرت علیقیہ کا فیض صحابہ پر جاری ہوا۔ایہا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے سیح موعود کی جماعت پر بھی آنخضرت علیہ کا فیض ہوا۔ پس بیامرروز روثن کی طرح ظاہر ہور ہاہے کہ <sup>حسز</sup>ت سیج مو**ع**ود کی جماعت کاعین صحابہ میں کی ایک جماعت ہونااور آپ کی جماعت پرعین بعین وہی آنخضرت <del>مالا</del> کا قیض جاری ہونا جو صحابہ پر ہوا تھا۔اس امر کی پڑنتہ دلیل ہے کہ سیح موعود در حقیقت مجر اور عین مجر بیں اور آپ میں اور آنخصر تعلیق میں باعتبار نام کام اور مقام کے کوئی دوئی یا مغائرت نہیں۔'' (اخبارالفصل قاديان ج ٣ نمبر ٧ ٤ بمور تدكيم جنوري ١٩١٧ء) ''آج تک کے مسلمانوں میں ہے کسی نے بھی یہ بات آنخضر تعلیق کی ثان کے متعلق بیان نہیں کی اور نہ ہی اس حقیقت سے حضرت سیح موعود ( مرزا قادیانی ) سے <u>پہل</u>ے کو کی شخص واقف اورشناسا ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت کیافتہ کی دوبعثتیں ہیں۔تمام دنیائے اسلام میں صرف آپ ہی کا ایک وجود ہے۔جس نے آنخضرت کیلیتے کی ثنان کا اظہار آپ کی دوبعثوں کی حیثیت میں کیا۔ چنانچہ آپ (لیعنی مرزا قادیانی) (تحذ گولزویہ ص۹۸، نزائن ج۷م مر۴۳) پرتح ریر فرماتے ہیں۔ آنخضرت مطالقہ کے دو بعثت ہیں۔ یا بہ تبدیل الفاظ یوں کہدیکتے ہیں کہ ایک بروزی رنگ میں آنخضرت الله کا دوبارہ آٹا دنیامیں وعدہ دیا گیا۔ جوسیح موعوداورمہدی معہود ( مرزا قادیانی ) کے ظہور سے پورا ہوا۔ پھر (مرزا قادیانی) (تحذ کوار دیے ص۹۹) پر فرماتے ہیں۔جبیہا کہ مؤمن کے لئے دوسرے احکام اللی پرایمان لا نا فرض ہے ایسا ہی اس بات پرایمان لا نابھی فرض ہے کہ آ تخضرت ملیفہ کے دوبعث ہیں۔ پھر (تحنہ کوئوٹلگ میں ۹۹) پر فرماتے ہیں۔غرض آنخضرت ملیفہ کے لئے دوبعث مقدر تھے۔ایک بعث بھیل ہدایت کے لئے دوسرابعث بھیل اشاعت ہدا: ی (اخبارالفضل قاديان ج٨ انبر٧ ٨ ، ص١٠ مورند ٢٧٨ رجنوري ١٩٣١ م)

" نہیں حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) وہی نور ہیں جس کاسب نوروں کے آخر ہیں ا آنامقدر ہوچکا تھا اور وہی نبی ہیں جس کا آناسب سے آخر ہوا۔ اس لئے ہونہیں سکتا کہ وہ سوائے آخضرت اللہ کے بروزی وجود کے کسی اور حیثیت ہیں ہیں گئے جا سیس۔ کیونکہ آخری ہونا مارے نبی اللہ کی ہی شان ہے۔ ایس اس لئے خدا تعالیٰ نے حضرت میسے موجود کوظلی طور پر آخضرت اللہ ہی کا تمام کمال یعنی نام کام اور مقام عنایت کیا تاس کا آناکسی غیر کا آنانہ سمجما جاوے۔ بلکہ خود آنخضرت مالے کا بی آنام تصور ہو۔"

(اخبار الفعنل قاديان جسمنبر٥٥، مورده ١٨١ راكتوبر١٩١٥)

(اجبارا سن ادیان جبره ۵، بورد اقادیانی کو بحثیت مرزانیس مانا بلکداس کئے کہ خدانے سے محدرسول الله فرمایا ۔ کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ نہ پرانے نبیوں میں سے بلکہ محمد کی نبوت محمد ہی کے پاس رہی ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور (مرزا) نے اپنی نبوت کظلی اور مجازی نبوت کہا ہے اور حقیقی وستقل نبوت نہ کہا۔ بعض لوگ اس کلتہ کوئیس سمجھے ۔۔۔۔ میراایمان ہے کہا گر مرزا قادیانی مستقل اور حقیق نبی ہوتے تو ہر گزید درجہ نہ پاتے ۔ جو محمد رسول الله الله مجمد پایا۔۔۔۔ تم پر الله کا برافض ہے ۔ کیونکہ اگر تم اپنی ساری جائیدادی سارے اموال اور جانیں قربان کردیتے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہوسکتے ۔ بیسملانوں کا عقیدہ ہے کہ غوث قطب ولی جتنے بزدگ امت محمد یہ میں گذر سے ہیں ان کا ایمان صحاب کے برابڑ ہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔ اللہ نے تہیں محمد یہ میارک دکھا کراس کی محبت سے مستقاد کر رسے عابہ کرام مے گروہ میں شامل کردیا۔''

بچشم خود دیکھ چکا ہوں کے صاف طور پر پوری ہوگئیں۔ تو میں اپنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیوں کر دوکر کیا ہوں کہ اس کے نام سے کیوں کر دوکر کیا کہ ان کا کردوکر کیا کہ اور جب کہ خود خدا تعالیٰ نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر دوکر دول یا کیوں کراس کے سواکسی سے ڈرول۔'' (ایک ملطی کا از الدس الم خزائن ج ۱۸م ۱۲۰)

''اورخداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں' اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ دو ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا ئیس تو ان کی بھی اس سے نبوت ثابت ہوئکتی ہے۔۔۔۔۔لیکن پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں نہیں مانتے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۳۲ خزائن جسم ۳۳۳)

''خدانے میرے ہزار ہانشانوں سے میری وہ تائیدگی ہے کہ بہت ہی کم نبی گذرے ہیں جن کی بیتائیدگ گئے۔لیکن پھر بھی جن کے دلوں پر مہریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے پچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔'' (تتریقیقت الوقی ۱۳۸،۱۳۸، فزائن ج۲۲ص ۵۸۷)

''اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آس نے گئی نے جھے بھیجا ہے اوراس نے میرانام نبی رکھا ہے اوراس نے مجھے سے موعود کے نام سے لیکارا ہے اوراس نے میری تقید این کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کے جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔''

(تمر حقیقت الوی ص ۲۸ خزائن ج۲۲ص۵۰۳)

''سچا خداوہی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا۔''

(دافع البلاء من اا بخزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

روبی براوی بی براور نی مقرر کرده اصطلاح کے مطابق قر آن کریم کے بتائے ہوئے معنی کی رو سے جو نبی ہواور نبی کہلانے کا حقدار ہوتمام کمالات نبوت اس میں اس حد تک نبیوں میں پائے جانے ضروری ہیں تو میں کہوں گا کہ ان معنوں کی رو سے حضرت میں موجود حقیق نبی ہتھے۔'' (القول الفصل میں ابجمود احمر قادیاتی) معنوں کی رو سے حضرت شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت معنی سے حضرت

(مرزا قادیانی) ہر گزمجازی نی نہیں ہیں بلکہ حقیق نی ہیں۔''

(حقيقت اللهوة حصراة ل من ١٨٠، مصنفه محمود احمرقادياني)

" حفرت می موجود (مرزا قادیانی) رسول الله اور نبی الله جو که اپنی برایک شان میں اسرائیلی سے منہیں اور برطرح سے بڑھ چڑھ کرہے۔"

(كشف الاختلاف ص ٤، مصنفه سيد محد سرورشاه قادياني)

' حضرت مین موجود کے زمانہ میں میں نے اپنی کتاب انوار اللہ میں ایک سوال کے جاب میں لکھا ہے کہ حضرت مین موجود کے زمانہ میں میں نے اپنی کتاب انوار اللہ میں ایک سوال کے حضرت میں موجود ہے مخضرت اللہ میں ۔ ''لا نسفر ق بین احمد من دسله ''بال ما حب شریعت جدیدہ نی نہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بعض صاحب شریعت نی نہ تھے ۔۔۔۔۔ یہ کتاب معرت میں موجود نے پڑھ کر قرمایا آپ نے ہماری طرف سے حیدر آیادوکن میں حق تبلیخ ادا کردیا میں۔''

''میں صفی بیان دیتا ہوں کہ خدا ایک ادر محمد رسول اللہ اس کے سیجے نبی خاتم انتہیں ہیں ا

اور حضرت مرزا قادیانی ای طرح نبی الله بین بس طرح دوسرے ایک لا کو ۴۳۶ بزار نبی الله بینے۔ ذروفرق نبین \_فقط با بوغلام محمد صاحب قادیان ریٹائر ڈفور مین ۔''

(مند بجدر ساله فرقان قاديان ج المبرواء بابت ماه اكتوبر ١٩٨٢ء)

"مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد" یت مرقومالصدر کے الفاظ میں سے فرمالصدر کے الفاظ میں سے فرمالی بیشارت دینے والا ہوں جس کا آنا میرے بعد ہوگا۔ اس کا نام احمہ ہے۔ پیش گوئی میں آنے والے رسول کا اسم احمہ بتالیا گیا ہے۔ جس کے مصداق حضرت محمد رسول الله الله الله کا اسم کے جس کے مصداق حضرت محمد رسول الله الله الله کا اسم گرای ضرور ہے۔ جسیا کہ آپ قبل از دوی نبوت محمد کے نام سے ہی مشہور تھاور ایسا ہی قرآنی وی میں بھی باربار آپ کو می کا میں میں باربار آپ کو میں کی باربار آپ گور میں کہ سے یا وفر مایا گیا اور تو رات میں بھی آپ کی پیش گوئی میں آپ کا نام محمد بی بتایا گیا۔ جسیا کہ سورہ فتح میں اس کی تقدیق موجود ہے۔ جہاں فر مایا:"محمد درسول الله گیا۔ جسیا کہ سورہ صف میں ہی پایا جاتا ہے اوروہ بھی حکایہ سے کی پیش گوئی کے الفاظ ہیں۔ جس کا مصداق حضرت سے موجود کے البامات میں باربار آپ کو ہی قرار دیا اور باربار اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کہ آنے والا احمد رسول جس کا ذکر سے کہ پیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزاقادیا نی ہی ہیں اوراگر احمد والی پیش گوئی میں ہے وہ آپ (مرزاقادیا نی ہی ہیں اوراگر احمد والی پیش گوئی کے مصداق آنے ضرت والے میں ہی کہ آئے والا احمد رسول جس کا ذکر سے گوئی میں ہے وہ آپ (مرزاقادیا نی ہی ہیں کوئی میں ہے وہ آپ (مرزاقادیا نی ہی ہیں کوئی میں ہے وہ آپ (مرزاقادیا نی ہی ہیں کہ کی آپ کوئی کی ہیں کوئی میں ہے کہ قوضر ورک تھا کہ ہیں کہ کی تھی کی گوئی کی ہیں کوئی ہیں ہی کہ تھی آپ کوئی ہیں ہی کہ کی ہیں کوئی ہیں کی کوئی ہیں کوئی ہیں ہی کہ کوئی ہیں ہیں کی کی ہیں کوئی ہیں ہیں کوئی ہیں ہی کہ کوئی ہیں ہی کہ کی ہیں کوئی ہیں ہیں کوئی ہیں ہی کہ کوئی ہیں ہیں کوئی ہیں ہیں کوئی ہیں ہی کی گوئی ہیں ہی کوئی ہیں ہی کوئی ہیں ہی کوئی ہیں ہی کی ہی کی کوئی ہیں ہی کوئی ہی ہیں ہی کی کی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی ہی ہی کوئی ہیں ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی ہی کوئی ہی کوئی ہی کی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہیں کوئی ہی کوئی کوئی ہی کوئی ہی کوئی ہی کوئی

(اخبار الفضل قاديان جسانمبر ٢٥، مورخه ١٩١٩ أست ١٩١٥)

"اب يبال سوال بوتا ب كدوه كون رسول ب جو حفرت عيسى عليدالسلام ك بعدا يا

اوراس کا نام احمد ہے۔ میراا پناو کوئی ہے اور میں نے بید کوئی یوں بی نہیں کردیا۔ بلکہ حضرت کی موجود کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے اور حضرت خلیفدالا قال نے بھی بی بی فرمایا ہے کہ مرزا قادیا نی احمد بیں۔ چنا نچان کے درسوں کے فوٹوں میں یہی چھپا ہے اور میراا بیمان ہے کہاں آیت' اسمه احمد' کے مصداق حضرت کے موجود ہی ہیں۔' (انوار خلافت میں) ' جب اس آیت' اسمه احمد ' میں ایک رسول کا جس کا اسم ذات احمد جوذکر ہے۔ دوکا نہیں اور اس خود نتیج نگل آیا کہ دوسرااس کا مصداق نہیں اور جب ہم بی فابت کردیں کہ حضرت کے موجود اس پیش گوئی کے مصداق میں قوید ہی فابت ہوگیا کہ دوسراکوئی حصدات نہیں۔' میں تو یہ جس کو بات ہوگیا کہ دوسراکوئی حصدات نہیں۔'

(اخبار الفضل قاديان ج منبر ٣٣ ، ١٩٨٨ ، مورجة ، ٥٨ دمبر ١٩١٦ و)

خاتم النهيين ہونے كا دعويٰ

ختم نبوت کی اصل حقیقت کودنیا میں کما حقہ کوئی نہیں جو بمجھ سکتا سوائے اس کے جوخود حضرت خاتم الا نبیاء کی طرح خاتم الا ولیاء ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی اصل حقیقت کا مجسمتان کے اہل پر موقوف ہوتا ہے اور یہ ایک ٹابت شدہ امر ہے کہ خاتمیت کے اہل حضرت محملی ہیں یا حضرت میں موجود۔''

(قادیانی رسالہ تعجید الا ذہان ج ۱ انبر ۸ص، بعنوان محری ختم نبوت کی اصل حقیقت، اگست ۱۹۱۵ء)
'' محمدی ختم نبوت سے بکلی باب نبوت بند نبیس ہوا۔ کیونکہ باب نزول جبرائیل بہ
پیرایہ وتی الٰبی بند نبیس ہوا۔''
(تحید الا ذہان قادیان نبر ۸ ج ۱۳ س ۲۳، اگست ۱۹۱۵ء)
'' آنحضرت ملاقے کے بعد صرف ایک نبی کا ہونا لا ذم ہے اور بہت سارے انبیاء کا ہونا

خدا تعالیٰ کی بہت ی مسلحوں اور حکومت میں رخنہ واقع کرتا ہے۔''

(تشحيذ الاذبان قاديان نمبر ٨ج ١٢ اص ١١٠ بابت ماه اكست ١٩١٤م)

'' پن ثابت ہوا کہ امت محمد یہ میں ایک سے زیادہ نی کی صورت میں ہمی نہیں آ سکتے۔ چنانچہ نی کریم اللہ نے اپنی امت میں سے صرف ایک نی اللہ کے آنے کی خبر دیہے۔ جو مسیح موجود ہا وراس کے سوا قطعا کی کا نام نی اللہ یارسول اللہ بیس رکھا اور نہ کی اور نی کے آنے کی آپ نے نبر دی ہے۔ بلکہ لانی بعدی فر ماکر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فر مادیا کہ سے موجود کے سوامیر سے بعد قطعا کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس امت میں نی صرف ایک بی موجود کے سوامیر موجود ہے اور قطعا کوئی نبیں آسکتا ہے جو سے موجود ہے اور قطعا کوئی نبیں آسکتا ہے جیسا کہ دیگر احادیث پر نظر کرنے سے میام

سروید "اس لئے ہم اس امت میں مرف ایک بی کے قائل ہیں۔ آ کمد کا طال پردد فیب میں ہے ۔۔۔۔۔اس پر بحث کرنا انبیاء کا کام ہے نہ ہمارا۔ کی جا مارا پی تقیدہ ہے کہاں وقت تک اس امت میں کوئی اور مخص نی نیس گذرا کیونکہ اس وقت تک نی کی تعریف کی اور انسان پر صادق نیس آتی۔'' (حقیق اللہ وس ۱۳۸۸ معند میاں محودا موقادیان)

"آپ کا چوتھا سوال بہے کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی اور ٹی آئے گایا آسکا ہے۔ اگر کوئی نیا نی مبوث ہوتو احمدی لوگ اس پرایمان لا کیں کے۔اس کا جواب بہے کہ مرزا قادیائی کے بعد ٹی آسکا ہے۔ آئے گا تو اس ایمان لا نااحمہ یوں کے لئے ضروری ہوگا۔"

( كمتوب ميال محودا حرطيفة قاديان متدميدا فبار النسنل قاديان مورى ١٩٧٥ ماير بل ١٩٣٧م)

ختم نبوت كاانكار

'' خاتم انہین آنے دالے نبیوں کے لئے روک نہیں ہے۔ انہیاء حظام معرت سے موجود (مرزا قادیانی) کے خادموں بھی پیدا ہوں گے ادروہ ہیشہ اسلام کے عافظ اور شائع کرنے دالے ہوں گے۔ ان کا کام صرف بھی ہوگا کہ جب اسلام کے چیرہ متود پراورجم صفاء پر تقسانیات او تیرگی کے باعث مجردعلاء گردد خبار ڈال دیں مے تو دہ اس کوصاف کردیا کریں گے۔''

(اخبار الفنل قادبان كافاتم النين فبره اع داخبر اله مده مبابت المهرى المعالم النين فبره اعدا المراه المدهد المعالم الم

(انواد ظافت م ۱۲ بستند محودا حر)

"اگر میری گردن کے دونوں طرف کو ارجی رکھدی جائے اور مجھے کہا جائے گئم سیکھ کہ آپیکھ کہ آپیکھ کے آپیکھ کے آپیکھ کے آپیکھ کے آپیکھ کے آپیک کا تخضرت کے اور کھوں کی ایک کا تو جمونا ہے۔ کا اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی اصلاح اور درتی کے لئے ہر ضرورت کے موقع موقع کے ایس است کی اصلاح اور درتی کے لئے ہر ضرورت کے موقع کے ایس است کی اصلاح اور درتی کے لئے ہر ضرورت کے موقع

رِاللهُ تعالى النياء بعيجار جيكاً."

(ادشادمیال محوداحر، فلیفدة دیان متدمجدا فبار انتشال قادیان ی ۱۳ نبر۱۳۴۳ ۵، مورود ۱۴ مرک ۱۹۲۵ م)

ترك نبوت كامعامده

''صاحب انصاف طلب کو یا در کھنا جا ہے کہ اس عاجز نے بھی اور کسی وقت بھی ح<mark>قق</mark>ی' طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام، معنوں کے لحاظ سے اس کو بول حال میں لا نامتلزم کفرنبیں مگر میں اس کو بھی پیندنبیں کرتا کہ اس 

'' جومباحثه لا ہور میں مولوی عبدا ککیم صاحب اور مرز اغلام احمہ قادیانی کے درمیان چند روزے بابت مسئلہ دعوئے نبوت مندرجہ کتب مرزا قادیانی کے ہور ہاتھا۔ آج مولوی صاحب کی طرف سے تیسرایر چہجواب الجواب کے جواب میں لکھاجار ہاتھا۔ اثنائے تحریر میں مرزا قادیانی کی

عبارت مندرجہ ذیل کے بیان کرنے پرجلسہ عام میں فیصلہ ہو گیا جوعبارت درج ذیل ہے۔''

(الرقوم الرفروزي ١٨٩١ء)

"الحمداله والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين"ااالعداتام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کہ اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتوضیح المرام، از الداوہام میں جس قدرا بیے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے یا بید کہ محدثیت جزوی نبوت ہے یا کہ محدثیت نبوت ناقصہ ہے۔ بیٹمام الفاظ حقیقی معنوں پرمحمول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگ ہے ان کے معنوں کی رو سے بیان کئے گئے ہیں۔ورنہ حاشا و کلا مجھے نبوت تقیقی کا ہرگز دعو کی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کد کتاب (ازالداء ہام س اس الکھ چکا ہوں۔ میرااس بات برایمان ہے کہ ہمارے سيدومولي محير مصطفية للنبياء عن بين بين من عن مسلمان بعائيون كي خدمت مين واضح كرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے تاراض ہیں ..... وہ ان الفاظ كوتر ميم شده تصور فرما كر بجائے اس كے محدث كالفظ ميرى طرف سے بجھ ليس - كيونككسى طرح مجھ كوسلمانوں ميں تفرقد اورنفاق دالنا منظورنبیں ہے۔جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کواللہ جل شانہ خوب جانتا ہے۔اس لفظ نی ہےمراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔جس کے معنی آنحضرت علیہ نے مكلم مراد لئے ہیں۔تو پھر مجھےا بے مسلمان بھائیوں كى دل جوئى كے لئے اس لفظ كودوسرے پيرايہ میں بیان کرنے سے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ سودوسرا پیرابیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا یک جكه بجه ليس اوراس كويعي لفظ نبي كوكلنا مواخيال فرماليس-" (مجموعه اشتبارات جاس ٣١٣،٣١٢) ختم نبوت کی تو ہین

'' تیرہ سو برس تک نبوت کے لفظ کا اطلاق تو آپ کی نبوت کی عظمت کے پاس سے نہ

كادراس كے بعداب منت دران كے گذرنے سے لوگوں كے جونك اعتقادات امر ير پخته مو كئے تع كرة تخضرت عي غاتم الانبياء على الداب أكركي دوسر عدكا نام في ركها جائي تواكن ف آ خفرت كي شان مي فرق مي نبس آ تاران لئ اب نبوت كالفظ مي ك لئ ظاهراً بهي بولد ویا۔ آپ کے جانشینوں اور آپ کی امت کے خادموں برصاف صاف نی اللہ ہونے کے واسطے دوامور مدنظر ركض ضروري تصراول عظمت أتخضرت دوم عظمت اسلام بسوآ بخضرت كي عظمت ك پاس كى وجه ان لوگوں برتيره موبرس تك ني كالفظ نه يولا كيا تا كمآب كي فتم نيوت كي تو بين ن ہو۔ کونکدا کرآپ کے بعد ہی آپ کی امت کے خلیوں یاصلی او کوں پر نبی کا لفظ بولا جانے لگتا۔ جیسے حضرت موی کے بعد لوگوں میں بولا جا تارہا۔ تواش میں آپ کی حتم نبوت کی تو ہیں تھی اور کوئی عظمت نہ نہی بنوخدانے ایبا کیا گہا تی حکمت اور لطف سے آپ کے بعد تیرہ سویر س تک اس لفظائوآ پ کی امت سے اٹھادیا۔ آپ کی نبوت کی قطمت کا بھی ادا ہوجائے اور پھر چونکہ اسلام ك عظمت جا بتي من كراس من من بعن اليسافراد موك جن يرآ تخضرت كي بعد لفظ في اللد بولد جائے اور تا پہلے سلسلے سے اس کی مما لکت پوری ہور آ خری زمانے میں سے موجود کے واسطے آپ ی زبان سے نبی اللہ کا لفظ تکلوا دیا اور اس طرح نر نبایت جمت اور بلاغت سے دومتضا دیا توں کو بوراكيا موسوى سلسل كى مماثلت بعى قائم ركلي اورعظمت نبوت أتخضرت بعى قائم ركلى-(إخبارالحكم قاديان مورجه عامام يل ١٩٠٩م، منقول ازرساله فتم نبوت م ١٠١٠ (فخرالدين ملتاني)

جس كال انسان رِقر آن شريف نازل موااوروه خاتم الانبياء بيغ مرالغ معنول سينبين كة تندهاس بروحاني فيفن بيس ط كاربلك الم معنول بكدوه صاحب فاتم به بجواس كامهر كورى فيق كى توبين كى سكااور بجواس كورى فى صاحب خاتم نيس الكودى برس كامير -الى نوت جى ل عقى برس كولت ائتى مونالازى بادراس كى مست اور مدردى في امت كو تاقص حالت يرجموز نائبين جابك (الحويا مرزا قادياني ني ندان جائين توامت محمد واقص اورني ريمانية كي مت ومدردي من المص قرار يائى ) (حقيق الوق ال ١١٨ فردان ٢٠٠١٥) " خاتم النبين كي بارب من حضرت يع موعود في فرمايا كه" خاتم النجين" كمعنيايد ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو عتی۔ جب مہراگ جاتی ہے توہ کا غذ سند ہو

جاتا ہےاورمصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ای طرح آنخضرت کی مہراورتصدیق جس نبوت پر شہوہ ہیج (ملفوظات احمد پیصدینجم م ۲۹۰ مرتبه محمد مطورالی قادیانی لا موری)

هارا ایمان که هماری مقدس شریعت کا ایک ایک تھم قیامت تک جاری رہےگا۔ایک تحكم بھی منسوخ نہیں ہوسکتا۔نماز ،روزہ ، خج ،ز کو ۃ ، جہاد وغیرہ جمیع تھم انمٹ ہیں ۔مگر مرزا قادیانی چونگه نبوت کا اعلان کر چکے ہیں ۔اس لئے احکام میں تبدیلی بھی کی۔ بلکہ ساراؤ ھانچہ ہی بدل دیا۔ ندوه خداہے، نەفرشتە، نەدە زبان \_ ہرا یک چیز بدل کرر کھوی ہے ـ ملاحظ فر ماہیے: قرآن کے متعلق

''خداتعالیٰ نے حضرت احمہ (مرزا قادیانی) کے بہدیت مجموعی الہامات کو الکتاب المبین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کوآیات سے موسوم کیا ہے۔حضرت (مرزا قادیانی) کو یہ الہام متعدد دفعہ مواہے۔ پس آپ کی وحی بھی جدا جدا آیت کہلا سکتی ہے۔ جب کہ خدا تعالی نے ان کواپیانام دیا ہے اور مجموع الہامات کوالکتاب المبین کہدسکتے ہیں۔ پس جس مخص یا اشخاص کے نز دیک نبی اور رسول کے واسطے کتاب لا تا ضروری شرط ہے۔خواہ وہ کتاب شریعت کاملہ ہویا کتاب انمبشر ات دالمنذ رات ہوتو ان کو داختے ہو کہان کی اس شرط کو بھی خدانے پورا کر دیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) کے مجموعه الهامات جومبشرات اور منذرات میں۔ الکتاب المبین کے نام ے موسوم کیا ہے۔ پُس آ ہاس پہلوسے بھی نی ثابت ہیں۔''ولو کرہ الکفرون'

(رساله احمدى نمبره، ٢ ، يموسوم المنوة في الهام ص٥٦، ٢٧٨ ، مؤلفه قاضي هجه يوسف پيثاوري ، قادياني) "اورخدا كاكلام اس قدر مجمه يرتازل مواب كه اكروه تمام لكها جائة بيس جزوكم (حقیقت الوی مس ۳۹۱ فزائن ج۲۲م ۲۰۷)

حدیث کے متعلق

۔ ''اور ہم اس کے جواب میں خداتعالی کی قتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی بنیا د صدیث نہیں۔ بلکہ قرآن اور وحی ہے۔ جومیرے پر تازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کےمطابق ہیں اور میری وحی کےمعارض نہیں اوردوسری حدیثوں کوہم ردی کی طرح مجھینک دیتے ہیں۔'' (نزول آستے مں ۴۰ فزائن ج۱۹می،۱۲) ''اور جو مخص حکم ہوکر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ سے جس انبار کو

عا ہے خدا سے علم پاکر قبول کر لے اور جس ڈھیرکو جا ہے خدا سے علم یا کر دوکر دے۔''

(تخفه گولژوریص ۱۰ نزائن ج ۱۵ م)

جہاد کے متعلق

"جہادلینی وین الزائیوں کی شدت کوخداتعالی آ ہتہ آ ہتہ کم کرتا گیا ہے۔حضرت

مویٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قمل سے بچانہیں سکتا تھا اور شیر خوار نیر خوار نیک کے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نبی النظمہ کے وقت میں بچوں اور بوڑھوں اور عور توں کا قبل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قو موں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزید دے کرمواخذہ ہے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہا دکا تھم موقوف کردیا گیا۔''

(اربعین نبرهص ۱۳، خزائن ج ۱عس ۱۹۸۸)

"آ ج سے انسانی جہاد جو تکوار سے کیا جاتا تھا۔ خدا کے تلم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو خص کا فر پر تلوارا تھا تا اور اپنا نام غازی رکھتا ہے۔ وہ اس رسول کر پھانے ہی کی نافر مانی کرتا ہے۔ جس نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فر مادیا ہے کہ مسیح موجود کے آنے پر تمام تکوار کے جہاد ختم ہوجا کیں گے۔ سواب میرے ظہور کے بعد تکوار کا کوئی جہاد نہیں۔ ہماری طرف سے امان اور مسلح کاری کا سفید جھنڈ ابلند کیا گیا۔"
(مجموعہ اشتہارات جسم ۲۹۵)

اب چھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال دی کے لئے حرام ہے اب جنگ وقال اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے اب جباد کا فتویٰ فضول ہے دین ہے دو خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مشر نبی کا ہے جو رہے رکھتا ہے اب جہاد مشر نبی کا ہے جو رہے رکھتا ہے اس جہاد

(مجموعه اشتهارات ج ۱۹۸،۲۹۷)

نياجج

الله تعالی کے فضل سے ہماراہ ہ جلسہ سالانہ شروع ہونے والا ہے۔ جس کی بنیاد حضرت مسیح موعود نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ماتحت رکھی اور جس میں شامل ہونے کی یہاں تک تاکید کی کہ آپ نے فرمایا: "اس جگفی جے سے ثواب زیادہ ہے اور عافل رہنے میں نقصان اور خطرہ کیوں کہ آپ نے فرمایا: "اس جگفی جے سے ثواب زیادہ ہے اور عامل مص ۳۵۲ ہزائن ج۵ ص ۳۵۲) کہ سلسلہ آسانی ہے اور حکم ربانی ۔ " (آئیند کمالات اسلام ۳۵۲ ہزائن ج۵ ص ۳۵۲) خاکلمہ

"اگر ہم بفرض محال بدیات مان بھی لیس کے کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس

لئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقی نہیں ہوتا اور ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش آئی کیوں، سے موعود نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں۔ جیسا کہ وہ (مرزا قادیانی) خود فرما تا ہے۔ 'صار و جودی وجودہ نیدز من فرق بینی وبین المصطفے فما عرفنی و مارائی ''اوربیاس لئے ہے کہ اللہ تعالی کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم انہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پس سے موعود (مرزا قادیاتی) نود میں مبعوث کرے گا۔ جیسا کہ آیت آخرین نہم سے ظاہر ہے۔ پس سے موعود (مرزا قادیاتی) نود محدر سول اللہ ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لئے ہم کوکی سے کلمہ کی ضرورت پیش آئی۔''

( كلمة الفصل ص ١٥٨ ، مصنفه صاحبر اده بشيراحمه قادياني )

مرزا قادیانی کی وحی

"میں خداتعالی کے ان تمام الہامات پر جو جھے ہور ہے ہیں۔ ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں ایسے کہ تو رات اور آئیں اور قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔ " (جمویداشتہارات جسم ۱۵۴)
"جیسے کہ تو رات اور آجیل اور قرآن مقدس پر ایمان ہے جیسا کہ تو رات اور انجیل اور قرآن کریم پر۔ "

(اربعین نمبر مص ۱۹ نزائن ج ۱۷ص ۴۵)

(اربین برمی ۱۹روان کام ۱۹۵۸)

"ان جوالہ جات سے صاف طاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود آپنے الہامات کو کلام الی قر اردیتے ہیں اوران کا مرتبہ بلحاظ کلام الهی ہونے کے ایسے ہی ہے جیسا کہ قر آن مجیداور تو رات اوران کا مرتبہ بلحاظ کلام الهی ہونے کے ایسے ہی ہے جیسا کہ قر آن مجیداور تو رات اورانجیل کا۔'' (اخبار الفضل قادیان ۲۶ نبر ۸۸ موردہ ۱۹۳۵ برخوری ۱۹۳۵ ،مکرین خلافت کا انجام ص ۵۹۹)

"اورانجیل کا۔'' (خفرت مسیح موعود اپنی وتی جماعت کرستانے ہر مامور ہیں۔ جماعت احمد میکواس وتی

الله پرایمان لا نا اوراس پرعمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ دحی الله اس غرض کے واسطے سنائی جاتی ہے۔ ورنداس کا سنا نا اور پیچا ننا ہی بے سود اور لغوفعل ہوگا۔ جب کہ اس پر ایمان لا نا اور اس پرعمل کرنا مقصود بالذات ہو۔ بیشان بھی صرف انبیاء ہی کو حاصل ہے کہ ان کی وحی پر ایمان لا یا جائے۔ حصرت محمد رسول الله الله کا کہ کے ملا پس بیا مربھی آپ کی (مرزا قاد بانی) کی نبوت کی دلیل ہے۔'' (رسالہ احمدی نبرہ ۲۵، ۲۵، بابت ۱۹۱۹ء موسوم الله قفی الالہام س ۲۸، مؤلفہ قاضی محمد یوسف قادیانی)

درود شريف

''وہ لوگتم پر درود بھیجیں گے جو (اس جماعت میں) مثیل انبیاء بنی اسرائیل پیدا وں گے۔'' (الہام سرزا قادیانی مندرجہ رسالہ درود شریف ص سے اسوکف تھرا ساعیل قادیاتی) ''خداعرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود

عدد رن پر میرن رفیف ره به میرن رفیف ده میرن میرسون میرسون میرسون میرسون میرسون میرسون میرسون میرسون میرسون میر میرسی میرسون میرسون

سلام على ابراهيم"ابراجيم پرالسلام (يعنياس عاجزي)

(اربعین نبرورس ۱۹،۲۱، فزائن ج ۱۷ س۲۸،۳۵۵)

"ان الهامات كى مقامات ميس اس خاكسار برخداتعالى كى طرف سے صلوة اور

(اربعین نمبراص ۲۱ فراکن ج ۱ع ۳۱۸)

نعرفر شنخ

(حقیقت الوحی ۱۳۳۸ فرزائن ج۲۲م (۳۳۷) (تریاق القلوب ص۹۲ فرزائن ج۱۵ م ۳۵۱) کیجی کیجی۔ خیراتی،شیرعلی۔

نزول جيرائنل

"جولوگ نبول اور سولوں پر صخرت جرائیل علیہ السلام کا وی لانا ضروری شرط نبوت قرار دیے ہیں ان کے واسطے میام واضح ہے کہ صفرت (مرزا قادیانی) کے پاس ندم ف ایک بار جرائیل جرائیل آیا۔ بلکہ بار بار دجوع کرتا تھا اور وی خدا دندی لا تار بار قرآن بی نزول جرائیل بہ بیرا ئیل بہ بیرائیل وی صفرت جو رسول الشکیلی کے واسطے جرائیل کا زول از روئے قرآن شریف تابت نہیں۔ اعلی دوجہ کی وی کے ساتھ فرشتہ ضرور آتا ہے۔ خواہ اس کا کوئی و دسر افرشتہ کو یا جرائیل کیواور چو کہ دھرت احمد (مرزا قادیانی) بھی نبی اور دسول تے ہور آپ پر اعلی دوجہ کی وی کر ساتھ فرشتہ جرائیل کی وی کے ساتھ فرشتہ مرور آتا ہے کی وی کے ساتھ فرشتہ مرور آتا ہے کی وی کے ساتھ فرشتہ جرائیل بی ہیں۔ "

(نمبره ٢٠ مع، بابرت ١٩١٩ مهوس مديّوت في الهام ٢٠٠٣ ، مؤلفه كانسي في يسعف قاد يا في )

تیز ( آذکره می ۱۳۳۹) مینی وی مقدس مجموعه الهامات و مکاشفات مرزا قادیانی \_ \*\* آید نزد کن جبر تیل علیدالسلام وامریرگزیدد گردش داد انگشت خود را واشاره کرد \_خدا

يداسوام وامر ير ريدو رون داداست مودرا وامراره ارد مدا (موابب الرحن سالا، تراس جداس ۱۸۸۱)

رَ\*رُدْمُمَال£فراہِداشت\_'' تعاصمٰ کابیان

''کسی تقلنداورصاف دل انسان کے کلام میں ہرگ تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل یا مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشا مد کے طور پر ہاں میں ہاں ملادیتا ہو۔ اس کا کلام بے شک متناقض ہوجاتا ہے۔''

موجاتا ہے۔''
''ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض با تیں نکل نہیں سکیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔''

(ست بچن میں است نی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی صالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں دکھتا ہے۔''

کلام میں دکھتا ہے۔''

(حقیقت الوی میں ۱۸ انجز اکن ج۲م میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

(ضميمه برابين احديده عينجم ص الله نزائن ج١٢ص ٢٤٥)

ہندوؤں ہے جواز نکاح

''میاں محمود احمد قادیانی نے فرمایا کہ ہندو اہل کتاب ہیں اور سکھ بھی۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کا بی بگڑا ہوافرقہ ہے۔''

(میان محوداحدقادیانی کی ڈائری مندرجداخبار الفضل قادیان ج ۱۰ نمبر۵ می مورخد کارجولائی ۱۹۲۲ء)

''ہندوستان میں الیمی مشرکات جن سے نکاح ناجائز ہے بہت کم ہیں۔ مجارٹی ایسے
لوگوں کی ہے جن کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لئے اس مسئلہ پرعمل
کرنے میں زیادہ دقیتی نہیں۔ سوائے سکھول اور جینیوں کے عیسائیوں کی عورتوں اوران لوگوں کی
عورتوں سے جووید پر ایمان رکھتے ہیں۔ (لیمنی ہندوؤں کی عورتوں سے) نکاح جائز ہے۔''

عورتوں سے جووید پر ایمان رکھتے ہیں۔ (لیمی ہندوؤں کی عورتوں سے) نکاح جائزہے۔''
(میاں محوداحہ تادیانی کا فتو کی مندرجہ اخبار الفضل قادیان جے انبر ۲۵ ص ۸، مور خد ۱۹۳۸ فروری ۱۹۳۰ء)
جب سب پچھ نیابن گیا تو مسلمانوں سے کیا تعلق رہا۔ اس لئے کہ نبی کے بدلنے سے
امت بدل جاتی ہے۔ کتاب بدلنے سے امت بدل جاتی ہے۔ لہذا جیسے پہلے مشقل نبوت کا دعویٰ
نہ تھا کہ کہد دیا کہ میرامئلر کا فرنہیں۔ جیسے ( تریاق القلوب ص ۱۹۳۰ ہزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳۸) میں فر مایا کہ:
''ابتداء سے میرا یمی فد بہب ہے کہ میر سے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں ہوسکتا۔ سے
کئتہ یا در کھنے کے لاکت ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کا فرکہنا بیصرف ان نبیوں کی
شان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اوراد کام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت
کی ماسواجس قدر ملبم اور محدث گذر ہے ہیں وہ کیسی بی جناب الی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور
خلعت مکا لمہ الہیں ہے سرفراز ہوں ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔''

"تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معار فها يقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم

معار فها یقبلنی ویصدق دعوتی الا دریه البعایا الدین حدم الله علی قلوبهم فهم لا یقبلون "ان کتابول کوسب سلمان محبت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے دعویٰ کی تقدیق کرتے ہیں۔ مگر بدکار عورتوں کی اولا دنہیں مانتے

سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں۔مگر بدکار عورتوں کی اولا دہیں مائے کہان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام صے۵۴ ہزائنج۵اص ایساً)

"واعلم ان كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل المدجال فيفعل امرا من امرين "اورجاناچائي كربرايك فخص جودلد الحلال جاور خراب عورتون اورد جال كي سل مين مينين جدوه دوباتون مين سايك بات ضرورا فتيار كركاد (نورالحق حمدة ل مسابة خزائن جمين ١٦٣٣)

علی بذامرزا قادیانی ایک دوسرے موقع پرایخ مخالف مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کوعربی میں گالی دے کرخودہی اس کا اردوتر جمفر ماتے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ جو: ' رقصصت کرقص بغینة فی مجالس'' تونے بدکارعورت کی طرح رقص کیا۔

(جِهة اللَّهُ عَرِيْ ص ٨٨ فرزائن ج١٥ اص ٢٣٥)

اس کے سواملا حظہ ہو:

"ويتزوجون البغايا" وورنكاح خودي آرندزنان بازاري راـ

(نجية النورس ٩٢، ترزائن ج١٦ص ٢١٨)

"فلا شك ان البغايا قد خربن بلداننا "پِس بِي شَكنيت كه (لجنة النورم ٩٣، فزائن ج٢١ص ٢٩٨)

زنال فاحشه ملك ماراخراب كرده اند\_

"أن البغايا حزب مجس في الحقيقة "زنان قاحشرور حقيقت (لجنة النورص ٩٥ بخزائن ج١١ص ١٣٣) يليداند\_

''ان النساء داران كن بغايا فيكون رجالها ديوثين د جالین ''اگر درخاندز نال آن فاسقد باشند \_ پس مردان آن خاند دیوث دو جال ہے باشند \_ (لجية النورص ٩٦ فجزائن ج١٦ م١٣٣٣)

> اذتيني خبثأ فلست بصادق ان لم تحت بالخزى يا بن بغايا

مرابخباشت خودایذ ادبی پس من صادق نیم اگرتوا بے سل بدکاراں بذات نمیری۔

(انعام آئمقم ص ۲۸۲ فزائن ج ااص ۲۸۲)

"اورجو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا توسمجھا جائے گا کہاس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اورحلال زاده تبیں'' (اتوارالاسلامص ۵۰۰ برزائن ج ۹ص ۳۱)

''میچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔''

(ضميرانحام آنقم ص ٢٥ بخزائن ج ١١ص ٩٠٠)

' د حثمن حارے بیانوں کے جنزیر ہو گئے اور ان کی عور تین کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔'' ( عجم الهدي ص• ا بخز ائن جه اص۵۳)

مسلمانول يجاختلاف

''حضرت سیح موعود کے منہ سے لگلے ہوئے الفاظ میرے کا نوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیفلد ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمار اختلاف صرف وفات سے یا اور چند مسائل میں ہے۔آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات رسول کر پم اللہ علیہ قرآن ، نماز ، روزہ ، حج ، زکو ۃ ،غرض كرآب في تفصيل سے بتايا كه ايك ايك چيز مين بميں ان سے اختلاف ہے۔"

(اخبارالفعنل قاديان ج٩٤نمبر١٣ بمورجه ١٩٣٠ بولا كي١٩٣١ ء)

(براہین احمد یہ حصہ پنجم ص ۸۳،۸۴، خزائن ج ۲۱ ص ۱۰۹،۱۰۸ میں آپ (لیعنی مرزا قادیا نی) تحریم فرماتے ہیں کہ: ''ان ہی دنوں میں آسان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گی اور خدا اپنے مند سے اس فرقہ کی جنیاد ڈالی جائے گی اور خدا اپنے مند سے اس فرقہ کی جنیات کے ایک قرن کی جران فرقہ کی طرف کی آئے گئے۔ '' آئے گا۔ بجزان لوگوں کے جوثی از لی ہیں جودوزخ کے بحر نے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔'' ایساہی اشتہار حسین کا می سفیر سلطان روم میں آپ لکھتے ہیں۔' خدا نے یہ می ادادہ کیا ہے کہ جو مسلمان جھے سے الگ رہے گا وہ کا ٹا جائے گا۔'' (بحو عدا شنہا رات ج ۲۵، میں اس کے کہ جو عدا شنہا رات ج ۲۵، میں اس کی جو اس کے کہ جو عدا شنہا رات ج ۲۵، میں کر کے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا کی بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا کہ بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا کا کہ دورت میں مواور پر استے حوالے دیئے جائے ہیں۔ ورنہ حضرت میں مواور (میلم فور کر استے حوالے دیئے جائے ہیں۔ ورنہ حضرت میں مواور (میلم فور کر اس کے حورت میں کہ کا در سے جو ایک محضرت خلیفۃ آئے اول (میلم فور اول رائی کے جب ایک محض نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مرزا کے مارن کے بین کے جب ایک محض نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مرزا کی مان نے کے بغیر نے ات ہے بی کو ادا کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ آئے اول ( میلم فور کی خات سے مین کی جس ایک محض نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت مرزا کا کلام کے بی تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے ات ہے سے تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے ات ہوں ہوں تو آپ نے فرمان '' اگر خدا کا کلام کے بے تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے اس کے سیال کیا کہ میں تو آپ نے فرمان '' اگر خدا کا کلام کے بے تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے اس کے سے تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے اس کے سے تو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا قادیائی ہے کو مرزا قادیائی ہوں کیا کی میں کے تو مرزا قادیائی ء کے بغیر نے اس کے تو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا قادیائی ہے کو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا قادیائی ہے کو مرزا قادیائی ہوں کے سے تو مرزا تو دیائی کے سے تو مرزا تو دیائی کے سے تو مرزا تو دیا

مانے کے بغیر نجات ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا: ''اگر خدا کا کلام کی ہے تو مرزا قادیائی ء کے مائے کے بغیر نجات نہیں ہو تکتی ''

(دیکھوا خبار بدرنجر سی جائے ہیں ہو تکتی '' (دیکھوا خبار بدرنجر سی جماعی موردہ الرجولائی ۱۹۱۲ء)

'' آب جب کہ بید سکلہ بالکل صاف ہے کہ سے موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہوسکتی ۔ تو کیول خواہ نخواہ نخواہ نغیر احمد یوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔''
( کلمة الفصل ص ۱۲۹، مصنفہ بشیراحمر قادیانی)

خدا کے ساتھ تعلقات

"انت منى بمنزلة ولدى" توجهس بمزلمير فرزندك بـ

(حقیقت الوحی ص ۸ ۸ نزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

"انت منى بمنزلة اولادى" (تذكره ١٩٩٣)

"اسمع ولدى"ا \_مير \_ بيين - البشري جاتل مهم)

"ياقمر يا شمس انت منى وانا منك"ا عجا ندا فورشيدتو محص ظامرهو

ورمیں تجھے۔ (حقیقت الوی ص م کے بخز ائن ج۲۲ ص ۵۷)

''انست منسی وانسا منك ظهورك ظهوری ''تومجھسے ہے اور میں تجھسے ہوں۔ تیراظہور میراظہور ہے۔ (تذکرہ ص۲۰۲)

"انت منى بمنزلة بروزى "اورتو مجها ايا عميا كميل ظاهر موكيا يعن الميل ظاهر موكيا يعن الميد مير اظهور موكيا - التراض ١٠٠٣)

"انت من ماء ناوهم من فشل "توہمارے پانی ش سے ہاوروہ لوگ (انہام کھم ۵۵ بردائن جااص ایساً) (بردلی) ۔۔۔

"يحمدك الله من عرشه ويمشى اليك "فداعرش يرسة تيرى تعريف كرتا

ہے اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ (انجام آتھم ص۵۵ ہزائن جااص ایساً) خدا قادیان میں نازل ہوگا۔ (البشریٰ جاوّل ص۵۸ ،تذکر م ص۳۳۷)

''انا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلىٰ كان الله نزل من السماء ''ہم کھے ایک لڑے کی خوشخری دیتے ہیں۔ جوش اور بلندی كا مظہر ہوگا۔ گویا خدا بی آسان سے اثر آیا۔
(حقیقت الوی م ۹۵ بزرائن ج۲۲م ۹۸)

''میں نے تجھ سے ایک خرید وفروخت کی ہے۔ لیتن ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیااور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس خرید وفروخت کا اقرار کراور کہہ سال میں میں نے تھے۔ خی مفروخیت کی تہ مجمد سال اس حصر ایک اواد وقیمی میں سے میراور

دے کہ خدانے بھے سے خرید وفروخت کی تو مجھ سے ایسا ہے۔جیسا کہ اولا دتو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں ۔'' میں تجھ میں سے ہوں ۔''

''میرالوٹا ہوا مال تخجے ملے گا۔ میں تخجے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا۔ بیہ ہوگا ، بیہوگا ، بیہوگا اور پھرانتقال ہوگا۔ تیرے پرمیرےانعام کامل ہیں.....آ وائن (خدا تیرے اندرائر آیا تو جھے میں اور تمام مخلوقات میں واسطہے )

(كتاب البرييم ٨٣٠٨٣ فترائن جهاص ١٠٢٠١٠ تذكره ص ٣١١)

الله تعالی نے دستخط کر دیئے

'' ارجنوری ۱۹۰۱ء ایک رؤیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندوآئے ہیں اور ایک کاغذ پیش کیا کہاس پر دشخط کرود ۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پلک نے کردیئے ہیں۔ میں نے کہامیں پلک نہیں یا پلک سے ہاہر ہوں۔ ایک اور بات بھی کہنے کوتھا کہ کیا خدانے اس پر دشخط کردیئے ہیں۔ مگر یہ بات نہیں کی تھی کہ بیداری ہوگئے۔''

(مكاشفات ص ۱۲۸، بدرج ۲ نمبر۲، ۲۰۱۹ م)

''ایک میرے مخلص عبداللہ نام پٹواری غوث گڑھ علاقہ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اوران کی نظر کے سامنے بینشان اللی ظاہر ہوا کہاوّل مجھکوکشفی طور پر دکھلایا گیا کہ میں نے بہت سے احکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی نیکی بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں

کے لئے کصے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر ہیں نے خدائے تعالیٰ کود یکھا اور وہ کا غذ جناب باری کے

آ کے رکھ دیا کہ وہ اس پر دسخط کر دیں ۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہونے کے لئے میں

نے ارادہ کیا ہے ہوجا کیں ۔ سوخدا تعالیٰ نے سرخی کی سیا ہی سے دسخط کر دیئے اور قلم کی نوک پر جو

مرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معا جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کیڑوں اور
عبداللہ کے کیئر دن پر بیزے اور چوں کہ شفی حالت میں انسان بیداری سے حصد رکھتا ہے۔ اس

لئے بچھے جب کہ ان قطروں سے جو غدا تعالیٰ کے ہاتھ سے گرے اطلاع ہوئی ۔ ساتھ ہی میں نے

بچشم خودان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رفت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان

ہر بہت میں اس نے بھی وہ تر بہتر قطرے کیڑوں پر پڑے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز

الی بھارے پاس موجود نہ تھی ۔ جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی احمال ہوتا اور وہی سرخی تھی جو خود ہیں۔

ذدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے تبھاڑی تھی ۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔

خدا تعالیٰ نے اپنے قلم سے تبھاڑی تھی ۔ اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں۔

خدر یہوں بہت می سرخی پڑی تھی۔ ''

(ترياق القلوب ص ٣٣ فرزائن ج ١٥ص ١٩٤، حقيقت الوي ص ٢٥٥، فزائن ج٢٢ص ٢٦٤)

أئس يز فرشته

''ایک فرشتہ کو میں نے ہیں برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل ا اگریزوں کے تھی اور میز کری لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بال میں درشنی ہوں۔'' (تذکرہ سے ہماکہ اللہ ہماکہ ہوں۔''

الهامات كى زبان

''اوریہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہوجس کووہ بمجی تھی نہیں سکتا۔ کیوں کہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے۔'' (چشم معرفت ص ۲۰۹ نزائن جسم ۲۰۳ میں ۲۰۹

''زیادہ تر تعبب کی بات رہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی ماسٹسکرت یا عبر انی وغیر د۔''

( زول أسيح ص ٥٤ ،خزائن ج٨١ص ٣٣٥)

مخدوی مکری اخویم میرعباس علی شاه صاحب سلمه!

السلام عليم ورحمته الله وبركاته، بعد منه اچونكه اس بفته ميس بعض كلمات انگريزي وغيره

الہام ہوئے ہیں اور اگر چہ بعض ان میں ہے ایک ہندولڑ کے سے دریافت کئے ہیں۔گر قابل إطمينان نهيس اوربعض منجانب الله بطورتر جمه الهام جواقها اوربعض كلمات شايدعبراني بين – ان سب ك تحقيق تنقيح ضرور ہے۔ تابعد تنقيح جبيها كەمناسب ہوة خير جزوميں كداب تك چيپى نہيں۔ درج کئے جا کمیں آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں۔ بریش عمر، پراطوس یا پلاطوس۔ لیٹنی پڑطوس لفظ ہے یا پلاطوس لفظ ہے۔ بباعث سرعت الہام دریا فت نہیں ہوا اور عمر عمر فی لفظ ہے۔ اس جگد پراطوں اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیامعنی ہیں اور کس زبان کے پیلفظ ہیں۔ پھر دولفظ اور ہیں۔ ہوشعنا نعساً معلوم نہیں کس زبان کے ہیں اور انگریزی بیر ہیں۔اوّل عربی نظرہ ہے۔ 'یا داؤد عامل بالناس رفقاء واحساناً " يومث وولاث آئى تُولدُ يوتم كوه كرنا چاہے جوم نے فرمایا ہے۔ بیار دوعبارت بھی الہامی ہے۔ پھر بعداس کے ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجمہاں کا الہامی نہیں بلکہ ایک ہندولڑ کے نے بتلایا ہے۔فقرات کی تاخیر تقدیم کی صحت بھی معلوم نہیں اور بعض الہامات میں فقرات کا نقدم تاخر بھی ہوجا تا ہے۔اس کوغور سے دیکھے لینا جا ہے اور وہ الہام یه بین \_'' دوآل من شد بی اینگری بٹ گاڈاز ود یو۔ ہی شل ہلپ یو۔ داڑ دس آف گا دُنا ئٹ کین ا میں چینج''اگرتمام آ دمی ناراض ہوں گے۔لیکن خداتمہارے ساتھ ہوگا اور تمہاری مدد کرےگا۔ اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے۔ پھراس کے بعد ایک دواور الہام آنگریزی ہیں۔جن میں سے پچھتو معلوم ہے اور وہ بیہے۔'' آئی شل بلپ یو' مگر بعداس کے بیہے۔''یو بیوٹو گوامرتس'' پھرایک فقرہ ہے۔جس کےمعنی معلوم نہیں۔اوروہ بیہے۔''ہی ال ٹس ان دی ضلع پشاور'' بیفقرات ہیں ان کو تنقیح ہے لکھیں اور یہ براہ مہر بانی جلد تر جواب جھیج دیں تا کہ اگر ممکن ہوتو اخیر جزومیں بعض ( كمتوبات احمديدج الألص ١٩،٧٨) فقرات بهموضع مناسب درج هوتکیس<sup>ی</sup>'

"عجيب الهامات

ا على من فهم السراء المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام على من فهم السراء المرام على من فهم السراء المرام ا

(اشتهارمندرد ببلغ رسالت ج دوم م ۸۵، مجموعه اشتهارات جام ۲۰۰۱)

ا..... كاروتمبر او ۱۸ و ۱۸ او یا ۱۱ دا ۱۵ و ۱۲ د ۱۲ و ۱۲ داد ۱۲ او ۱۲ داد این از ۱۱ داد این از ۱۱ داد این از ا

\_Haramallayarzatzatxalatalratzata

analism ceasimicethological direct extinction methologic

۱۰۲۱، ۲۰۱۱، ۵۰۲، ۱۰۲۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۰۱۱ (البشري ج دوم س ۱۱، مجموعه البهامات مرزا قادیانی)

\_HalarmalarAataryatarZataratzatA .....t

\_Hararrahayarzarzarzaraharrarzara

\_Iddertarilateathateada2

ataleleleleleara detradetra detaletrolletera datetra alle

(تبليغ رسالت ج دوم م ٨٥، مجموعه اشتهارات ج اص ١٠٠١)

ر مرزا قادیانی) ک د بفته مختتمه ۲۴ رفروری ۱۹۰۵ء میں حالت کشفی میں جب کہ حضور (مرزا قادیانی) کی

طبيعت ناسازهمي \_ا يكشيشي دكھائي گئي \_جس پرلکھا ہوا تھا۔'' خاكسار پيرمنٹ'

(تذكروص ۵۲۷ ، اخبار الحكم قاديان ۲۲ رفروري ۱۹۰۵ ، مكاشفات ص ۳۸)

"۵، مرکی ۱۹۰۱ءرؤیا۔ایک شخص نے ایک دوائی کولا دائن کی ہے اور اس پر رسیال لیٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر دیکھنے میں تو ہوتل ہی نظر آتی ہے۔ مگر جس شخص نے دی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب دیتا میں۔''

نے دعاء کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔اس پراس بزرگ نے آمین نہ کبی۔ تب اس صاحب بزرگ سے بہت کشتم کشتا ہوا۔ تب اس مرد نے کہا مجھے چھوڑ دومیں آمین کہتا ہوں۔اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعاء ماگلی کہ میری عمر بندرہ سال اور بڑھ جائے۔ تب اس بزرگ نے

پرسائے سے بوروی مردوں میں کہ دیا ہے۔ آمین کہی۔'' (لیکن افسوں کہ دعاء قبول نہیں ہوئی۔ پانچ سال کے بعد ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیا نی فوت ہوگئے۔شاید ہزرگ صاحب نے آمین دل سے نہ کہی ہو۔للمؤلف)

(مندرجه اخبار االحكم ١٥٠٢ مر ٢٠٠١ م ١٩٠١ م كاشفات ٢٣٠)

خدا كانيانام

" 'النسى انسا الصساعقة ''(مرزاقادیانی کابیالهام س کر)مولانامولوی عبدالکریم صاحب نے فرمایا کہ بیاللہ کا نیااسم ہے۔ آج تک بھی نہیں سنا۔حصرت اقد س (مرزاقادیانی) نے فرمایا بے شک۔ '' پیش گوئیال پیش گوئیال

" " " داس در مانده انسان (مسح) کی پیش گوئیاں کیا تھیں۔ صرف یہ ہی کہ زلز لے آئیں گے۔ قط پڑیں گے۔ قط پڑیں گے۔ الرائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت۔ جنہوں نے ایسی الی پیش گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل تھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بتالیا۔ کیا بمیشہز لز لے نہیں آئے۔ کیا بمیس نہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔ "

(ضمیمهانجام آئقم ص۴ بزائن ج۸اص ۲۸۸)

''میرے پرخداتعالی نے ظاہر کیا تھا کہ خت بارشیں ہوں گی اور گھروں میں ندیاں چلیں گا اور بعداس کے خت زلز لے آئیں بدراور چلیں گا اور بعداس کے خت زلز لے آئیں بدراور الحکم میں شائع کر دی گئی تھی۔ چنانچہ و بیانی ظہور میں آیا اور کثرت بارشوں سے کئی گا وَں ویران ہوگئے اور وہ پیش گوئی پوری ہوگئے۔ گردوس احصداس کا لیمنی خت زلز لے ابھی ان کی انتظار ہے۔ سو منتظرر ہنا چاہئے۔''
منتظرر ہنا چاہئے۔'' (حقیقت الوق میں ۱۳۲۴ نردائن ج۲۲م ۲۵۸)

منكوحهآ ساني

ور الله تعالی نے مجھ پر دی نازل کی کہ اس مخص (احمد بیک) کی بردی لڑک کے نکاح کے درخواست کر اور اس سے کہد دے کہ پہلے وہ تہمیں دامادی ہیں قبول کرے اور پھر تمہارے نور سے روشی حاصل کرے اور کہد دے کہ جھے اس زمین کے بہد کرنے کا تھم لی گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے ساتھ اور زمین بھی دی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا مجھے نکاح کر دو۔ میرے اور تمہارے درمیاں یہی عہد ہے۔ تم مان لو گو میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبر دار رہو۔ جھے خدانے یہ تالیا ہے کہ اگر کسی اور حض میں بھی تسلیم کر لوں گا۔ اگر کسی اور حض میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجا تو میں تم پر مصائب نازل ہوں گے۔ جن کا نتیجہ موت ہوگا۔ پس تم نکاح کے بعد تین سال کے اندر مرجا تو کے۔ بلکہ تبہاری موت قریب ہے اور ایسانی اس لڑکی کا شوہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گا۔ یہ

علم اللہ ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ میں نے تم کونسیحت کر دی ہے۔ پس وہ (مرزااحمد بیک) تیوری (آ مَيْهُ كمالات اسلام ص ٥٤١٣،٥٤٣ بخز ائن ج ٥٥ اييناً) جرْها كرجلاً كياـ" ''خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکررشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہان میں سے جوایک شخص احمد بیگ نام ہے۔اگروہ اپنی بڑی لڑکی اس عا جز کوئیں دے گا تو تین برس کے عرصہ ہلکہ اس کے قریب نوت ہوجائے گا اوروہ نکاح کرےگا۔ وہ روز نکاح ہے اڑھائی برس کےعرصہ میں فوت ہوگا اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل جوگی' ، جوعداشتهارات جام ۱۵۸، مورند، ۲ رفر ور ۱۸۸۷ء تبلغ رسالت جام ۱۲) '' حاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف (اس پیش گوئی کے ) انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی سے اپنی بدگو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلاجس دن پیسب باتیں پوری ہوجائیں گی تو کیا اس دن بہامتی مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بہتماملڑنے والے سچائی کی تلوار سے کلڑے مكر نبيس موجائيس ك\_ان بوقوفول كوكميس بها كنے كى جگدندر كى اورنہايت صفائى سے ناک کٹ حائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں جبرے کو بندروں اورسوروں کی طرح کر (ضميمه انحام آنقم ص۵۳ فرزائن جااص ۳۳۷) " یادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جزویوری نه جوئی تو میں ایک بدسے بدتر تھم ول گا۔ اے احقوا! بیانسان کا افترا نہیں نہ یکسی خبیث مفتری کا کار دبارہے۔ یقینا سمجھو کہ بیضدا کاسچا وعدہ ہے۔ وہی خداجس کی یا تلین نہیں ٹلتیں۔'' صمیمہ انجام آتھم ص۵۴ بخزائن جااص ۳۳۸ ) ''میں (مرزا قادیانی) بار بار کہتا ہوں که نس پیش گوئی دامادا حمد بیک (سلطان محمد ) کی تقذیر مبرم ( فطعی ) ہے۔اس کی انتظار کرواورا گرمیں جھوٹا ہوں توبیہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور ميرى موت آجائے گى ۔ اگر ميں سچا موں تو خدا تعالى اس كو ضرور پوراكر ے گا۔ "

(انجام آئمتم ص ٣١ فزائن ج ااص ٣١)

"اورمين بالآ خردعاء كرتا مول كدا ي خدائ قادر وليم الراسم كاعذاب مبلك مين گرفتار ہونا اور احمد بیک کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آٹا بیپیش کوئیاں تیری طرف ہے ہیں تو ان کوایسے طور پر طاہر فریا جوخلق اللہ پر جمت ہوا در کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے ادراگریہ پیش گوئیاں تیری طرف سے بیس ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔اگر میں تیری نظر میں مردوداورملعون اور د جال ہی ہوں ۔جبیبا کہنخالفوں نے سمجھ رکھا ہے۔''

(مجموعه اشتبارات ج ۲ص ۱۱۱، مورد دع ۱ را کوبر۱۸۹۲ ، مندرج بلغ رسالت ج سم ۱۸۱)

" بہ بیٹ گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ اب تک

۱۹۱۱ بر بل ۱۸۹۷ء سے پوری نہیں ہوئی تواس کے بعداس عاجز (مرزا قادیانی) کوایک بخت بیاری

آئی۔ بہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی۔ بلکہ موت کوسا منے دیکھ کر وصیت بھی کر دی

گی۔اس وقت گویا بیٹش گوئی آئھوں کے سامنے آئی اور بہ معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے

اورکل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شایداس کے اور معنی

ہول گے۔ جو میں بھی نہیں سکا۔ تب اس حالت میں بھی جھے الہام ہوا۔" المحق مدن ربا فیالا

ہول گے۔ جو میں بھی نہیں سکا۔ تب اس حالت میں بھی جھے الہام ہوا۔" المحق مدن ربا فیالا

وقت بھی پر یہ بھید کھلا کہ کول خدا تعالی نے اپنے رسول کریم کوقر آن میں کہا کہ تو شک کرتا ہے؟ اس

میں نے بچھ لیا کہ در حقیقت یہ آ بت ایسے نازک وقت سے خاص ہے۔ جسے بیوفت تگی ونوامیدی

میرے پر آیا تو خدا تعالی تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور

مصیبت نے تھے کیوں نوامید کردیا تو نوامید مت ہو۔" (ازالدادہام ۲۹۸ میرائن جسم ۲۰۰۰)

مصیبت نے تھے کیوں نوامید کردیا تو نوامید مت ہو۔" (ازالدادہام ۲۹۸ میرائن جسم ۲۰۰۰)

کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی

"اور بیام کدالہام میں بیجی تھا کداس عورت (محمدی بیگم) کا نکار آسان پیمرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بیدرست ہے مگر جیسا کہ ہم بیان کر بیکے ہیں۔ اس نکار کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی۔ جواس وقت شائع کی گئ تھی اور وہ بیا کہ:"ایتھا السمر أة تو بی تو بی فان البلاء علی عقبك "پی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکار شخ ہوگیا۔ یا تا خیر میں پڑگیا۔ (تاہم فی الحال تاخیر کی امید بہتر ہے۔ بس جوم نا امیدی خاک میں مل جائے گ

وہ جواک لذت ہماری من لا حاصل میں ہے)

''احمد بیک کے داماد (مرزاسلطان محمد) کا بیقسورتھا کہ اس نے تخویف کا اشتہارہ کی کر اس کی پرواہ نہ کی۔خط پہ خط بیسج محے۔ان سے پچھے نہ ڈرا پیغام بھیج کر سمجھایا گیا۔کس نے اس طرف ذراالنفات نہ کی ادراحمد بیک نے ترک تعلق نہ جاہا۔ بلکہ وہ سب گتا خی ادراستہزاء میں شریک ہوئے۔سویہی قصورتھا کہ پیش گوئی من کر پھرنا طہ کرنے پرداضی ہو گئے اورش بٹالوی کا یہ کہنا کرنکاح کے بعدطلاق کے لئے ان کوفہمائش کی گئی تھی۔ بیسراسرافتر اء ہے۔ بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا۔ جب کہ ان کوحقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔'' (مجموعہ شتہارات ۲۲س۹۵۸،مندرجہ بلنخ رسالت جسم ۱۹۲۱) مسجد اقصلی مسجد اقصلی

"سبحان الذى اسراء بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقتصى الذى باركنا حوله "كن مت كريمين مجد الفي المسجد الذى باركنا حوله "كن مت كريمين مجد الفي سمرادقاديان كى مجد جي في معرفر ما يوت اوروه مجد الفي يك مير فرما بوت اوروه مجد الفي يكن مي جوقاديان من بجانب مشرق واقع بي جوميح موجود (مرزا قادياني) كى بركات اور كمالات كى تصوير بي بي بي بخور مقالية كي طرف سے بطور موہبت ہے۔"

(اخبارالفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٢ مورند ٢١ راگست١٩٣٢ء)

" بين اس ببلوى روس جواسلام في انتهاء ذبان تك آنخفرت الله كاسير شقي ب- مجدات سي سي موعودى مجدب حقاديان مين واقع بسسب بين يجه شك نبين جوقر آن شريف مين قاديان كاذكر ب- جيما كمالله تعالى فرمايا ب- "سبدان الدى اسداء بعدده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركذا حوله"

(مجوره اشتهارات جسوم ۲۸ حاشیه)

"اوراى طرح اشاره كيا ب- الله عزاسمه نے استخاص تول مين" سبحان الذي باركنا السراء بعبده ليلا من المسجد المحسوم الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله" اورمجد اقصى وبي بجس كوينايا مسيح موجود نے " (مجوء اشتهارات جسم ۱۸۹۹)
"اس مجدى يحيل كے لئے ايك تجويز قرار پائى بے اوروہ يہ ہے كم مجدى شرق طرف ميسا كه احاديث رسول الله كافشاء ہے ۔ ايك نهايت اونجا مناره بنايا جائے "

(مجموعه اشتهارات جسم ۲۸۳ مندرج بليخ رسالت جه ص۲۲، مورخه ۲۸رئ ۱۹۰۰)

معجزات

''اور جومیرے لئے نشانات ظاہر ہوئے وہ نتین لا کھ سے زیادہ ہیں اورکوئی مہینہ بغیر نشانوں کے نہیں گذرتا۔''(اخبارالبدرقادیان ج ہنمبر۲۹ص۳،مور دید۱۹رجولائی ۲۰۹۱ء،اخبارالفضل ج۱۹ نمبر۸۸،موردند۲۲؍جنوری۱۹۳۲ء) ''میری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ اگر میں ان کوفر وأفر وأ شار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی تتم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ ہیں۔''

(حقیقت الوی ص ۶۷ فزائن ج۲۲ص ۷۹)

" تنن بزار مجزات جارے نی تالیہ سے ظہور میں آئے۔"

(تخفه گولز دریص ۴۸، فزائن ج ۱۵۳ (۱۵۳)

''اور خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی میں تقسیم کئے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے۔ لیکن چونکہ میہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی ذریت کے آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کردیئے۔ لیکن چربھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔'' (چشم معرفت میں۔ ۳۲ ہزائن ج۲۲م ۲۳۳) مرزا قادیانی کے تام

ی کل بستر مرگ پہ لیٹے خیال آیا کہ فدائے تعالیٰ کے 99 نام حدیث میں آئے ہیں اور آنخضرت کی بستر مرگ پہ لیٹے خیال آیا کہ فدائے تعالیٰ کے 99 نام مدیث میں آئے ہیں اور آنخضرت کی بیائے کہ سے موجود کی سے البامی نام ہیں جواللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے ہیں۔ میں نے وہ سب جع کئے تو 99 ہی بن گئے۔ ان ناموں میں بھی ایک علم ہے۔ اس لئے اسے احباب کے فائدہ کے لئے شائع کیا جاتا ہے۔
(۱) احمد۔ (۲) محمد۔ (۳) مہدی۔ (۳) کیسین۔ (۵) رسول۔ (۲) مرسل۔ (۷) نی اللہ۔ (۸) نلر۔ (۹) محمد۔ وقت ۔ (۱۰) محمدث اللہ۔ (۱۱) گورز جن ل۔ (۱۲) حکم۔

(۱) احمد (۲) محمد (۳) مبدی (۳) کیسن (۵) رسول (۲) مرسل (۷) بی الله (۱۲) احمد (۳) مبدی (۳) کیسن (۵) رسول (۲۱) کیس (۷) بی الله (۱۲) کند بر (۹) مجدد وقت (۱۰) محمد الله (۱۲) گورز جزل (۱۲) کیس الله (۱۳) عدل (۱۳) مبدل (۱۲) مبدل (۱۲۲) مبدل (۱۲) مبدل (۱۲

(۵۲)منصور\_(۵۳)فجه الله القادر\_(۵۴)سلطان احمر مختار\_(۵۵)حب الله\_(۵۲)خليل

الله (۵۷) اسد الله (۵۸) شفیع الله (۵۹) آربول کا بادشاه (۲۰) کرش ...
(۱۱) رودرگوپال (۲۲) امین الملک بے شکھ بہادر (۲۳) برجمن اوتار (۲۳) آوائن ...
(۲۵) مبارک (۲۲) سلطان القلم (۲۷) مسرور (۲۸) النجم الثاقب (۲۹) رحی الاسلام (۲۵) مبشر (۲۵) نجم الثاقب (۲۷) مبشر (۲۵) نجم الانتام الاسلام (۲۵) مبشر (۲۵) شدا (۲۷) شابد (۷۷) فلیفة الله سلطان (۲۸) نور (۲۸) اسعد (۵۸) شرور (۲۸) شاب (۸۲) نور (۲۸) منوکل (۸۳) المجمع الناس (۷۸) ولی (۸۸) رجل من فارس (۸۱) سراج منیر (۲۸) منوکل (۸۳) المجمع الناس (۸۲) ولی (۸۸) سلامتی کا شنراده (۸۹) مقبول (۹۲) مردسلامت (۱۹) المحق (۹۲) فرانس (۹۲) مقبول (۹۲) کلیمت الازل (۹۲) مقبول الرحمان (۹۸) کلیمته الازل (۹۲) عازی (۹۲) عاری (۹۲) کلیمته الازل (۹۲) عاری (۹۲) عاری (۹۲) کلیمته (۹۲) کلی

الله تعالیٰ نے مرزا قادیانی ہے کہا'' میں نماز پڑھوں گا اور روز ہ رکھوں گا۔ جا گتا ہوں اور سوتا ہوں'' ''خدانے فرمایا میں روز ہمجی رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔''

(تبلغ رسالت ج ۱۳۱۰مجموعه اشتهارات جساص۵۹۲)

''انی مع الاسباب الیك بغتة · انی مع الرسول اجیب اخطی واعیب انی مع الرسول محیط ''ش اسباب كماته اي ترك پاس آول گا-نطا كرول گادر بحلائي كرول گا-شرا يخ رسول كماته محیط بول-''

(البشري جيس ٩٤، تذكر وص ٢١١)

وحدة الموجود

''آ تخضرت اللے کی امت کا ایک فرداور واحد وجود ایسا بھی ہوگا۔ جوآپ کی امتاع سے تمام انبیاء کا واحد مظہر اور بروز ہوگا اور جس کے ایک ہی وجود سے سب انبیاء کا جلوہ نما ظاہر، ہوگا۔ وہ حسب کلام سے اپنے نطق حقیقت کو بیان فرمائے تو کچھ خلاف نہ ہوگا۔ یعنی:

> زندہ شد ہر نبی بہ آرکم ہر رسولے نہاں بہ پیرانم

میں تبھی آ دم تبھی موٹی تبھی لیقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیں ہیں میری بے شار

اور بیرکہ۔ منم سیح زمان ومنم کلیم خدا میں کے واحد کہ مجتبل باشد

(اخبار الفضل قادیان مورخه ۱۸ رفر وری ۱۹۳۰ نمبر ۲۵ ، ج ۱۵ س

"اورتمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ میں آ دم ہوں، میں شیت ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اساعیل ہوں، میں لیعقوب ہوں، میں پوسف ہوں، میں مویٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آنخضرت علیہ کے نام کا میں مظهراتم ہوں \_ بعنی ظلی طور برمجمد اور احمد ہول ۔'' (حقیقت الوی ص۲۲ بخز ائن ج۲۲ ص ۷۷) '' کمالات متفرقہ جوتمام انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کر مم اللغ

میں بڑھ کرموجود تھے اوراب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم کافی ہے تھی طور پر ہم کوعطاء ك محتراس لئے جارا نام آ دم، ابراہيم،مويٰ،نوح، داؤد، بوسف،سليمان، يحيٰ، عيسىٰ وغيره ے۔ پہلے تمام انبیا طِل تھے۔ نبی کریم اللہ کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم تمام ان صفات مِن بِي رَيم الله على الله على الله "

(اخبارالحكم قاديان ابريل ١٩٠٤م منقول ازجماعت مبأليعين كے عقا كەھىجەم ٢٨٨)

عدالتي معابره

''اور یا در ہے کہ بیاشتہار مخالفین کے لئے بھی بطور نوٹس ہے۔ چونکہ ہم نے صاحب وی کمشنرصاحب بهادر کے سامنے بیعهد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم بخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔اس لئے حفظ امن کے مقاصد کی تکمیل کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام خالف بھی اس عہد کے (تبليغ رسالت ج٢م ١٦٨، مورند ١٨٢متبر ١٨٩٤، مجموعه اشتهارات ج٢ص ١٧٩٠) ''حضرت مسیح موعود نے ای مقدمہ میں انذاری پیش گوئیوں کے متعلق جو بیان عدالت میں دیااس میں صفائی کے ساتھ میلکھا کہ:

عدالت میں میری نسبت بدالزام پیش کیا گیا ہے کدمیرا قدیم سے بی بیطریقہ ہے کہ خود بخو د کسی کی موت یا ذلت کی چیش گوئیاں کرتا ہوں اور پھر اپنی جماعت کے ذریعیہ سے پوشیدہ طور پراس کوشش میں لگار ہتا ہوں کہ کی طرح یہ پیش گوئی پوری ہوجائے اور گویا میں اس قتم کا ڈاکو ہوں یا خونی یار ہزن اور گویا میری جماعت بھی ایک قتم کی اوباش اور خطرناک لوگ ہیں۔ جن کا پیشہ ای قتم کے جرائم ہیں۔ لیکن میں عدالت میں ظاہر کرتا ہوں کہ بیالزام سراسرافتر اء سے خمیر کیا گیا ہے اور نہایت بری طرح سے میری اور میری معزز جماعت کی از الہ حیثیت عرفی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک برس سے پھوزیا دہ عرصہ گذرتا ہے کہ میں نے اس عہد کوشائع کیا ہے کہ میں کی موت وغیرہ کی نسبت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔ "
نے اس عہد کوشائع کیا ہے کہ میں کسی کی موت وغیرہ کی نسبت ہرگز کوئی پیش گوئی نہ کروں گا۔ "
(اخبار ملح پیغام لاہور ج سے نمبر ۱۹ مورد ۲۳ مار بیل ۱۹۴۷ء)

"اقرار تامه مرزاغلام احمد قادیان صاحب بمقد مه فوجداری اجلاس مسٹر ہے۔ ایم دوئی صاحب بہاور ڈپٹی تمشنر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور۔ مرجوعہ ۵رجنوری ۱۸۹۹ء فیصلہ ۲۵ رفروری ۱۸۹۹ء، نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ ۲/۱، سرکار دولت مدار بنام مرزاغلام احمد قادیانی ساکن قادیان تخصیل بٹالٹ کے گورداسپور۔ ملزم الزام زیردفعہ کے ایمجموعہ ضابطہ فوجداری۔

مين مرزاغلام احمدقادياني بحضور خداوند تعالى باقرار صالح اقربار كرتا مول كه آئنده

ا..... میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے ہے پر ہیز کروں گا۔ جس کے بید مینی ہول است سے سرکت هخوص کالعنز میان دینی میں ایک بیٹو کی دائی ہوئی کالیہ سنتھ گی

ياا پيے معنی خيال کئے جاسکيں کہ سی مخص کو ( بعنی مسلمان ہوخواہ ہندویاعیسائی وغیرہ ) ذلت ک**پنچ گی** ياوہ موروعماب اللی ہوگا۔

۲..... میں خداکے پاس ایس اپیل (فریاد و درخواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروںگا کہ وہ کسی خض کو (کہ خواہ مسلمان ہویا ہندہ ،عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے سے یا ایسے نشان فاہر کرنے سے کہ وہ موروعتاب البی ہے بینظام کرکے کہ خرجی مباحثہ میں کون سچاہے اورکون جھوٹا۔
سیس میں کسی چیز کوالہام بنا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوںگا۔جس کا بیرخشاء

ہو یا جوابیا منشاءر کھنے کی معقول وجہ رکھتا ہوں کہ فلاں محض ( یعنی مسلمان یا ہندو،عیسائی وغیرہ ) ذلت اٹھائے گایا موروعماب الٰہی ہوگا۔

سسسسس جہاں تک میرےاحاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر پچھے میرا اثریا اختیار ہے ترغیب دوں گا کہ وہ بھی بجائے خوداس طریق پڑمل کریں۔جس طریق پر کار بند ہونے کامیں نے دفعہ نمبرا تا ۵ میں اقرار کیا ہے۔

مرز اغلام احمد قادیا فی بقلم خود خواجه کمال الدین بی۔اے۔ایل-ایل-بی دستخطہے۔ایم ڈوئی۔ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۴ رفروری ۱۸۹۹ء'' ''سواگرمسٹر ڈوئی صاحب (ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ضلع گورداسپور) کے روبرو میں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں ان کو (مولوی مجرحسین صاحب بٹالوی) کو کافرنہیں کہوں گا۔ تو واقعی میرا یہی نہ ہب ہے کہ میں کسی مسلمان کو کافرنہیں جانتا۔''

(ترياق القلوب ص ١٣١ ، فرزائن ج ١٥ ص ٢٣٣)

ملزم نمبرا: (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال دہ تحریرات اپنے مخالفوں کے برخلاف ککھتا ہے۔''اگر اس کے اس میلان طبع کونہ روکا گیا تو غالبًا امن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ ۱۸۹۷ء میں کپتان ڈکٹسن صاحب نے ملزم کو بچوتیم کی تحریرات سے بازر ہنے کے لئے فہمائش کی تھی۔ پھر ۱۸۹۹ء میں مسٹرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا کہ بچوتیم نقص امن والے فعلوں سے بازر ہے گا۔''

عدالت کابیان مظہر ہے کہ مرزا قادیانی طبعًا شہدہ دہان ہونے میں مشہور تھے اوراس سے پہلے دو عدالتیں انہیں روک بھی چکیں ہیں۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی راقم ہیں کہ:''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے بیع ہدکرلیا ہے کہ آئندہ ہم شخت الفاظ سے کام نہ لیں گے۔'' (اشتہار مرزا ۲۰ ردمبر ۱۸۹۵ء، مندرجہ کماب البرید بیاچہ س ۱۳ نزائن ج ۱۳ س

سيدالرسلين بربرتري

''' تخضرت بالله معلم ہیں اور سے موجود ایک شاگرد۔ شاگرد خواہ استاد کے علوم کا وارث پورے طور پہلی ہو جائے یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے۔ گراستاد ہبر حال استاد ہی رہتا ہے اور شاگر دشل گردہی۔'' (اخباراتھم قادیان ۲۸ راپریل ۱۹۰۳، منقول از مهدی نمبر ۱۹۳۳ میں موجود (مرز اقادیانی) کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمد یہ کے تمام کمالات کو حاصل کرلیا اور اس قابل ہوگیا کہ ظلی نبی کہلائے۔ پس ظلی نبوت نے میے موجود کے قدم کو چھپے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم آگئے کے پہلو یہ پہلولا کھڑ ا

لے خسف القیمر المسنیس وان لی غسسا القیمر المسنیس وان لی غسسا القیمر ان المشرقیان اتنکس خسسا القیمر ان المشرقیان اتنکس ''اس کے لین نمی کریمائٹ کے لئے صرف جاندگرین کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے جانداورسورج دونوں کے گرین کا۔اب توانکارکرےگا۔''

(اعبازاحدی می اے بنزائن جوام ۱۸۳)

## حضرت مريم عليهاالسلام كي توبين

"اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ مل کے نکاح کرلیا۔" (کشتی نوح س ۱۹ بخزائن ۱۹۵۰ س ۱۸) حضرت عیسلی علید السلام کی تو ہین

''آ پکاخاندان کبھی نہایت پاک اور مطہر تھا۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار تھیں اور کئی عور تیں بھی جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(ضميمدانجام آئقم ص ٤ بخزائن ج ااص ٢٩١)

تمام انبیاء پر برتری

انبیاء گرچه بودند بسے

من بعرفان نه کمترم نکے
آنچچ دادست ہر نبی راجام
دادآں جام را مرابہ تمام
کم نیم زال ہمہ بروئے یقین
ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول المسيح ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ٢٧٧)

موی وعیسی علیهم السلام پر برتری

''حضرت مسیح موغود کے مرتبہ کی نسبت مولانا محداحسن صاحب امروبی قادیانی اپنے مکتوب موسومہ میاں محمودا حمد قادیانی خلیفہ قادیان میں لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاءاولوالعزم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی مختص نہیں گذرا۔ حدیث میں تو ہے کہ اگر موی وعیسی زندہ ہوتے تو آئخضرت کا لیکھ کے اتباع کے بغیران کوچارہ نہ ہوتا۔ گرمیں کہتا ہوں کہ سے موعود کے وقت میں بھی عیسیٰ ومویٰ ہوتے تو مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی ضرورا تباع کرنی پڑتی۔''

(اخبار الفضل قاديان جسم نمبر ٩٨ ، مور ند ١٩١٧مار ١٩١٧م)

ابوبكر وعمررضي اللعنهم كي توبين

'' پھر انہوں نے ایک اور بھی ایبا ہی دکھ دینے والافقرہ بولا کہ ابو بکڑ وعرام ہا تھے۔ وہ تو حضرت غلام احمد کی جو تیوں کے تسمہ کے کھولئے کے بھی لائق نہیں تھے۔ ان فقروں نے جھے ایسا

د کھ دیا اور ان کے سنتے ہی مجھے ایسی تکلیف ہوئی کہ میری نظر میں جوتو قیراور عزت اہل بیت سے موعوديس سے ہونے كى نسبت تھى وەسب جاتى رى " (المهدى من ٣٠١ جكيم محصين قاديانى لا بورى) ''ربِحِل ربِحِل اےاللہ عجلی فرمااےاللہ عجلی فرما۔''

باپسچاہے یابیٹا؟

مرزا قادياني

" كرم بائ توماراكرد كتاخ" تيرى بخششول في ميس كتاخ كرديا-

(براین احدید م ۵۵، ۱۵۵ فردائن ج اص ۱۲۲، ۱۲۲)

(تذكره ص ۲۰۸)

۲..... "" ساحب نبوت تامه هرگزامتی نبی نبیس هوسکتا اور جوشخص کامل طور پررسول الله كهلاتا ہے۔اس كا كامل طور پر دوسرے نبى كامطيع اورامتى ہوجانا نصوص قرآ نىياور حديثيدكى رو \_ بكلى ممتنع ب\_الله جل شان فرما تا ج\_" وما ارسل في من رسول الاليطاع باذن الله "لعن برايك رسول مطاع امام بنانے كے لئے بهيجاجاتا ہے۔اس غرض سے نبيس بهيجاجاتاك كسى دوسر \_ كأمطيع بهو " (ازالداوبام حصدوه ص ٥٦٩ ، نزائن ج ١٩٠٣)

س "" " انبیاءاس لئے آتے ہیں۔ تا کہ ایک دین سے دوسرے دین میں داخل کریں اورایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کرادیں اور بعض احکام کومنسوخ کردیں اور بعض نے احکام (آ مَيْنَ كمالات اسلام ص ٣٣٩ فرزائن ج ٥ص ٣٣٩)

م...... ''میرے بریمی کھولا گیاہے کہ حقیق نبوت کے دروازے بعکی بند ہیں۔ اب ندكوئي حقیقى معنوں كى روسے آسكتا ہے اور ندكوئي قديم نبي گر ہمارے ظالم خالف ختم نبوت کے درواز وں کو پورے طور پر بندنہیں سیجھتے۔'' (سراج المنیر میس بخرائن جام ۵)

ا ...... '' کا فرمان ہے وہ خص جس نے کہا ہے۔'' کرم ہائے تو مارا کردگتا خ'' کیوں کہ خدا کے فضل انسان کو گتا خ نہیں بنایا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گز ار اور فرما نبر دار بناتے . . . (الفضل ۲۳ رجنوری ۱۹۴۷ء) ۲ .....۲ د بعض نادان کهدویا کرتے ہیں که نی کی دوسرے کا تنبع نہیں ہوسکتا اور

اس کی دلیل بیوسیتے ہیں کہاللہ تعالی قرآن مجید پیس فرما تا ہے کہ:''وحیا ارسیاخیا من رسول

الاليطاع باذن الله "اوراس آيت عضرت مي موعود كى نبوت كے خلاف استدلال كرتے بيں ليكن بيسب بسب قلت تدبير ہے۔ "

الم اليطاع باذن الله "اوراس آيت عضرت مي موعود كى نبوت كے خلاف النبوة مي موعود كى نبي سبب بسبب قلت تدبير ہے۔ "

الم يعت لائے يا پہلے احكام ميں سے پچھ منسوخ كرے يا بلاواسط نبوت يائے ليكن الله تعالى نے مسلم موعود كى ذريعياس غلطى كودور كرديا۔ "

(حقيقت الدوج موعود كى ذريعياس غلطى كودور كرديا۔ "

(حقيقت الدوج موعود كى ذريعياس غلطى كودور كرديا۔ "

(حتيقت النوة ص١٨١)

مسحيت كاسخت انكار

''اس عاجزنے جومثمل میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ میں موعود خیال کر بیٹھے ہیں۔ میں نے ہرگز دعویٰ نہیں کیا کہ میں میں ابن مریم ہوں۔ جو شخص بیالزام مجھے پر نگادے۔ وہ مفتری اور کذاب ہے۔ میں مثمل مسیح ہوں۔''

در ازادیں ۱۹ ہزائن جساس ۱۹۲

حضرت مهدی وعیسلی دوا لگ الگ بزرگ

''ایک فرفد برآل رفته اند که مهدی آخر الزمان عیسی ابن مریم است واین روایت بعنائت ضعیف است زیرا که اکثر احادیث صحیح ومتواتر از حضرت رسالت پناه و درودیا فته که مهدی از بنی فاطمه خوامد بودوعیسی بن مریم باوقتد اء کرده نمازخوابدگز ارو قحیع عارفین صاحب ممکین برین متنق اند-

ا کیف فرقد کا خیال میہ ہے کہ مہدی آخر الزمان حضرت عیسیٰ بن مریم ہی ہیں۔ گمرید حدیث بڑی ضعیف ہے۔اس لئے کہ اکثر احادیث میچے اور متواتر ہ از حضرت رسالت مآب میں آیا ہے کہ حضرت مہدی بنی فاطمہ میں ہے ہوں گے اور عیسیٰ بن مریم ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے اور تمام عارفین معتمدین اِس پڑتفق ہیں۔''

مدعی نبوت مسلمه کا بھائی ہے

'' مرعی نبوت مسلمه کذاب کا بھائی ہے۔'' (انجام آتھم ص ۲۸، خزائن ج ۱۱م ۲۸)

مكهاورمد يبنه كى تومين

'' قادیان تمام بستیوں کی ام (ماں) ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کاٹ جائے گا۔تم ڈرو کہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر

اؤں كادور ه بھى سوكھ جايا كرتا ہے۔كيا كمداور مديندكى چھاتيوں سے بيدود ه سوكھ كيا كنبيں۔'' (حقيقت الرؤياص ٢٣١)

مرزا قادیانی کی قرآنی بشارتیں

'' چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمد یہ میں شائع ہو تچکے ہیں۔ان میں سے ایک بیہ وكالشب-" هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "(برامين احديث ٢٩٨)اس مين صاف طور پراس عاجز كورسول كر كے يكارا كيا ہے۔ پھراك كتاب بس اسمكالمد كقريب بى يوى الله ج-"محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحمآء بينهم "اسوى الله يسميرانام محركها كيااورسول يمى ....اى طرح براہین احمد بیش کی جگہرسول کے لفظ ہے اس عاجز کو یا دکیا گیا۔' (ایک غلطی کا ازالہ ص۳،۲،۰ خزائن ج٨١ص ٢٠٦، ٢٠٤، مجموعه اشتبارات ج٣٥، ١٣٦١، ٣٣٢، تبليغ رسالت ج٠١٥، ١١٥)

" قبل يـآيها الناس اني رسول الله اليكم جميعا واي رسل من الله " کہہ (اے غلام احمہ) اے تمام لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوکر آیا (تذكرة ص١٥٣، البشري ج عص ٥٦) ہوں۔

" مجھے بتایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیات کا

ممراق ٢٠- أهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وليظهره على الدين (اعجازاحدى ضميد يزول أسيح ص ٤ فرزائن ج١٩ص١١١)

"وما ارسلناك الا رحمة للعالمين" اورجم نے دنیا پر دحت کے لئے تجھے بھیجا (اربعین نمرسام اسرفزائن ع ۱مسا۲۲)

مرزا قادیانی کے بشارتی نام

' بسیح بخاری اور سیح مسلم اور انجیل اور دانی امل اور دوسرے نبیوں کی کتابوں میں بھی جہاں میر اذکر کیا گیا ہے وہاں میری نسبت نبی کالفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی کمابوں میں میری نسبت بطوراستعار وفرشته كالفظ آسميا ہے اور دانی امل نبی نے اپنی كتاب ميں ميرا نام ميكائيل ركھا ہےاورعبرانی میں گفظی معنی میکائیل کے ہیں۔خداکی مانند۔''

(اربعین نمبر۳ م ۲۵ بخز ائن ج ۱۵ ۱۳۳)

''ہے کرش جی رودر مگویال''

( تذکره ص ۴۸۱ ،البشر کی جام ۵۱ ،مجموعه البامات مرز اغلام احمد قادیانی )

#### "امين الملك ج عنك بهارد"

( تذكره ص ۲۷۲ ،البشر كل ۳ ۲ص ۱۸، مجموعه البهامات مرز اغلام احمد قادیانی)

مرزا قادیانی کامبارک زمانه

''اےعزیز وتم نے وہ وفت پایا ہے۔جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اور اس شخص (مرز اقادیانی) کوتم نے دکھے لیا۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔اس لئے اب اپنے ایمانوں کوخوب مضبوط کر داور اپنی راہیں درست کرو۔''

(اربعين نبريه م ١٠ فزائن ج ١٥ ١٥ ٢٨٨)

''یهایک ایسامبارک وقت ہے کہتم میں وہ خدا کا فرستادہ موجود ہے جس کا صد ہاسال ہے امتیں انتظار کرر ہی تھیں اور ہرروز خداتعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے۔'' (مکاشفات کا آخری سرورق ہوکافیڈیمنظورالٰہی قادیانی لاہوری)

''اور میرے وقت میں فرشتوں اور شیاطین کا آخری جنگ ہے اور خدا اس وقت وہ نشان دکھائے گا جواس نے بھی دکھائے نہیں۔ گویا خداز مین پرخوداتر آئے گا۔۔۔۔۔یعنی انسانی مظہر کے ذریعہ سے اپنے جلال ظاہر کرے گا اور اپنا چہرہ دکھلائے گا۔''

(حقیقت الوحی ص۱۵۸ خزائن ج۲۲ص ۱۵۸)

### تمرمرزائيت ميں تزلزل

( یہی نہیں کہ قادیانی جماعت میں اندرونی اہتری پھیل گئی۔ بلکہ چل چلا وَشروع ہوگیا اور قادیانیت کو بچانا دشوار ہوگیا۔ شدت اضطراب میں پردہ اٹھ گیا۔ ورندایسے راز بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ بہر حال اس ہلچل کا ایک مختصر خاکہ ملاحظہ ہو ) ہمیں نظریہ آتا ہے کہ ہم دشمن کے ممل سے متاثر ہورہے ہیں اور اس کی غلطیاں باربار ہمارے اندر داخل ہورہی ہیں۔ ہم میں سے جو کمزورلوگ ہیں۔ بسا اوقات وہ ان غلطیوں کا شکار ہوجاتے ہیں اور دشمن کے بدائر ات سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ ورشن مارے گھروں میں گھس کر ہماری جماعت کے نوجوانوں اور کمزورطبع لوگوں ہوجاتے ہیں۔ ورشن ہمارے گھروں میں گسس کر ہماری جماعت کے نوجوانوں اور کمزورطبع لوگوں میں نقص پیدا کرتار ہتا ہے اور ہمارا ساراوقت اس اندرونی اصلاح ہی میں صرف ہوسکتا ہے۔''

(اخبارالفضل قاديان ج٣٦ نمبر٩ ١٢٥ ص٣٠٩، مورخد٢ رجون ١٩٣٧ء)

''غرض عقیدے کی جنگ میں جہاں ہم نے دیمن کو ہرمیدان میں شکست دی ورنہ صرف میدانوں میں شکست دی ورنہ صرف میدانوں میں اس کو شکست دی۔ بلکہ اس کے گھر دل پرحملہ آور ہوئے اور ہم نے اسے ایسا لٹاڑا کہ اس میں سراٹھانے کی بھی تاب ندر ہی۔ دیمن کے ہر گھر میں گھس کرہم نے اس

کے باطل عقا کدکو کیلا اوراہے ایسے فکست دی کہ دخمن کے لئے اس سے زیادہ کھی اور ذلت کی فکست اورکوئی نہیں ہو کئی۔ وہال عمل کے میدان میں ہم وشمنوں میں محصور ہوگئے اور ہمارے لئے ان سے بھا گئے کی کوئی جگہ نہ رہی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چو تھے کے بعد پانچواں آ دمی وہ ہم سے نقائص اور عیوب میں جتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ سے بھا گئے ہیں اور بچھتے ہیں کہ دوسری جگہ امن ملے گا گر وہاں بھی نقص آ موجود ہوتا ہے۔ پھر وہاں سے بھاگ کر تیسری طرف جاتے ہیں۔ گر وہاں بھی دشمن موجود ہوتا ہے۔ تیسری جگہ سے بھاگ کر چوتی طرف جاتے ہیں تو اس جگہ ہی دشمن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جاتے ہیں تو اس جگہ ہی دشمن ہمارے مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ گویا جس طرح چاروں طرف جب آگ لگ جاتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے اور وہ سمجھ تیس سکتا کہ دوہ کیا کرے۔ یہی اس وقت ہماری حالت ہے۔''

(اخبار الفصل قاديان ج٣٦ نمبر ٩ ١٢٥ مرد ديار جون ١٩٣٦ء)

فخرالرسل متالية يربهتان

(خاته جشمه معرفت من ۱۰، فزائن ج۳۲ م ۳۸۳) پر فرماتے ہیں۔ ''ایک مرتبہ آخضرت اللہ سے دوسر ملکوں کے انبیاء کی نبیت سوال کیا گیا۔ تو آ بہاللہ نے بہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا: ''کیان فی الهند نبی اسود کان اسم کا کا بن تھا۔ یعنی گھنیا میں کو کرش کہتے ہیں۔'' مندرجہ بالاعبارت مرزا قادیانی نے حدیث نبوی قرار دے کر پیش کی ہے۔ حالانکہ یعبارت تمام احادیث قدسیہ میں ڈھونڈ سے نبیل ملتی۔

انكريزى الهامات

I Love you. المس من محبت كرتا هول -المس من تجهار ب ساته هول -المس من فوش هول المسال المسلمة فداتمباری طرف ایک لشکر کے ساتھ چلاآ تاہے۔

God is comining by his army.

وہ وہمن کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔

He is with you to hill enemy.

وہ دن آتے ہیں کہ خداتمہاری مدد کرےگا۔

The days shall come God shall help you.

Glory be to the lord.

خدائے ذوالجلال۔

(حقیقت الوی م ۴۰۳ مزائن ج ۳۱۲ (۳۱۲)

آ فرنینده زمین وآسان -

God maker of earth and heaven.

(تذكره ص ١١٤)

حمهیں امرتسرجانا پڑےگا۔

You have to go to Amritsar.

(تذكره ص ١١٤)

وہ شلع بیٹا ور میں تھہر تاہے۔

He helts in the Zila Peshaw

(تذكره ص۵۹۳)

ایک کلام اور دولژ کیاں۔

Word and to Girls.

(だんのかが)

معقول آ دمی۔

Though all men should be angry, But God is with you. He shall help you words of God can not Exchange.

بحث حيات عيسى عليه السلام

جیسے پہلے گذر چکا ہے کہ سب امت اوّل سے لے کرآخر تک اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور پھر آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے اور اور ہیں۔ مگر جب مرزا قادیانی کو مراق نے مرتبہ مسجمت یا مثیلت پر براجمان کردیا تو حیات سے علیہ السلام کے دلائل کا جواب ویا تھی ضروری تھا۔ ملاحظ فر مائے:

الله تعالى فرمات ين "يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الدين كفروالى يوم القيامه (آل الدين كفرو وجاعل الدين اتعبوك فوق الذين كفروالى يوم القيامه (آل عمران:٥٥) "يعنى المعينى من تجفي إدا إدا لين والا بول اورا ثمان والا بول ا في طرف اور في كركافرول سے ياك كرنے والا بول اور آپ كى مانے والوں كوقيامت تك برترى دول گا۔ واقعہ يقا كرآپ كوثمان يبود آپ كرفاركركم اولا تا جائے تھے تو جوابا الله تعالى فرماد ہيں كدا عيدى عليه السلام يكرفارنيس كراسكة من تهيس اسے قبضہ ميں لول گا اور يه ولى پرنيس دے سكتے من تهيس اپنے ياس الحان والا بول۔

دوسری دلیل: وما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و ما قتلوه یقینا بلل رفعه الله الیه (نساه: ۱۰۸۰۱) "یخی نه تو یهود نقل کیااور نه سولی دے سکے۔ لیکن ان کوشبہ پڑگیا کہ ہم نے سولی پر چڑھادیا ہے۔ لیکن قدرت کا ملہ نے حضرت عیلی علیہ اللام کواپنے پاس اٹھالیا۔ ایک دوسرے آدی پر آپ کا حلیہ طاری کردیا۔ جے انہوں نے عیلی ہی سمجھ کرسولی دے دی اور یقینا انہوں نے آئی پس کیا۔ بلکہ اللہ نے اپی طرف اٹھالیا۔ سوال تو یہ تھا کہ تل یعنی سولی دی گئی یانہیں۔ تیسری بات جو قادیا نی کہتا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام وہاں سے شمیر آگئے اور وہیں آپ بیس سال عمر پاکرفوت ہوئے اور ان کی قبر موجود ہے۔ یہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہتی تو اللہ نے فیملہ فرمادیا کہ آلی یقینا نہ ہوا۔ بلکہ پھھاور بی ہوا اور وہ ہے۔ رفع کے ذہن میں نہتی تو اللہ نے فیملہ فرمادیا کہ آلی یقینا نہ ہوا۔ بلکہ پھھاور بی ہوا اور وہ ہے۔ رفع ہے۔ اس لئے یہ رفع درجات تو عام موقعوں کے لئے بھی آتا ہے۔ پھر پیغیر ڈی شان کی کیا فضیات ہوئی۔ یہ تو بھی کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ' یسر فع المذیب آ مسلوم تھی کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ' یسر فع المذیب آ مسلوم تھی کو رجات ہوا اللہ تعلی مومنوں کے درجات باللہ تعالی مومنوں کے درجات باللہ تعالی مومنوں کے درجات باللہ تو اللہ نے اطلاع دے درک بھر جہاں رفع درجات ہے۔ وہ لفظ الیہ نہیں یہاں وہ بھی کہ شرید وہ اگر معلوم ہوا کہ رفع جسد ہی ہوا۔ ۔ وہ لفظ الیہ نہیں یہاں وہ بھی ہوا کہ رفع جسد وہی ہوا ہے۔

تیسری دلیل: 'وان من اهل الکتباب الالیدة مندن به قبل موته (نسه ده ۱۰) ''لیخی سب اہل کتاب معزت عیلی علیه السلام کی موت سے پہلے ان پرایمان لائیں مے ساس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے کیونکہ سارے اہل کتاب ان پراہھی ایمان نہیں لائے۔ بلکہ ریاس وقت ہوگا۔ جب آنخضرت تالیجہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ غرض کہ تر آن اور ای طرح سر احادیث میں سے پہ چاتا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس عقیدہ کو اختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ آیات قر آئی کے علاوہ بیٹارا حادیث ہیں۔ جن میں مرزا قادیائی تحریف کرتے ہیں۔ قر آن میں تو نفظ 'ندو فی '' سے موت مراد لے کروفات عیلی کاعقیدہ نکالا اور خود سے موقود کا لفظ ہے ہے۔ اس میں تاویل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں تینوں لفظوں کے معنی قرآن وصدیث اور لفت عربی اور خود مرزا قادیائی کے کلام سے پیش کروں گا۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اول ایک قانون سنے جو مرزا قادیائی کا اپنا ہے۔ فرماتے ہیں' والقسم یدل علیٰ ان الخباہد محمول علی الظاہر لا تاویل فیہ ولا استثناء''

(حمامتدالبشري ص١٩ نزائن ج ٢٥٠١)

یعن جس بات رقتم کھائی جائے وہ ظاہر رجمول ہوتی ہے۔ اس میں کی قتم کی تاویل اور استثناء کی مخبائش نہیں۔ یہ قانون ذہن میں رکھے؟ بس فیصلہ قریب ہے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ حضوط اللہ فرماتے ہیں۔' والدی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فبکسر الصلیب یقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حنی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرامن الدنیا وما فیھا'' اس ذات کی تم کہ جس کے تبضہ میری جان ہے کہ بے شک قریب ہے کہ میں تے بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یعنی شرح محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کو قریر کے حزر کوئل کریں گے۔ جنگ کوئم کریں گے۔ مال کی اتی زیادتی کردیں گے کہ کوئی اے تبول نہ کرے گے۔ یہاں تک کہ ایک بحدہ دنیاوہ افیہا ہے بہتر ہوگا۔ کھ

(ابخاري ج اص ۴۹۰، باب نزول عيسيٰ بن مريم)

اس مدیث میں حضوطان نے تم کھا کر حضرت سے کا نزول اورعلامات بیان کی ہیں تواپینہ قانون کے لوائد کے ان میں تواپینہ قانون کے لوائد سے نتو میں میں تاویل کروکہ مراد مثیل ہے جو میں ہوں۔ نیزول میں اختلاف کروکہ اس کے معنی آتا ہے۔ بلکہ ذیل کی علامات دیکھ کر فیصلہ کرلو۔ مرزا قادیانی میں ایک بھی نشانی نہیں۔ اسس ابن مریم (مسیح موجود) عدل و حکومت کے ساتھ آئے گا۔

r..... مسیح این مریم (مسیح موعود) کسرصلیب کرے گا۔ یعنی موجودہ عیسائیت کالعدم ہو

جائے گی۔

| مسیح ابن مریم (مسیح مومود) خزیر کوتل کرےگا۔ یعنی ہر جانور جوتل کیا جائے دین حق                         | <b>r</b>           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| میں حرام ہے۔اییا ہی خزیر کے قل سے اس کا کھانا حرام ہوجائے گا۔                                          |                    |
| مسیح ابن مریم (مسیح موعود) کے مبارک وقت میں لوگ اس قدر مستعنی اور عابد                                 | ۳                  |
| ہوں گے کہالیک ایک بحیدہ کو ہزاروں ویناروں سے بہتر سمجھیں گے۔                                           |                    |
| مسے ابن مریم جزیہ جومشر کین سے لیاجا تا ہے معاف کردیں گے۔اس کی وجہ یہ ہے                               | ۵                  |
| كةرآن حيدكي وه آيت جوابو هريرة نے اس كے استدلال ميں چيش كى ہے۔ بتلائي                                  |                    |
| ب مشرک کوئی باتی ہی ندر ہے گا۔ بلکدسب کے سب عیسیٰ علیہ السلام برایمان لے                               |                    |
| آ نئیں گے۔ یعنی دین صنیف کوتبول کرلیں گے۔ پھر جز نیہ کیسا۔                                             |                    |
| ابن مریم (مسیح موعود )مقام فج الروحایےاحرام با ندھیں گے۔                                               | ۲۲                 |
| ابن مریم عج کریں گے۔                                                                                   | ····-              |
| مسے ابن مریم آسان سے اتریں گے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ بیہ ہیں۔ زمین پر                                   | ٨٨                 |
| ازیں گے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ اس وقت زمین برنہیں۔ کیونکہ زمین                                      |                    |
| آسان کی ضد ہے۔                                                                                         |                    |
| میے ابن مریم پینتالیس برس زمین پررہیں گے۔ نکاح کریں گے اور صاحب اولاد                                  | 9                  |
| هول گے۔                                                                                                |                    |
| ۔ یں ہے۔<br>مسیح ابن سریم مدینہ منورہ میں فوت ہوں گے۔ کیونکہاس کی تقید این نمبرااسے ہوتی ہے۔           | +                  |
| میں این مریم میرے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہول گے۔<br>میں این مریم میرے مقبرہ میں میرے ساتھ دفن ہول گے۔ |                    |
| میں این مریم قیامت کے دن میرے مقبرہ سے میرے ساتھ اٹھیں مے۔ ابو بکر اور عمر کے                          | 12                 |
| ورمیان ہوں گے۔ان بارہ اوصاف میں ہے ایک بھی مرزا قادیانی کے قل میں نہیں۔                                |                    |
| اول آپ فرمائے ہیں کہ میں (مرزاقادیانی) درولیٹی وغربت کے لباس میں                                       |                    |
| اون ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                              | آ يا ہو <u>ں</u> ۔ |
| دوم سرصلیب نبیس ہوئی بلکہ نصاریٰ ترقی پر ہیں۔ فیل                                                      |                    |
| وم خزر کا کھانا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ مرزا قادیانی نے تو از حدارزانی                            |                    |
|                                                                                                        |                    |
| ۔<br>جہارم لوگ زردرہم کے بھو کے ہیں اور خود ذات شریف کی چندوں میں گئی. فیل                             | کردی ہے            |
| چهارم توك رردرام بي بعوے إلى اور مودوات مربیب ما چماد بي مان ول من من الله من الله الله الله الله      |                    |

Aì

یل پنجم ..... جزیه معاف نهیں ہوا۔ فیل مقام فی الروحالی آئی کھد کھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ فیل مقام فی الروحالی آئی کھد کھنا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ (حالانکہ جی کے متعلق الہام فیل مقتم ..... آپ کو جی کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ (حالانکہ جی کے متعلق الہام فیل بیل ہور ہاہے) مشتم ..... آپ قادیان میں غلام مرتضی کے ہاں پیدا ہوا۔ گر ..... نہم ...... آپ نے نکاح کی از حد کوشش کی ۔ گر ..... آہ ..... نا کا می ونا مرادی آ ۔ دہم ..... آپنے لا موریس پران توڑے۔ مدینہ منورہ کی زیارت بھی نصیب نہیں فیل یاز دہم .....آپ قادیان کی بنجر زمین میں دنن ہوئے در دضہ نبوی میں ابھی تک قبر کی ا مگەخالى يۈكى ہے۔ دواز دہم ..... مرزا قادیانی قادیان سے اپنی امت کے ساتھ خروج کریں گے نہ کہ ر دخمة اطهر ہے آھیں گے۔ بڑے بے آبرہ ہوکر تیرے کوچہ سے ہم نکلے مسیح کی علامت قل خزیر ہے۔ مگر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ خاص لندن میں ہزار دو کان خزیریبیخ کی موجود ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یجیس ہزار خزیر اندن سے مفصلات کے لئے بھیجاجا تاہے۔ اسلام عام ہوجائے گا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں دنیا ک تمام تو میں ایک مسلم قوم کی شکل بن جائے گی ۔لیکن سب کے سامنے ہے۔خود فر مایا کہ عیسائیت دن بدن ترقی کرر بی ہے۔ پیغام صلح ۲ رہارچ ۱۹۲۸ اسلع مورداسپور کی مردم شاری د کیسے۔ ۱۸۱۹ء میں عیسائی ۱۲۲۴۰۰ ۱۰۹۱ء میں ۱۲۳۸ء ۱۹۱۱ء میں ۱۶۳۳۰، ۱۹۲۱ء میں ۳۲۸۳۳، ۱۹۳۱ء میں ( ماخوذ ازمجر به یا کث بک صفحه ۳۵، چشمه معرفت ص ۳۱۲ بخز ائن ج ۳۲ ص ۳۲۷) اس طرح کوئی نشانی نہیں یائی جاتی۔اس لئے نزول مسے کے قائل ہیں۔ جیسے پہلے گذر چکا ہے۔ مزیدد کیمیئے اسلام کی ترقی کے متعلق لکھتے ہیں۔ "اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام كر د كھايا۔ جوسيح موعود كوكر تا جا ہے تو پھر ميں سيا ہوں اور اگر پھے نہ ہوا اور ميں مركيا تو سب كواہ

ر بین کدیس جمونا مول ـ " (بدر ۱۹۰ جرولانی ۱۹۰۱ء) مرموا کیا؟

### لفظاتوفى كامعنى

یلفظ وفی، یفی سے بناہے۔جس کامعنی ہے پورا کرنا وعدہ وفا کردیا۔ یعنی پورا کردیا۔
یہ توفی باب تفعل سے ہے۔ جس کے معنی لزوم کے لحاظ سے پورا پورا لینا ہے کیا جاتا ہے۔
"توفیت المال منه اذ اخذته کله "یعنی میں نے اپنامال پوراپورا لے لیا۔"توفیت عدد القوم اذ اعددتهم کلهم" یعنی میں نے قوم کی پوری پوری گنی کر کی شریہ کہ ساری قوم کو ماردیا۔
(سان العرب ج ۱۵ سے ۲۵۹ سے ۲۵۹ سے

یکی معنی (المجدعربی، اردوس ۱۰۹۸،۱۰۹۵، مفردات ص ۵۵۰) اساس البلاغدوغیره نے لکھا ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں ' واسات و فون اجور کم یوم القیامة (آل عمران:۱۸۵۰)'' این قیامت کے دن تم کوتمہار اجربورے بورے دیے جائیں گے۔ نہ یہ کہتمہار اجرمادلیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بیثارآ یات اس می مل جاتی ہیں۔ 'الله یتوفی الانفس 'اللہ تعالی روحوں کو قبض کرتا ہے: کہ مارتا ہے۔ روحیں تو نہیں مرتیں۔ یہی معنی (تغییر بحر ۲۲م ۲۲م ۲۸م بیغادی ۲۳ می ۲۵۸، جامع البیان کے۔ ہاں تو فی کے مجازی معنی موت کے ہیں حقیقی نہیں۔ (تاج العروس ج ۲۵م ۱۳۰۱) میں ہے۔ ''معنی المحاز اور کته الوفاۃ ای المعوت والمنیة و توفی اذا مات ''یعنی موت کامین مجازی ہے۔ اسی طرح (اساس البلغن ج ۲۵س ۱۳۲۱) میں ہے۔ (مفروات می ۵۵۰) میں ہور توفی کامین ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ حقیقی معنی مجھوڑ کرمجازی نہیں لیا جاسکتا۔ جب کہ کوئی قریدند ہور توفی کامین از بان مرزا قادیا فی کتاب (براہین م ۲۵م تو کو پوری نعمت دول گا اورا پی طرف مقد و فیک و رافعہ السی '''' کامعنی کرتا ہے۔ میں چھوکو پوری نعمت دول گا اورا پی طرف الفاؤں گا' مرزا قادیا فی راقم ہیں یہود یوں نے حضرت سے کے کے قبل وصلیب کا حیلہ سوچا تھا۔ فیدائے کے وعدہ دیا کہ میں مجھے بھا وال گا اور تیراا پی طرف رفع کروں گا۔

(اربعین نبر۱۹ ۸ فزائن ج ۱۱م ۱۹۹۳)

یہ برا بین ایسی کتاب ہے کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں برا بین کے وقت بھی من اللہ رسول تھا۔ (ایام السلی ص ۷۵، بزائن ۱۲ اص ۳۰۹) نیزیہ کتاب رسول الشفاقیہ کے دربار میں پیش ہوکر رجسڑ ڈ ہوچکی ہے اور قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل ہے۔ (برابین ص ۲۳۸، نزائن جام ۲۷۵) اس طرح (تذکرہ م ۱۱۳) رات کوایک اور عجیب الہام ہوا اور وہ یہ کہ ''قبل کے خیف انی متوفیك قبل لا خیك انی متوفیك ''یالہام ہی دومر تبہ ہوا۔ اس کے معنی ہی دومیرے معنی ہی ہیں کہ مور وفیض یا ہمائی ہے۔ اس کو کہد وے کہ میں تیرے پر اتمام نعت کروں گا۔ دومرے معنی ہی ہیں کہ میں وفات دوں گا۔ معلوم نہیں کہ میشن کو ک ہیں۔ میں وفات دوں گا۔ معلوم نہیں کہ میشن کو ک ہیں۔ اس تم کے تعلقات کے کم وہیش کی لوگ ہیں۔ اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وار دہوتے رہتے ہیں۔''اس طرح (سرائ منیر میں اس عاجز پر اس قتم کے الہامات اور مکاشفات اکثر وار دہوتے رہتے ہیں۔''اس طرح (سرائ منیر میں بہلے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اس وفت خوب معنی کھل چکا۔ بیالہام حضرت میں کواس وفت بھو تس کہ ہو چکا ہے۔ اس کے اس وفت خوب معنی ہیں کہ میں تھے ایسی ذکیل اور لعنتی موتوں سے بہود اس کہ ہوا تھا۔ جب بہود ان کے مصلوب کرنے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اس جگہ بجائے بہود کے ہود کو سے میں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ میں تھے ایسی ذکیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ و یکھواس واقعہ نے ہیں اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ میں تھے ایسی ذکیل اور لوگنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ و یکھواس واقعہ نے بی اور الہام کیا۔ جب کہ آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آخر تک سے جی لیے در ہوا کہ مرز آخری حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرز آخر تک بہت ہوں کے ہیں۔

سر کستا۔ کھاتا کب کھاتے۔ نماز کا کیا حساب تھا۔ ویگر ضروریات زندگی غرض صد ہاکام ہیں نہیں کرسکتا۔ کھاتا کب کھاتے۔ نماز کا کیا حساب تھا۔ ویگر ضروریات زندگی غرض صد ہاکام ہیں سمجھ میں نہیں (ایک معمہ) ریو یو ماہ تمبر ۱۹۰۶ء میں فرمایا۔ 'اب تک میرے ہاتھ پہ چار لا کھانسان قریب انسان بدی سے قوبہ کر چکا ہے۔ تقریباً تین برس فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ چار لا کھانسان معاصی سے قوبہ کر چکے ہیں۔ (تجلیات البیص ۵ بزرائن ج ۲س ۱۹۵۷ء مرقومہ ۱۹۰۵ء) انداز و لگائے ہرگھنشہ ۱۹ وی بیعت کرنے والے بنتے ہیں۔ ادھر دن یا رات میں سومر تبہ پیشاب ہے۔ جو ہرسات منٹ بعد آتا ہے ادھر ۲۰۹۱ء تک تین لا کھ سے زیادہ نشان بھی آ چکے ہیں تو بتلا ہے مرزا قادیانی بیعت کیے لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر البامات بھی۔ لیتے رہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر البامات بھی۔ لیتے دہے۔ پیشاب کا کیا انتظام تھا۔ پھر البامات بھی۔

اس کا حقیقی معنی اوپر سے پنچ اتر نے کے ہیں۔ گر مجاز آ مدکو بھی کہتے ہیں۔ دیکھئے نزول فرود آ مدن اور انزال فرود آ وردن (صراح) منتبی الارب میں بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی پنچ آ نا مفروات میں ہے۔''الندول فسی الاصل ہو الانحطاط من علوہ''لینی نزول کا حقیقی معنی اوپر سے پنچ آتا ہے۔

### لفظ رفع كامعني

رفع سے مرادامت قادیائے رفع روح لیتی ہے اور بیان کی بے علمی اور جہالت ہے صراح ہیں ہے۔" رفع بر داشتن و ہو خلاف الوضع (ص ٢٥٠) " یعنی رفع کا معنی او پر کواٹھانا ہے۔ بخلاف وضع کے کہ اس کا معنی نہادن یعنی نیچ رکھنا ہے۔ (مصباح مشیر معری جا ص ١١١) میں ہے۔" والرفع فی الاجسام حقیقة فی الحرکة والانتقال وفی المعانی علیٰ مایقضیه المقام " یعنی رفع جسموں میں حقیقت میں حرکت اورانقال کے لئے ہوتا ہے اوراع اض میں حسب موقع ومقام ۔ تو حضرت عینی علیہ السلام بھی جسم والے تھے۔

البندا: حرکت الی اسماء بی مراد ہوگی۔ جب تو فی نزول ، رفع کامعنی واضح ہو چا تو تو فی البندا: حرکت الی اسماء بی مراد ہوگی۔ جب تو فی نزول ، رفع کامعنی واضح ہو چا تو تو فی کے لئے مراد موت نہیں اور نزول حقیق ہے اور رفع بھی حقیق بی ہوا تھا۔ حیات سے علیہ السلام بی ساری مرز ائیت کے کا لب لباب ہے۔ اس لئے جب ہم نے تمام وجوہ سے حیات عیسی کا بت کری اور در بارہ نزول بھی۔ مرز ا قادیا فی کے لئے کوئی جگہ نہیں ربی اور اس ساری بحث کا دارو مدار لفظ تو فی ہے۔ وہ بھی بیان ہوگیا۔ اب سنئے کہ حیات سے کاعقیدہ ایمانیات میں ہے۔ گرمز ا کے لئے کوئی جی نیان ہوگیا۔ اب سنئے کہ حیات کے کوئی گئے تو کی ایماعقیدہ بیل یے تعدہ کوئی چیز نہیں۔ ملاحظ ہو: ''اوّل تو یہ جانا چاہئے کہ سے کہ کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش نہیں جو ہمار ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش گوئیاں بیان نہیں کی گئیس تھی۔ اس زمانہ تک اسلام کھی ناقص نہیں تھا اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کھی کا میں ہوا۔''

اعتذار

حضرات میں کوئی ادیب نہیں ہوں۔ محض جذبہ دینی کے پیش نظر چند باتیں پیش کی آ ہیں۔ تا کہ ہرایک آ دمی پڑھ کراپئی عاقب کا فیصلہ کر سکے اور رسالہ مفت تقسیم کیا جار ہاہے۔ تا کہ ہر خاص وعام پڑھ سکے۔ لہذا کوئی او فی نلطی پکڑنے سے کی زحمت گوارانہ کریں۔ حق شناس معانی کو دیکھتے ہیں نہ کہ الفاظ کو۔

#### ضميميه

میں صرف مسلمان ہوں

(توضیح الرام ص ١٤، فرائن جسم ٥٩) برفر مات بي كد: "اگريداعتراض بيش كياجات

کہ تک کامٹیل بھی نبی چاہئے۔کیوں کہ سے نبی تھا۔تواس کا اوّل جواب یبی ہے کہ آنے والے سے کہ کہ کے دوہ ایک کے لئے ہمارے سید مولا نے نبوت شرط نہیں فرمائی۔ بلکہ صاف طور پر یبی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمان کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھنہیں ظاہر کرےگا۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں۔''

ایک معمه

'' تیسری پیش گوئی میتی کہ لوگ کشرت ہے آئیں گے۔سواس کشرت ہے آئے کہ کہ اگر ہرروز آمدن اور خاص وقتوں کے مجمول کا اندازہ لگایا جائے تو کئی لا کھ تک اس کی تعداد پہنچتی ہے۔۔۔۔۔اب تک کئی لا کھانسان قادیان میں آ چکے ہیں اور اگر خطوط بھی اس کے ساتھ شامل کئے جائیں تو شایداندازہ کروڑ تک پہنچ جائے۔''

(برامين احديدهد بيجم ص ٥٨٠٥٥ فرزائن ج١٢ص ٢٥،٧٢)

مرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء سے علمی و ند بی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کہ برا بین احمد سیکا اعلان کیا اور ۱۹۰۸ء بیں انتقال ہوا۔ گویا کل ۱۲ سال سید مشغلہ رہا ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریک نے بندر تن جرقی شروع کی ابتداء میں چندسال کام ہلکا رہا۔ بعد کوفر وغ ہوا۔ تا ہم اگر کل کا سال مساوی مان لئے جائیں تو بھی مرزا قادیانی کے بیان کے مطابق خطوں اور مہمانوں کا روز انداوسط بلا ناغد ایک ہزار پڑتا ہے۔ اگر حسب واقعہ سال غیر مساوی مانے جائیں تو آخری سالوں کاروز انداوسط کی ہزار پڑتا چاہے۔ خوب حساب ہے۔

سب پچھزندہ ہوا

''حضرت مرزا قادیانی کے ذریعہ اسلام زندہ ہوا۔ قر آن کریم زندہ ہوا۔ محطیقہ کا مام زندہ ہوا۔ محطیقہ کا نام زندہ ہوا۔ خدا کی تو حیدزندہ ہوئی۔ ہرنیکی زندہ ہوئی۔ ہر نبی زندہ ہوا۔ ہر راست باز نے دوبارہ حیات یائی۔ پس حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ آپ نے رسولوں اوران کی تعلیموں کوزندہ کیا ہے۔ پہلے سے نے تو بقول غیراحمدی چند ما چھیوں کوزندہ کیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کون می خوبی اورکون می صدافت ہے۔ جو کسی نبی میں یائی جاتی ہے۔ بھر بھی جاتی ہے۔ بھر بھی یائی جاتی ہے۔ بھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کون می خوبی اورکون می صدافت ہے۔ جو کسی نبی

(اخبارالفضل قاديان ج اانمبرو ٨ص٠١،مورند٦١مري ١٩٢٣ء)

# قاد بانی رنگروث

رد آج تمہارے لئے ابو بحر وعمری فضیلت حاصل کرنے کا موقع ہے اور وہ بہٹی مقام موجود ہے۔ جہاں تم وصیت کرکے اپنے بیارے آقا آسے الموعود کے قدموں میں فن ہوسکتے ہو اور چونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ میں موعود رسول کریم کی قبر میں فن ہوگا۔ اس لئے تم اس مقبرہ میں فن ہو کرخود رسول اکرم کے پہلومیں فن ہو کے اور تمہارے لئے اس خصوصیت میں ابو بکڑے میں فن ہوکرخود رسول اکرم کے پہلومیں فن ہو کے اور تمہارے لئے اس خصوصیت میں ابو بکڑے میں فن ہوئے کا موقع ہے۔ " (اخبار افعنل قادیان ج انبر ۹۹م ۲ ، مورد تارفروری ۱۹۱۵ء) معجز وشق القمر

"ایک صاحب نے (مرزا قادیانی) سے پوچھاش القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا مرائے میں سے تعلق اپنی کتاب ہیں۔ فرمایا ہماری رائے میں ہے کہ وہ ایک قتم کا خسوف تھا۔ ہم نے اس کے تعلق اپنی کتاب چشم معرفت میں کھودیا ہے۔ " (اخبار بررقادیان جے یفبرہ، ۲۰س۵، موردی ۲۲ رکی ۱۹۰۸ء) قرآن میں قادیان کا نام

ہاور میں نے کہا تین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مکہ، مدینہ، قاديان ـ بيكشف تفاكري سال موئ مجهد دكهلايا كياتها." (ازالهاو بام ص۳۷،۷۷، فزائن جسم ۱۳۸،۹۳۸)

تحول مول البهامات

ا ..... " ' بابواللي بخش چاہتا ہے كه تيراحيض ديكھے ياكسى اور ناياكى براطلاع یا ئے بچھ میں حیض نہیں بلکہوہ (حیض) بچہ ہو گیا۔جو بمنز لداطفال اللہ کے ہے۔

( تتمه حقیقت الوحی ص ۱۲۲ مزائن ج۲۲ ص ۵۸۱)

۲..... "'میرا نام ابن مریم رکھا گیا اورئیسٹی کی روح مجھ پر نفخ کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں حاملہ تھمرایا گیا۔ آخر کئی مہینہ کے بعد جو (مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ مجھے مريم معينى بنايا كيا- بس اس طور سے ميں ابن مريم تفهرا۔ " ( مشتی نوح ص يه، جز ائن ج ١٩ص٥٠ ) س..... مرزا قادیانی کاایک مریدقاضی یارمحمدای نریکٹ نمبر۳۴ موسومه "اسلامی قربانی''میں لکھتا ہے۔''حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراپی حالت بیظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پرطاری ہوئی ۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طافت كااظهارفر مايابً

° ' بستر عیش'' ( تذکره ص ۴۹۹ ، البشر کی ج ۲ص ۸۸ ، بحواله البدرج m نمبرا ، تاریخ الهام٥ردمبر١٩٠٠ع) فالبامنكوحة سانى كوصال كى اميدب

۵..... " ' جد مرد میکها مول ادهرتو بی تو ہے۔ ' ( تذکره ص۵۰۸) ' زندگی کے فیشن ہے دور جایڑے ہیں۔''(۵۰۹)''تفیرعنقریب سنا جاوے گا کہ بہت سے مفسد جومخالفان اسلام میں۔ان کا خاتمہ ہوجاوےگا۔'' (البشر کی ص ۹۰ج۲، بحوالدالبدرج ۳ نمبر۱۷، ۱ اص ۲ کالم۳) تعیین کوئی نہیں کی ۔مطلب بیر کہ جومخالف مرے گا۔اے اس کی لیپٹ میں لیتے جاویں گے۔

" نچو مدري رستم على" ( تذكر وص ٥٣١، البشري ج ٢ص ٩٣، بحواله الحكم ج و نمبر١١) " ' ' زندگیوں کا خاتمہ' ( تذکرہ ص ۷۷۵،البشریٰ ج۲ص۱۰۳، بدرجاص۳۹) كن كن رند گيون كاخاتمه كب موكا كييے موكا \_كوئى پيةنبيں \_

۸..... ''لوگ آئے اور دعویٰ کر ہیٹھے۔شیر خدانے ان کو پکڑا اورشیر خدانے فتح یائی۔امین الملک ہے سنگھ بہادر۔'' ( تذکرہ ص۱۷۲،البشریٰج ۲ص۱۱۱، بحوالہ بدرج ۲ نمبر ۳۷) ''لا ہور میں ایک بےشرم ہے۔''( تذکرہ ص۲۰۷) تعین کوئی تہیں۔

| ں کڑے جا کمیں گے۔ بعض چھوڑے                  | ''ایک امتحان ہے بعض اس میر             |                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| (Z+170°55)                                   |                                        | اکیں ھے۔''             |
| بوراہونے کا وقت آ گیا۔''                     | '' گورز جزل کی پیش گوئیوں کے           | - <del></del>          |
| ج٢ص ٥٤، حصداة ل بحواله الحكم ج٣ نمبر٣٠)      | (تذكره ص ١٩٩٧، البشري                  |                        |
| ہم)تشریح تفہیم نہیں ہوئی کہاں کیا مراد       | بعد_اا_انشاءالله_(تذكره ص              |                        |
|                                              | ہفتے یا کیا؟ یہی ہندسہ اا کا دکھایا گب |                        |
|                                              | " آج ہے بیشرف دکھا کیں گے              | 15                     |
| نریٰج۲ حصه اص ۲۸، بحواله الحکم ج۵نمبر ۱۸)    | (تذكره م ٢٠٨١)                         |                        |
| یں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی کتا بیار         | "اس کتے کا آخری دم ' فرمایا '          | 1e~                    |
| ) بوا۔ (تذکرہ ص ۱۳۷)                         | بے لگاہوں تو میری زبان پر میہجار ک     | ہے۔ میں اسے دوادیہ     |
| م ۱۹ م، البشريٰج مهم الد، بحواله الحكم ج ۱۷) | ''افسوس صدافسوس'' (تذکرهٔ              |                        |
| قول آ دی۔                                    | "فيرين"(Fair Man)مع                    | 14                     |
| ویا۔" (تذکروس ۵۰۹)                           | ' • فضل الرحمٰن نے درواز ہ کھول        | 1∠                     |
| تذكره ص٥٣٣)كوئى روح كہتى ہے۔                 | ''ہم نے وہ جہان چھوڑ دیا۔''(           |                        |
| يى ج ٢ص ٩٥، بحواله البدرسلسله جديدج انمبرا)  |                                        |                        |
| ن میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔''           | " ایک ناپاک روح کی آ واز آ کم          | 19                     |
| (ara, 5)                                     |                                        |                        |
| ہے۔اگر درست ہے تو کس حد تک۔'                 |                                        | <b>r</b> •             |
| ۵۲۸ ،البشر ي ج ۲ص ۹۷ ، بحواله بدرج انمبر۲)   |                                        |                        |
| ی ہے۔جومخالفاندرنگ میں ہے۔میں اس             | ° رؤیا۔ایکعورت زمین پرمینم             | <b>r</b> i             |
| بين "ساته ي بدالهام مواراس برآفت             | آئى۔''لعنة الله على الكاذ              | کے برابرگزراتو آواز    |
| لروص ۵۵۵ ، مكاشفات ص ۲۱۱ ،البدرج انمبروا)    |                                        | "גיטוטיגילט"           |
| رب. بامراد رد بلا" (تذكره ص٥١٣،              | ''آ تش فشاں۔ مصالح الع                 | rr                     |
|                                              | ر) ایک کاغذ دکھائی دیااس پرلکھاتھ      | بحافروا ورورج المسرمان |

```
۲۳..... ''ایک داندکس کس نے کھانا۔''
   ( تذکره ص۹۵،البشریٰ ج۲ص ۱۰۷، بدرج۷)
   (تذكره ص۵۵۰)
                                   ٣٣ ..... "شر الذين انعمت عليهم"
                                                                 خدائی کے دعویے
   (اربعین نمبر۱۳ ص ۲۵ بنز ائن ج ۱۵ س۳۱۳)
                                                 "خدا کی مانند۔''
  "میں نے خواب میں و یکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں
  (آ مَيْدَ كمالات ص ٢٥، فزائن ج٥ص ٢٥)
                                                                         وي بول-"
  سم..... * 'يسوم يسأتسى ربك فى ظلل من الغمام ''اسون باولول عِن تيرا
               خدا آئے گا۔ یعنی انسانی مظہر (مرزا قادیانی) کے ذریعہ اپنا جلال ظاہر کرےگا۔''
 (حقیقت الوجی ص ۵۲ فرزائن ج ۲۲ ص ۱۵۸)
 "أنت منى بعنزلة اولادى "اسمرزاتو جھے سے ميرى اولا دجيما
  (اربعین نبرم م ۱۹ فزائن ج ۱۵ م ۲۵۲)
 '' خدا تُکلئے کو ہے۔''انت منی بمنزلة بروزی''توجمحے ایساہے
 (سرورق آخير يويوج ٥ نبر١٥ مارچ٢ ١٩٠٠)
                                                     جسیا که میں بی ظاہر ہوگیا۔''
 "اعطيت صفة الافناء والاحياء من رب الفعال مجم فداكي
 ہے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔'' (خطب الہامیص ٥٦،٥٥ بزائن ج١٩ص الیناً)
 ''انـت منی بمنزلة توحیدی وتفریدی توجمے عیری توحیدک
 ( تذكرة الشهاوتين ص م بنزائن ج ١٠٠٠)
''انما امرت اذا اردت شیٹاً ان تقول له کن فیکون <sup>یین اے</sup>
                        مرزاتیری بیشان ہے کہ توجس چیز کو کن کہددے دہ فورا ہوجاتی ہے۔''
(حقیقت الوی ص۵۰۱ بخزائن ج۲۲م ۱۰۸)
مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدانے مجھے الہام کیا کہ:" تیرے محرایک اوکا
                  پيرابوگا_'کأن الله نزل من السماء''مُوياخدا آسانوں ــــاتر آيا۔''
(تذكروس ۱۳۹۱، اشتهار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۷ م)
```

"أكرتمام آدى ناراض مول مے مرخداتمهار ساتھ ہے۔وہتمهارى دوكرے كا-(براین احمد بدهاشیددرهاشی نمبر۴مس۵۵، نزائن جام ۱۲۱) خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔'' ''اس کے بعد دوفقرے انگریزی ہیں۔جن کے الفاظ کی صحت بباعث سرعت البہام ا بھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں۔ '' آئی لو ہو۔ آئی شیل مو۔ بولا رج پارٹی اوف اسلام'' چونکہ اس وقت بعنی آج کے دن اس جگہ کوئی احكريزي خوال نہيں اور نداس کے پورے معنی كھلے ہیں۔اس (براین احدید عاشیدر حاشی نبر ۲م م ۵۵، فزائن جام ۲۹۲) لئے بغیر معنوں کے لکھا ہے۔'' افراتفري

حضرت مرزا قادیانی کی دورگئی جال بھی غضب کی تھی۔ایک طرف انگریز وں کو د جال اوراپے آپ کواس کا قاتل قرارد ہے ہیں اوراپے معیار صداقت میں جہاں تک کہ گذرے ہیں کہ: ''اگر جمھ سے ہزار کامبھی سرز د ہوں مگر عیسائنیت کاستون بیخ و بن سے نہ اکھاڑ سکوں تو سیمجھو كه مين خداكي طرف سيخبين بلكه جهوتُون كالمجهونا مون يُ (رساله دعوت قوم لمحق انجام آمتم م يهم، خزائن جااص ابینا) پر فرماتے ہیں کہ " وجال ا کبریمی پاوری لوگ میں اور یکی قرآن وحدیث نے (اثجام آگھم صام ، فزائن ج ااص الیشاً) ٹابت ہے اور سیح موعود کا کام ان کولل کرنا ہے۔''

"مریم کابیاً کشلیا کے بیٹے رام چندے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔" '' حصرت سے کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے پیچینیں تھا۔''

(ضمير انجام آئتم ص ٤ بنزائن ج الص ٢٩١)

(ازالداد بام ص ١٣١١، فزائن جسم ١٦١) ير فرمات جي كد: "خدا ابر رحت كي طرح جارے لئے انگریزی سلطنت کودورے لایا اور کنی اور مرراکت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تنقی گورنمنٹ برطانیہ کے زیرسا بیآ کرہم بھول مکئے اورہم پراور ہماری ذریت پرفرض ہوگیا کہاس مبارک کورنمنٹ برطانیے کے ہمیششکر گذار ہیں۔''

ستاره قيصرىيەتزياق القلوب مي*س تحريركرتے ہيں \_خلاصه ملاحظة فر*مائيس:'' پيچا*س ہزار* ے زیادہ کتا ہیں اوراشتہارات چھپوا کرمیں نے اس ملک اور بلاداسلامی تمام ملکوں میں یہاں تک كداسلام كےمقدىشېروں، مكه، مدينه، روم وقسطنطنيه، بلادشام مصر، كابل، وافغانستان جهاں تك مكن تفاشائع كا - تير يرم كسلد ني آسان برايك رح كاسلد بإكيا - خداك تكامين اس (ستاره قيصريين، ٨ بغزائن ج١٥ص١١،١١٩) ملك پر بين برجس پرتيري نگابين بين-"

کہ:''میری عمر کا بیشتر حصہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدح وستائش بیس گذرااور میں نے ان کی خدمت کے لئے اپنی محبوب امت کو ابدی غلامی کی تعلیم دی اور میں نے یہاں تک کیا کہ غیر مما لک میں لاکھوں ٹریکٹ اوراشتہار وقتا فو قتا بھیجے اورا گران کی مجموعی حیثیت کا اندازہ کیا جائے تو پچاس الماریاں بھی ان کے لئے تاکافی ہی رہیں گی۔'' (تریاق القلوب میں ۱۵ بزائن جی ۱۵ میں ۱۵۹) اصل حقیقت

(حقيقت الوحي من بخزائن ج٢٢مم)

(سودائے مرزاص ۱۳ مصنفہ تکیم محدعلی)

'' طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ۔'' (طرح طرح کے ایسے خیال ان کے دل میں آتے ہیں۔ (تحقیقات ڈاکٹرشاہ نواز قادیانی، اسٹنٹ سرجن مندرجہ رسالدریو بیقادیان بابت می ۱۹۲۷ء)



# مسلم ذرا هوشيار باش

#### وفت كانقاضاا ورضرورت

فطرى اورطبعي طورير برايك انسان مس ايك ايساجذب موتائ كدجب اس كي ضروريات إ مفاد پرزد پڑتی ہے،کوئی دوسراانسان ان کو چھیننے یا پامال کرنے کی کوشش کرتا ہےتو میخص ان کا د**فاع** كرتا ب عملا بإقلبا العني بس حلنے برعملا اور بالفعل كوشش كرتا ہاور ند چلنے پر دل بى ميں مضطرب ق لازی موتا ہے۔ورند میخص بے حس اور بے غیرت کہلاتا ہے۔ بیضروریات اور مفادات مادی مول یا غیر مادی یعنی نہ ہمی یا نظریاتی ہوں۔ بلکہ بساادقات اپنے نظریات اور عقا کد کے لئے بنسبت مادی مفادات كيمين زياده بره كريتض جذبكا اظهار كركزرتا ب-جاب مينظريات وعقائد في نفسه غلط اور نا درست ہی کیوں نہ ہوں۔ای طرح ایک پکا مسلمان اس اصول کے تحت اپنے نظریات اور عقائمہ ت تحفظ کے لئے ہم قتم کی قربانی دینے کے لئے ہمدوقت تیار ہتاہے۔مثلاً:

ا..... مسلمان کانظریہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔اس کا کوئی شریک و مہیم ہیں۔ یہ اس نظریہ کو دنیا میں پھیلانے اور عام کرنے کے لئے شب وروز محنت اور کوشش کرے گا۔ کفار

ومشر کین کے خلاف ہم قتم کا جہاد کرے گا اور بیاس کے دین وابمان کا تقاضا ہے۔

٢ .... ايك محيح مسلمان كاعقيده ب كرمحدرسول الشفائية الله تعالى كسب س عظیم اور آخری نجی می ایک میں بھام انسانیت کے ہادی اور راہنماء ہیں تو بیاس نظریدی تبلیغ وترویج کے لئے اپنی تمام تر کوششوں اور جذبات کو بروئے کارلا کردین وآخرت میں سرخروہونے کی کوشش کرے گا اوراس کےخلاف کسی بات کوذرا بھی نہ نے گا۔ کسی مرحی نبوت کو ہرگز برداشت نہ کرے گا۔اس کے تمام تر احساسات وجذبات،عقیدت ومحبت آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہی وابستہ ہوں گی۔وہ خص اینے عقیدہ کا اعلان واظہار قول ہے کرے گا اور فعل سے بھی اور جدو جہد ہے بھی۔ س ..... ایک سیح مسلمان یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید بی تمام خیرو برکات کا حال ہے۔ تمام کامیابیوں اور سعادتوں کا قرینہ یمی کتاب ہدی ہے۔ اس کے سوا کا نتات میں کوئی

دوسری کتاب اس کی خانہ بری نہیں کر سکتی۔اس کے خلاف وہ کسی کتاب کے متعلق یا دوسرے کسی بھی نظریہ کے بارہ میں، دوسری سی بھی تہذیب وکلچر کے متعلق ہر گز وہ نظریبا درعقیدہ قائم نہیں کر

سكتار بلكه وه صحح عقيده كى تروت كاك لئے كوشال رہے گا۔

س..... ایک سیح اور داسخ الاعتقاد مسلمان انبیاء کرامیکیم السلام کے بعد صحابۂ عظام

رضوان الدُّعليهم كوئن تمام بزرگيوں كا حال قرار ديتا ہے۔ خدا كى تو حيد، رسول التُفاقِيَّة كى اور قرآن مجيد كي عظمت وشان كے جانے بچانے اوراس كے تقاضے پورے كرنے والا يجى مقدس كروہ تھا جوكہ انتہائى قابل تعظيم اور معيارى ايمان عمل كے حامل تھے۔ ان ميس سے كى كى تو بين وقتير نا قابل برداشت حركت ہے۔ ان سے كوئى جمسرى كا دعوى نبيس كرسكا۔ چہ جائيكہ برابرى يا فضيلت كا مدى ہو۔ جو خص ان كے مقام عالى كے خلاف كوئى حركت كرے كا۔ وہ مزاكا مستوجب موكاران كے اس مقام كا تحفظ ہمارے ايمان اور غيرت كا تقاضا ہوگا۔

۵..... ایک کامل مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولی محدرسول الفطائی کی از واج مطہرات ایک خاص الخاص عظمت وعفت کی مالک اور انتہائی حساس رفعت و مقام رکھتی ہیں۔ خود اللہ تعالی نے ان کو او وا واجه امهاتهم (احزاب: ۲) "فرمایا۔ البغاجب ہماری مادی ماوس کا مقام دین نے انتہائی مقدس قائم فرمایا ہے تو ان روحانی ماوس کے تقدس وطہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لبغداان کا احرام واکرام میج مسلمان کے لئے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ ان کی تو بین وجھیر کی بھی صورت میں تا قابل پرداشت ہے۔ ایک حساس اور باغیرت مسلمان کے لئے ان کے تقدس واحرام کا مسئلہ انتہائی ایمیت کا حامل ہے۔ جس کے خلاف وہ فررای حرکت بھی پرداشت نہیں کر سکتے۔

کامسلدا ہجاں اہمیت ہ حال ہے۔ سے حصاف وہ در ان سرست ن برداست ہیں ہر سے۔

اسس اس طرح ایک سے الاعتقاداور حساس سلمان کے لئے اپنی تمام شعائر دینی کا احترام وعقیدت نہایت اہمیت کا حال ہے۔ جس کی خلاف ورزی وہ اپنے ایمان کے لئے چینے سمجھتا ہے اور وہ اپنے تمام تر جذبات واحساسات اور جدو جہد کواپنے شعائر دینی کی تو بین وتحقیر کے خلاف بروی کارلائے گا۔ بیمؤمن نہ تو اپنے کلمہ پرکسی کا قبضہ برداشت کرے گا اور نہ اذان پر۔ اس طرح نہ وہ سجد پرکسی غیر کا تسلط برداشت کرے گا اور نہ اذان بر۔ جیے السلام علیم، خطبہ، جنازہ، نہ سلمانوں کے قبرستان میں کسی دوسری کے دخل برداشت کرے گا۔ ویسے بھی علیم، خطبہ، جنازہ، نہ سلمانوں کے قبرستان میں کسی دوسری کے دخل برداشت کرے گا۔ ویسے بھی ادارہ کے دشیا ہواوراس کی مثال کسی بینی یا ادارہ کے ڈیڈ مارک کا مسئلہ ہے کہ قانونی طور پر کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے ادارے کا ٹریڈ مارک خاص کر منظور شدہ اور رجشر ڈٹریڈ مارک قانونی طور پر استعمال نہیں کرسکا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی کاروباری ساکھ کوخطرہ ہوگا۔ جعل سازی کا دروازہ کھل جائے گا کہ دوسرا ادارہ ناقعی میٹر میل کا کسید بینے گا۔ لبندا تا نونی طور پر اس ادارہ کے نقصان کا سبب بے گا۔ لبندا تا نونی طور پر اس ادارہ کو اپنا کیس عدالت میں دائر کرے دوسرے دارہ کے خلاف ہر جانے کا حقدارہ دی۔ میں دوسرے فہب والوں کو اس ادارہ کو نی بھی نہ ب با سینہ شعائر یا خصوصیات کسی دوسرے نہ جب والوں کو ادل کو دوسرے نہ جب والوں کو دوسرے نہ جب والوں کو

استعال کرنے کی اجازت نہیں دےگا کہ اس طرح اس کے نہ ہی حقوق مجروح ہوتے ہیں۔
مثلاً عیسائیوں کا نہ ہمی نشان صلیب ہے یا اسم سے جودہ اپنے نام کے ساتھ استعال
کرتے ہیں۔ اب دہ صلیب کا نشان دوسرے نہ ہب والوں کو اپنے نہ ہب ہیں رہتے ہوئے
استعال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس طرح سکھوں کے شعائر کا مسکہ ہے۔ ہندوؤں یا
بدھوں کے شعائر کا مسکلہ ہے کہ اس فہ ہب والوں کی خصوصیت ہے اور اس نشان سے اس فہ ہب
کی شناخت ہوگی۔ جن کے استعال کے تحت اس کی نہ ہمی شناخت ہوتی ہے۔ اس طرح اہل اسلام
کی خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ کوئی ہندو بھی او ان نہید کو خصوصیات ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے۔ کوئی ہندو بھی او ان جمید کو
دے گا۔ خہ بی وہ السلام علیم کا استعال کرے گا۔ نہ بی بسم اللہ وغیرہ کا استعال کرے گا۔ کے ونکہ یہ
مناخت شعوصیات نہ ہمیں۔ اسلام کی ہیں۔ نہ بی وہ صحید کا لفظ یا مینارہ اور محراب کا استعال کرے گا۔
کیونکہ یہ مسلمانوں کی خصوصیات اور دینی اصطلاحات ہیں۔

### قادياني اورشعائر اسلام

مندرجہ بالا اصول کے تحت قادیانی جو کہ صراحنا غیر مسلم ہیں۔ جن کوتمام امت کے فقاوی نے اور تمام دنیا کی اعلیٰ عدالتوں نے کمل شخفین کے بعد مسلمانوں سے الگ طبقہ قرار دیا ہے اورخود سرظفر اللہ قادیانی نے کہد دیا تھا کہ اگر قادیانی غیر مسلم ثابت ہوجا کیں تو پھران کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جیسے کوئی ہندویا سکھ کسی بھی مسجد کا متولی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس طرح قادیانی بھی کسی مسجد پر قابض یا لفظ مسجد یا صورت مسجد استعمال نہیں کر سکے گا کہ بیائل اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہی ان شعائر کا اختیار کرنے کے مجاز اور مستحق ہیں۔

پس ہمارا اہل اسلام کا اور قادیا نیوں کا یہی جھڑا ہے کہ وہ باوجود غیرمسلم قرار دیئے جانے کے اسلامی شعائر واصطلاحات کے استعمال پر بھند ہیں اور مسلمان اس کی اجازت دیئے کے اسلامی شعائر واصطلاحات کے استعمال کے کسی صورت میں روادار نہیں۔ بلکہ بیتو تھلم کھلامسلمانوں کے حقوق پر دست درازی اور ڈاکہ ہے۔ قادیا نیوں کو چاہئے کہ دیگر مذاہب کی طرح وہ بھی اپنی اصطلاحات مرتب کر کے استعمال کریں۔ ہم اہل اسلام سے جھڑا اور حق تلفی کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر ہماراان کے ساتھا اس معاملہ میں کوئی تا میں ایک استعمال میں ہم ہیں۔ بیرواجی فی تام پر بھی قابض ہورہے ہیں۔ حتی کہ مرزا قادیا نی اور نام کے سب نہیں۔ لیعنی وہ ہمارے قدیمی نام پر بھی قابض ہورہے ہیں۔ حتی کہ مرزا قادیا نی نہیں گئی دیا گئی اور مشرک کہا ہے۔' (مزول آسے نے بھی لکھے دیا کہ: ' خدا نے میرے مخالفوں کو یہودی، عیسائی اور مشرک کہا ہے۔' (مزول آسے

ص ٢٠ عاشيه فزائن ١٨٥٥ م ٢٨١ )اب بتاسية كداس واكدزني كوكون برداشت كركا؟

جب تمام دنیا کے مفتیان کرام اور اعلیٰ عدالتوں نے اسلام کے اصل نظریات اور قاد یا نیوں کے عقا کدکا بغور جائزہ لے کر فیصلہ کردیا کہ واقعتا قرآن وصدیث اور اسلامی لٹریچر کے تحت یہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو بیان لوگوں کی محض سینہ زوری ہے کہ مارانام اور ہمارے تمام شعار مخصوصہ استعمال کررہے ہیں۔ بخلاف دوسرے کفار سے کہ دہ ہماری کوئی خصوصہ استعمال کررہے ہیں۔ بخلاف دوسرے کفار سے کہ دہ ہماری کوئی خصوصیت کی چیز استعمال نہیں کرتے۔ یہی قادیانیوں اور دوسرے کفار میں فرق ہے۔

ب بریستریات کا بہر ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار و بیدار ہوں اور اپنے عقائد ونظریات، مسئلہ کاحل یہ ہے کہ خود اہل اسلام ہی ہوشیار و بیدار ہوں اور اپنے عقائد ونظریات،

شعائر واصطلاحات کا کماحقہ تحفظ کریں تو پھر مسئلہ کل ہوگا۔ آج کل تمام دنیا میں حقوق کی جنگ کا میدان کارزارگرم ہے۔ ہر مذہب وملت والے، ہر طبقه انسانی وغیرہ اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگارہ ہیں۔ اس طرح اگرتمام مسلمان بھی بیدار ہوکر اپنے حقوق کے حفوظ کرنے کی کوشش کریں تو مسئلہ ایک دن میں حل ہوجا تا ہے۔ ہراکیک مسلمان اپنے مذہب اسلام کی تمام خط و خال کو سے صحیح جان کر ان کوخو دا پنالیں اور دوسر کے کسی بھی صورت میں استعمال کرنے کی اجازت ندیں۔ جیسے دوسراکوئی فرہب اسلام کی تعام خط حسار کو سے دوسراکوئی فرمسئلہ کی جسے دوسراکوئی اجازت نہیں دیتا تو پھر مسئلہ کی ہے۔

سیر جب قوم میں بوتو جہی، بے حسی، بے پروائی اور بے غیرتی عام ہوتو پھر قماوی اور عدالتی فیصلوں سے بیمسلام نہیں ہوسکتا۔ بھلا مسائل صرف قائل ہونے سے بھی بھی حل ہوئے ہیں۔ بلکہ مسائل عامل ہونے اور انہیں اپنانے سے حل ہوتے ہیں۔ لبندا ہمیں بھی اس پہلو پر توجہ و سینے اور اپنے تمام تر مسائل زیم کل لانے، انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ تمام عالم سے ہمارے مسائل الگ ہیں اور تمام غدام ہے ہمایاں اور فائق تر ہیں۔ لبندا ہمیں کی کو کہنے کی بجائے خود اپنے مسائل کو عملاً و نیائے عالم کے سامنے ان کو فائق تر نمایاں طور پر براہین کی روشیٰ ہیں چیش کر کے اپنی فوقیت اور سرفرازی ٹابت کرنی چاہئے۔ ویشن سے اپنے حقوق کے تحفظ کی بھیک مانگنا ایک مضحکہ خیز حرکت ہے۔

یا خوۃ الاسلام! ہم ملت اسلامیہ ہیں۔اللہ کریم نے ہمیں تمام جہان سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ ہمارا منصب اقوام عالم کی قیاوت اور رہنمائی ہے نہ کہ ان کی غلامی اور دریوزہ گری۔ لہٰذ ہمیں اپنی اس پوزیش کو واضح اور اچا گر کر کے اقوام عالم کوان کی رشد و ہدایت ، فلاح و بہود، امن و سکون اور عدل وانصاف فراہم کرنا چاہئے۔ تا کہ اللہ کریم کا منشاء اور مقصد پورا ہوور نہ ہم خود بھی آخرت میں اپنی ناکامی کے ذمہ دار ہوں گے اور تمام انسانیت کی تباہی اور ناکامی کے بھی۔

یا اخوۃ الاسلام!اپنے منصب کو پیچا نوتم آئے کس لئے تصاور کر کیارہے ہو؟ یا در کھو تم لوگ تمام انسانیت کی قیادت کے لئے آئے تھے۔ گرتم آستہ آستہ اپنا آپ گوا بیٹھے۔ اپنے نقع ونقصان کی تمیزتم سے جاتی رہی۔اینے دوست اور دشمن کی بیجیان تمہاری نظروں سے اوجھل موگئ لہذا آج تم بھی انسانیت ہے دوراقوام جیسے ہو گئے۔انانیت،مفاد پرستی اور مادہ پرتی کے چکرمیں خوب پیس گئے۔اینے ذاتی نقصان پرتوتم دوسرے مسلمان بھائی کے گلے پڑ جاتے ہو۔ گر دین کے نقصان پرتم انتہائی بےحس اور غافل ہو جاتے ہو کہ گویا پیتمہاری ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہاصل ضرورت یہی تھی ۔ کوئی تو حید کےخلاف کہہ جائے ۔قر آن کےخلاف بڑی سے بڑی حركت كر جائے \_ محرتمهاراضميرنہيں جا گنا۔ بھلامسلم ملك ياكستان كى كليوں ميں، نالوں ميں، جو ہڑوں میں نہیں نہیں خودگھروں میں ،مساجد میں ،قرآن کی تو ہین ہوجائے گرتمہاراضمیرمردہ ہی رہتا ہے۔ وہ ذرابھی حرکت میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا توبیح چاہئے تھا کہ ایک واقعہ ہونے پرتمام عالم میں کہرام مچ جاتا۔صرف مسلم مما لک میں نہیں بلکہ غیرمسلم مما لک میں بھی احتجاج کی گونج پڑ جاتی۔ مجرم کو پیۃ چلنا کہ میں نے بیز کت کر دی ہے۔ آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیز کت بند ہو جاتی اور ہمیشہ کے لئے اس طرف سے سکون ہو جاتا۔ تو بین رسالت علی ہے کے ارتکاب کا تصور بھی د نیائے عالم میں نہ ہوتا۔ 7 بد بحث کو یقین ہوتا کہ ابھی عاشقان مصطفیٰ میں نہ ہوتا۔ 7 بیدار ہیں۔ اگریس نے بیرکت کی تو بھی اس کا روعل نا قابل برداشت ہوجائے گا۔مسلمانوں کے غیض وغضب كالمقابكه ادرغيرت وحميت كاسامنا ناممكن موكابه بيسويجة ببي وه ايني حركت بركنشرول كرليتا گرافسوس صدافسوس! قوم اس حالت ميس موچكى بىك مسلمان كهلانے والے بے غيرت وکیل اور جج یو چھتے ہیں کہ بتاؤ مجرم نے جرم کا ارتکاب س طرح اور کن الفاظ میں کیا تھا؟ حالانکہ اگراس خببیث وکیل اور جج کے والد کو وہی الفاظ کوئی کہدد ہے تو اس کی قوت برداشت بھی ختم ہو جائے۔ گروہ اس حقیقت کونبیں جانتا۔ ہائے افسوس صدافسوس۔ ماحول مسلمانوں کا ہواورعضٰق ومحبت کی گونج خوب ہو پھرالی حرکات ہوں؟ بیانا قابل فہم ہے۔ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ۱۰۰سال ہو گئے کہ ابھی تک مسلمان قوم مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ کی۔ بڑے بڑے ورس تو کر لئے ، انجینئر بن مُنِيَّ ، ذا كثر بن مُنِيِّ ، بروفيسر بن مُنيِّ ، حج اورجسٹس بن مُنيِّ ،صنعت كارادر سياست دان تو بن گئے۔ گراہے میمعلوم نبیں کہ جارے آقائے نامدا ملک کا مقام کیا ہے اوراس کا نقاضا کیا ہے۔ جج صاحب کوتو ہین عدالت تو خوب یاد ہے۔ پروفیسر کو کلاس کے قواعداور آ داب تو آتے ہیں۔اگر نہیں معلوم تو مقام مصطفی علیہ معلوم نہیں۔ایک صنعت کارکوایے نفع ونقصان تو خوب معلوم ہے۔

اس کے لئے وہ تو جان کی بازی لگا دےگا۔ تمراسے اپنے ایمان کے نقاضے کی کوئی خبر نہیں۔ ایک سیاستدان اور پیکیر کواینے انا کے سارے اصول تو یاد ہیں۔ سیاست تو خوب جانتا ہے مگر اسے معلم کا کتات اللہ کے احترام وتقدس کے تقاضے ذہن تھیں نہیں۔اے قبر وحشر میں کام آنے والے امور کا قطعاً کوئی علم نہیں ۔ قبر میں تمین سوال اور حشر کے یانچے سوالوں کا کوئی پینے نہیں ۔ موقع آنے پر يب نصيب اور بنواانسان مساء هاء لا ادرى "كسواكياكه كا؟ محريه فراداس عالم دنيا ہے جیسا ایکے جہاں میں منتقل ہوں ہے، پھر حقیقت کی آ کھ کھلے گی۔اس کواٹی حقیقی ضروریات کا ية عِلى الوسوال' مانقول في هذا الرجل "كجواب من كولى بهي وأكثر كام ندآ ية كا-كوئى أنجيئتر مگ كا ضابطه مفيد نه موگا كوئى سياس دا دَيْجَ كام نه آئ گا كوئى عبده اور سروس رتى مجر مفیدند ہوگی۔ وہاں وہ پھربے بی کے عالم میں بیر کہنے پر مجبور ہوگا۔''ھا، ھا، لا ادری ''توہائے میری بدیختی جھے نہیں معلوم کہ بہتی کون تھی۔ میں تو دنیا میں ان چیزوں سے بالکل بے بہرہ تھا۔ تختے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ کا پہ تھا۔ کالج کے پڑسل کا نام پوچھلو۔ اسمبلی کے سیکیر کا نام پوچھ لو۔ انجینٹر تک کے کسی اعلی فرد کا نام پوچھ او، عدالت کے چیف جسٹس کا نام پوچھ او۔ آری کے چیف کانام پوچیلو۔سب سے بڑے صنعت کارکانام پوچیلو۔بیسب پچیمعلوم ہے۔ مگر تجھے معلوم نہیں کہاس عظیم ہستی کا کیا تعارف ہے؟ تو پھراس وقت اس بدبخت اور بے نواانسان کی حالت قابل دید ہوگی۔ تگر تب کوئی حلافی ومّد ارک کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ جب کہ ہم ابھی دور دنیا میں ہی ہیں۔اس کا تعارف اوراس وقت حاصل ہوسکتا ہے۔

مسلمانو! ہوش کرو سنبھلواور توجہ کرو۔اٹھو کہ ہم موجودہ اعمال وافعال کے لئے تہیں آئے۔ہم توای سوال کا جواب اس دنیا میں فراہم کرنے کے لئے آئے تھے۔ ای کو یاد کرواور تمام انسانیت کو یاد کراؤتا کرتم بھی ﴿ جاؤاورانسانیت بھی ﴿ جائے۔ بھیےتم اینے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لئے سردھڑ کی بازی نگادیے ہو۔اس سے کہیں بڑھ کرآ خرت کی ضروریات کا احساس کرواوران کوفرا ہم کرو۔اس کے حصول کے لئے ان تھک محنت کرو۔کوئی فخص تہبارے دین کے شعائر کی طرف میلی نگاہ سے بھی ندد کیھے۔اسے پند ہوکہ میری آ کھے پھوڑ دی جائے گی۔کوئی مخص ہارے قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف ادنی سے ادنی حرکت کرنے کی جرأت نہ کرسکے۔ کوئی انسان رحمت عالم المنطاقی کے دین کے شعائر کے خلاف زبان کھولنے کی جراُت نہ کر سکے۔ اسے پہتہ ہوکہ اگر میں نے معجد کی تو بین کی ،اذان کے خلاف کچھ بکا تو میری خیر نہیں کوئی فرد صحابہ کرام اوراز واج مطهرات کےخلاف زبان یا قلم استعال کرنے سے قبل اس کے رقمل کا تصور کر

کے جراکت ہی نہ کرسکے۔اس کے جسم وجان عمل کے تصور ہی ہے کانپ اٹھے اور وہ اپنے ارادہ بد سے باز آ جائے۔ ہاں ہاں بلکہ تمہارے ذمہ بیدازی بات ہے کہ تم ان مقدس شعائر کی عظمت تی ایسے انداز سے دنیا عالم کے سامنے رکھتے کہ تمام اپنے اور غیران کا احترام کرنے والے بن جاتے۔اپنے دین کے عقائد واصول عملی طور پر ایسے طور پران کو اپنائیس کہ تمام افرادانسانی ہمارے اور ہمارے شعائر کے احترام وتقدس کے قائل ہوجائیں۔گرہم تو خودان کی حرکات بدیش ان کا تعاون وشمولیت کئے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کسے ان کا احترام کریں گے۔ وہ کسے ان کا لحاظ کریں گے۔ یہ میں نہ ہوگا۔

یاا خوة الاسلام! مندرجه بالاگزارشات سے شاید آپ اصل حقیقت یا تیجے ہوں مے کہ تمام عالم ہمارامخالف اور دعمن ہے۔ ہمارے عظیم دین اوراس کے تقدس کا دعمن ہے۔ وہ تو پہلے بھی اس کے مٹانے پر تلا کھڑا ہے۔اسے جب ہماری جانب سے ستی اور غفلت کا پید چلے گا تووہ مرید دلير موكرايينمشن ميس فعال موجائے گا۔للندااگر ہم چاہتے ہیں كہ ہم دنیامیں اپناتشخص اور وجود برقر ارتھیں بلکداسے تمام طبقہ ہائے انسانی سے متاز اور نمایاں تھیں۔ تمام اقوام کی قیادت اور رشد وبدایت فراہم کرنے کے منصب پرسرفراز ہوکر باوقار زندگی گزاریں تو ہمیں ایپ عظیم دین، اعلی اورمتاز تهذیب و کلچرکتیج معنول میں پہلے اس پرخود کاربند ہونا پڑے گا۔ پھردنیائے عالم کواس کی دعوت دینا ہوگی محمد رسول اللہ اللہ کے ذات گرامی کو ہر شعبہ زندگی میں سب سے عظیم راہنمااور بادگ ثابت كرنا ہوگا۔ جيسے يانچوں وقت ميناره مجدے''اشهدان مسحد رسول الله'' كی دلنواز آ واز گوجی ہے۔اس طرح ہر قلب انسانی میں اس کی رفعت وعظمت محیط ہو جائے اور ہر انسان کے اعضاء وجوارح ہے ہی ذات اقدس کے ارشادات وفرمودات کے مطابق ہی حرکت وسکون اختیار کریں۔ ہرزبان آپ اللہ کی ہی عظمت وتقدس کے گن گائے۔ دنیا میں کوئی مشن، كونى تحريك، كوئى اداره آپ الله كالله كاف متحرك نه بوتا، كه جب بم اس دنيا كے سفركو لوراكر كعالم برزخ ميں پنچيں تو''ماتقول في هذا الدجل ''ك سنتے بى ہمارى زبان سے بكہ بمارے جسم وجان کے روئیں روئیں سے 'اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ''کی بی آواز نکلے اور اس کے آ کے میدان حشر میں ہم نہایت سرخروئی ہے آ پھانے کے جھنڈے تلے ہی كفر \_ بول حداك عرش كسائ تلى جكه طعر آسية الله كفر مان اقدى "انا فرطكم على المدوض "كمطابق بمقرسا المحة بى سيدهة بالله كالمارمت س وابسة موجا كيس آ ب الله كالله كالموركا بانى نصيب مورآ ب الله كى شفاعت كرى نصيب

مواور بل صراط کی تضن منازل سے بہ ہوات گزر کرآ پیکھیے کی ہی قیادت میں سید ھے جنت الفردوس میں جا پہنچیں۔ یہی ہم سب کا ہدف ہو۔ یہی ہمارام تصود ہو۔ مولائے کریم، تو ہمارے گنا ہوں کو محاف فرما کر ہمیں اپنا مقام سجھنے کی تو فی نصیب فرما اور بیتمام اعزاز واکرام بھی محف کی توفیق نصیب فرما اور بیتمام اعزاز واکرام بھی محف کی توفیق الپنا فضل وکرم سے عطاء فرما۔ 'انك علی کل شدی مقتدر ''اے مولائے کریم تیری توفیق اور رحت کے بغیر ہم پر جو بیس کر سکتے ۔ تو ہی ہماری دیکیری فرما۔ 'انت مولائ نعم المولی و نعم النصیر ، آمین و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد و آله و اصحابه وازواجه و اهل بیته و اتباعه اجمعین و سلم''

وروب ومن الله المسلم ا

یا اخوۃ الاسلام! قرآن کی عظمت وشان کی بیان ووضاحت کی محتاج نہیں۔ ''آ قاب آمد دلیل آ فاب' ہے بھی نمایاں حقیقت ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنے تعارف، اپنی تھا نیت، اپنے اثر وتا شیراورافا دیت میں بے مثال ہے۔ دیکھئے کتب سابقہ بھی دنیا کی راہنمائی کے لئے ہی نازل ہوئی تھیں۔ گران کی آمد ابتدائی اور ایک خاص وقت اور خاص حلقہ انسانیت کے لئے تھیں اور یہ کتاب کا مل تمام انسانیت کے لئے تھیں اور ہیشہ کے لئے کا مل راہنماء ہے اور خدائی ہدایت کا اختام ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ یہ کتاب ہدی اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ یہ کام، زماندزول، زبان وغیرہ کمل تعارف میں خود کی ہے۔

قرآن مجیدکادووئی ہے 'ذالک الکتاب لا ریب فیہ (البقرہ:۲)''کریکتاب ہر الباظ ہے ہم کے شک وشہ سے منزہ ہے۔ پھراس کی وضاحت وصراحت باربارگ گئے ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ:''ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورہ من مثله فرمایا کہ:''ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورہ من مثله (البق من مثل البات المدہونے میں شک یاتر دوکرتے ہوتوانے فصحاً وبلغاً اور زبان آ ورواتم سبل کر کی جگہ کہی زمانہ میں اس جیسا کلام تولے آؤاور یا در کھو ہمارا چیلنے ہے کہ باوجود پوری جدوجہد کے قیامت تک اس کی مثال اور نظیر چیش کرنے سے قاصر رہوگے۔ پھراگرواتی بدھیقت ہے تو آؤپھر اس کی دعوت قبول کر کے سعاوت مندی کا انعام حاصل کر لو۔ اپنے آپ کواس دائی عذاب کے لئے تیار کر لو۔ جس کا ایندھن کئری یا گھاس پھونس نیس بلکہ پھر اور انسان ہوں گے۔''وقو دھا المناس والمحجارۃ اعدت للکافرین (البقرہ: ۲۶) ''جو کہاس کے مشکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ قاد جارۃ اعدت للکافرین (البقرہ: ۲۶) ''جو کہاس کے مشکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ آگر مایا:'' یسٹلون کا احق ھو ''کہیم مشکرین قرآن یو چھتے ہیں کہ کیا ہے قرآن

برت ہے؟ ''قل ای وربی انه لحق (یونس: ۴۰)''آپ فراد بجئے ہال بجھے میرے دب کی استی میں انہ لیے میرے دب کی استی میں میں کہ بیقر آن برق ہے۔ اس کے الفاظ، معانی، مفاہیم، عقائد ونظریات، اصول وضوابط سب کی بیش رفت روک کچھ برحق ہے۔ اس کی وعوت قیامت تک چاتی رہے گی اور تم اے منکرو، اس کی پیش رفت روک نہیں سکتے۔ اے مخالفین ومعائدین تم اس کی تعلیمات کوناکا منہیں کر سکتے۔

بین سے ایکامطالبہ پیتھا۔''ائٹ بقرآن غیر هذا اوبدله (یونس:۱۰)''کاے قرآن پیش کرنے والے آپ ذرااس کی تعلیم و تربیت میں زمی پیدا کر لیجئے یا اس کو پچھ بدل دیجئے۔''قبل ما یکون لی ان ابدله من تلقائی نفسی (یونس:۱۰)''کاے محکمرین قرآن، تمبارے خیالات درست نہیں ہیں کہ شاید بیقرآن میراا بنا مرتب کردہ ہے۔ نہیں ہرگز نہیں سے ہی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو۔ میں تمام کا نئات سے قسیح ہوں۔ لیکن بیقرآن میرا نہیں بلکہ بیمرے پروردگارکا کلام ہے۔ میرارب بی تمام کا نئات سے عجیب اور تقلیم و بے مثال ہیں باک کلام بی بے مثال و بے نظیر اس کی نظیر لا نا ناممکن ہے۔ اچھاتم سارے عالم کے زبان آور ل کراور جنات کو بھی ساتھ ملا کرکوشش کر دیکھو کہ اس جیسا کلام بناؤ۔ است کھلے چینے کا مقابلہ تو تمہیں اس کی دعوت کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

یں رسے رسین میں والم میں القرآن القرآن القرآن علی ان یأتوا بعثل هذا القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن بعضهم لبعض ظهیرا (بنی اسرائیل:۸۹) " ﴿ کهدوک اگرجن وانس اس پراکھے ہوجائیں که وه اس قرآن جیا کوئی کلام بنالیں تو نہیں بنا سیس کے۔ چاہے یا کی دوسرے کے مدگار بن جا کیں۔ ﴾ وائی چینی کے مدگار بن جا کیں۔ ﴾ ونیائے عالم وائی چینی کے مدال میں اس کے الم وائی چینی کے مدال کرائی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے مدال میں اس کی اس کے عالم وائی چینی کے مدال کرائی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے مدال میں اس کی القرار کی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے مدال میں اس کی مدال کرائی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے مدال میں اس کی مدال کرائی گئی ہے۔ ایک دوسرے کے مدال میں اس کی مدال کی مدال کرائی ہیں ہے۔ اس کی مدال کی کی مدال کی کی مدال کی کی مدال کی کی مدال کی مدال کی مدال کی مدال کی مدال کی مدال کی ک

ایک مکہ کے فسطاء وبلغاء، تمام دنیا کے فسطاء بلغاء تمام کا نتات کے عربی ادیو، اور لغت نویسو، اپنواور بے گانو ، ایمان لانے والواور منکر و ، عقیدت مند واور معاندین، عیسا نیو، بلحد واور معاندو، انسانو اور جنوا تم سب ل کر جہاں جا ہو اور جب جا ہو، اس کلام کی دئ سور تیں یا ایک بی سورت ، نالا کو ۔ زبانی کہنا کہ اس جس یہ کی ہوگئی، یہزیادتی ہوگئی۔ یہز کیب ایسی چاہئے اور یہ ایسے ۔ آسان بات ہے کمر اصل صورت یہی ہے کہتم اس جیسی ایک بی سورت ، نالا کو ۔ کمر ونیا جانتی ہے کہ یہ قرآنی بات ہے کہ اور جوائی اور چینج چودہ سوسال سے چلا آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنی ہار مان کی، ونیا ہے عرب نے اس کے مقابلے جس اپنی نفت اور عاجزی تناہم کر لی۔ بعد کے طورین ومشرین نے اپنی کست تناہم کر لی۔ اور جود جس آ کئیں کین قرآن غلیم کی نظیر کا ایک لی۔ اقرب الموارد اور المنجر جیسی خنیم عربی و کشتریاں تو وجود جس آ کئیں کین قرآن غلیم کی نظیر کا ایک

صفی اورایک سورت پیش کرنے سے سب کسب عاجز اورقاص ہوگئے قرآن نے اعلان کرویا۔ ''انیه لکتب عزیز لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید (فصلت: ٤٢٠٤١)''

يناورنايب تاب يه حجم كاروگرديمى باطل بحث نيس سكاراس مين واخل بونا تو ووراورناممكن بات بريتو كليم محمدى طرف سے نازل شده بريتو لكي كابھى محتاج نبين بكذ "هو آيات بينات في صدور الذين او توا العلم (عنكبوت: ٤٩) "يتوواضح آيات بين جوكه ابل علم كسينوں مين محفوظ بين بالفرض آج كوئى وثمن قرآن اس كوقرطاس سيختم كردي تو لا كھوں كروڑوں سينے اس كے كافظ كھڑ ہے ہوجائيں گے - يہ بے مثال كلام مضان المبارك مين نازل ہوا۔ جوكر: "بينات من الهدى والفرقان " بريسوال الله كلام مدايت كاصافى سرچشم اور منع باورت وباطل كے مابين روش ترين عدفاصل ہے۔" يساليها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فليفر حوا (يونس: ٩٠)"

''تبارك الذى انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا (الفرقان: ١) ' ﴿ يِلازوال كَابِ بِابِرَكْت بِروردگار نے ایخ بنده كامل بِثمام جہان والول كے لئے نازل قرمائى ۔ ﴾

فرمایا: 'انا انبزلنه فی لیلة القدر ، وما ادراك ما لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر ، لیلة القدر خیر من الف شهر '' (یعنی بم نے بیلاز وال و بِمثال کتاب (رمضان المبارک کی مرکزی رات) لیلته القدر میں اتاری اور آپ کوکیا معلوم که لیلته القدر کس قدر عظمت وشان کی حال ہے۔ بیتوایک بزارمہینہ سے بہتر وافضل ہے۔ پھ

گویا''انیا اندل ناه "ضمیرکامرجع وبی'شهر رمضان الذی اندل فیه القرآن "جاورلفظ شهری مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کی برتری ویکر مهینوں برسلم ہے۔ پہلے فرمایا:''قبل ای وربسی انسه لحق "کمیقر آن برق ہے۔ تم اس کی پیش رفت کوروک نہیں سکتے ۔ آخر میں منکرین کا انجام بھی واضح کردیا۔'' ذالك المحتاب لا ریب فیمه "کا نتیج بھی بتلادیا کہ سورہ نفر اور تبت کو اخیر میں اکٹھار کھا۔ ایک میں 'ذالك المحتاب "کا فیمه معاند اور دوسری میں اس کے نمایاں مخالف، معاند اور دشن ابولهب كا ذکر ہے کہ بیر خالفت كا انجام ہے۔ تو داعی قرآن اور اس کی مخالفت كرنے والوں دونوں كا انجام سامنے بافعل پیش كردیا۔ ایک

كاانجام ان حاء نصر الله "اورخالف ومعاندكا" تبت يدا ابى لهب "هوا

یا اخوۃ الاسلام! مندرجہ بالا تفصیل کو دیکھنے اور قرآن کی عظمت اور شان کا اندازہ لگائے۔ اپنے آپ کو جنجھوڑ ہے کہ ہم اس عظیم حقیقت کے کہاں تک حقوق اوا کررہے ہیں اور کہاں تک اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ مزید سنئے! تمام امت کا فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ: "القرآن کلام الله غیر مخلوق "کرقرآن خداکا کلام ہے، پیٹلوق نہیں۔

امام احمد بن منبل بناہ قیدو بندی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور اس عقیدہ کی معوبتیں برداشت کرتے رہے اور اس عقیدہ کی تقدیق وصحت پر مبر هبت فرما کر آج تک امت کی آنکھوں کا تارا ہے ہوئے ہیں اور ان کے اس کارنا ہے کود کی کی کر بان سے بساختدان کے تق میں رحمت اللہ علیہ کی برعظمت دعا ہ گاتی ہے اور اس عقیدہ کو اجماعاً وا تفا قاحز زجاں بنا کر مستقل طور پر علم کلام میں اور عقائدنا ہے میں شامل کر لیا۔ انہی قربانیوں کے پیش نظران کے شخصا مام شافع نے اس دوران ان کی قیم کا دھوون بیا اور فرمایا میں اپنی نجات کے لئے یہ دھوون پی رہا ہوں اور ان کے جناز سے کے انوار کو دیکھراس دن بیس بزار غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ان کے جنازہ پر برندوں نے سایہ کیا۔

اب نے: "اذ انبعث اشقاها "امت میں دختا الدائی کرنے والے بڑے برے خاس اور دجال آکر بڑے بڑے چکر چلاتے رہے۔ انہوں نے اپنا کلام بنایا اور "السفیل ما الفیل وما ادراك ما الفیل له ذنب قصیر و خرطوم طویل "حتم کے معکم خیر کلام پیش کر کے خفت اٹھائی۔ آج تک کی نے وہ کام نیس کیا جو کہ مسیلہ پنجاب مرزا غلام احم قادیا نی نے کیا کہ اس نے قرآنی آیات کو اپنا البام قرار دیایا پی الفاظ کا حصہ یا اپنا جملہ ملا کر البام بنالیا اوراس سلسلہ البامات میں اس نے مقامات نبوت پر جی بحر کر ڈاکڈالے۔ مثلاً: "سبحان بنالیا اوراس سلسلہ البامات میں اس نے مقامات نبوت پر جی بحر کر ڈاکڈالے۔ مثلاً: "سبحان الدی اسری بعبدہ لیلا ، انیا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا ، انی متوفیک و وافعل و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی مرسولا ، انہ منالی دونوں آبات میں میں میں میں میں میں میں میالی دونوں آبات میں سیدو والم المیالی کیا ہو کہ کو کے تو کا مربی کی میں الدین کا میام ہے۔ آگی آبات کو کھی ادھورا نقل کیا جو کہ کے نقل کیا جو کہ کے تو کا مربی المدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کله ، لا مبدل لکلمته ، هیهات هیهات بیالیدی و دین الحق لیظھرہ علی الدین کله ، لا مبدل لکلمته ، هیهات هیهات لیما توعدون ، و ما انت بنعمة ربال بمجنون ، انا فتحنا لك مبینا ، اذا جاء

نسمسر الله "اى طرح متعدداً يات مِن تحريف كرك انبين ابناالها مقرار ديا اور قبر بحى البخسر الله "اى طرح متعدداً يات مِن تحريف (حقيقت الوي من ١٩٨١٤، فرائن ٢٢٥٥ المنالا) ليا-

اورساتھ پہوٹو نے پھوٹے جملے اپنی طرف سے بھی تھسیرہ ویے۔ مثلاً: ''یہ حد ک الله ویہ مشی الیک ''جو کہ نفول قسم کا کلام ہے۔ غرضیکہ ایسی وجی اور الہام کا ملخوبہ بنا کر لوگوں کو الو بنا تا تھا۔ یعنی اس نے وہ حرکت کی جو کسی اور دجال نے آج تک نہیں گی۔ بیہ ہاس کی بلاغت جو کہ ہرزبان عربی، اردو، فارس میں چوں چوں کا مربہ بنا کر رکھ دیا۔ پھر اس نے خدا کے نامول جو کہ ہم تر بیا کے حالا نکہ قر آن وحد یہ میں ایسے میں بھی تحریف کی ۔ اس نے خدا کا نام بلاش اور صاعقہ بھی جلایا۔ حالا نکہ قر آن وحد یہ میں ایسے فضول اور بے معنی کلام کا نام ونشان نہیں ہے اور اس حرکت بدکوالحاد قر اردیا ہے۔

ا..... پھراس نے دعویٰ کیا کہ قران کی فصاحت کے بعدمیری فصاحت کانمبر۔ (بحیة والنورص ۱۲۸ فرزائن جام ۲۳۷)

۲..... کچر کهد دیا که قرآن شریف خدا کا کلام اور میر سے مندکی با تیل ہیں۔ (هیقت الوجی ۲۸ بخزائن ۲۲ص ۸۷)

اس کے بعد علماءامت کو بھی للکارنے لگا کہ مجھ سے عربی نولی کامقابلہ کرلو۔اب آپ توجہ کریں کہ بیاز کی شقی اپنے دعووں میں کیسے کیسے ذکیل وخواراور کذاب ثابت ہوا ہے۔

سیددوعالم الله نام نام الله ن

اور بيتو بي بھي جانتے ہيں كەكلام مذكر ہے۔اس كافعل بھي مذكر ہوگا۔ مگراس نے مونث لگا كراني تذليل كرائي - كيونكه بيازلي محروم القسمت اور بد بخت انسان مرموقع برخوب ذليل وخوار موا ـ اس نے لکھا:''ما قبلت کلمة فیه ''و کیھے کلمہ مؤنث ہے۔ گراس نے خمیر مذکر لکھ دی۔ حالانکہ فیہا جاہئے تھا۔ای طرح بندہ نے بچھ عرصہ پیشتر مرزا قادیانی کی عربی دانی پرایک جاندار بحث کی تھی اوروہ مضمون مفت روزہ دختم نبوت 'میں شائع بھی ہو چکا ہے اور قابل دید ہے۔ اس میں اس کی عربی کے نمونے موجود ہیں۔جس سے روز روشن کی طرح واضح ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی ہر دعویٰ ہربات اور ہر فعل میں سوفیصد فیل تھا۔فصاحت میں تو تذکیروتا نیٹ کی تمیز سے بھی عاری ہے۔واحد جمع کے فرق ے محروم ۔الغرض مرزا قادیانی ہرطرح شقی اور بدبخت تھا۔اس کی بدبختیاں بے شار ہیں۔ بیاز لی محروم القسمت انسان قرآن كي توجين اورتح يف كالجعي مرتكب موارقرآني نظريات وعقا كدمثلا فحتم نبوت، حیات سے عظمت انبیاء وغیرہ کا بینہایت کھلا وشمن ہے۔ باکھومی تو ہین سے میں اس نے حد کر دی۔ کون کاشق ہےجس کا پیمنکر نہ ہو۔ آ پ کی عظمت شان ، ولا دت بلا پدر ، عجزات عظمیہ ،عظمت مریم بول، نیز ہرایک چیز کا پیضبیث عکر ہے۔ پھر حدید کردی کہ خودسے علیہ السلام کامٹیل بھی بن بیٹا۔ جيب انساني ذهانچه ہے۔ تو بين انبياء كرام يهم السلام ، صحاب عظام از واج مطہرات رضى الله عنهن \_ غرنسيكس بھى محترم شخصيت كى عظمت وتقدس اس كے قلب وذبن ميں بالكل نہيں ہے۔قران وحدیث، ائمه دین، علماء امت اور عام الل اسلام کی عظمت کابیاز لی شقی کھلا مثمن ہے۔ کردار، اخلاق، ظام روباطن کانہایت رویل اور محروم الخیر ہے۔ گویا کیک فیصد بھی انسانیت اس میں نہیں ہے۔ بلک تمام پیانوں میں بیمردود از لی مقام زیرو ہے بھی ڈاؤن ہے۔اللّٰد کریم تمام انسانوں کواس ہے محفوظ رتے ہے۔علم وفکر سے یکسرمحروم عقل وزیر کی سے خالی، کا تنات کا نہایت رذیل اورمحروم ترین انسانی ڈھانچہ ہے۔ تو جیسے قوم شمود کا وہ بد بخت تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اوٹنی کو کنچیں (بوجہ شقاوت) کاٹ کردائمی عذاب اینے اور قوم کے سرلیا۔ ویسے ہی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کربیاس زمانہ میں ظاہر ہوا۔جس کوصلیبی ویثمن نے کھڑا کیا ہے۔اس کی بدیختی اور شقاوت ومحرومی کا کو کی شخص انداز ہنیں کرسکتا۔جس نے خدا کے آخری اور برحق دین سے نکر لے کرا پنااورا بیے پیرو کاروں کا بیزا غرق كرديا ب-كائنات مين الياكونى بدبخت ذليل ند بوگا الله كريم بمين مسلمانون كوايس مكارون، د جالوں اور نوسر باز وں سے محض اسپے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے اور دین مصطفیٰ میالینو سے ہی وابستہ ر کھے۔ قبر وحشر میں ہماری وابستگی سرورانبیا علیہ ہے ہی قائم ر کھے۔ آمین! ہرخطیب کافرض ہے کہ وه اين مقتديول كواس ضبيث فتنهد آگاه كرك" اللهم احفظنا من فتنة الدجال"



## مرزاغلام احمدقاد یانی کے ساٹھ (60) شاہکا رجوب

#### بسم الله الرحمان الرحيم!

جموث كى بهى ذبب ولمت مين المحيى نگاه مينيس ويكها جاتا كين وين حق مين تو است من في ايكان وين حق مين تو است منافى ايمان قرارويا كيا بهدرب العالمين فرمايا: "لعنة الله على الكاذبين "اور رمت اللعالمين فرمايا: "والكذب يهلك" كرجموث ايك بلاكت خيز بمارى بهد

اورتواورخودتمهار مے خاطب مرزا قادیانی بھی اس کی ندمت میں لکھتے ہیں کہ:

ا ...... "دو کچر جوولدالز ناکبلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔"

(شحذيق ص ۲۰ بزائن ج ۲ س ۲۸۱)

٢ .....٢ " "جهوف بولنامر تد مونے سے كمنہيں ـ "

(اربعين ص ٢٣ نمبر ٣٠ نزائن ج ١٥ص ١٠ م، تخد كواز ويرص ١١ نزائن ج ١٥ص ٥٦)

سر..... " جمعوث بولناا درگوه کھانا ایک برابرہے۔''

( حقیقت الوی ص ۲ ۲۰ بزائن ج ۲۲ ص ۲۱۵ بضیر انجام آگتم ص ۳۰۵ بزائن ج ۱۱ ص ۳۲۳)

سى ..... " جموث بولناام الخبائث بــــ"

(تبلغ رسالت ص ۲۸ج یه مجموعه اشتهارات جسم ۳۱)

۵ ..... " نفدا کی لعنت ان لوگول بر جوجموث بولتے ہیں۔ جب انسان حیاء کو

چھوڑ دیتا ہے تو جو جا ہے بکے کون اس کورو کتا ہے۔'' (اعجاز احمدی صس بخز ائن جواص ۱۰۹)

٢ ..... " " بين اس زندگي پرلعنت بهيجةا بول جوجهوث اورافتراء كے ساتھ ہو۔"

(منمير كولزوريص ٩ بنزائن ج ١٥٠ ص ٥٠)

فيصله: مرزا قادياني لكينة بين كه:

"جب ایک بات میں کوئی جموط ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر عتبار نہیں رہتا۔" (چشم مرنت س ۱۳۳ بزرائن ج ۲۳ س ۱۳۳۱)

مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سو فیصد متفق ہیں۔ للمڈا اب ذیل ہیں خود مرزا قادیانی کے چند درجن جموف، ج کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کوئچ ٹات کردے تو ایک لا کھ روپیے نقد حاصل کرے۔ ورنہ قادیانیت پرصرف تین حراب (ل،مین،ن) بھیج کردائرہ اسلام ہیں آجائے۔ تاکہ آخرت کی تباہی سے محفوظ ہوجائے۔ اعلان عام: ہرا س فخص کوا کیک لا بھر و پینفذانعام جواس رسالہ میں ندکورہ حوالہ جات کو غلط ثابت کرےگا۔

مؤلف عبداللطيف مسعود خيرخواه قاديا نيت خادم عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت وُ سكفت لع سيالكوث -

چنانچ مرزاغلام احمرقادياني مرع مسيحيت ونبوت لكصة بيس كه

جھوٹ نمبر:ا ..... ''ایسائی احادیث صححد میں آیا تھا کدوہ سے موجود صدی کے سرپر

آئے گاوروہ چودھویں صدی کامجدد ہوگا۔'' (ضیمہ براین احمدین ۵ص ۱۸۸، فزائن جام ۵۹)

جھوٹ نبر:٢..... ''چود ہویں صدی کے سرپر سے موعود کا آناجس قدر صدیثوں سے

قرآن ساولياء كمكاشفات سع بإير ثوت منتجاب مأجت بيان نيس "

(شبادت القرآن ص ٥٩ فزائن ج٢ص ٣٦٥)

جھوٹ نمبر:۳۰..... ''احادیث میحد نبویہ پکار پکار کرکہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد پیچے ''

لہور سے ہے۔'' لہور سے ہے۔'' ف۔ سب ہا تیل سو فیصد جھوٹ اور آ مخصوط ﷺ پر بہتان عظیم ہے۔

آ پہنا ہے نے کہیں بھی چودھویں صدی کالفظ استعال نہیں فرمایا۔ ہمارا چیلنے ہے کہ اگر کوئی قادیا نی جیالا صرف ایک ہی حدیث (ضجح یاضعیف) سے چودھویں صدی کالفظ ثابت کردے تو اسے مند

مانگاانعام دیاجائےگا۔

جھوٹ نمبر:۳ ..... ''خدا کا کلام قر آن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مرکبیا اوراس کی قبر سری محرکشمیر میں ہے۔''

في المنظم المنظم المنظم معوث اور قرآن مجيد بربهتان ب- الركوكي قادياني جيالا

قرآن مجید ہے سے کامرنااور قبر کاسری گرکشمیر میں ہونا دکھادے تواہے ملغ دس ہزار روپیافتدانعام

دياجائے گا۔

جموث نمبر:۵..... '' قرآن بضرب والى فرمار بائ كيسلى بن مريم (عليه السلام) رسول الله زيين بين ون كيا كيا -آسان بران كيجهم كانام ونشان نبيس ـ''

( تخذ گواژ و بیمل ۲۷ بخزائن ج ۱۹۵ (۱۲۵)

ِ ف..... و کیمئے کتنی خبیث کپ ہے جو قر آن کیم کے ذمہ لگائی گئے۔میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی قادیانی جیالا قر آن شریف ہے سیج کا زمین میں دفن ہونا اور آسان سے نفی دکھا دیے تو میلغ ۱ ہزارروپی نقدانعام حاصل کرے۔ورنہ بصورت دیگر قادیا نیت پرصرف تین حرف بھیج کرسچا ایکامسلمان بن جائے۔

جھوٹ نمبر: ۱ سن ''قرآن شریف سن آخر زمانہ میں بوے بوے خوفاک حوادثات عیسیٰ پرسی کی شامت سے ہوں گے سن نیزقرآن شریف میں کھلے کھلے طور پرمسیح موجود کی پیش گوئی ثابت ہوتی ہے۔'' در تیرحقیقت الوی ص۱۲ بزائن ج۲۲ ص ۹۹۹)

ف ..... بید بات بھی سراسر قرآن مجید پر بہتان ہے کہ کوئی مرزائی مربی اسے قرآن مجید سے کہ کوئی مرزائیت سے تائب ہوگر مجھے قرآن مجید سے دکھا کرایک ہزاررو پی نقدانعام حاصل کرے۔ ورندمرزائیت سے تائب ہوگر مجھے العقیدہ مسلمان بن جائے۔

جھوٹ تمبر: کسب سابقہ ہے ۔۔۔۔۔مراح طور پرمعلوم ہوتا ہے۔ بلکہ نام لے کربیان کیا گیا ہے کہ یا جوج ماجوج سے مرادیورپ کی عیسائی قومیں ہیں۔''

(چشمه معرفت ص ۷۵ نزائن ج ۲۳ ش ۸۳)

حموث نمبر: ٩ ..... "ایک مرتبه آنخضو علی سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت

جھوٹ نمبر: ۸..... '' قرآن شریف بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی پی خبر موجود ہے۔'' کمتے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' (کشتی نوح ص۵ بخزائن جواص۵)

سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہرایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گررے ہیں اور فرمایا:
"کان فی الهند نبیا اسود اللون اسمه کاهنا" یعنی ہندوستان میں بھی ایک نبی گررا
ہے جو سیاہ رنگ تھااور نام اس کا کا ہن یعنی تھیا جس کوکرش کہتے ہیں اور آپ سے پوجھا گیا کہ کیا
زبان پاری میں بھی بھی خدانے کلام کیا ہے تو فرمایا کہ بال خداکا کلام زبان پاری میں بھی اترا
ہے۔جیسا کہ وہ اس زبان میں فرما تا ہے۔ این مشت خاک راگر نبیشم چہ کم!"

(ضميمه چشمه معرفت ص ۱۰ نزائن ج ۳۸۲ (۲۸۳)

ف ..... پیدونوں باتیں سراس آنحضو ملی پھٹے پڑھٹ بہتان ہیں۔کوئی قادیانی مربی مع مرزاطا ہرکی بھی معترکتاب سے ثابت نہیں کرسکتا۔'' ھل من مبادذ''

جھوٹ نمبر: • اسسہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''سوجاننا چاہئے کہ خداتعالیٰ کے علم میں تھا کہ علاء اسلام مہدی کی تکفیر کریں گے اور کفر کے فتو کے کھیں گے۔ چنا نچہ میہ پیش گوئی آٹار اورا حادیث میں موجود ہے۔''

مرزا قادیانی کامن گفرت جھوٹ ہے۔ دجل وفریب اور سیاہ جھوٹ۔ حبوث نمبر:اا..... جناب قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ: ''سید دو عالم اللہ نے اپنی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا ہے یعنی صدی کا سراور پھر آپ نے سیجھی فرمایا کے صلیب کے غلب كے وقت أيك مخص پيدا ہوگا جوسليب كوتو السي كا السي خص كانام آنخصرت الله في بن (ضميمه انجام آئقم ص ابخزائن ج ااص ٢٨٥) مريم ركھا۔" حبوث نمبر:۱۲..... '' قرآن شریف میں بلکه اکثر پہلی کتابوں میں بھی بیانوشتہ (تحریر) موجود ہے کہوہ آخری مرسل جوآ دم کی صورت پرآئے گا اور سے کے نام سے بیکاراجائے گا ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو۔جیسا کہ آ دم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔'' (لیکچرلا ہورص ۳۹ ہنز ائن ج ۲۰ص ۱۸۵) ف ..... بیتمام باتیں سراسر بہتان اور جموث ہیں۔ ایک بھی ثابت نہیں۔ ہے کوئی قادیانی جیالامع مرزاطا ہر کہان کو سیح ثابت کر کے مندما نگاانعام حاصل کرے۔ جبوث نمبر بسا ..... ''الله تعالى .... ني بشر كے لئے آسان رمع جسم جانا حرام كرديا (ليكجرلدهيانه ١٩٥، خزائن ج ٢٩٠ ٢٩٥) ف..... يَجْمَعُ صُ خداتِعالٌ يربهان اورافتراء ہے۔' فلعنت الله على الكاذبين المغترين والاهاتو برهانكم'' حموث نمبر : ١٢ ..... مرزا قادياني أيخ رساله "ايك غلطي كاازاله" كے صفحه اوّل برلكمة ا ے کہ:''میری دحی مندرجہ براہین ص ۴۹۸ پر'' ہو الذی ارسل رسوله ''اس میں صاف طور (خزائن جراص۲۰۲) یراس عاجز کورسول کر کے بکارا گیا ہے۔"

جھوٹ نمبر: ۱۵ ..... '' چونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی امت میں سے مجھوٹ نمبر: ۱۵ ..... '' چونکہ خدا تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانہ میں اسی موعود آئے گا اور بعض یہودی صفت مسلمانوں میں سے اس کوکا فرقر اردیں گے اور اس کی سخت تو ہیں وتحقیر کریں گے۔'' (نزول المسیم صام ہزائن ج۱۸ میں ۱۹۹)

ف ....و بيرب افتراء على الله كى بدرين مثال بـ الله تعالى في بهى بهى اليي حجموث نمبر:١٧..... الله نے صاف فرمادیا که: ''عیسیٰ فوت ہوگیا اور آنمخضرت میکافید نے گواہی دے دی کہ میں اس کومردہ روحوں میں دیکھ آیا ہوں اور صحابہ نے اجماع کرلیا کہ سب نی فوت ہو گئے اور ابن عباس نے بخاری میں تونی کے معنی بھی موت کردیئے۔'' ( زول المسيح ص٣٣ حاشيه بخزائن ج١٨ص ٣٠٠) ف ..... بيامورار بعد محض جهوث اور بهتان بين الله تعالى في كهين بهي نبين فرمايا كەمات عيسىٰ يا توفى عيسىٰ (بصيغه ماضى ) كەوەمرىكئے جوكوئى يەلفظالىينى مات يا توفى عيسىٰ بن مريم دكھادےاسے في الفوردس ہزاررو پينفذانعام ديا جائے گا۔ جھوٹ تمبر: ١٤ ..... مرزا قادياني كادعويٰ ہے كه: ''امام ما لک جیساعالم حدیث وقر آن مثقی قائل ہے کھیسیٰ فوت ہو گئے۔ .....1 امام ابن حزم جن کی جلالت عظمت شان محتاج بیان نبیس قائل وفات سیح ہیں \_ .....۲ امام بخاری جن کی کتاب بعد کتاب الله اصح الکتب ہے وفات مسیح کے قائل ہیں۔ ۳.... اليهابى فاضل ومحدث ومفسرابن تيميدوابن قيم جواين وقت كامام بين حضرت عيلى ۳.... عليه السلام كي وفات كے قائل ہيں۔ الیها بی رئیس المعصوفین شیخ ابن عربیٌ صاف اور صریح لفظوں میں وفات کے قائل ۵..... بين-" (كتاب البريين ٢٠١٥ عاشيه نزائن ج١٣ ص ٢٢١) ف ..... بيتمام دعو بي محض جموت اور بهتان كا پلنده اور دجل وفريب كالمجموعه بين \_ ان میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوسکتا سیج ثابت کرنے والے کومنہ ما نگا انعام دیا جائے گا۔ ہے كوئى قادياتى جيالايا ٹاؤٹ؟ جھوٹ ٹمبر: ۱۸ ..... '' کتب سابقہ اور احادیث نبو بیٹائی میں لکھاہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت بیانتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام ہوگا اور نابالغ بیجے نبوت

کریں مے۔" (ضرورت الامام ٥٠ فرزائن ج١٣٥٥)

ف ..... بی محض قادیان کے چنڈو خانے کی کپ ہے۔ جے حقیقت کے ساتھ ذرا بھی واسطہ نہیں۔ ورندالہام والی عورتیں اور صاحب نبوت بچوں کے نام پیش کریں۔ ہے کوئی

قادیائی جیالا مرزا کی لاج رکھنے والا۔

```
حبوب نمبر:١٩..... (وليكفر ام كاقرآن مجيد مين ذكر..)
  (سراج منیرص ۱۷ فزائن ج۱۲ص ۲۹)
  ف..... قرآن سے نکال کردکھا ہے یا سابقہ کسی تفسیر کا حوالہ بی پیش کر کے مند مانگا
                                                              انعام حاصل کریں۔
  ے''یا عیسیٰ انی متوفیك ورافعك الی''<sup>یی</sup>ن اے پیٹی پر مجھے طبعی وفات دول گا۔''
 (سراج منیرص ۱۲ بخزائن ج۲ام ۳۳)
 ف...... اگرکوئی مرزائی مربی بمع مرزا طاہر براہین احمد یہ میں ای طرح لکھا دکھا
                                                دے تومنہ ما نگاانعام پیش کیا جائے گا۔
 جھوٹ نمبر:۲۱..... ' دهفرت عیسی ایک مالدار آدی تھے۔ کم از کم ہزاررو پیان کے
 ياس ربتا تعاب جس كاخزا فجي يبودااسكر يوطي تعاب " (ايام السلح ص ١٨٨ بزائن ج١٨٥ س٥٨٥)
 ن...... میمض سیاه جھوٹ اورایک الوالعزم نبی کی تحقیرہے۔اسے سیح ٹابت کرنے
 واليكووس بزاررو يبينقذ انعام يبش كيا جائے گا۔ ورنه قادیانیت برصرف تين حرف بھيج كرائي
                                                           عاقبت سنوار لی جائے۔
              ''کسوف وخسوف والی حدیث نهایت سیح ہے۔''
(ایام اصلح ص الدا بزائن جهاص ۲۱۹)
ف ..... بیرب جموث ہے۔ ہے کوئی قادیا فی مع مرزاطا ہر جواس کو بواسط محدثین
         کرام پابلا واسطهٔ موافق اصول حدیث کے سیح ثابت کر کے منه ما نگا انعام حاصل کرے۔
بدبخت بليد طبع مولوي كافر مخبراكيس مح اور دجال كهيل مح اور كفر كافتوى ان كي نسبت كعماجات
(ايام المسلح ص ١٦٥، فزائن جهاص ١١٣)
ف ..... بیسب محض کپ ہے کوئی ثبوت نہیں دیا جاسکتا۔ بلکہ بیتوان خرافات کی آ ژ
میں علائے امت کو گالیاں دے کراپنی عاقب تاہ کی تفی ہے۔ لہذا جب یہ بات ثابت نہیں ہو علی تو
              خودمرزا قادیانی بی این نتو یکی بناء پر نالائق بدبخت اور پلیطیع ثابت ہوگیا۔
جھوٹ نمبر:۲۲..... ''میری (مرزا) نسبت ہی خدائے نے فرمایا مسلک الله
(ایام اصلح ص ۱۵۱ فزائن جهاص ۴۰۹)
                                                        ليعذبهم وانت فيهم"
```

ف ...... فرمایئے اس کپ اور بکواس کوکون تسلیم یا برداشت کرے گا۔ یہ اعلان تو سید دو عالم اللہ کے بارہ میں ہے۔ جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی رہ تہ للعالمین بناکر جسیح گئے ہیں۔ نیز مرزا قادیانی کی موجود گی میں تو آ زمائش ہی آتی رہی۔ بلکہ اس نے خود اپنے زمانہ میں زلزلوں اور طاعون وغیرہ کی پیش گوئی کررکھی تھی۔ پھراب کس منہ سے یہ بات کہدر ہا

جھوٹ نمبر:۲۵...... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ:''لیکن ضرورتھا کہ قر آن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوں۔ جن میں لکھاتھا کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء

احادیث ی وہ چیں نویاں پوری ہوں۔ بن یں انتہا تھا کہ ہی سوبود جب طاہر ہوہ تو اسمال ملاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقر اردیں گے۔اس کے آل کے فتوے دیئے جا کیں گے۔ اسک منت تقدیم کے منتہ کے سیاستہ میں میں انتہاں کے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکون کے سیاستہ کی میں کا میں میں ا

اوراس کی سخت تو ہین کی جائے گی اوراہے دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔سوان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولو یوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔''

(اربعین ص ۱۲نمبر ۳ فزائن ج ۱۵ ص ۴ ۴۰۰)

ف ..... یہ ہمی محض قادیان کے چنڈوخانے کی نرالی کپ ہے۔جس کا کوئی سرپیر

نہیں۔ نقر آن میں کوئی الی بات ہاور نہ ہی احادیث میں ہے۔ کوئی قادیانی جیالایا ٹاؤٹ مع مرزاطا ہر جوان امور کوقر آن مجیداور حدیث صحیح یاضعیف سے ثابت کر کے منہ مانگا انعام حاصل

سرراطا ہر جوان مورور ای جیداد رحدیث یا سیک سے بات رحت سے الامان اس کرے۔ورنہ مرزائیت پرتین صرف تین حرف (ل،ع،ن) جیج کردین حق کوقبول کرلے۔

جهوث نمبر:۲۶..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''ایسا ہی جب مولوی غلام دشگیر

بھوٹ مبر:۳۶ منزن ۴۶ قادیای معطقہ ہیں کہ: الیان جب موثوق علام دسیر

قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کردیا تھا کہ میں نے بیطریق فیصلہ قرار دیا ہے کہ ہم دونوں (مولوی صاحب اور سرزا قادیانی) میں سے جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے گا تو کیا

اں کوخرتھیٰ کہ یہی فیصلہاس کے لئے لعنت کا نشانہ ہوجائے گااوروہ پہلے مرکر دوسرے ہم مشر بوں کا میں کے بہت کے سیاری کا استعمال کے الئے لعنت کا نشانہ ہوجائے گااوروہ پہلے مرکر دوسرے ہم مشر بوں کا

منہ بھی کالا کرے گااور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے مند پر مہر نگادے گااور ہز دل بنادے گا۔'' (ضمیم تختہ کولا ویس • اعاشیہ نزائن جے ۱مسے ۱۵)

في .... ميض قادياني مي ب- كونكه نة ومولا ناغلام دينكير صاحب في كوئى اس

مضمون کی کتاب کھی اور نہ ہی وہ مرزا کی اس بڑے مصداق ہے۔ یہ سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ مصر ذی مصر مطابق میں مصرفات

جوقاد يانى كى سرشت اورطبيعت ثانية بن چكى تھى۔ ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى ئىرىنى كىرىنى

جسے نمبر: ۲۷ سے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: '' قرآن شریف فرما تا ہے کہ بیہ دونوں میں اسرائیلی وحمدیؓ) ایک دوسرے کاعین نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن شریف

میں اسلام کے میں موجود کو موسوی میں کا مثیل تلم را تا ہے نہ میں ۔ پس محمد کا میں موجود کو موسوی میں کا عین قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔''

فیس قرار دینا قرآن شریف کی تکذیب ہے۔''

فیس نہ میں میں ایسا کوئی تا نہ کوئی عین غین کا مسئلہ فدکور ہے۔ بلکہ قرآن وحدیث میں صرف ایک ہی میں کا ذکر ہے۔

ایک ہی میں کا ذکر ہے۔

بیت میں موروں نہر۔ جھوٹ نمبر: ۲۸۔۔۔۔۔ سورہ فاتحہ کے متعلق مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''نماز کے نگ وقت میں بیدہ عاءشامل کر دی گئی اور یہاں تک تا کید کی گئی کہ اس کے بغیرنماز نہیں ہوسکتی۔جہیا کہ حدیث لاصلوہ الا بالفاتحہ سے ظاہر ہوتا ہے۔'' (تحد گولڑ دیس ۷۷ نزائن ج ۱۵س ۲۱۹)

ف..... يا قتباس قاديانى كى حماقت وجهالت كا كلا نشان بـ كوتكه يالفاظ بى حديث كنبيل بلكه حسب عادت مرزا قاديانى في خودبى كمركر من كذب على متعمدا كا متيجه حاصل كرليا بـ ويسوره فاتحه واقعى نماز ميل لازى بـ مركم بحالت اقتداء صرف امام بره هم كامقترى كي في استماع وانسات بـ "كما قال النبى صلى الله عليه وسلم واذ اقدرا فانصتوا (مسلم)" اور" من كان له امام فقراة الامام له قرآة" لبنا آنجمانى كالفاظ بمى غلط اورمفهوم بهى غير محى -

جھوٹ نمبر:۲۹..... جناب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''اس زمانہ کے بعض نادان کی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی رو سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔''

ت سیمی بالکل جموت ہے کہ آنجمانی نے کئی مسلمان علاء کوشکست دی۔جب کہ حال یہ ہے کہ مسلمان علاء کوشکست دی۔جب کہ حال یہ ہے کہ مباحثہ دبلی خود قادیا نیوں کا مطبوعہ ہے۔اس کو ملاحظہ کر کے صاف معلوم ہوجا تا ہے۔مرزا قادیانی اس مباحثہ سے ازخود فرار ہوگئے۔اس طرح مباحثہ لدھیا ندادر مرزا قادیانی پیر مبرعلی گولڑوئ کے مقابلہ میں آئے ہی نہیں کہ مجھے سرحدی پٹھانوں سے ڈرہے۔

(مجوعهاشتهارات جسم ۳۵۰)

اورتواوریہ آتھم کے مقابلہ میں بھی چت ہوا۔ مولانا امرتسری تادم مرگ اس کی جھاتی پرمونگ دلتے رہے۔ آخرنام تولیا جائے کہ بیصاحب فلاں جگہ فلال شخصیت کو واقعی فکست دے آئے۔ آخر بے باکی اور ڈھیٹ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔

جھوٹ نمبر: ١٠٠٠ " پھر قرآن شريف كے بعد حديثوں كامرتبہ ہے۔ سوتقريباتمام

حدیثیں تصریح کے ساتھ قرآن کریم کے بیان کے موافق ہیں اور ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں پہلکھا ہوکہ وہی سے این مریم اسرائیلی نبی جس کوقرآن شریف مار چکا ہے (بالکل غلط، قرآن میں کہیں ان کی فوتگی نہ کورنہیں، کہیں مات عیسیٰ نہیں لکھا) جس پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں بار بار پہلکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہمنام آئیں گے ..... ہاں بیر قابت ہوتا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور انہیں کے اسم سے موسوم ہول گے۔''

(ازالهاد بام ص۱۹۳، مزائن جسم ۳۹۳، ۳۹۳)

ف سس ملاحظہ فرمائے جناب قادیانی کس طرح دھڑ لے اور بے باکی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارا چیلنے ہے کہ آگر میصاحب واقعی مرزاغلام مرتضٰی کے حلالی فرزند ہیں تو کسی ایک حدیث میں تکھاد کھادیں کہ صاحب انجیل اسرائیلی میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ اسرائیلی نبیوں کے ہم نام مثلاً داؤد، سلیمان، یجیٰ، زکریا، سعیاہ برمیاہ وغیرہ نام والے نبی آئیں گے۔ مریم کے فرزند نبیس آئیں گے۔ ہوئی قادیانی ناؤٹ یا جیالا جومردمیدان بن کراہے تادیانی کی لاج رکھ سکے؟

جھوٹ نمبر:۳۱ ..... ''امام بخاری نے اس جگدا بی سیح میں ایک لطیف نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کم از کم سات ہزار مرتبہ تونی کالفظ آنخضرت اللہ کے منہ سے بعثت کے بعد آخیر عمرتک نکلا ہے اور ہریک لفظ تونی کے معنی قبض روح اور موت تھی۔''

(ازالهاوبام ص۸۸۸ بخزائن ج ۳م ۵۸۵)

ف ...... امام بخاریؒ نے بیدنکتہ بیان فرمایا ہے اور نیداُس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کوئی ثبوت نہیں مل سکتا ورنہ کوئی بھی قادیا نی ٹاؤٹ کوشش کر کے اتن تکنی پوری کر کے منہ ما ڈگاانعام حاصل کر لے۔

جھوٹ نمبر:۳۲.... ''اللہ تعالی نے قرآن شریف میں بڑا فتنظیم ایا ختی کا فتنظم ایا ہے اور اس کے لئے وعید کے طور پر یہ پیش گوئی کی ہے کہ قریب ہے آسان وزمین پھٹ جاویں اور اس نے لئے وعید کے طور پر فرمایا اس زمانہ کی نبیت طاعون اور زلزلوں وغیرہ حوادث کی بیش گوئی بھی کی ہے اور صریح طور پر فرمایا ہے کہ آخرزمانہ میں جب کہ آسان وزمین میں طرح کے خوفنا کہ حوادث طاہر موں گے۔ وہ عیسیٰ پرتی کی شامت سے ظاہر موں گے۔' (ضمیہ حقیقت الوی میں ۱۴ ہزائن ج ۲۲می ۲۹۸، ۲۹۸) میں برمانہ کے اس کی سے قرآن مجید میں برمانہ کی طاعون وزلزلہ وغیرہ کی کہیں بھی پیش گوئی اجمالا یا صراحثانہ کو رئیس۔

جھوٹ نمبر: ۳۳ ..... قادیانی کذاب لکھتا ہے کہ: ''( کی دور کے متعلق) انہوں نے

در دناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیااورا کیک زبانہ دراز تک جو تیرہ برس کی مدی تھی۔
ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی اور نہایت بے رحی کی طرز سے خدا کے وفا دار بندے اور نوع کا انسانی کے فخر ان شریر درندوں کی تکواروں سے گلڑ نے کلڑ ہے کئے گئے اور عاجز اور مسکین عور تیں کو چوں اور گلیوں میں ذرج کئے گئے .....ان کے خونوں سے کو پے سرخ ہو گئے پرانہوں نے دم نہ مارا۔ وہ قربانیوں کی طرح ذرج کئے گئے برانہوں نے آ ہ نہ کی۔ "(مجموعا شہارات جس میں میں مسلمی کی مرحہ میں انہوں کے اور عاجر انہوں نے میں میں انہوں کے اس میں کی طرح فرما ہے جناب قادیائی کتنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اگر چہ مکہ کرمہ میں اہل اسلام کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گر سے نمکورہ مناظر چیش نہیں آ ئے۔ ان کو جسمانی تشدد سے تو سابقہ پڑا۔ گر بہ نفری میں میں کرسکتا۔
بیانی اور بے اصل لاف وگڑ اف سے بھی پر ہیز نہیں کرسکتا۔

مجموث غير:٣٣...... مرزا قادياني آيت ُ 'اذنِ للذين يقاتلون بانهم ظلموا'' ك متعلق لكست بيس كد " ديعني خدان ال مظلوم لوكول كو جولل ك جات بين اور ناحق وطن سے نکالے گئے ۔ فریاد من لی اوران کو مقابلہ کی اجازت دی گئی ..... نگریچکم مختص الزمان والوقت تھا۔ ہمیشہ کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اس زمانہ کے متعلق تھا۔ اسلام میں داخل ہونے والے بحریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کئے جاتے تھے لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانہ کے بعداس مسئلہ جہاد کے سجھنے میں جس کی اصل جڑ آیت کر بمہ مذکورہ ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھا کیں اور ناحق مخلوق کوتلوار کے ساتھ ذبح کرنادینداری کا شعار سمجھا گیااور عجیب اتفاق ہے کہ عیسا ئیوں کو توخالق ے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں اور مسلمانوں کو تلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عیسائی وین میں تو ایک عاجز انسان کوخدا بنا کراس قادرو قیوم کی حق تلفی کی گئی.....اورمسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تلوار چلانے سے بن کی نوع حق تلفی کی اوراس کا نام جہا در کھا۔ ' (مجموع اشتبارات جسم ۲۲۳) ف ..... ملاحظة فرماية قادياني د جال كيسي الني جال جل رباب \_مسله جهاد برجوكه اسلام کی عظمت اورامن عالم کا ضامن ہے۔کیسا کیچڑ اچھال کرا سے عیسائیوں کے فتیج ترین مسئلہ ا بن اللہ کے ساتھ جوڑر ہاہے۔جس سے قرآن وحدیث اورامت مسلمہ کی شدیدترین تو ہین وتحقیر ہور ہی ہے۔ گراس د جال کوتو صرف انگلش ایجنٹی کی دھن سوار ہے۔ اللہ کریم ہرمسلمان کوا یسے شاطر د جالوں سے محفوظ فرمائے۔اگریمی بات ہے؟ تواس کا کمیا مطلب کمسے جہاد کومنسوخ کر

جموث نمر: ٣٥ ..... جناب قادياني لكهت بين كه: "ميا بوتو ميري بات كولكور كمو .. كه

آج کے بعد مردہ پرتی (مسے پرتی)روز بروز کم ہوگ \_ یہاں تک کہ نابود ہوجائے۔''

(مجوعه اشتهارات ج ۲ ص ۳۰۷)

ن۔....۔ یپیش گوئی بھی ای طرح کی ایک بھٹگی کی ہو ہے۔جس طرح مرزا قاویا فی کی مکہ و مدینہ کے درمیان ریل جاری ہونے اورخوداس کے وہاں مرنے کی پیش گوئی ہے۔

حجوث نمبر:٣٦ ..... مرزا قادياني لكصة بين كه: "أيك دفعه مين نےمولانا محمد حسين

بٹالوی صاحب کی فر مائش پرییسنایا که بکروشیب .....یعنی ایک کنواری اور دوسری ہیوہ -مطلب میہ کہ خداتعالی میرے نکاح میں دوعورتیں لاوے گا۔ ایک باکرہ دوسری بیوہ۔ تو باکرہ تو آنچک ہے۔

(نصرت جہاں بیگم) دوسری کا نظارہے۔'' (تریاق القلوب سسم جزائن ج ۱۵ اس ۲۰۱)

ہم بھی آپ ٹابت ہوئی ۔نصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں کوئی بیوہ عورت تو کیا کوئی مردہ عورت بھی نہیں آئی ہے۔ کوئی قادیانی ٹاؤٹ جونصرت کے بعد مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے والی بیوہ کی نشاندھی کر کے منہ مانگا انعام حاصل کرے درنہ قادیا نیت پرصرف تین حرف

بھیج کرسیدھادائرہ اسلام میں آجائے۔ حبوث نمبر: ٢٧..... مرزا قادياني اني مدت دعوت كے متعلق لکھتے ہيں كه:''سواس الہام سے جالیس برس تک وعوت ثابت ہوئی ہے۔جن میں دس وس کامل گزرگئے۔"

(نثان آ مانی ص۱۸ خزائن ج۸ص۱۷۳)

ف ..... پیرکماب۱۸۹۲ء کی طبع شدہ ہے تواس حساب سے مرزا قادیانی کی دعوت ۱۹۲۲ء تک جانا چاہیے تھی۔ گر آنجنا بہ ۱۹۰۸ء یعنی ۱۳ سال قبل از میعاد ہی راہی ملک عدم ہو گئے تو معلوم ہوا كەمرزا قاديانى كاالہام با قاعدہ خود بھى جھوٹا نكلا۔ ويسے مرزا قاديانى كاسارا تانا بانا ہى محض مکر وفریب تھا۔ پھر میکھی یا درہے کہ مرزا قادیانی نے با قاعدہ بیعت ۱۸۸۹ء سے شروع کی تھی تواس حساب سے ان کی دعوت ۱۹۲۹ء تک جانا جا ہے تھی لیکن بقضائے الٰہی سرکار انگلشیہ کے لا ڈے ا۲ سال قبل ہی جری ریٹائر منٹ کا شکار ہوگئے۔اپنے کذب وافتر ائے پر مہر لگا گئے۔ گویا كەمنزل مقصود پر پېنچنے ہے قبل راستے میں دم توڑ گئے۔

جھوٹ تمبر: ٣٨..... '' پياشاره اس حديث سے ثابت ہے كہ جو كنز العمال ميں ہے یعنی پر کھیسیٰ علیہ السلام صلیب سے نجات پا کرا کیے سرد ملک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ یعنی کٹمیر جس کے شہرسری نگر میں ان کی قبرموجودہے۔''

(اشهارواجب الاظهار كمحق برترياق القلوب م، خزائن بن ١٥ص ١٥٠٠)

ف ...... دنیاجهان میں کوئی ایسی کتاب مدیث نہیں جس میں صلیب سے بھاگ کر کشمیر میں جانے کا تذکرہ ہویہ توجمن قادیان کے چنٹر وخانے کی ایک چیرت انگیز کپ ہے۔ دیکھئے قادیانی کی بے باکی کہ خودہ کی لفظ یعنی کا ٹوئکہ لگا کر کشمیر کے سری گر میں سے کی قبر تیار کردی۔"الا لعنة الله علی الکاذبین" برسید سے میں سے میں

جھوٹ نمبر: ۳۹ ...... مرزا قادیانی جھوٹ کی پریکش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ: ‹‹ملہمین کوبھی اپنے الہام کے معنی خوداجتہادی طور پر کرنے پڑتے ہیں .....ایساہی ایک اور الہام متشابہات میں ہے جو ۴ راکتو بر ۱۸۹۹ء کو جھے ہوااور وہ یہ ہے کہ قیصرہ ہند کی طرف سے شکریداور بیالیا فظ ہے کہ جیرت میں ڈالتا ہے کہ میں تو ایک گوشنشین اور ہر ایک قابل پند خدمت سے عاری اور قبل از مدت اسے تیکن مردہ ہمتا ہوں۔ میراشکرید کیسا۔''

(ایک البای پیش گوئی کا شهار کمتی برتریاق القلوب من مزائن ج ۱۵ من ۵۰۴،۵۰۳)

ن سس ملاحظ فر مائے جناب قادیانی کی عیاری اور مکاری! کیسے انجان بن رہے رہیں کہ مجھ جیسے غیر معروف انسان کاشکریہ کیسا؟ حالانکد دیگراپنے رسائل میں باربار مضطرب و ب قرار ہور ہے ہیں کہ ملکہ معظمہ سے میری بے پناہ خدمات کے مقابلہ میں سادہ ساشکریہ کا اظہار بھی نہ ہوں کا اور اسی دھن میں شکریہ کا گھپلالگا تو غیر معروف اور مردہ بن رہے ہیں۔

باقی رہی گمنامی کی بات تو یہ بھی محض کپ ہے۔ آپ جناب نے تو ۱۸۸۰ء سے ۱۸۸۰ تک براہین کے حوالہ سے سارے جہان میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ جس سے آپ کی شہرت آسان تک پہنچ چکی تھی۔ بھر دول مجد دیت ومحد شیت بھر ۱۸۸۹ میں سلسلہ بیعت کا افتتاح ۱۸۹۱ء میں دعویٰ مسجوب کی بناء پر آپ شہر شہر اور قربیة قربیا بلیس کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ غیر معروف میں دعویٰ مسجوب کی بناء پر آپ شہر شہر اور قربیة قربیا بلیس کی طرح مشہور ہو چکے تھے۔ غیر معروف اور مردہ کیسے ؟

نیز ۹۳ء میں آتھم کے مقابلہ میں مناظرہ کر کے آپ یام شہرت پر پہنچ کچکے تھے۔ نیز اس وقت آپ ای کتاب کے حوالہ سے انگریز کی حمایت میں'' پچاس الماریاں'' کتابیں لکھ کر چار وانگ عالم میں پھیلا کچکے تھے۔ دانگ عالم میں پھیلا کچکے تھے۔

پیر گمنامی کیسی؟ نیزستارہ قیصر بیاور تخد قیصر بینا می دوستقل رسالے لکھ کر ملکہ برطانیہ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ کیااب بھی آپ غیر معروف، ہی رہے تھے؟ صاحب اس سے بڑھ کر کذب بیانی اور جھوٹ کی مثال ممکن ہے؟ جس کی جسارت صرف مرزا قادیانی ہی کر سکتے ہیں اور کوئی جرأت نہیں کرسکتا۔ جمود نمبر: مه سببان عظیم مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''قرآن شریف نے صریح لفظوں میں حضرت علیا اسلام کی وفات کا بیان فرمادیا ہے اور آنحضرت علیا نے صریح لفظوں میں حضرت علیا کا ان ارواح میں داخل ہونا بیان فرمادیا ہے ۔ جواس دنیا سے گذر چکے ہیں اور اصحابؓ نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھواس فیصلہ پراتفاق کرلیا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔'' اور اصحابؓ نے کھلے کھلے اجماع کے ساتھواس فیصلہ پراتفاق کرلیا کہ تمام نبی فوت ہو چکے ہیں۔'' (ضمیہ براہین احمدیس ۲۰۱۴ نزائن جام ۲۵)

ف...... ناظرین کرام مندرجه بالا نتیوں باتیں محض گذب وافتراء ہیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ رتی بھرتعلق نہیں۔ نہ قرآن مجید میں کہیں مات یا تونی عیسیٰ کا لفظ ندکور ہے اور نہ ہی آن مخصور اللہ نہ ہی آن مخصور اللہ کے سی اجماع میں انہ ہی آن مخصور اللہ کے سی اجماع میں کہیں وفات عیسوی کا تذکرہ ہے۔ بلکہ اس تمام واقعہ میں ایک دفعہ بھی ذکر سے یاان کی وفات کا کہیں صراحت تو کجا اشارہ بھی نہیں ہے۔کوئی قادیانی جیالا جوقرآن یا حدیث یا اجماع صحابہ کے صمن میں کوئی صراحت دکھلا کر مبلغ انہزار روپیہ نقد انعام حاصل کرے۔

ں میں وق کر مسلم میں ہے۔ حصوت نمبر: اہم ..... ''امام بخاری نے اپنا مذہب یمی ظاہر کیا ہے۔( یعنی وفات سے ) کیونکہ وہ اس کی تائید کے لئے ایک اور حدیث ہے۔''

(ضميمه برابين احمديدج ۵ص ۲۰۱ نززائن ج۲۱ص ۳۷۸)

ف سیست می محض دجل وفریب ہے۔ امام بخاری نے تو نزول می کامستقل باب منعقد کیا ہے۔ جس کے تحت حدیث ابو ہریہ " والدی نفسی بیدہ لیو شکن ان ینزل فید کم ابن مسریم "لائے ہیں۔ پھراورا حادیث بھی لائے ہیں۔ بخلاف اس کے انہوں نے وفات میں کا کوئی باب منعقد نہیں فرمایا۔ پھروہ وفات میں کے قائل کیے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ سیست قادیانی بڑے۔ جیسے وہ امام مالک کے ذھے ینظر پدلگاتے ہیں۔ ایسے ہی بداور کئی اکا برین امت کے ذھے بنظر پدلگاتے ہیں۔ ایسے ہی بداور کئی اکا برین امت کے ذھے ہیں۔ ہوگئ مائی کالال جو امام بخاری کا اس بارہ ہیں ان کا کوئی فیصلہ یا صراحت دکھا کرمنہ مانگا انعام حاصل کرے؟

جھوٹ نمبر: ۲۲ ...... مرزا قادیانی رقمطراز ہیں کہ: '' یہودخودیقینا یہاعتقادنہیں رکھتے شے کہ انہوں نے عیسیٰ کوتل کیا ہے۔'' (براہین پنجم ص۲۰۶، نزائن ج۲۱م ۲۷۸) ف ...... العیاذ باللہ! فرمایئے اس سے بڑھ کرکوئی جھوٹ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ خود

قرآن نظريديهود كاصراحت فرمائي بيد" وقدولهم انا قتلنا المسيح "كميم في يقيناً مسيح كوتل كرديا بيد كويا قرآن مجيد يهود كا پخته عقيد فقل كرتا بي كهم في كويقينا قتل كرديا

ب اور مرزا قاويانى اس كى نفى كرك و ك عدة الله على الكادبين "كاطوق يا يهنده اي عظم میں ڈال رہے ہیں۔فر مائے اس سے بوھ کرکوئی بے باکی کی مثال ال سکتی ہے؟ جموث نمبر: ١٩٥٨ ..... حيات موى كم متعلق قادياني صاحب لكصف بين كه: " بلكه حضرت مویٰ کی موت خودمشتبه معلوم ہوتی ہے۔ کیونکدان کی زندگی پریہ آیت قرآنی گواہ ہے۔ لینی که 'فلا تبکن فی مریة من لقائه ''اورایک صدیث بھی گواہ ہے که موی مرسال دس بزار قد دسیوں کے ساتھ خانہ کعبے کج کوآتے ہیں۔'' (تختہ گولزوییں ۹ بخزائن ج ۱۵ سا۱۰) اسي طرح (نورالقرآن ص٠٥ حصداوّل ،خزائنج ٨ص ٦٩) مين حيات موي كوجزوايمان قرارد ہاہے ف ..... ناظرین کرام! قادیانیوں ہے دریافت سیجئے کداب تک کس مفسر نے اس آیت کا و منهوم بیان فرمایا ہے جو بیقا دیانی لکھ رہا ہے۔ نیز دس ہزار حاجیوں والی حدیث کی کہیں نشان دہی ممکن ہے؟ بیتو سب محض کذب وافتراء ہے جوقا دیانی کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ ہے کوئی قادیانی جیالا اور ٹاؤٹ جوان مذکورہ امور کواصلی کتب تفییر وحدیث سے ثابت کرکے منہ ما نگاانعام حاصل کرے۔ جھوٹ فمبر ۲۲۰ ..... مرزا قادیانی ایک جگد کذب مرکب کانموندیول پیش کرتے ہیں کہ: " حدیث میں ہے کدرعی مبدویت وسیحیت ونبوت کے لئے کسوف وخسوف ہوگا۔ ..... محدثین کے فیصلہ کے مطابق میں چودھویں صدی میں آیا۔ ٠....٢ حدیث میں ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گ<sub>ی</sub>۔ ۳....۳ حدیث میں لکھا ہے کہ اس وقت سورج پرایک نشان طاہر ہوگا۔ چنانچہوہ اب دور بین ۳ ..... ہے دیکھا جاسکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سے موعودای امت سے ہوگا۔ (اسرائیلی صاحب انجیل نہیں) ۵.... حدیث میں ہے کہ وہ دمشق ہے مشرق کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ ۳ ،... اور حدیث میں لکھا ہے کہ سیج موعود کے وقت اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی۔جس میں .....∠ اشارہ ہے کہ اس زمانہ میں مدینہ کی طرف ہے مکہ تک ریل کی سواری جاری ہوجائے گی'' (صمیمه براین تعدیدج ۵ص۱۱۱ خزائن ج۱۲س۸۸۴فص) ف..... يتمام امور بالكل غير ثابت اور حقيقت سے الگ بين - آنخضرت عليه ي

خالص بہتان ہیں۔ بالکل آخری نمبرنمایاں ترین ہے۔جس کو ہر فردانسانی جھٹلاسکتا ہے کہ اب تک

کہ ومدینہ کے درمیان ریل کا نام ونشان نہیں ہے۔ ہے کوئی قادیانی ٹاؤٹ جو بیٹابت کر کے منہ مانگاانعام حاصل کرے۔

جھوٹ نمبر: ۲۵ ہیں۔ امام الدجالین کا ایک عظیم شاہکار: ''جناب مرزا قادیانی نے ایک رسالہ اربعین نامہ چالیس حصے لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ گر براہین کے بچاس حصول کی طرح اس وعدہ پر بھی پورے نماتر سکے۔ بلکہ صرف چار حصے لکھنے کے بعد اعلان کر دیا کہ پہلے چھوٹے چھوٹے چالیس رسالے لکھنے کا ارادہ تھا۔ گرانفا قا وہ زیادہ ہی طویل ہوگئے۔ لہذا اب ان کو چار پر ختم کر دیا جا تا ہے۔ آئندہ کوئی رسالہ شائع نہ ہوگا۔ جس طرح ہمارے خاری وجل نے بچاس کے ہمارے خداعز وجل نے اقل بچاس نمازیں فرض کی تھیں۔ بھر تخفیف کر کے بجائے بچاس کے ہمارے دی جائے بچاس کے لیے تعدیدے کرکے نمبر چار کو بجائے جائے سے رب کریم کی سنت پھل کرتے ہوئے ناظرین کے لیے تقدیدے کرکے نمبر چار کو بجائے جائیں سے تراردے دیتا ہوں۔ المختفر''

(اربعین ص ۱ انبر ۴، خزائن ج ۱ اص ۲۳۳)

ف..... ملاحظہ فرمائیں اس ہوشیار وعیار مصنف کی چالا کی کہ کس طرح چالیس سے صرف ہم پڑ خادیا۔ جیسا کہ پہلے بھی پچاس کا وعدہ کرے اور قبت لے کرصرف پانچ حصوں پر زخادیا۔ اس ذات شریف سے پوچھے کہ تہیں کس اہلیس نے مجبور کیا تھا کہتم لیے لیے رسالے لکھ کر وعدہ خلائی کرو۔ پھراگر ایسا اتفاقا ہوگیا تو اربعین کا نام ہی تبدیل کر کے دوسرا کوئی نام رکھ لیتے۔ تاکہ جھوٹ کا الزام نہ آتا۔ پھر سب سے بڑھ کرفتیج بات پچاس نمازوں کی مثال دینا ہے جو کہ نہایت غیر معقول اور بددیا نتی ہے۔ حالا نکہ اس کی اتباع تو بیتھی کہ پانچ جلدوں کی رقم لے کر پچاس جلایں جس طرح خدا تعالی نے پانچ نمازیں اداکرنے پر پچاس کا ثواب عطاء پچاس جلدیں دیتے۔ جس طرح خدا تعالی نے پانچ نمازیں اداکرنے پر پچاس کا ثواب عطاء فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہا تباع معکوں عقل و فکر اور دیا نتداری کے سراسر خلاف ہے کہ خواہ مخواہ خواہ خواہ کو اور کا مال جسم کرے پھرا نہی کو الو بنار ہے ہیں۔

جھوٹ نمبر: ۲۲ ..... جناب قادیانی تحریفر ماتے ہیں کہ: ''غرض میرے وجود ہیں ایک حصد اسرائیلی ہے اور ایک فاطمی اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں اور احادیث اور آثار دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آئے والے مہدی آخرالز مان کے متعلق یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا۔ ایک حصد بدن کا اسرئیلی اور ایک حصد محدی۔''

(تخفه گولژ وییص ۱۹ بخز ائن ج ۱۱۸ ۱۸)

ن ...... ایسی ترکیب اور ایسے مرکب مہدی کا احادیث اور آ ثار میں کہیں نام ونشان نہیں \_ میمض قادیانی دجل وفریب کا انو کھاشا ہمکاراورشا خسانہ ہے۔

جھوٹ نمبر: ٢٧..... كذاب اعظم كھتے ہيں كہ: "اس زمانہ ميں خدانے چاہا كہ جس قدر نيك اور راست بازمقدس نبي گزر چكے ہيں ايك بی فخص كے وجود ميں ان كے نمونے ظاہر كئے جاویں، سووہ ميں ہوں۔ "العياذ باللہ! (براہين ص٩٠ فزائن ج١٢ص ١١٨٠١١)

برین بریسی میں تا میں تا ہے۔ کہ میں قدر دہل وافتراء کاار تکاب کررہا ہے کہ میں فیسسے مقات مقدسین ہوں۔ جب کہ بیمقام صرف خاتم الانبیا حقیقہ کا ہے۔ نیز پہلے انبیاء مستقل اور من جانب اللی نبی تھے۔ وہ ظلی یا تربی قتیم کے نہ تھے۔ نیز ان پرشرائع بھی نازل ہوتی رہیں۔ انہوں نے جہاد وقال بھی کئے ۔ حکمرانیاں کیس، ہرشم کے نفروشرک اور گناہ اور برائی کے خلاف عملی طور پر مزاحت کی ۔ مگران صاحب میں میکوئی بھی بات نہیں ہوتاں سے بڑھ کر تضاد کذب بیانی اور دجل وفریب کیا ہوسکتا ہے؟ میصاحب اپنی نبوت کوظلی کہتے ہیں۔ غیر تشریعی بھی کہتے ہیں۔ جہاد کے سرے سے مثلر ہیں۔ حکومت تو کجا اپنی نبوت کوظلی کہتے ہیں۔ غیر تشریعی بھی کہتے ہیں۔ بہاد کے سرے سے مثلر ہیں۔ حکومت تو کجا اپنی نبوت کو فلی کہتے ہیں۔ خیر تشریعی بھی جادئیں کیا۔ پھر انبیاء سر براہی بھی میسر نہھی۔ بت پرئی اور شرک ادر فسق و فجور کے خلاف بھی جہادئیں گیا۔ پھر انبیاء سے برئی اور شرک ادر فسق و فجور کے خلاف بھی جہادئیں گیا۔ پھر انبیاء

سابقین کانمونداور ترجمان کیے ہوگئے ۔ تی ہے کہ جوبات بھی کی خدا کی قسم لا جواب کی۔
جھوٹ نمبر : ۲۸ ۔ ۱۰ طرح خدا تعالی نے میرا نام ذوالقر نین بھی رکھا۔ کیونکہ خدا تعالی کی میرے متعلق یہ وہی مقدس ہے۔ ''جری الله فی حلل الانبیدا، ''جس کے مید معنے بیں کہ خدا کا رسول تمام نبیوں کے بیرائیوں میں بیرجا ہتی ہے کہ جھے میں ذوالقر نین کے بھی صفات ہوں۔ کیونکہ سورۃ کہف سے ثابت ہے کہ ذوالقر نین بھی صاحب وہی تھا۔۔۔۔۔قرآن شریف میں مثانی طور پر میری نسبت پیش گوئی ہے۔ اس امت کا ذوالقر نمین میں ہوں اور ذوالقر نمین وہ ہوتا ہے جو دوصد یوں کو پالے میں اور ذوالقر نمین وہ ہوتا ہے۔ جو دوصد یوں کو پالے ہے۔ جو دوصد یوں کو پالے علیہ میں ہیں آیا ہے کہ بین نے ہرسند کی دوصد یوں کو پالے علیہ سے کہ میں نے ہرسند کی دوصد یوں کو پالے علیہ سے کہ میں نے ہرسند کی دوصد یوں کو پالے علیہ سے کہ وہ ذوالقر نمین ہوں۔''

(براجين احديدج ۵ص٠٩،١٩، خزائن ج١٢ص ١١٨، ١٩١٨

ن سید می تمام ندکوره امور محض کذب وفتر اءاور مکروفریب کا شاہ کار ہیں۔ نه خدا نے مرزا کا نام ذوالقرنین رکھااور نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی ذوالقرنین کا میں مفہوم ہے۔ بلکہ یہ سب با تنیں چنڈ و خانے کی گیمیں ہیں۔ پھر ذوالقر نمین تو صاحب جہادتھا۔ مرزاوہ نہیں اس نے دنیا کے دونوں کنارے و کیھے۔ سفر کیا مگر مرزا ہندوستان کے کنارے بھی ندد کھے سکا۔ پھر اس زمانہ میں دیگر انسان بھی تتھے۔ وہ بھی دوصد یوں کو پانے والے تتھے۔ وہ ذوالقر نمین کیوں نہ بن گئے۔ جناب والاالی با تیں تو تھیٹر میں مسخرے کرتے ہیں کوئی معقول انسان نہیں کرتے۔ حصر بنی وہ میں دوسد یوں کی معقول انسان نہیں کرتے۔

جھوٹ نمبر: ۲۹ ..... مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آ تخضر تعلیقے کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کی طرف دوڑیں گے تو وہ کلیسیا کی طرف بھا گے گا۔ جب لوگ قرآن تریف پڑھیں گے تو وہ انجیل کھول بیٹے گا اور جب لوگ عبادات کے وقت بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا۔ اور سور کا گوشت کھائے گا (العیاف باللہ) اور اسلام کے طال وحرام کی پرواہ نہیں رکھے گا۔ کیا کوئی عقل تجویر کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے میں مسیبت کا دن بھی باتی ہے۔'' پرواہ نہیں رکھے گا۔کیا کوئی عقل تجویر کر سکتی ہے کہ اسلام کے لئے میں مسیبت کا دن بھی باتی ہے۔''

ف سس ناظرین کرام اکفروزندقه کی حد ہوگی۔ حرامزدگی کی انتہاء ہوگی۔ ایسے بواس مردود کی زبان گدی سے تھنج کی جائے۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ ایسا ملعون انسان شاید ہی کی مال نے جنا ہو۔ اس گذاب سے بوچھئے کہ بیصفات وحالات کون تسلیم کرتا ہے؟ ہمارے قرآن وسنت کے مطابق تو وہ آ کراسی اسلام کی تبلیغ اورا تباع کریں گے نہ گرجا میں جا کیں گے نہ انجیل کی تلاوت، نہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کیں گے۔ وہ تو خود اس خاتم الا نبیا حقیقہ کے متعلق پیش گوئی فرما کئے ہیں۔ پھروہ کیسے تبہارے فرکورہ اعمال بجالا کیں گے۔ پھران کی انجیل میں نہ شراب حلال فرما کئے ہیں۔ پھروہ کیسے تبہار کے فرکورہ اعمال بجالا کیں گے۔ پیران کی انجیل میں نہ شراب حلال ہے نہ خزریر تو پھر میدالزام دینا کہاں کی انسانیت ہے۔ اس خبیث انسانی ڈھانچے نے اس افتباس میں ایک اولوالعزم نمی معظم علیدالسلام کی زبر دست تو ہین کا ارتکاب کر کے دائی لعت خرید لی ہے۔ میں ایک اولوالعزم نمی معظم علیدالسلام کی زبر دست تو ہین کا ارتکاب کر کے دائی لعت خرید لی ہے۔ ہیں اعدال ماشد بیت نہ کہا گیا ہے 'اند افات کی الحیاء فافعل ماشد بیت ''

مجھوٹ نمبر: ۰۰ جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ''جب من ہجری کی تیرھویں صدی ختم ہو چکی تو خدانے چود ہویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے مامور کر کے بھیجا اور آ دم سے لے کر آخر تک جس قدر نبی گزر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دیئے اور سب سے آخری نام میراعیسی موعود اور احمد اور محمود رکھا اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا۔ ان دونوں ناموں کو دوسر لفظوں میں میں اور مہدی کر کے بیان کیا گیا۔''

( چشر معرفت ص ۱۳۳ فزائن ج ۱۳۲۹ س۲۲۸)

ف سن مذکورہ اقتباس بھی محض کذب وافتر اء کا پلندہ ہے۔ دجل وفریب کا طومار ہے۔ کیونکہ نو قرآن وحدیث میں کہیں تیرھویں یا چودھویں صدی کا تذکرہ ہے اور نہ ہی کسی ایسی میں کہیں انتہ پیتہ ملتا ہے۔ کسی بھی کونے کھدرے سے کسی ایسی ذات شریف کی آ مدمتو قع نہیں ہے۔ نہ ہی اب تک کوئی سابقہ نام کا ہمنام ہوا ہے اور نہ ہی کی عیسیٰ موعود یا محمموعود اصطلاح کا کوئی نشان ملتا ہے اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنی جامع الاساء والصفات ہستی پھر مہدی بن جائے۔ الغرض یہ تمام خرافات محض قادیان کے چنڈو خانے کی گیمیں ہیں یا جناب عزاز میں کا خصوصی شاہ کار ہے۔ جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسط ممکن نہیں ہے۔

جھوٹ نمبر: ۵..... جناب قادیانی کہتے ہیں کہ: ''میرے بارے میں شخ محی الدین این العربی نے ایک پیش گوئی کی تھی۔ جومیرے پر پوری ہوگئی اوروہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام سے موعود ہے '' چینی الاصل'' ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی .....مکن ہے کہ بید ابن العربی کا کشف ہویا ان کو کوئی حدیث پنجتی ہو۔ بہر حال بیمیرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہوگئی اور اب تک اسلام میں میرے سواکوئی ایسا بیدا نہیں ہوا کہ وہ چینی الاصل بھی ہوا ور توام بھی پیدا ہوا ہوا ور پھراس نے خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔'' (چشم معرف ص ۳۱۵ بزائن ج۲۳ س ۳۱۳)

ف ...... جناب قادیانی کی بیدایک انمول اور برنظیر مثالی گپ ہے۔ دیکھے ابن العربی کی وہ پیش گوئی خود مرزا قادیانی کی کتاب (تریاق القلوب ۱۵۸ نیزائن ج۱۵ ۲۵ ۱۵ کی پر ندکور ہے جو کہ مرزا قادیانی کے حالات کے بالکل مخالف ہے۔ اس کے مطابق تو وہ خود پیدا ہی چین میں ہوا ہوگا۔ اس کی زبان بھی چینی ہوگی اور بیصا حب پنجا بی بولنے والے اور چینی کی ابجد ہے بھی محض جائل ہے۔ ان کو ہرزبان میں 'الہام' 'ہوا ہے۔ گر بھی چونی نربان میں 'الہام' 'ہوا ہے۔ گر بھی چونی زبان میں 'الہام' 'ہیں ہوتا۔ تاکہ ان کی چینی الاصل ہونے پر گواہی ہوسکے۔ لہذا اس کو ابن العربی کی پیش گوئی سے کیا واسط ؟ نیز وہ خلیف می مود ہونے کا مدی نہ ہوگا اور نہ ہی مدی مہدویت ونبوت پھر نہ ہی مرزا کے بعد نسل انسانی پر عقر پھیلا ہے۔ بلکہ شرح پیدائش افزوں تر ہے۔ لہذا نہ کورہ بالا اقتباس محض الحاد وزند قد کا مظہر ہے۔

جھوٹ نمبر:۵۲ ۔۔۔۔ جاب قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''اور خداتعالی نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں اس قدرنشان دکھائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر مجى تقسيم كئے جاكيں توان كى بھى نبوت ثابت ہو كتى ہے۔ 'العياذ بالله!

(چشرمعرفت ص ۱۳۲ فزائن ج۳۳ ص۳۳۳)

ف ...... العیاف باللہ! ثم العیاف باللہ!! ایک طرف ادعائے نبوت کو کفر وار تداوقر ار دیا اور دوسری طرف قاسم النبو ق بننا۔ کمال درجہ کی عیاری ہے۔ پھر سابقہ نبیوں کی نبوت کی گوائی تو خود قر آن نبوے دی ہے۔ گھر سابقہ نبیوں کی نبوت خود تیری امت (مرزائی) نے بھی تسلیم نبیس کی ۔ ان میں سے بھی ایک گروہ سرے سے منکر نبوت ہے اور دوسرا بھی فی زمانہ تیری مہدویت ہی کے عنوان سے دعوت پیش کرتا ہے۔ نیز تیرے مجزات تو وہی گرے پڑے ۱۸۷ ہیں۔ جن کو تو نے حقیت الوقی میں درج کیا ہے۔ ص ۲۸۱ ہیں۔ جن کو تو نے حقیت الوقی میں درج کیا ہے۔ ص ۲۸۱ ہیں تا ہم بھر کرات ہزار نبی پر کیسے تقسیم کروگا ور اس سے کیا ثابت ہوگا۔ پھر کیا ایسے 'لا یعنی مجزات 'کسی بھی نبی کے ہوئے ہیں۔ آخر پھو شرم وحیاء چا ہے۔ الغرض بیدند تو مجرات ہیں اور نہ ہی ان کی تقسیم معقول ہے۔ علاوہ ازیں آپ خود کہہ تحریات کے میں نے ایکی کوئی بات ہی نہیں کہی جس میں ادعائے نبوت کا شائبہ بھی ہو۔ اب پہل

حجموث نمبر:۵۳ ..... ''اور خدانے میرے لئے یہ بھی نشان طهرایا ہے کہ پہلے تمام نبیول نے سے موعود کے ظہور کے لئے جس زمانہ کی خبر دی تھی اور جو تاریخی طور پر سے موعود کے ظہور کے لئے مدت مقررتھی خدانے ٹھیک ٹھیک مجھے اس زمانہ میں پیدا کیا۔''

(چشمه معرفت ص ۱۸ ۱۳ فزائن ج ۲۳ س۳۳ س

ن ...... معاذ الله! بیاتو بہتان عظیم ہے انبیاء کرام پر، کہ انہوں نے بقید زمانہ مرزا کے ظہور کی خبر دی تھی اور تاریخی حد بندی بھی ہو چکی ہو۔ بیدونوں باتیں نا قابل اثبات ہیں۔خدا نے مرزا قادیانی کوکوئی منصب نہیں دیا۔ سوائے دجال وکذاب کے، دعاوی مرزامحض ابلیسی چکر بازی ہے جوانگریز بہادرنے چلوائی تھی۔

جھوٹ نمبر بہ ہ۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''میرے مقابل پر جومیرے خالف مسلمان مجھ کالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں یہ بھی میرے لئے ایک نثان ہے۔ کیونکہ انہیں کی کتابوں میں بیاب تک موجود ہے کہ مہدی معبود جب ظاہر ہوگا تواس کولوگ کافر کہیں گے اور اس کو ترک کردیں گے اور قریب ہوگا کہ علمائے اسلام اس کولل کردیں۔ چنانچہ ایک جگہ مجدد افراس کوترک کردیں گے اور قریب ہوگا کہ علمائے اسلام اس کولل کردیں۔ چنانچہ ایک مقام پر یہی لکھا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۹۹ فزائن ج ۲۳ ص ۳۳۳)

ے ہر برین ہیں۔اس طرح وہ دونوں ہاتوں (موت ونزول) کے قائل ہیں۔نیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے ہیں۔ اس طرح وہ دونوں ہاتوں (موت ونزول) کے قائل ہیں۔نیکن ان کی تفصیل خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ پھران کے نالائق پیروکارآئے (معاذ الله) جنٹ ومجادلہ شروع کر دیا اور خدا کے نیک بندوں کی تکفیر کرنے گئے۔'( بعنی مرز ا قادیانی ) بحث ومجادلہ شروع کر دیا اور خدا کے نیک بندوں کی تکفیر کرنے گئے۔'( بعنی مرز ا قادیانی ) کست ومجادلہ شروع کر دیا اور خدا کے نیک بندوں کی تکفیر کرنے گئے۔'( بعنی مرز ا قادیانی )

ن میروره بالا آئمہ حدی کا قرار موت سی محض الزام باطل اور بدترین بہتان ہے۔ کیونکہ ان تمام اکابر نے بالا تفاق رفع جسمانی کی صراحت فرمائی ہے۔ اپنی کتب میں مستقل عنوان اور ابواب منعقد فرما کر اس نظریہ کو مدل طور پر واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی بھی ان تمام حقائق کو پہلے شلیم کرتے تھے۔ تمام امت کا اجماع وا تفاق اس عقیدہ پرتشلیم کرتے تھے۔ جیسے

تمام تقائق کو پہلے تسلیم کرتے تھے۔ تمام امت کا اجماع وا تفاق اس عقیدہ پرتشکیم کرتے تھے۔ جیسے (ازالہ ص ۵۵۷ء بخزائن ج اص ۲۰۰، شہادت القرآن ص ۲۰۰، شہادت القرآن ص ۲۰۰، شہادت القرآن ص ۲۰۰، شہادت القرآن ع ۲۰۰ ص ۲۰۱، مفوظات احمد بیخ ۱۹۰۰ مفوظات احمد بیخ ۱۹۰۰ میں بیعقیدہ بدل کر اور لفظ توفی کا اور چشمہ معرفت ص ۲۸۹ مفہوم بدل کر خود ہی وعویٰ مسیحیت کرلیا۔ و کی سے مرزامحود کی کتاب (حقیقت النوق ص ۲۸۹)

خوب معلوم تھا کہ آخرز مانہ میں عیسائی بہت بگڑیں گے اور دوسر نے نہر پر سلمان بھی دین ہے کائی باغی ہوکرئی ٹی بدعات میں متفرق ہو جائیں گے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فتتوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسے مرسل کومبعوث فر مایا جو ایک لحاظ ہے عیسیٰ کا ہم نام تھا۔ تا کہ نصار کی کی اصلاح کر ہے اور آخضو و تقایقہ نے جیسے اس کوصفات عیسیٰ کر ہے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لحاظ ہے احمد ہے اور آخضو و تقایقہ نے جیسے اس کوصفات عیسیٰ کے موصوف قر اردیا ہے۔ حتیٰ کر اردیا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا نام احمد رکھانو گویا یہ دونوں نام (عیسیٰ اور احمد ) اس کو دونوں امتوں کی اصلاح کے اعتبار سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو سے میسر ہوئے ہیں۔ تو بایں طور پر عیسیٰ موعود احمد ہے اور احمد موعود عیسیٰ ہے۔ اس راز بے مثال کو میسیٰ نظر انداز نہ کرنا۔ ''

حجوث نمبر: ۵۵ ..... مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ: ''مندرجہ بالا فتنہ نصاری اور فتنہ بدعات اہل اسلام بہت مصراور گمراہی کے باعث تھے۔لہذا اللہ تعالی نے مجھےان کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے حاکم وقاضی بنا کر بھیجا۔لہذا ہیں ہی دوامام اور پیشوا ہوں جو کہ موثین کے لئے محمصطفیٰ کے قدم پراورعیسائیوں کے لئے عیسیٰ کے قدم پرآیا۔''

(سرالخلافيص ۵۴ فزائن ج ۸ ش ۲۸۳)

اور کام نکالو'' اور واضح طور پڑمل پیرا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی کےسب دعوے محض چنڈ و خانے کی کپ ثابت ہوئے۔ چنانچے انہوں نے خوداس ناکامی اپنی کا اعتراف بھی کرلیا تھا۔

(تمته حقيقت الوي ص ٥٩ فرزائن ج٢٢ ص ٣٩٣)

اس کے برعکس جب حقیق مسے تشریف لائیس گے تو باارشادصا دق وامین اللہ تمام فتنے اور تمام اللہ فات اور محاذ آرائیاں ختم ہوکر چار دانگ عالم میں ایمان وتقوی واخوت و محبت ہی کی فضاء قائم ہو جائے گی۔ صرف دین اسلام اور پیغام مصطفی اللہ بھی آفاق عالم پر سار قبل ہوگا۔ نہ کوئی یہودی رہے گانہ کوئی ہندواور نہ عیسائی اور نہ ہی کوئی بہائی اور قادیانی نظر آئے گا۔ صرف اور صرف مسلمت اسلام یہ کائی بول بالا ہوگا۔

جموث نمبر: ٥٨ ..... جناب كذاب اعظم تحريفر ماتے بيل كه: "جب عيسائيوں كى گرائى مدے برده في اور وہ تو بين رسالت بيس بهاك ہو گئة و خدا كاغضب اور غيرت جوش ميس آ گئة واس في محصفر ماياكه: "انسى جساعلك عيسى بن مريم وكان الله على كل شئى مقتدرا" يعني ميں تجھے سے اين مريم بناتا ہوں۔"

(آ ئىنە كمالات ص ٣٢٧، فزائن ج&ص ايينا)

ف ..... یه الهام یا اس کامفهوم دیگر کتب قادیانی میں بھی ندکور ہیں۔گریہ اسباب ومسبب کارابط مشاہدہ کے سراسر خلاف ہے۔ حتیٰ کہ بیت التوحید (خانہ کعبہ) میں تین سوسا می جعلی خداؤں کی پوچا ہورہی تھی۔ ہندوستان میں ۳۲ کروڑ یعنی انسانی نفری ہے بھی زیادہ مصنوعی خداؤں کا لاؤلفکر پوچا جار ہا تھا۔گراس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیا جائے کہ یہ نہیں فرمایا کہ: ''انسی جاعلت ابر اهیم خلیلا ، انسی جاعلت موسسی'' کیونکہ یہ مقد سین پہلے تو حیدالی کے علم رداراور پرچارک تھے۔گربھی بھی سابقہ نبی کے نام پرموجودہ نبی کا نام نہیں رکھا گیا۔ بلکہ ہر نبی کا نام الگ تھا۔ تو پرخدا نے مرزا قادیانی کے متعلق کیوں اپنا ضابط بدل دیا۔ جب کہ آنجناب خودئی مقامات پر'' ولس تحد لسنة الله تبدیلا''کا وعظ بھی ساتے رہے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ قدم ودم کا چکر محض قادیان کے چنڈ و خانے کی محن دل گی کررہے ہیں۔ حقیقت کھے بھی نہیں۔ قدریانی حیثر و غیرہ کرشن قادیانی سے محض دل گی کررہے ہیں۔ حقیقت کھے بھی نہیں۔

معانی میں وار دہوا ہے اور اکا برعلاء کے نز دیک اس میں وسعت ہے اور تخیے بخاری کی حدیث ہی کافی ہے۔جس کی تشریح وتصریح امام زخشری نے فرمائی ہے اور وہ حدیث بیہے کہ: "کیل بندی آدم مسه الشيطان يوم ولدته امه الامريم وابنها عيسى "يعى بريك وبوت پیدائش شیطان کچوکہ دیتا ہے۔ مگر مریم اور ان کے بیٹے سیح اس سے محفوظ رہے۔ حالانکہ ریفس قرآن کے خلاف ہے۔''ان عبدادی لیس لك عليهم سلطان ''امام زخمری لکھتے ہیں كہ عیسیٰ اوران کی مال سے مراد ہریا ک بازانسان ہے۔'' (سرالخلافیص ۵۰ بخزائن ج ۸ص ۳۷۷) تصره: اس حواله مين مرزا قادياني فنهايت بياكى دجل وفريب ساكام ليا ہے۔ کیونکہ نہ تو کسی اثر میں اسم عیسیٰ کے معنی متعدد وار د ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی عالم نے اسے کثیر المعنی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی تمام تر مغز ماری کے بعد صرف ایک ہی علامہ زخشری <u> ملے ۔ گمرطالم نے ان کوبھی زبردتی اپنی تا ئیدس میں ذکر کردیا ہے۔ اس وقت علامہ زخشر کی کی تفسیر</u> کشاف میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں مرزا قادیمانی کا بدو حکوسلد ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ بد آنجمانی کی روایتی د جالیت اورافتراء ہے۔ جب کہ امام زخشری پیفر مارہے ہیں کہ حدیث' ما من مویدولد الا الشیطان یمسه "اس کی صحت خداکوبی معلوم ہے۔ ( کیونکد پنص قرآن سے متعارض ہے ناقل ) بصورت صحت روایت کامعنی بیہوگا کہ ہر بیچے کے متعلق شیطان اس کے اغوا واصلال کی طمع واقہ قع کرتا ہے۔ مگر مریم وسیح کے متعلق اس نے تو قع نہیں رکھی۔ کیونکہ بیدوونوں معصوم تصاوراس طرح ان کی طرح جوان کے مقام (عصمت) پر ہوگا۔ جیسا کہ فرمان البی ہے: "لا غونيهم اجمعين الاعبادك منهم المخلصين "يعيى مرياك بازاورمقبول بارگاه اللى \_ (نبي ورسول) شيطاني اغوا سے محفوظ رہتے ہیں \_ ملاحظہ فرما ہے تفسیر کشاف تحت آیت "وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطن الرجيم"

یعبارت اوراس کامفہوم ہے جوعلامدزخشری نے ذکر کیا ہے۔ باتی رہامرذا قادیانی کی فقل کردہ عبارت کہ فقال الزمخشری ان المراد من عیسی وامه کل له جل تقی کان علی صفته ما وکان من التقین المتورعین "(خزائن ۱۸۵۰۷) محض من گرت ہے۔

. (نوٹ از مرتب! افسوس جورسالہ ہمیں میسر آیا اس کا آخری ورق نہ تھا۔ یہاں پر مجبور اُبند کرنا پڑا۔)



### مرزا بست كاالهامي اليأكوارثر

بسم الله الرحمان الرحيم! -

مرزائی خدا کی ملی یوزیشن

چونکہ بیکوئی علیحدہ ہی ہستی ہے۔الہذاوہ''روز ہمجی رکھتا ہے،افطار بھی کرتا ہے۔''

(البشريٰج ٢ص ا٤، تذكره ص ٢٠٨٠ طبع٣)

''نماز بھی بڑھتا ہے،سوتا بھی ہےاور جا گتا بھی ہے۔ غلطی بھی کرتا ہےاور در تی بھی۔''

(البشريٰ ج ٢ص ٧٤، تذكر ه ص ٢٩٢، ٣٦٠)

حتیٰ کہاس نے مرزا قادیانی کی''بیعت بھی کررکھی ہے۔''

(البشريٰج ٢ص١٤،٩ ٤، تذكر طبع ١١ص ٣٢٠)

منشى بإخدا؟

''وہ مرزا قادیانی کی تیار کردہ مسل پر بلاچون و چرا سرخ سیابی سے دستھ کھی کر دیتا ہے۔ مگر بداحتیاطی ہے قلم جھاڑتے ہوئے مرزا قادیانی کے کپڑوں پر جھینے بھی گرادیتا ہے۔

چنانچاب و فمیض میال عبداللد کے یاس ہے۔ " (حقیقت الوی س ۲۵۵ فزائن ۲۲۵ س۲۲۷) مرزا قادیانی کےخدائی معاملات اور دعوی الوہیت

"مرزا قادیانی کوخدانے کہا کہ اے شمس وقمرتو مجھسے ہے اور میں تجھ سے۔"

(البشريع: ٢ص١٠، تذكروص ٥٨٨)

" تو مجھے بمزل میری توحیداور یکما کی کے ہے۔" (تذكره ص٢٢)

(البشري ٢٠٥٥) ١٠ (١٠ تذكره ١٠٣) "خدا نگلنے کو ہے۔''

(تذكره ص١٠٢) ''تومیرے بروزجیباہے۔''

(البشري جاص ٢٩) ''اسمع یا ولدی اے میرے بیٹیسن''

(تذكره ص8ا۳ طبع ۱۳)

"أ وابن خدا تيرے اندراتر آيا-" (البشري جاس٥٦) "خدا قاديان مِ<u>س نازل بوگا</u>"

''توجارے یانی (نطفہ) سے ہے اور دوسر بے لوگ شکلی ہے۔'' (تذکرہ میہ۲۰)

''<sup>وہ</sup> سان وز مین تیرے ساتھ جیسے میرے ساتھ۔''

(حقیقت الوحیص ۵۵، نزائن ج۲۲ص ۵۸، تذکره ص۲۳۲)

```
مرزا قادیانی نے فرمایا: ' حسب تصریح قرآن، رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام
وعقا كددين جرائيل كے ذريع حاصل كئے ہوں۔'' (ازالداد ہام ٥٣٣، فزائن جسم ٣٨٧)
"رسول کی حقیقت وماہیت میں بدامرواضح ہے کہوہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل
(ازالهاو بام ص۱۲ بخزائن جهوم ۲۳۳)
جیسی روح ویسے فرشتے ۔ مگر یا در ہے کہ مرزا قادیانی کووجی بلاش اور صاعقہ وغیرہ نامی
                                                              خدا بھیجا کرتے تھے۔
مسلمہ کذاب (مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی) کے پاس صرف ایک فرشتہ وحی لاتا تھا۔
                                   جس کا نام''رجس''تھا۔
(البداية والنهلية ج٢ص ٣٢٤)
گر ہمارے مرزا قادیانی کے پاس وحی وغیرہ اننے کے لئے کئی دیسی اورولایتی کارکن
                   فرشة متعين تتے ـ ذيل ميں مرزا قادياني كے الہامي عمله كي تفصيل ويكھے ـ
      نوث! یادر ہے کہ بیتمام باتیں مرزائی کتب کے حوالہ سے درج ہیں بقید صفحہ۔
                                                            مرزائی خداکے نام
(البشري ج ٢ص ٧٦، تذكره ص ٢٧٨)
" خدائے بلاش ـ " (تخد گواز ویرص ۲۹ ،روحانی نزائن ج ۱م ۲۰ س ۲۰)
"ربنا عاج۔ جارا رب عاجی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں
(براین ص۵۵۵ فرائن جاس ۲۲۲)
                                     "انگریزی خدا۔"
(برابین ۱۸۰ فرائن جاس ا ۵۷)
                             "آ وائن مرزاکےاندراترنے والا"
( كتاب البريص ٨٨ بغزائن ج١٠٢ ١٠٠)
                                                                 مرزائی فرشتے
 ' و میچی کمپنجی _وقت پررو پیدلا نے والا۔'' (حقیقت الوی ۱۳۳۳ نزائن ج ۲۲ص ۳۳۹)
                                                         «ومنصن لال ـ"
 (تذكروص ۵۲۰)
                                                     "خيراتي صاحب"
 (ستاره قيصر پيم ۹۴ فزائن ج١٥ص٣٥١)
                                                           د د شیر علی ''
شیر علی –
(ستاره قيمرييص٩٥ بنزائن ج١٥ص٣٥٢)
```

(تذكره ص١٢) ''انگریزی فرشته'' (TE /00) "ايل" (تذكره ص٢٩) " دونامعلوم فرشتے-" مرزا قادیانی کی بیاریاں (سيرت المهدى جاص ٣٨) د مېضمي-'' مدنعمي-'' (مبات احرنمبراة ل ٢٩) "رق-" (سيرت المهدى جاص ٢٣) (سيرت الهدى ج اص١٦) "بسشريا۔" (سيرت المهدى جاص ١٨٠١) , وغشی ،، (تذكروص ١٩١٠١٤) " ذيابطِس-" (سيرت المهدى جهص ۵۵) "مراق" (تذكروص۲۲۹،۵۲۵) «ملسل البول-'' (تذكره ۱۲۳۳) « کثرت اسهال <u>. "</u> (تذكره ص ۲۱۸، ۲۹۰) «شد بدوروسر-» (تذكره ص٣١) د د سخت **تو**رخ " (تذكره ص٣٢) " دردناك جلن-" (تذكره صهوم) «وردگرده-» ‹ جسم بے کار ، تو کامضحل ، دل ڈو بنا ،مسلوب القو کا ۔'' الذكرة ص ١١٧) (تذكره ص١٢١) " حالت مردمي كالعدم -" (تذكروس ۲۰۱۱،۲۰۸) "غارش" (تزكره ص٢٥٦) ''کھانسی کی تکلیف-'' (تذكروص ۵۳۰) " پیشاب کی راہ سے خون ۔" (تذكره ص ۱۱۸) " د ماغی کمزوری۔" (سيرت المهدى ج اص ١١٠٩) ''\_قے ودست ، میضه''

" وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه "بینی ہم نے ہررسول اس کی تو می زبان میں ہیجا ہے۔ قول مرزا:" اور یہ بالکل غیرمعقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوکسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ ہجھ بھی نہ سکتا ہو کہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔"

(چشہ معرفت ص ۲۰۹ نزائن ج۲۲م ۲۱۸)

سابقہ قاعدہ کے مطابق تو وی پنجابی زبان میں آئی جاہے تھی۔ کیونکہ مرزا قاویانی بہابی سے سابقہ قاعدہ کے مطابق تو وی پنجابی زبان میں آئی جاہے تھی۔ کیونکہ مرزا قاویانی پنجابی سے سگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ وی ہرزبان میں آرہی ہے۔ اردو، انگریزی، فاری، پنجابی، عبرانی، عربانی مرزا نمیں استعال کی جارہی جیں تو متیجہ بید نکلا کہ سارا سلسلہ رحمانی نہیں شیطانی ہے۔ قرآن میں ہے 'ان الشیساطیس لیسو حسون الی اولیاء ہم لیبحاد لوکم '' انعام ۱۲۲ کہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وی کرتے ہیں۔ تاکہ وہ تم سے مباحثہ کریں۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب بیعلہ ہی خدائی اور سپچ دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں سے اور جھوٹ قابل غور بات یہ ہے کہ جب بیعلہ ہی خدائی اور سپچ دین سے الگ ہے تو پھر ہمیں سے اور جھوٹ میں پر کھ ہو جانی چاہئے ۔ اس لئے مرزا قاویانی ہمی جران ہیں۔ فرمایا:''زیادہ تبجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کہے تھی واقفیت نہیں ہوتی۔ کے بعض الہامات میں مان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کہے تھی واقفیت نہیں ہوتی۔ جیسے انگریزی سند کرت یا عبرانی وغیرہ۔'' (زدل آمسے می کے بھی واقفیت نہیں ہوتے ہیں جن سے مجھے کہے تھی واقفیت نہیں ہوتی۔ جیسے انگریزی سند کرت یا عبرانی وغیرہ۔'' (زدل آمسے می کہ بھی ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے بھی کہ تھی کے تھی میں انہاں ہے دورانی تربی ہیں ہوتے ہیں جن سے بھی کہ بھی واقفیت نہیں ہوتے ہیں جن سے دوران ہیں۔ دوران ہیں۔ دوران ہیں میں انہاں ہوتی ہوتے ہیں۔ دوران ہیں۔ دوران ہیں۔ میں انہاں ہوتی ہوتے ہیں۔ دوران ہیں۔ دوران ہیں میں انہاں ہوتے ہیں۔ دوران ہوں۔ دوران ہیں۔ دورا

باوجوداس تر در آمیز تعجب کے میبھی دعویٰ ہے کہ:'' مجھے اپنی دمی پر ویسانی ایمان ہے جیسا تورات، انجیل اور قر آن کریم پر۔'' (اربعین نمبرہ، ص ۱۹ نزدائن ج ۱۷ ص ۳۵ س

پھر ککھا کہ:''اگر میں (اپنی وٹی) میں ایک دم کے لئے بھی شک کروں تو کا فر ہو ''

(اقراری کفر) (اعبازاحدی می، نزائن ج۱۹ ص۱۱ الخص) اس میں لکھاہے کہ خداکی وی مجھے ۱۲ سال کہتی رہی کہ تو مسیح ہے تو مسیح ہے۔ مگر مجھے یقین نہ آیا۔ آئینہ کمالات میں دس سال لکھا (آ ئىند كمالات اسلام ص ۵۵، خزائن ج۵ص اي**يداً)** 

مرزا قادیانی نے فرمایا کہ:''اگرکوئی کلام مرحبهٔ یقین ہے کم ہوتو وہ شیطانی کلام ہے۔

(نزول المسيح ص ١٨ ا بخزائن ج١٨ ص ١٨٨) نە كەربانى ـ'

''جوالهامات ایسے کمز وراورضعیف الاثر ہوں۔ جواہم پرمشتبر ہے ہیں کہ خدا کی طرف

سے بیں یا شیطانی کی طرف سے وہ درحقیقت شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی (زول أكميح ص١١١ فيزائن ج١٨ ص١٩٣) امیزش ہے۔''

اب و یکھنے (براہین ص ۵۵۷، فزائن جاص ۲۲۴) میں لکھا ہے۔''حوفعنا نعسا ابھی تک اس عاجز پر اس کے معنی نہیں کھلے۔'' تو پھر وحی شیطانی ہوئی یا رصانی؟ مرزا قادیانی کی وحی میں چونکه ابهام بی ابهام ہیں۔لہذاوہ شیطانی ہوئی۔

مرزا قادیانی کی عیاری

سابقة تمام مدى نبوت والهام كے كلام نهايت ہى ركيك فضول قتم كے تھے۔ لہذااس وجال نے ایک عجیب حیال چلی کہ اکثر و بیشتر قرآنی آیات اپنی وی میں داخل کرلیس یا پھراد بی کتب ہے مثل مقامات وغیرہ سے سرقہ کیا۔ باتی اس کی خودا بنی اختر اع ہے۔وہ نہایت ہی رکیک نظرآتی ہے اور بھونڈی بھی ہے۔

مرزا قادیانی کی ہسٹری

مرزاغلام احمد ولد مرزاغلام مرتضَّى ساكن قاديان قريباً ١٨٠٠ ء كو پيدا موئے - آپ كا بچین عجیب وغریب حماقتوں کا مرقع تھا۔ دائیں بائیں کی تمیز نہتھی ۔نو جوانی بھی رقبیلی گزری۔ ۵ارویے ماہوار پر کچبری میں چیڑای ہوئے۔ مخاری کا امتحان دیا۔ جس میں قبل ہو گئے اور ملازمت ترک کر کے خاندانی مقد مات کی پیروی میں مصروف ہوگئے ۔ آپ نے تعلیم تین حضرات ے حاصل کی۔جن میں ایک غیرمقلد، ایک حنفی اور ایک شیعہ تھا۔ آخر کارروز گار کی تلاش کے لئے عیسا ئیوں اور آ ریوں سے مذہبی مباحثے شروع کئے ۔گمر ہر بارمنہ کی کھائی۔ بالآ خرمولا نامحمرحسین بٹالوی کےمشورے سے میدان تالیف میں اتر ہے۔حتیٰ کہ• ۱۸۸ء میں اپنے حواریوں اور گھر والول مےمشورہ کر کے لدھیانہ آ کرمسیحیت کا دعویٰ کرنے کا پروگرام بنایا۔ گرمخالفت کے پیش نظر ہمت نہ ہوئی۔ تاہم مجدویت کی بیعت شروع کردی گئی۔ اسی دوران میں ایک شخص کریم بخش سے
سنا کہ ایک ملنگ گلاب شاہ تامی نے پیش گوئی کی تھی کہ عیسیٰی اب جوان ہوگیا ہے۔ لدھیانے میں
آ کر (معاذ اللہ) قرآن کی غلطیاں نکا لے گا۔ آخرا یک منصوبہ کے تحت لکھا کہ دوسال میں مریم بنا
رہا۔ پھر مجھ میں عیسیٰ کی روح پھوٹی گئ تو میں عیسیٰ سے حاملہ ہوگیا۔ دس ماہ حاملہ رہنے کے بعد عیسیٰ
ہونے کا بچر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ ہوگیا۔ پھر اور وہ میں لدھیانہ آ کردعوئی کیا کے عیسیٰ بن مریم نوت
ہوگئے ہیں۔ ان کی جگہ ان کامثیل آٹا مراد ہے اور وہ میں ہوں۔ ''اللہ نے عیسیٰ بن مریم والی تمام
آیات میری طرف منتقل کردی ہیں۔''
آیات میری طرف منتقل کردی ہیں۔''

پھر کہا کہ عیسیٰ چونکہ نی بھی تھے۔لبذا میں بھی ظلی طور پر نبی ہوں۔۱۹۰۱ء میں ظلی، بروزی وغیرہ نبوت کا دعویٰ کردیا کہ میرے الہام میں ''محمد رسول الله والذین معه'' آیت نازل ہوئی ہے۔اس میں مجھے رسول یکارا گیا ہے۔لبذا میں رسول ہوں۔

(ایک غلطی کاازاله ص۳ نزائن ج ۱۸ص ۲۰۷)

دوران حمل بابوالہی بخش نے مرزا قاویانی سے حیض دیکھنے کا مطالبہ کیا تو فرمایا کہا ب وہ حیض نہیں بلکہ بچہ بن گیا ہے۔ جواللہ کے بچوں جیسا ہے۔

(تترحقيقت الوحيص ١٣٣١ فزائن ج٢٣٥ ١٨٥)

اوران کے ایک مرید نے لکھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ میں نے کھفا ویکھا کہ میں عورت ہوں اوراللہ نے مجھ سے رجولیت کا اظہار فرمایا۔

فرمایا میرا الله اکے ساتھ ایک خفیہ تعلق بھی ہے۔ پھر بچہ ہونے کا درد شروع ہوا تو مریمیت نے عیسیٰ ہونے کا بچہ دیا۔ (کشتی نوح ص سے مزدائن جواص می خص)

دعویٰ نبوت کے دوران فتو کی تکفیراور دیگر مباحثات کا خوب بازارگرم رہا۔ جس میں ہر مکتبہ فکر کے علاء نے خوب حصہ لیا۔ جس پر تبھی مرزا سب کو بے نقط سناتے تبھی مبابلہ کا چیلنج کرتے۔

آ کر تنگ آ کر ۱۵ اراپریل ۱۹۰۷ء میں خود ہی دعاء کی کہ اے الله مولوی ثناء الله جھے کذاب ود جال کہتا ہے۔ اگر میں ایسا ہی ہوں تو جھوٹے کو سیچے کی زندگی میں نابود کر دے۔ جس

کے نتیجہ میں مرزا قادیانی نے ۲۷ مرمکی ۱۹۰۸ء بروز منگل بمرض دبائی ہیضہ لا ہور میں وفات یائی اور الم المثل وجال ا كركوزير من وفن كرديا كيا-قطع دابر القوم الظالمين! مرزاغلام احمد قادیانی (باران وحی کے زغہ میں )مثیل د جال اکبر (اسرائیلی ) (تترحقیقت الوحیص ۸۵ بخزائن ج۲۲ص۵۲۲) "آربول کامادشاه-" (تذكره ص١٢٠) "برجمن اوتار" "مرزاغلام احمد کی ہے۔" (تذكره ص۷۲۳) مرزا قادیانی کے دیگرنام "رودر كويال" (ليكچرسيالكوٺ ص ٣٣٠ بزرائن ج ٢٥٥ ٢٢٩) "امين الملك بيحسنگھ بہادر۔" (تذكره ص١٤٢) "گورز جزل'' (تذكره ص١٣٣٧) (لیکچرسالکوٹ ص۳۳ بنزائن ج ۲۰م ۲۲۸) دو کرشن"' (تذكره ص ۱۳۱) ''کلمتذالازل'' ( تذکره ص۷۲) "غازي" "ميكائيل" (اربعین نمبر ۲۳ مرزائن ج ۱۵ مرام ۲۱) (تذكروص٣٧) «حجراسود\_" (تذكروص٣٤) "بيت اللد" ''کرم خاکی۔'' (براین ص ۹۷ نزائن ۱۲۷ ص ۱۲۷) (تذكره ص۲۰۱۲) و مطقه خدا ... ، (تذكره ص٤٩٧) ''سلامتی کاشنراده۔'' ''جم الثاقب'' (تذكره ص۷۳۳) (تذكروص١١١) " حجته الله القادر<u>"</u>" (حقيقت الوحي ص ٢٦ حاشيه بخزائن ج٢٢ ص ٧٦) «تمام نببول كامظهر\_" ''انسان کی ہائے نفرت۔'' (برابن ص ٤٨ ، خزائن ج١٢ص ١٢١) (كتاب البرييم، ٨، خزائن ج٣١٥٠١) "سوراخ دار برتن ـ"

# کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براین ص ۹۵ فرائن ۱۲۵ س۱۲۷)

(البشري ٢٣ص١٣١، تذكره ص ٢١٧)

(البشري ج ٢ص٠٠١، تذكره ص ٥٦٣)

(البشري جهص ۱۰۰ تذكره ص ۵۲۷)

(البشري ج من ١٠١، تذكره ص ٥٩٣)

(גוזט שר 20 הלול בושחדד)

(نزول المسيح ص ٢٢٥ بخزائن ج ١٨ص ٢٠٢)

(البشريج ٢ص ٨٨)

(البشرى ص٩٩)

(تذكروس ١٩٩٧)

بههم الهامات "ایسوسی ایش-" "بسترعیش-" "آتش فشال-" "جنازه-" "دوشهمتر نوٹ گئے-"

دو ہمیر بوٹ ہے۔ "لائف۔" دریہ بید ،،

"رش أخمر ـ" "بهوشعنا، نعساـ"

دوغثم غثم غثم "،

"أنت منى بمنزلة لا يعلمها الخلق-"(براين ص٥٦٥ ماشيه تزائن جاص ٢٦٨)
"تيرا مجهد الك يوشيد تعلق ب-" (براين ص٥٦٠ ماشيه تزائن جاص ٢٦٨)

I Love You. I shall help you. I can what I will do. This is a enemy. We can what we will do.

" پھرانتہائی شدت سے الہام ہوا۔جس سے بدن کانپ گیا۔"

''مہیننہ کی آ مرہونے والی ہے۔'' (البشريٰ ج٢ص١٣٢، تذكره ص ٢٢٥) "برایک مکان سے خیر دعاء ہے۔" (كتاب البشري جهص ١٢٣، تذكره ص١٩٣) ''اینامکان کشاده کرلو۔''(چنده کی اییل) کابہانہ۔ (تذكره ص۵۳) "مینول کوئی نبیں کہ سکدا کہ ایس آئی جس نے ایب مصیرے یائی۔" (البشري جهس۵۵) ''اس کتے کا آخری دم۔'' (البشريٰج٢ص٠٤) (البشري ج٢ص٩٥، تذكره ص٩٣٨) انگریزی ایجنٹ ''میری دعوت کی مشکلات میں سے دحی اور رسالت اور سیح موعود کا دعویٰ تھا۔'' (براین اح به حصه پنجم ص۵۳ ، فزائن ج۲۱ص ۲۸) "فدانے یہ پاک سلسلہ (مرزائیہ) ال گورنمنٹ کے ماتحت ہریا کیا۔" (اشتهارواجبالاظهارص المحقه بخزائن ج۱۵ص۲۸ وخص) "بيمرزاتيرے وجود كى بركت سے دنياميں آيا۔" (ستاره تيمرييم ٩ بزنائن ج١٥ص ١١٨) "(ملكهُ برطانيه) تيري بي ياك نيتول كي تحريك سي خدان مجهي بيجا،" (ستاره قيمرييس ٩ بخزائن ج١٥ص١٢) " تیرے نورنے میرے نورکو کھینچا۔" (ستارہ تیمریس ۲، نزائن ج۱۵ص ۱۸ الخص) ''میں اس گورنمنٹ کے لئے ایک تعویذ ہوں۔'' (نورالحق اوّل صسم خزائن ج مص ۲۵) "جہاد کی حرمت اور انگریزی حکومت کی خدمت کے لئے پچاس الماریاں کتابیں (ترياق القلوب ص ١٥ بخز ائن ج٥١ص ١٥٥) "جن کتابوں میں مسے موعود کی آ م<sup>راکھ</sup>ی ہے اس میں صریح تیرے عہد کی طرف

"اصل جميديه على كرجيا مان برخدا كى طرف سايك تيارى موتى بدويدي

(ستاره قيمرييش ٤، خزائن ج١٥ص ١١)

اشارے یائے جاتے ہیں۔''

گورنمنٹ کے دل میں خیالات پیدا ہوجاتے ہیں۔'' (ستارہ قیصریم ۱۳، نزائن ج۱۵ س۱۲۳)

''اے قیصرہ وملکہ معظمہ ملاہ ہارے دل تیرے لئے وعاء کرتے ہیں اور حضرت احدیت میں تھکتے ہیں اور ہماری روحیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے خدا کے دربار میں سجدہ کرتی ہیں۔'' (تحدقیصریص ۱۲۶۲)

ملكهٔ وكثور بيكانور

''اے ملکہ معظمہ ..... تیرے عہد سلطنت کے سوا اور کوئی بھی عبد سلطنت ایسانہیں ہے۔ جو سیح موعود کے ظہور کے لئے موز وں ہو۔ سوخدانے تیرے نورانی عہد میں آسان سے ایک نور نازل کیا۔ کیونکہ نورنو رکواپٹی طرف کھینچتا ہے اور تاریکی تاریکی کو۔''

(ستارهٔ قيصره ص ٢ بزائن ج٥ اص ١١١)

خوشامد كي انتهاء

انگریز کی غلامی اورا پنی نمک طالی جتا نے کے لئے اپنی جماعت کونیجت کرتے ہیں ان کے ان کو وہ انگریز کی غلامی اورا پنی نمک طالی جتا نے کے لئے اپنی جماعت کونیجت کرتے ہیں ان کے احسانات کا تذکرہ شامل کرلیں۔'' ( تبیغ رسالت جمع میں ان کے احسانات کا تذکرہ شامل کرلیں۔'' ( تبیغ رسالت جمع میں ان کے احسانات کا تذکرہ شامل کرلیں۔'' اپنے آپ کو انگریز کا خود کاشتہ پودا بیان کیا ہے۔ اپنے تمام مریدوں مع سرکاری ملاز میں اورد پنی تعلیم والے سب مے متعلق فرمایا کہ بیالی جماعت ہے جوسرکارانگریز کی کی نمک پروردہ ہے اورنیک نامی حاصل کردہ ہے۔'' ( کتاب البریس اسلام خوائن جہام اسلام اور کا کو دونوں ہے خدار ہیں۔ بیان کہا کہ مرزائیت یہودیت کا چربہ ہے۔ مرزائی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ کیا اب بھی ان کے انگریز کی ایجنٹ ہونے میں کوئی کسریاتی رہ گی ہے؟ گرونوں کے غدار ہیں۔ کیا اب بھی ان کے انگریز کی ایجنٹ ہونے میں کوئی کسریاتی رہ گئی ہے؟ گرونوں کے غدار ہیں۔ کیا اب بھی ان کے انگریز کی ایجنٹ ہونے میں کوئی کسریاتی رہ گئی ہے؟ گر

(ست بجن ص ۴۹ فزائن ج ۱۹۰)

نوٹ! انگریزی ایجیٹی کے ثبوت کے لئے تحفہ قیصر بیداور ستار کو قیصرہ دوخصوصی رسالے ہیں۔یاتی کچھنہ کچھ ہرکتاب میں بیخرافات موجود ہیں۔ سرکاراُگریزی کی انتہائی خوشامداورکاسیسی اورساتھ ہی ہی دعویٰ ہے کہ:'' زمین کی سلطنتیں میرے نزویک ہے کہ:'' (کتاب البرییں سام بخزائن جسام سمامی) کی سلطنتیں میرے نزویک نجاست کی مانند ہیں۔'' (کتاب البرییں سام بخزائن جسام سمامی) اب خودمرزاجی نجاست خور ہوئے کہ نہ؟

مرزائی غداروطن ہیں

ایک موقع پر مرزابشرالدین ظیفهٔ دوم نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ ان کے پاس گاندھی جی آئے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی کے ساتھ ایک چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں۔ (تیاری کرکے لیٹ گئے ) ذرای دیر کر کے اٹھ بیٹھے۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ ہندومسلم اتحاد ہو جائے گا۔ یہ تقسیم عارضی ہے۔ اللہ سارے ہند کو ایک اسٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمہ یت (مرزائیت) کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لئے ہمارا الہامی عقیدہ ہے کہ پاکتان کا وجود عارض ہے۔ اگر کچھ وقت کے لئے دونوں قومیں جدار ہیں۔ گریہ حالت عارضی ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔ بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے۔

(الفضل ۵رايريل ۱۹۴۷ء)

یاور بات ہے کہ ہم ہندوستان کی تقلیم پر رضا مند ہوئے تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھرکوشش کریں گے کہ تحد ہوجائیں۔ (افضل ۱۹۲۷ء)

غ**دارابن غدار** میراوالد

میرا دالد مرز اغلام مرتقنی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفا دار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بار میں گورنری کی کری ملتی تھی اور جن کا ذکر مسٹر گریفن کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے۔ (اشتہار داجب الاظہار کتاب البریم ۱۳ بزرائن ج ۱۳ می الخص)

عوام اور حکومت کے کان کھل جانے چاہئیں اور ان کوئ لینا چاہئے کہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ اگر بقائے اسلام اور بقائے ملک کے خواہش مند ہوتو اس ناسور کو نکالنا ہوگا۔ ہر کلیدی اسامی سے برطرف کر کے جبر أان کوا بی حیثیت تسلیم کروائی جائے۔ پاکستان میں اصل تخ یب کاریجی لوگ ہیں۔ اس لئے ان کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔



## مرزا قاديال كركك برقع شيطاني الهامات

# بسم الله الرحمان الرحيم!

رحمانی اورشیطانی الہامات کے بارہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے:''اور نیزیادرہے کہ خدا کے مکالمات ایک خاص برکت اور شوکت اور لذت اپنے اندر رکھتے ہیں اور چونکہ خداسمی وعلیم ورجیم ہے۔اس لئے وہ اپنے مقی اور راست باز اور وفادار بندوں کوان کے معروضات کا جواب دیتا ہے اور بیسوال وجواب کی گھنٹوں تک طول پکڑ سکتے ہیں۔''

(حقیقت الوی ص ۱۳۹ نزائن ج ۲۲ ص ۱۳۲)

شيطاني الهام كي علامت

'' ماسوااس کے شیطان گنگا ہے۔ اپنی زبان میں فصاحت اور روانگی نہیں رکھتا اور کنگے کی طرح وہ فصیح اور کثیر المقدار باتوں پر قادر نہیں ہوسکتا۔ صرف ایک بد بودار پیراپید میں فقرہ دوفقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس کوازل سے بیٹونیق ہی نہیں دی گئی کہ وہ لذیذ اور باشوکت کلام کر سکے .....اور نہوہ بہت برتک چل سکتا ہے۔ کو یا جلدی میں تھک جاتا ہے۔'

(حقیقت الوحی می ۱۳۹، ۱۸۰۰ فرزائن ج۲۲ ص ۱۳۳، ۱۳۳۰)

(تذكروس ۵۹۳)

اپ ای معیار پر درج ذیل قادیانی الهامات کوفٹ کر کے حق وباطل کا فیصلہ فرما ہے۔ مرز اتقا ویائی کے الہمام

نمن استرے عطر کی شیشی۔'' (تذكروش ۲۷۷) ' <sup>دو</sup> کیله مونین فولا در بیه دوائے ہمزاد'' (تذكره ص٤٩٢) .....Y (تذكره ص٢٩٤) ''والله والله سدها جويا اولابُ سو..... ''کشتیاں چلتی ہیں تا ہوں کشتیاں۔' (تذكره ص۱۵) سم ..... "خطرناك." (ندگروس۷۵۲) .....۵ ''ایک الہام جس کے اظہار کی اجازت نہیں۔'' (تذكره ص ۲۸۱) ٧....٧ "تائي آئي،تارآئي۔" (تذکره ص۱۸۷) .....∠ ''تخفية الملوك\_'' (تذكره ص ۲۹۹) ۸....۸ ''امین الملک ہے سنگھ بہا در۔' (تذكروص ۲۷۲) .....**9** "خاكسار پييرمنٺ" ( تذکروس ۵۲۷) ......1+ "غلام احمر کی ہے۔ (تذكره ص ۲۲۳) .....11 ''عمارت تومفت شن تعک گئی۔'' (تذكره ص۲۲۵) ۱.....۱۲ · بىجلى كى طرح تيز الهام\_' (تذكره م ۱۲۲۷) .....15 "أيك داندس كمايا" (تذكروس ۵۹۵) سما.....

" لاكف"

.....|۵

| (تذكره ص ۲۹)                                             | ''بيودا واسكر يوتى ''                                                           | IY                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (تذكره ص٥٩٣)                                             | ''بیوداه اسکر یولی۔''<br>''غثم عثم عثم اے درڈ اینڈ ٹو گرلز۔''<br>''آئی لو یو۔'' | 1∠                |
| (1509)                                                   | • • س کی لویو''' '                                                              | 1                 |
| بین پنجم ص۵ بنزائن ج۱۴ ص ۱۵۵)                            | ''موتاموتی لگ رہی ہے۔'' (برا                                                    | 19                |
| بشریٰ جهم ۱۰۰، تذکره ص ۵۶۲)                              | '' دو همتر توٹ مکئے'' (ال                                                       | <b>٢</b> •        |
| ب" (تذكروس ١٢٥)                                          | "" تش فشال مصالح العرب مسيرالعرر                                                | ۲I                |
| بشري ج ٢ص١٣١، تذكره ص٢٢١)                                |                                                                                 | <b>rr</b>         |
| ج المروض ۲۴،۵۲۳ ۵)                                       | ''بإمراد،رد بلائ'' (البشر ي                                                     | rr                |
| بشرى ج مص ۵۰ ا، تذكره ص ۵۹۱)                             | " ''ہم کک میں مریں سے بالدینہ میں۔''(ال                                         | tr                |
| بشرى ج مص ١٠٠٤ ، تذكر وص ٥٩٦)                            | '''کرنسی نوٹ دیکھومیرے دوستو'' (الب                                             | tô                |
| بشري ج ٢ص٠٠١، تذكره ص٥٩٨)                                | "'بشيرالدولي'' (الب                                                             | ۲Y                |
| (تذكره ص ۵۹۷)                                            | " "عورت كي حال ، اللي اللي لما سبقتا في "                                       | 12                |
| شریٰ ج ۲ص ۱۰۹، تذکره ص ۲۰۱۲)                             | ''خدا نگلنے کو ہے۔''<br>''کلیسا کی طانت کانسخہ۔'' (ا                            | <b>r</b> A        |
| لبشريٰج ٢ص١١١، تذكره ص ١١٥)                              |                                                                                 | ۲9                |
| شریٰ ج مص ۱۲۳، تذکره ص ۲۹۳)                              |                                                                                 | <b>!~</b>         |
| تة الله خال ـ'' (تذكره ص ٢٣٢)                            | · ''بشیرالدوله، عالم کباب،شادی حان ،کله                                         | <b>!"</b> !       |
| شري ج من ۲۲۲، تذكره م ۲۸۳)                               | "مبارک" (الب                                                                    | <b>rr</b>         |
| لبشریٰ ج مص ۱۲۸، تذکره ص۱۱۷)                             | ''لاَيْفِ آف بين '' (ا                                                          | ٣٣                |
| لبشِریٰج ۲ص ۲۹ا، تذکره ص۱۱۷)                             |                                                                                 |                   |
| وئی۔" (تذکرہ ص۱۷)                                        | " 'بلاء دمشق ،سرک سری ،ایک اور بلا بریا ہ                                       | ra                |
| شریٰ ج۲ص ۱۳۰۰ متذ کروص ۱۷۷)                              |                                                                                 | <b>٣</b> 4        |
| شریٰج ۴ص ۱۳۰۰ تذکره ص ۱۵)                                | " زكزله أس طرف جلا كياني" (البه                                                 | 72                |
| رىٰج٢ص٢٣١، تذكروص٢٢١)                                    | " ''عبرت بخش سزائیں دی کئیں۔'' (البش                                            | ra                |
| شریٰج ۲ص۱۳۱، تذکره ص۷۵۵)                                 | '''سرنگب'' (البا                                                                | ٣9                |
| نري چې ۸۸، تذکره ص ۴۹۹)                                  | ''بستر عيش'' (البنا                                                             | [7*               |
| البشري ج من ١٩، تذكر وص ٥١٣)                             | "شوخ فتك لركا بيدا موكار" (                                                     | M                 |
| بشريٰ ج ٢ص٩٢، تذكره ص٩٣١)                                | "چوېدري رستم علی " (اب                                                          | PY                |
| نري جهم ۹۵، تذكره ص۵۳۳)                                  | ''تازه نشان، تازه نشان کا دهکا'' (البشا                                         |                   |
|                                                          | عجام كے متعلقہ الہام                                                            | مرزا قادیاتی کے آ |
| شریٰج میں آئے ہذکر وس ۱۲۹)<br>شریٰج میں آئے ہذکر وس ۱۲۹) | "اصبر سنفرغ لك يا مرزا-'' (أُبَّ                                                | 1                 |
| ري جهور ۱۳۱۰ تذكر وس ۱۷۵)                                |                                                                                 | <b>Y</b>          |
|                                                          | 1                                                                               |                   |

```
د · مکن تکیه برعمر نایا ئیدار . '
(البشري ج عن ١٣١٠ تذكروس ٤٥١)
                                         ''زندگيول کا خاتمه په'
(البشري ج ٢ص ١٠١، تذكره ص ٥٤١)
                                                               بم....
''الرحيل ثم الرحيل _موت قريب _''(البشريٰج ٢ص١٣١، تذكروص ٤٥٥) ·
                                                               ۵....۵
                      "بہت سے حادثات کے بعد تیرا حادثہ ہوگا۔"
(تذكره ص۵۲۲)
                                                               ٠....٩
                                 " موت درواز ه پر کھڑی ہے۔"
(البشريل جهم ۱۹۳۳ تذكر وص ۵۳۲)
                                                               ....∠
                                 ''لا ہور میں ایک بےشرم ہے۔'
(البشري جهص١٣٦، تذكره ص١٤٠)
                                                               .....٨
''من اس دالیکھا خدانال ماییاا ہے۔'' (البشریٰج ۲ص ۱۲۸، تذکرہ ص ۷۰۹)
                                                                .....9
(البشري جهم ۱۹۳۰ تذكروس ۵۳۰)
                                                               "اس كنة كا آخرى دم ہے۔"
(تذكروص ١١٤)
                                                                .....11
(البشري ج ع ١٥٠، تذكروص ٢٠١)
                                          "بعداارانشاءاللهـ"
                                                               .....17
  ''ایک نا یاک روح کی آواز آئی۔ میں سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا۔''
                                                               سار....
(البشري ج ٢ص ٩٥، تذكر وص ٥٣٥)
                                           "پيٺ پيٺ گيا۔"
(تذكروس ١٧٢)
                                                              المال.....
(البشري ج من ١٨٠، تذكر عن ٢٥١)
(البشري ج ٢ص ١١، تذكره ص ٢٢٧)
                                   "أيك دم مين رخصت جواء"
                                                               .....14
(زول أس معمرة زائن ج ١٨ص ١٠٠)
                                  ''کترین کا ہیڑاغرق ہو گیا۔''
(البشري ج ٢ص ١٢١، تذكره ص ٢٨٣)
(I'ZOOVY)
                                                               .....19
ناظرين كرام!مندرجه بالإب سرويا وركثے يصفح البامات كوملا حظه فر ما كر فيصله يجيحة كه
                                    بەالىيامات بقول بالامرزا قاديانى رحمانى بين شيطانى؟
                             قاديابي كيصدق وكذب كاايك فيصله كن معيار
مرزا قادیانی کالڑکا مرزابشیراحدایم اے لکھتا ہے کہ: ''آپ منگل کے دن کو برامنحوں
سیحقے تھے اور منگل کے دن ہی فوت ہوئے۔'' (سیرت المبدی حصد اوّل ص ۸، روایت نمبراا)
متيجة: ربريم في الين مريز عاوران يره بند يرمرزا قادياني كاباطل يرست مونا
  واضح كرنے كے لئے اس كون كل كون بى موت دى - تاكداس كاجھوٹا موتاسب برواضح موجائے -
                                                مرزا قادیانی کاچڑی مارالہام
              11_10_27_1_27_27_27_27_27_274
           ||_|^_P^_||_|Y_^Z_X_Y__\^_|_|•_||^_|Y__Y__
              r_ir_l_a_z_i_r_z_ir_i_ii_ii_rr_z_i_rr_z_ra_a_ir
(خزائن ص ۴۰ ج۴، آسانی فیصلی س ۳۵۰)
```



#### مواجعة بالمستاكم والمساجدة

بسم الله الرحمن الرحيم!

حموث کے متعلق مرزا قادیانی کافتوی

لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں

(براین احدیدی ۵ شاافزائن ج ۱۲ ش۲۱)

''وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جموٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''

(شحذحت ص ۲۰ بنزائن ج ۲ ص ۳۸ ۲)

" حجموث بولنامرید ہونے سے کمنہیں۔" (اربعین نمبر ۳۳ مزائن ج ۱۷م ۷۰۸)

'' حجوث بولنااور گوہ کھانا ایک برابر ہے۔''

(حقيقت الوي ص ٢٠٦ بزراكن ج٢٢ص ٢١٩ بغيميدانجام آمقم ص٥٠٥ بزاكن جااص ٣٣٣)

" حجود ام الخبائث ہے۔" (تبلغ رسالت ج يص ٢٨، مجموع اشتہارات ج عص ٣١)

فیصلہ: ''جب ایک بات بیں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی زمیں رہتا۔'' (چشر معرف میں ۲۲۲ بزرائن ج۳۲ ص ۲۳۱)

اس پراعتبارنہیں رہتا۔'' مرزا قادیانی کے اس اصول سے ہم سوفیصد منق ہیں۔گراب ذیل میں مرزا قادیانی

سرر الاویاں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کوئی کا بت کرے تو ہر حوالہ پر ملغ ایک سورو پیر کے چند جھوٹ درج کئے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کوئی ٹابت کرے تو ہر حوالہ پر ملغ ایک سورو پیر نقد انعام حاصل کرے۔ ورنہ قادیا نیت ترک کرکے دائر ہ اسلام میں شامل ہوجائے۔

حق وبالطل كا آسان فيصله

۲۲ بزارروپید نقذانعام، جوان حواله جات کوغلط ثابت کرے۔

ا ، ، ، روروپید میران از این از میران کا بادیان از این موعود کے دفت طاعون پڑے گی۔'' (کشتی نوح س۵ بزدائن جواص ۵)

٢ ..... ' ' قرآن شريف مين اشاره بكمت موعود (وه ي جس كآن كاوعده

کیا گیاہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چودھویں ضدی میں ظاہر ہوگا۔ایہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ سے موعود صدی کے سر پرآئے گااوروہ چودھویں صدی کامجدد ہوگا۔''

(براین احربیج ۵ کر ۱۸۸ فردائن جام ۳۵۹)

نوٹ! چودھویں صدی کالفظ کی حدیث میں نہیں ہے۔ بیسر اسر جھوٹ ہے۔ سو..... '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ ) شراب بیا کرتے تھے۔ کی بیاری کی وجہ سے باپرانی عادت کی بناء پر۔'' (کشتی نوحِ ص ۲۵ بزائن ۱۹ مس) ک

سے .... " '' محیح بخاری میں ہے کہ جب امام مبدی آ کیں گے تو آ سان سے آواز

آ عَي كَ هذا خليفة الله المهدئ (شهادت القرآن ص ٣٣٠ جزائن ١٥ ص ٣٣٠) ۵ ..... "احادیث نبویدیل لکھا ہے کہ سے موقود کے ظہور کے وقت انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہوجائے گا اور نابالغ بیچے نبوت کریں گے اورعوام الناس روح القدس سے بولیس کے۔" (ضرورت الامام ۵، فرائن جسام ۱۷۵) ٢ ..... " "اس سے يہلے صد ہا اولياء نے گواہي دي كه چودهويں صدى كامجد دمسيح موعود ہوگا اورا حادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر گہتی ہیں کہ تیرحویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔'' (آئينه كمالات ص٣٠٠ فزائن ج٥ص ١٣٣٠) نوك! مسيح موعوداور چودهويں صدي كالفظ كہيں بھي نہيں۔ ''آ خاراوراحادیث میں مہدی معبود کی یہی نشانی تھی کہ پہلے اس کوزور شور ہے کا فرتھبرایا جائے گا۔ (ضیمهانجام آئقم ص ۳۸ بزائن ج ۱۱ص۲۲ الخص) "وصیح بخاری میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آنے والاسیح موعود ای امت میں ہے ہوگا۔'' (ضميمه انجام آتحم ص ٣٨ ، فزائن ج ١١ص٣٢) ''قرآن شریف اور احادیث میں پیش گوئی ہے کہ سے موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے د کھا ٹھائے گا۔ وہ اس کو کا فرقر ارد س **گے۔**'' (اربعین ص ۱۷ حسه منزائن ج ۱۷ ص ۲۰ ۲۰۰۰) ''اولیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات رفطعی مہر لگادی کہ وہ چودھویں صدى كے سرير پيداموگا اور نيزيدكه پنجاب ميں موگا۔'' (اربعين ج ٢٠٥٣مزائنج ١٥م١١٠) '' تصحیح بخاری اور تصحیح مسلم اور انجیل اور دانی ایل اور دوسرے نبیول کی کتابول میں جہاں میرا ذکر کیا گیا ہے وہاں میری نبست نبی کا لفظ بولا گیا ہے اور بعض نبیوں کی كابول مين ميرى نسبت بطور استعاره فرشته كالفظآ كيا باوردانيال في كتاب من ميرانام میکائیل (خداکی مانند)رکھاہے۔'' (اربعین جسم ۲۵ فزائن ج ۱۵ ساس ۱۳ ماشیه) نوث! بالكل غلط ب- ثابت يجيئ ''عزیز واتم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے۔ جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے نیوں نے بھی خواہش کی تھی۔'' (اركيتين جهم ۱۳ فرزائن ج ۱۵م ۲۲۳) " حديث بخاري ميل اشاره به كه: "امامكم منكم" كيين جب مي نازل بوگا تو مہیں دوسرے فرقوں کوجو دعوی اسلام کرتے ہیں۔ بلکی ترک کرنا پڑے گا۔'' (اربعین جسوم ۲۸ فرزائن ج ۱۷ س۱۸) نوث: بالكل غلط ب\_اج تك كسى محدث في بيم عن نبيس كئے۔

| 50 P                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                 |
| باادراس کانام تعمیا تعاب <sup>ج</sup> س کوکرش کہتے ہیں۔''                              |
| نوٹ! میمی بالکل جموث ہے۔                                                               |
| ۵۱ ''جم مکه میں مریں مجے یامدینہ میں''(البشریٰ ج موم ۱۰۵۰،تذکرہ ص ۵۹۱)                 |
| نوٹ! میکھی جموٹ لکلا۔ کیونکہ مرزا قادیائی لا ہور میں مرے۔                              |
| ١٦ " " ايك ميري وي بيب: "هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين                                |
| حق ليظهره على الدين كله "(براين م ١٩٨٥) "اس مين صاف طور ير مجهرسول بكارا               |
| م المر " (ایک علقی کاازالیس انجزائن ج ۱۸ س ۲۰۶)                                        |
| یہ ''<br>'' حالانکہ وہاں اس آیت کو دوبارہ سے ککھاہے۔''                                 |
| ے '' قرآن شریف میں مین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ ہے۔ ملہ، مدینہ،                      |
| فاديان'' (ازاله اوبام ش ۱۲۷ عاشيه برزان جهاس ۱۳۹۰)                                     |
| ،'' تخضرت آگئے سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا کہ آئ                          |
| ی تاریخ ہے سوبرس تک تمام بی آدم پر قیامت آجائے گا۔"<br>                                |
| (ازالداو بام ١٥٢ مرزائن جسم ٢٧٠)                                                       |
| ۱۹ '' قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔''                                |
| (حقیقت الوی ۱۸۳ مزدائن ج۲۲ ص ۸۷ ۸                                                      |
| مرا " ویکھوز مین بر ہرروز خدا کے حکم سے ایک ساعت میں کروڑ ہاانسان م                    |
| جاتے بیں اور کروڑ ہااس کے ارادہ سے پیدا ہوجاتے ہیں۔'' ( کشتی نوح ص سے برزائن جواس m)   |
| نوٹ! ناقابل شلیم۔                                                                      |
| الم "أسان سے كئ تخت اتر بر تيرانخت سب سے او پر بچھا يا گيا۔"                           |
| (حقیقت الوی ص ۹۸ فرزائن ج ۲۲ ص ۹۲                                                      |
| ٢٢ " " ميں خداكى را بول ميں سے آخرى راه بول اور ميں اس كنورول مير                      |
| ے آخری نور ہوں۔'' (کشتی نوح ص ۵۱ برائن جواص ۱۱                                         |
| ف اس حواله پین فتم نبوت کا کمل انکار ہے۔ دوسر کے لفظوں میں خود خانم                    |
| الانجامين رباحي "فلعنة الله على الكاذبين "                                             |
| ناظر بن کرام!مندرجه مالاحوالہ جات کی روشنی میں مرزا قادیاتی سوقیصد جھولے ٹابنا         |
| ہورہے ہیں۔الہذاان کے کسی بھی دعویٰ کے متعلق سوچنا فضول ہے۔اس بناء پرہم تمام قادیا نیوں |
| مرزائیت ہے تو بہ کرنے اور متحج اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔                       |